





امام سلم بن الحجاج "نے کئی لا کھا حادیث نبوی سے انتخاب فرما کر متنداور سیح احادیث جمع فرمائی ہیں۔

> ترجه: عَلَّمْمُ مُحِكِّيْلُ النَّمَانُ

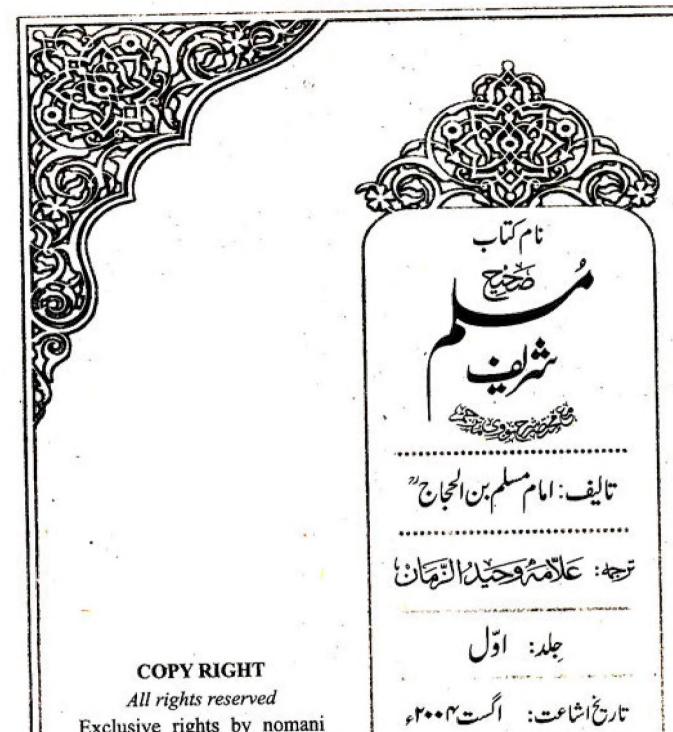

#### COPY RIGHT

All rights reserved

Exclusive rights by nomani kutab khana Lahore Pakistan. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means or stored in a data base retrieval system, without the prior written permission of the publisher.



|                                          | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | The state of the s |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | the second secon |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                          | and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | And the second s |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | A .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| W SI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## فهرست صحيح مسلم مترجم مع شرح نو وى جلداول

| صفحه  | عنوان                                                                                   | صفحه    | عنوان                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1++   | اسلام كاركان كابيان الخ                                                                 | . 11    | عرض ناشر<br>معن ناشر                                                                             |
| 1+1   | الله ورسول اورد في احكام برائمان لان كاحكم كرنا-الخ                                     | 10      | امام ملم لے حالات زندگی                                                                          |
| 1.1   | لوگول کوشہاد تین کی طرف بلانے اور اسلام کے ارکان کابیان                                 | 10      | خاندان وسلسله ونسب                                                                               |
| 11+   | جب تک اوگ کلمہ نہ کہیں ان سے اڑنے کا تھم                                                | 14      | علم احدیث کی تعلیم و تصیل                                                                        |
| 110   | بيان اس بات كاكه جوفض الح                                                               |         | كتب حديث مين ميجيم مسلم كادرجه                                                                   |
| IIA   | موصد قطعاً جنتی ہے                                                                      | ; . IA, | المام سلم كى دوسرى تصانيف                                                                        |
|       | جو مخص الله كى خدائى ادر اسلام كے دين اور عظی کے تيمبرى پر                              | 19      | دياچه                                                                                            |
| ırr   | راضی ہوادہ مومن ہے                                                                      | rr      | مِنْ جِم کی سنداما مسلم تک                                                                       |
| ITT   | اگرچه کبیره گناه کرمیشے                                                                 | 12      | متدميح مملم                                                                                      |
| 12    | ایمان کی شاخوں کابیان                                                                   | ۳٩      | بميشه ثقة اورمعتبرلوگول بروايت كرنا جايئ الخ                                                     |
| IFA   | جامع اوصاف اسلام کابیان<br>سر                                                           | MA      | ر سزل الله علي رجبوث بالمدهنا كتنابزا كناه ٢                                                     |
| IFA   | خصائل اسلام کی فضیلت الح                                                                | r.      | ئ بوئی بات بغیر مختیل کے ہوئے کہد بینا منع ہے<br>من براگر است بغیر مختیل کے ہوئے کہد دینا منع ہے |
| 114   | ان خصلتوں کا بیان جن ہے ایمان کا مزہ ملتا ہے                                            | M       | ضعف لوگول سے روایت کرنامنع ہالخ                                                                  |
| الماا | رسول الله علي سي مجت ركهنا واجب ہے وغیرہ                                                | C.C.    | حدیث کی سند بیان کرناضروری ہے اوروہ دین میں وافل ہے                                              |
|       | ایمان کی خصلت میہ کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی                                   | ۳۲      | حدث کے راویوں کا نحیب بیان کرنا درست ہے۔<br>معند میں صحی                                         |
| 177   | چاہے جوابے لیے چاہتا ہے<br>میں کی مذہبی اور                                             | 41      | منتقن ہے جت پکڑنا تھجے ہے                                                                        |
| امها  | ہمسابیکوایڈادیناحرام ہے<br>میں میں میں ان زباطی میں تابعہ انفاق                         | ٨٣      | <b>کتاب ایمان</b>                                                                                |
| ira   | ہسامیاورمہمان کی خاطر داری کی ترغیب وغیرہ<br>بری بات سے منع کرناایمان میں داخل ہے وغیرہ | 9+      | ایمان اوراسلام اوراحسان<br>ایمان کی حقیقت اوراس کے خصائل کابیان                                  |
| 101   | ایمان داروں کا ایمان ایک دوسرے کے کرنیا دہ ہوتا                                         | 95      | ایمان کی سیعت اورا کے حصا ک ہمیان<br>نماز ون کا بیان جواسلام کا کیک رکن ہے                       |
| 104   | ا بیمان داروں 16 میمان ایک دوسر سے سے مربیادہ ہوتا<br>جنت میں مومن جا کیں گے            | 90      | ماروں ہیان بواسلام ہالیک رن ہے<br>اسلام کے ارکان یو چھنے کا بیان                                 |
| 104   | جت یا جو ن جا یا ہے<br>دین خبر خوائی، جائی اور خلوص کو کہتے ہیں                         | 94      | اس ابمان کابیان جس آدمی جنت میں جائے گا                                                          |
| 141   | وین بیر موان، چان اور سون و ہے ہیں<br>گناہوں سے ایمان کے گھٹ جانے دغیرہ کا بیان الخ     | 99      | ا کی ایمان در میر این میں جائے گا<br>ایمان اور شریعت کا پابند جنت میں جائے گا                    |



| صنحه | عنوان                                          | صفحه  | عنوان                                                     |
|------|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| rir  | جب كوئى مسلمان موجائة كيا؟ الخ                 | HE    | منافق کی خصلتوں کا بیان                                   |
| ric  | اسلام ج اور بيمرت سے بوجانا                    | 144   | مسلمان بحائي كوكافر كيني والے كايمان كابيان               |
| FIT  | كافرا كركفركي حالت مين نيك كام كرے الخ         | 174   | ا پنے باپ کے سوااور کا بیٹا کہلانے والا کا فرہے           |
| ·riA | ا بمان کی سیائی اورخلوص کابیان                 | INA   | اپنے باپ سے پھر جانے نفرت کرنے والے وغیرہ کابیان الح      |
| 112  | دل کے دسوسول کابیان                            | 179   | مسلمان کوگالی دینا برا کہنا گناہ ہے                       |
| 11.  | جبونی تشم کی سراجہم ہے                         | 141   | نب میں طعن کرنے والے اور میت پر چلا کررونے الح            |
| rrr  | يرايابال ناحق وجييني والتحض كابيان             | - 141 | اہے موتی کے پاس سے بھا گے ہوئے غلام کو کا فر کہنے کا بیان |
|      | جوحاكم ائي رعيت كے حقوق من خيانت كرے اس كے ليے | 127   | ال حض كا كافر ہونا جو كم پانى تاروں كى كردش سے برا        |
| PF.Y | جنم ب                                          | IZY   | انصاراور حضرت علی سے محبت رکھناایمان میں داخل ہے          |
| 1772 | بعض دلول سے امانت اٹھ جانے کابیان              | 121   | عبادت كى كى سے ايمان كا كھٹا                              |
| rrr  | اسلام شروع مواغربت كيماته                      | IA+   | تارک نماز کا تھم                                          |
| rro  | اخيرز مانديس ايمان كامث جانا                   | IAL   | الله يرايمان لاناسب كامون سے يو هرك                       |
| MAA  | ا پی عزت پاجان جانے سے ڈرنے والے خص کابیان     | IAM   | شرك سب گنامول سے برا گناه ب                               |
| FMA  | ضعيف الايمان فخص كابيان                        | IAY   | کبیره گناهون کابیان                                       |
| TTA  | جب دليلين خوب بيني جا كين الخ                  | 19+   | کبروغروراورخود پسندی کی حرمت اوراس کابیان<br>هند در در    |
| 10.  | مارے پینمبر اللہ کی پینمبری کا یقین کرنا الح   | 191   | جو محض شرک ہے پاک ہودہ مرے تو جنت میں جائے گا             |
| ror  | نزول غييني عليه السلام كابيان                  | 190   | کافرکولا الدالا اللہ کہنے کے بعد قبل کرناحرام ہے<br>ہے:   |
| POY  | اس زمانه کابیان جب ایمان مقبول نه موگا         | 19/   | جو مسلمانوں پر ہتھیارا تھائے وہ مسلمان نہیں<br>محض        |
| 14.  | رسول التُعَلِّقُة بروحي الرف كابيان            | 199   | جو مسلمانوں کوفریب دے دہ ہم نہیں                          |
| FTT  | معراج كابيان                                   | 199   | رخار پرمارنا حرام ہے                                      |
| FAT  | كاين مركماخ                                    | r.    | چفل خوری تخت حرام ہے                                      |
| MA   | ولقدراة نزلة اخرى كاييان                       | r+1   | تہیند تخوں سے نیچ د کھنامنع ہے                            |
| 195  | ال ول كيار عن كدوه الح                         | 1.0   | خور کشی حرام ہے                                           |
| 190  | ال قول كے بارے ميں كمانتية تعالى اخ            | F+A   | ال غنيت جرانا مخت منع ب                                   |
| 194  | الله تعالى كاديدار مومنون كوآخرت مين بهوگا     | ri.   | خود کشی کرنے والا کافرن موگا                              |
| 194  | الله تعالى كريدارى كيفيت كابيان                | PII   | قیامت کے قریب ایک ہوا چلے کی                              |
| m.   | شفاعت كافبوت اورموحدول كاجهتم                  | rii   | فتندونساد تصليف بهلي                                      |
| FIF  | سب سے آخر میں تکلنے والا دوزخی                 | rıı   | نيك اعمال كار غيب                                         |
| רוץ  | سب سے اونی ورجد کے جنتی کابیان                 | rir   | موكن كواية اعمال مث جانے سے دُرنا جائے                    |



| صفحه         | عنوان                                                                                  | صفحه       | عنوان                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAP          | پاخانہ چیٹاب کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے کابیان                                        | HALA       | نى اگرم كاپدىيان كەالخ                                                                                                                                                                                                           |
| MAP          | محرون میں اس امر کی رخصت ہے                                                            | rra        | رسول الله علي كا في احت ك ليد دعا كرنے كابيان                                                                                                                                                                                    |
| TAO          | دائيں ہاتھ ہے استنجاء کرنامنع ہے                                                       | rr9        | كفريرمرن والافخض جبنم مين جائے گا                                                                                                                                                                                                |
| TAS          | طهارت مین بھی دائیں جانب کاخیال رکھو                                                   | 779        | القد تعالى كايفرمان كاييز قرسيالخ                                                                                                                                                                                                |
| FAT          | راسته اورساييس بييتاب بإخانه كرنامنع ب                                                 |            | حضور ملطق کی سفارش سے ابوطالب کے عذاب میں تخفیف                                                                                                                                                                                  |
| FAY          | قضائ حاجت كے بعد پانى سے استنجاء كرنا                                                  | TTT        | יתگ                                                                                                                                                                                                                              |
| T12.         | موزول پیسی کرنا                                                                        | TPY.       | دوز خيول مين عذاب كے لحاظ سےالخ                                                                                                                                                                                                  |
| F91          | پیشانی ۱۰ دوستار پرمسی کرنا                                                            | rrr        | كفرى حالت رمرنے ہے كوئي عمل قبول نيين                                                                                                                                                                                            |
| mar          | موزوں پر سے کرنے کامدت                                                                 | man        | مومن سے دوتی رکھو                                                                                                                                                                                                                |
| mar          | ایک وضوے کی نمازیں پڑھنے کابیان                                                        | TOW.       | مسلمانوں کا ایک گروہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا                                                                                                                                                                           |
| ۳۹۳          | پائی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے کابیان                                                     | rra        | آ د مفینتی اس امت کے ہوں گے                                                                                                                                                                                                      |
| F94.         | کتے کے مندوالنے کا بیان                                                                | roi        | الله تعالىاخ                                                                                                                                                                                                                     |
| F9A          | تھے ہوئے پانی میں پیشاب<br>عند کے                                                      | ror        | كتاب الطهارت                                                                                                                                                                                                                     |
| F99          | عسل کی ممانعت                                                                          | ror        | وضوكي نضيلت                                                                                                                                                                                                                      |
| F99          | معجد میں جب بیشاب کر ہوا۔                                                              | ror        | نماز کے لیے طبارت کا ہونا ضروری ہے                                                                                                                                                                                               |
| 14.4<br>14.9 | شیرخوار بچه کاپییثاب کیونکر دھو ئیں<br>منہ رہھ                                         | 700        | وضوکی ترکیب<br>خور مشر سر می زند کی فدرا                                                                                                                                                                                         |
| Le Le        | منی کا تھم                                                                             | ron        | وضواوراس کے بعد نماز کی فضیلت<br>ضب کردے دوجیہ                                                                                                                                                                                   |
| r.0          | خون کی نجاست اور اس کے دھونے کا بیان                                                   | my#        | وضوکے بعد کیا پڑھیں<br>وضوکی ترکیب                                                                                                                                                                                               |
| 1.0          | پیثاب کی نجاست کابیان<br>کتاب الحیض                                                    | PYY        | و سوى ريب<br>ناك ميں يانی دالنے کابيان                                                                                                                                                                                           |
| M+Z          | تبیند کے او پر حائف ورت سے مباشرت کرنے کابیان                                          | P12        | یا کا ک میل کا داخت کا میل کا داخت کا این کا داخت کا د<br>ما داکس کا داخت کا داخ |
| PAA.         | مبیدرے ویرف مصد ورک ہے جا مرک رہے ہیں<br>حائضہ مورت کے ساتھ ایک جاور میں لیٹنے کا بیان | P49        | پورل و روز بب ب<br>وضویس تمام اعضاء کو وجو با پوراد هونے کابیان                                                                                                                                                                  |
| P+9          | عائصة ورت ايخ خاوندگا سردهو عمق ب                                                      | <b>749</b> | وضو کانی سے گناه دور ہوتے ہیں                                                                                                                                                                                                    |
| MI           | ندىكابيان                                                                              |            | مند کودهونے کابیان                                                                                                                                                                                                               |
| רוד          | سوكرا شخفادرمنه باتحدهون كابيان<br>سوكرا شخفادرمنه باتحدهون كابيان                     | 720        | مختى اور تكليف كى حالت ين الخ                                                                                                                                                                                                    |
| אוא          | جنبی کوسونا درست ہے لیکنالخ                                                            | 720        | سختی میں ضورا وضو کرنے کا ثواب                                                                                                                                                                                                   |
| MILE         | الرعورت كى منى فكاتواس يرهسل واجب ب                                                    | 724        | مواک کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                 |
| MZ           | عورت اورمر دکی منی کابیان اورالخ                                                       | FLA        | سنت بالوّل كايمان                                                                                                                                                                                                                |
| 19           | عسل جنابت كابيان                                                                       | TAI        | استنجكابيان                                                                                                                                                                                                                      |



| صفحه  | عنوان                                      | صفحه  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rr2   | صرف منی سے عسل کے نفخ اور ختا نین الخ      | MYI   | نسل جنابت مين كتنايانياخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2     | جو کھانا آگے ہے ایکا ہواسالخ               | ٣٢٣   | مروغيره پرتنین باریانی ڈالنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 779   | آگے کی ہوئی چزالخ                          | mro   | الورت عشل میں چوٹی کھولے یائیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ואא   | اونث كا كوشت كها كروضوكرنے كابيان          | ٢٢٩   | وعورت حيض كالنسل كرے وہ الح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MAL   | جس خض كوطهارت كالعين ب يحر الح             | MYA   | ستحاضه كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LLL   | مردہ جانور کی کھال دیا خت ہے پاک ہوجاتی ہے | m     | ما نصه عورت برنماز کی قضاواجب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rro   | تيم كابيان                                 | ١٣٣   | فسل كرنے والا كيڑے كا آ اُكرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| mma.  | مسلمان نجس نہیں ہوتا                       | ۲۳۲   | دمرے کے سر کود کھنائع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ro.   | جنابت كى حالت بين الله كاذ كركرنا          | ~~~   | فہائی میں عریاں عسل کرنا درست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ro.   | بلاوضو کھانا ورست ہے                       | white | مر چھپانے میں احتیاط رکھنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| roi   | بالخانه جاتے وقت كيا كم                    | rro   | بیثاب کرتے وقت ستر چھپانے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rai   | بیٹے بیٹے سوجانے سے وضوبیں اُوٹا           | rro   | واكل اسلام ميس جماع سے خسل واجب ندہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| = = 1 |                                            | 7     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - 31  |                                            |       | ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1     |                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                            |       | •2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -3    |                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 1   |                                            |       | The second secon |
|       |                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                            |       | t a state of the s |
|       |                                            |       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -     |                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 1   | * 4                                        |       | 3-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## المنابعة المنافر في المرافعة المنافرة ا

﴿ الحمدالله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين و على آله و اصحابه اجمعين ﴾ محترم قاركين!

حدیث رسول اوراس کےعلوم کےساتھ اختفال اللہ تعالیٰ کے خاص کرم اور نعمتوں میں ہے ہے۔ بیہ شغو لیت اللہ تعالیٰ محض اپنے اُن بندوں کوعطافر ماتے ہیں کہ جن پراس کی خاص رحمت اور نظر کرم ہوتی ہے۔

الحمد للله بياعز از والدگرائ (بشيراحمد نعمانی) کونعمانی کتب خانه کے قيام کے فوراً بعد ہی حاصل ہوا که علوم حدیث رسول مل سندگی سندگی کتب کے تراجم اور ان کی اُردوزیان میں شروحات کی وسیج پیانے پراشاعت کرنے کی پاکستان میں ابتداء مارے ادارہ نے کی اورعوام الناس اُردو پڑھے لکھے لوگ اورعلوم جدیدہ کے حامل علماء وطلباء ہرایک کوحدیث اورعلوم حدیث کی گھٹی دُورکرنے کا موقع ملا۔

ان تراجم میں علامہ وحید الزمان کا نام ان خوش قسمت لوگوں کی فہرست میں شامل ہے جنہوں نے نبی کریم مُلَّا ﷺ کے ارشادات اور فرمودات سے اظہار محبت کرتے ہوئے علم حدیث کے میدان میں نمایاں خدمات سرانجام دیں آج تک ہونے والے دیگر تراجم میں انہی سے بکٹرت استفادہ کیا جارہاہے۔

'' نعمانی کتب خانہ' کے شائع کردہ ان تراجم اعادیث کی اشاعت کے لیے اُس دور کے تقاضوں کے مطابق دُور دراز علاقوں سے تعنبہ مثق خطاط حضرات کی خدمات ہے استفادہ کیا گیا۔ یکی وجہ ہے کہ تراجم صحاح ستہ میں ہمارے ادارہ کے شاکع شدہ نسخ کم وہیش گذشتہ پچاس برس سے تا حال بیشتر دینی علمی لا ہم بریوں کی زینت ہے ہوئے ہیں۔

علمی و تحقیقی میدان میں کمپیوٹر کی آمدہ جوانقلانی تبدیلیاں رُونما ہو کی جیں ان کی روشنی میں ہم ( مسلم شریف مع مختمر شرع النوویؒ) موجودہ ایڈیشن ٹی کمپوزنگ اور جدت کے ساتھ آب کی خدمت میں پیش کرنے کی سعاد ک حاصل کر رہے میں۔اس سلسلہ میں موجودہ ایڈیشن کو درج ذیل طباعتی خوبیوں ہے مزین کیا گیا ہے۔جس سے اُمیر کی جاسکتی ہے کہ دمسلم شریف' کا موجودہ ایڈیشن مارکیٹ میں موجود دیگر اُردوننخوں میں منفر داہمیت کا حامل ہے۔

گل تمام احادیث کو نشخ سرے سے جدیداً ردو کمپیوٹر کمپوزنگ ہے آ راستہ کیا گیا ہے اور راوی حدیث کے بعد متن حدیث کامرکزی حصدا لگ فونٹ (شائل) میں لکھا گیا ہے تا کہ حدیث میں فرمان رسول کا حصہ نمایاں ہوجائے۔



ا تمام احادیث کی نے سرے سے نمبرنگ کی گئی ہے تا کہ قار کمین کودیگر کسی اردو کتاب سے حوالہ تلاش کرنے میں آسانی عوراس سلسلہ میں جوعالمی معیار کے مطابق نمبررائج میں انہی کو مدنظر رکھا گیا ہے۔

اردوزبان میں شائع شدہ دیگرترا جم میں بعض احادیث سرے سے موجود ہی نتھیں ان کوعر بی کے سابقہ اصل نسخہ سے نقل کروا کرتر جمہ بھی کردایا گیا ہے۔الحمد ملٹدا ب اس نسخہ میں کممل احادیث موجود ہیں۔

گل عربی اعراب کی در نظمی کے ساتھ ساتھ بعض جگہوں پرار دوزبان کے پرانے الفاظ کوجد بدالفاظ بیس تبدیل کیا گیا ہے۔ بحثیت ناشر کسی وین کتاب کی اصل اشاعتی خوبصورتی کا اندازہ ہمیں اس دفت ہوتا ہے جب کوئی قاری کتاب کے نفس مضمون کوآسانی اورخوبصورتی ہے پڑھ کر سجھ لے اور اس پر عمل کرے بیتمام تبدیلیاں اور کاوشیں اس سلسلہ میں کی جاتی

اس عظیم الشان کتاب کی کمپوزنگ پروف ریڈنگ ڈیز اکننگ اورنظر ٹائی میں ہمیں اپنے نہایت قابل احترام دوست جناب ابو بکرقد وی صاحب اوران کے معاونین کاخصوصی تعاون حاصل رہاہے ہم دل کی گہرائیوں ہے اُن کے شکرگز ارہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مسامی حسنہ میں شرکت کرنے والے ہم تمام کارکنان کو دین اور آخرت کی کامیابی و کامرانی ہے نوازے۔ (آمین)

آ خریس ہم اللہ کے حضور نہایت عاجزی وانکساری ہے سر سجو دو دعاء گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم کوشش کو قبول دمنظور فرمائے اور ہمیں اور ہمارے والدین کواس کا اج عظیم عطافر مائے۔

آيين يارب العالمين

محرضیاءالحق نعمانی ومحدعثان ظفر نعمانی کتب خانہ (لا ہور گوجرانوالہ)





#### بسم الثدالرحن الرحيم

### ابتدائيه

مسلمان اس حقیقت سے بے جرمیں کرقر آن وحدیث دین اسلام کے دوبنیادی ماخذ ہیں اور جملہ تعلیمات دین کی اساس کی دوبنیادی ماخذ ہیں اور جملہ تعلیمات دین کی اساس کی دو چیزیں ہیں۔ نیز ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایسا عمرار بط ہے کہ ایک کو دوسرے سے جدانہیں کیا جاسکتا۔ بید دونوں لازم وطزوم ہیں۔ کتاب اللہ اگر متن ہے تو احادیث نبویہ اور حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے اقوال وافعال اس کتاب اللہ کے جمل احکام وہدایات کی شرح وتفیر ہیں۔

قرآن کوسب سے زیادہ اس نے سمجھا جس پر وہ نازل ہوا' پھراُن صحابہ کرام نے سمجھا جن کے سامنے وہ نازل ہوا' انہوں نے براہ راست معنی نبوت سے اکتساب نورکیا۔ ظاہر ہے کدان کے قابل رشک اعمال 'حکیمانداقوال اور پا کیز وسیر تیس قرآن کریم کے دائر ہے کہ ان کریم کے دائر ہے کہ اندر بی ہوں گی' اس لئے قرآن کریم کے بعد آنخضرت بھٹے کے اقوال وافعال اور صحابہ اکرام کے اعمال وافلاق کو اسلام میں ایک ستون کی حیثیت حاصل ہے اور ان کامطالعدا وران پڑمل اپنی و نیاوآخرت سنوارنے کے لئے ناگز ہر ہے۔

یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ صحاح سنہ (حدیث کی الصحیح کتابیں: بخاری مسلم نسائی ابوداؤ ڈرندی اور ابن ماہہ)
کتب احادیث میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں اور محدثین نے ان کتابوں کے باہم درجات قائم کر کے ایک خاص ترتیب دے دی ہے۔
زیرنظر کتاب الصحیح المسلم (صحیح مسلم شریف) صحاح سنہ میں صحیح بخاریؒ کے بعد دوسرے درجے کی کتاب سلیم کی جاتی ہے،
جسے امام مسلم بن المحجاج نے کئی لا کھا حادیث نبویہ کے مجموعہ سے منتخب فرما کر بڑی کا دش و جانفشانی سے مرتب فرمایا تھا۔

عرصہ سے ضرورت محسوں کی جارہی تھی کہ امام موصوف کی اس عظیم تالیف کا اس کے شایان شان اردو ترجمہ شائع کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسے ہم نے علامہ وحید الزمان کے اردو ترجمہ کے ساتھ مع فوا نکر ضرور بیاز شرح نوویؒ نہایت اہتمام سے شائع کیا ہے' کاغذ طباعت اور تجلید کے اعتبار سے بھی معیار خاصا بلندر کھا ہے۔

اردو دان حطرات جوعلمی ذوق اورشری مسائل کاشوق رکھتے ہیں ان کی خدمت میں نیر کتاب پیش کرتے ہوئے ہمیں ایک



گونہ سرت محسوں ہور ہی ہے کہ یہ کتاب مسائل کے بیجھنے میں بے حدممہ ومعادن ہوگی اورخواص کے لئے بھی اس کی افادیت محتاج بیان نہیں۔

قر آن وحدیث کی خدمت اور ان کی تشریج و تغییم کے ذرائع کو عام کرنا جارا نصب العین ہے اور بیاسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔امید ہے کہ ناظرین کرام جاری اس کوشش کو بنظر استحسان دیکھیں گے اور اس پڑھل پیرا جوکر دعائے خیر کے ساتھ یاد فرمائیں گے۔

بشراحرنعماني

**安安** 



#### بسم الثدارحمن الرحيم

#### امام المحد ثين ججة الاسلام حضرت امام سلم كم مخضر حالات زندگي:

حضرت امام مسلم رحمة الله عليه محدثين كرام ميں جو بلند پايدر كھتے ہيں وہ كمى سے تفق نہيں نہيں ۔علائے اسلام كا اگر چەمتفقہ فيصلہ بيہ كہ ميں قرآن جميد كے بعد يہلا مرتبہ تھے بخارى شريف كا ہے اور پھر تھے مسلم شريف كا جو محصلہ ہے جامع حضرت امام مسلم رحمة الله عليہ كى عظمت كا كا فى اندازہ ہوجاتا ہے۔ليكن بعض علاء كا خيال بي بھی ہے كہ بھے مسلم شريف كا درجہ اگر بھے بخارى شريف سلم مرتبہ الله تعليہ كا درجہ الرحم مسلم شريف كا حاديث كا فى تحقیقات كے بعد جمع كی تى ہیں ۔اور بعض اعتبارات شريف سے بلند تيں تو مساوى ضرور ہے كيونكہ تھے مسلم شريف كى احاديث كا فى تحقیقات كے بعد جمع كی تى ہیں ۔اور بعض اعتبارات سے تحقیقات میں حضرت امام مسلم رحمۃ الله عليہ كا درجہ ام بخارى رحمۃ الله عليہ سے بڑھا ہوا ہے۔

بہرنوع حضرت امام سلم رحمۃ اللہ علیہ کا پار محدثین کرام رحمہم اللہ میں اس قدر بلند ہے کہ اس ورجہ پرامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سواکوئی دوسرامحدث بیس پہنچا اور ان کی کتاب سیح مسلم شریف اس قدر بلند پایہ کتاب ہے کہ سیح بخاری کے سواکوئی کتاب اس کے سامنے بیس رکھی جاسکتی۔

#### غاندان اورسلسلەنىپ پىدائش اوروفات:

حضرت امام مسلم کا پورانا م ابوالحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری بن دروین تھا۔ ابوالحسین آپ کی کنیت تھی اور عسا کر اللہ بن لقب تھا۔ قبیلہ بنوقتیر سے آپ تعلق رکھتے تھے جوعرب کا ایک مشہور خاندان تھا اور خراسان کامشہور شہر نمیٹا پور آپ کا وطن تھا۔ حضرت امام مسلم ۲۰۱۳ ھیں 1۰ ھیں با ختلاف اقوال پیدا ہوئے کیکن اکثر علاء اور مؤرجین کی تحقیق یہ ہے کہ آپ کا سنہ ولا دت ۲۰۱۱ ھار معتبر ہے۔ حضرت امام نووی شارح سمجے مسلم کھتے ہیں کہ حضرت امام سلم رحمۃ اللہ علیہ ۲۰۱ھ میں پیدا ہوئے دی سنہ ولا دت ۲۰۱۱ ھار بیا گا ور میں فن ہوئے۔ موجے سالم کی وقت وفات پائی اور نمیشا پور میں فن ہوئے۔

#### تعليم وتربيت:

حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے والدین کی گرانی میں بہترین تربیت حاصل کی اور اس پاکیزہ تربیت ہی کا یہ اثر تھا کہ ابتدائے عمرے آخری سانس تک آپ نے پر ہیز گاری اور دینداری کی زندگی بسر کی بجھی کسی کواپٹی زبان سے برانہ کہا یہاں تک کہ کسی کی غیبت نہیں کی اور نہ کسی کواپنے ہاتھ سے مارا پیڑا۔

ابتدائی تعلیم آپ نے نیشا پوریس حاصل کی۔ آپ کواللہ تعالی نے غیر معمولی ذکاوت و ذہانت اور قوت حافظ عطا کی تھی کہ بہت تھوڑ ےعرصہ میں آپ نے رکی علوم وفنون کو حاصل کرلیا اور پھرا حادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم وقعیل کی جانب توجہ

لئ بـ



#### علم حديث كي تعليم وتخصيل:

مؤرخین کابیان ہے کہ حضرت امام مسلم رحمۃ علیہ نے علم حدیث کی تعلیم حضرت محمد بن محیٰ ذیلی نیشا پوری اور حضرت بھیٰ بن کی نیشا پوری سے حاصل کی۔ میدونوں حضرات اپنے زمانہ کے ائمہ حدیث تتے اور ان کا حلقہ درس نہایت وسیع تھا یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیروا کا برمحدثین نے بھی ان ہی ہے علم حدیث کوحاص کیا تھا۔

علاء کابیان ہے کہ امام بخاریؒ اور امام سلم مختصیل صدیث ہے دور ان اپنے استاد محربین کی فی بی ہے ایک مسئلہ میں الجھ پڑے اور پرزاع اس قدر بڑھی کہ امام بخاریؒ کے ساتھ امام سلم کو بھی امام فی کا حلقہ درس ترک کرنا پڑا 'یہاں تک کہ حضرت امام مسلمؓ نے اپنی دیانت داری کے باعث امام فی بی کی ان تمام احادیث کے نوشتوں کو جواحادیث انہوں نے امام فی بی ہے حاصل کی مسئلمؓ نے اپنی دیانت داری کے باعث امام فی بی کی ان تمام احادیث کے نوشتوں کو جواحادیث انہوں نے امام فی بی ہے حاصل کی تصین امام نہ کورکودے آئے اور پھران سے کوئی حدیث روایت نہیں گی۔ پیا ختلاف اصل میں امام بخاریؒ اور امام فی بی کے درمیان مشتر ان نوظ کے درمیان مسئلم نے اس نزاع میں امام بخاریؒ خاس نزاع میں امام بخاریؒ خاس نزاع میں امام بخاریؒ کا ساتھ دیا اور ان کی تائید کرتے ہے۔

مور میں بد اعلان کردیا کہ وکی فض امام بخاری سے طلق افظ کے مسئلہ پرامام ذبائی کی زاع بہت بڑھ گئی تو امام ذبائی نے اپنے حلقہ اور میں ان کی دھاک درس میں یہ اعلان کردیا کہ وکی فض امام بخاری سے نہ طے۔ امام ذبائی چونکہ ایک بلندیا بیر محدث متھ اور نمیٹا بور میں ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی اس کے ان کے تھم کی تعمیل کی گئی اور لوگوں نے امام بخاری کے پاس آ ناجانا ترک کردیا کین امام مسلم برابر آتے جاتے رہے۔ شاگر دول نے امام ذبائی سے اس کی شکایت کی کہ امام مسلم نے امام بخاری کے پاس آ ناجانا ترک نہیں کیا ہے۔ ایک روز امام مسلم صلفہ درس میں شامل تھے کہ امام ذبائی نے حلقہ درس میں شامل تھے کہ امام ذبائی نے حلقہ درس میں شامل تھے کہ امام ذبائی نے حلقہ درس میں شریک ہونا حرام ہے۔ ''امام مسلم میہ سفتے ہی اٹھے' اپنی جا درسر پررکھی اور واپس چلے آتے اور پھر بھی امام ذبائی کے حلقہ درس میں شریک ہونا حرام ہے۔''امام مسلم میہ سفتے ہی اٹھے' اپنی جا درسر پررکھی اور واپس چلے آتے اور پھر بھی امام ذبائی کے حلقہ درس میں شامل نہیں ہوئے بہاں تک کہ صدیت کے ان نوشتوں کو بھی جو انہوں نے امام ذبائی سے من کر کھے تھے امام ذبائی کو وے درس میں شامل نہیں ہوئے بہاں تک کہ صدیت کے ان نوشتوں کو بھی جو انہوں نے امام ذبائی سے من کر کھے تھے امام ذبائی کو وے آتے اور اس طرح تعلقات کا بمیشہ کے لیے خاتمہ ہوگیا۔

اس کے بعدامام سلم نے اطراف وجوانب کے علاقوں میں تخصیل حدیث کے لیے سفراختیار کیا۔ جاز'شام' مصرُرے' یمن اور بغداد گئے اور وہاں کے محدثین کرامؒ سے احادیث کو حاصل کیا۔ ان محدثین میں امام احمد بن منبلؒ ، آگئی بن راہو یہ ،عبداللّٰہ بن مسلمة عبی ، محربن مبران جمالؒ ،ابوغسال سعید بن منصورٌ اورابومصیبؓ بہت مشہور ہیں۔

منجيح مسلم شريف كي ترتيب:

مما لک اسلامیہ کے طویل دورے کے بعد حضرت امام مسلم نے چارلا گھ حدیثیں جمع کیں اوران میں ہے ایک لا کھ کررحدیثوں کو آئی ہوتال کی اور لا کھ حدیثوں کی کانی عرصہ تک جانچ پڑتال کی اور لا کھ کررحدیثوں کی کانی عرصہ تک جانچ پڑتال کی اور ان میں جواحادیث ہراعتبارے متندومعتد ثابت ہوئیں ان کا انتخاب کر کے صحیح مسلم شریف کوتر تیب دیا بعنی تین لا کھ حدیثوں میں جواحادیث ہراعتبارے بھوڑیا دہ حدیثیں منتخب کیں اوران کو صحیح مسلم شریف میں درج کیا اور باتی کو چھوڑ دیا۔



#### كتب حديث ميل صحيح مسلم شريف كا درجه:

صدیث کی بہت کی کہا ہیں جن جن جن جی سے علائے اسلام نے چھ کتابوں کو زیادہ مستندہ معتبر قرارد ہے کوان کو سجے کالقب دیا ہے بعض مجھے بخاری مستخدم بخاری اور سجے مسلم کو ہے نہائی اور سجے این ماجہ ۔ اوران جس سب سے زیادہ مستندم سجے بخاری اور سجے مسلم کو قرار دیا ہے۔ سجے بخاری اور سجے مسلم میں سے کوئ زیادہ معتبر ہے اور س کا پاند ہے اس میں علاء کے درمیان اختلاف رائے ہے۔ بعض سجے بخاری کا درجہ بلند ہے بعض سخے بخاری کا درجہ بلند ہے اور بعض نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بعض اعتبارات سے سجے بخاری کا درجہ بلند ہے اور بعض اعتبارات سے سجے مسلم کا درجہ بلند ہے۔ چنا نے دیل کے اقوال سے اس کی کیفیت واضح ہوتی ہے۔

🛈 حافظ عبدالرحمن بن على الربيع يمنى شافعي كہتے ہيں \_

تنازع قوم في البحاري ومسلم لدى وقالوا آي ذين يقدم فقلت لقد فاق البحاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم

''لوگوں نے میرے سامنے بخاری وسلم کی ترجیج وفضیلت کے بارہ میں گفتگو کی۔ میں نے کہا کہ صحت میں بخاری اور تربیت وغیرہ میں مسلم قابل ترجیج ہے۔''

- ابوعمر بن احمد بن حمدان کہتے ہیں'' میں نے ابوالعباس بن عقدہ سے پوچھا کہ بخاری ومسلم میں کون اچھا ہے؟ انہوں نے فرمایا'' وہ بھی عالم (وعدت) ہیں اور ہیں ہیں۔'' میں نے دوبارہ پوچھا تو کہا'' بخاری اکثر غلط بھی لکھ دیتے ہیں۔شام ہے اکثر راوی ایسے ہیں جن کاذکر بخاری نے کہیں کئیت ہے کیا ہے اور کہیں نام ہے جس سے بید خیال ہوتا ہے کہ بیددوراوی ہیں کیکن مسلم نے ایسی غلطیاں نہیں کی ہیں اور ہر شخص کی تحقیق کر کے لکھا ہے۔''
- خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ "امامسلم نے اپن سیح مسلم میں بخاری کی بیردی کی ہے اور بخاری کے قدم بقدم چلے ہیں۔"
- انظ ابوعلی نیشا پوری کہتے ہیں کہ ''جیجے مسلم تمام کتب صدیت پر ترجیح رکھتی ہے۔ حافظ محدوح کا قول ہے ہے کہ '' ما نحت ادیم السماء اصح من کتاب مسلم '' (آسان کے بیچے کی سلم سے زیادہ چھے کتاب (قرآن کریم کے بعد) کوئی نہیں ہے۔)
- ⑤ ابوزرعدرازی اورابوجاتم امام سلم کے بحرعلم حدیث کے سب امام سلم رحمہ اللہ کوامام علم حدیث شار کرتے اور جماعت اہل حدیث کامر گروہ مانتے ہیں۔

#### وفات حضرت امام مسلتم

حضرت امام مسلم رحمة الله عليه كى وفات كا عجيب واقعه مؤرخين نے بيريان كيا ہے كہ ايك مرتب مجلس نداكر ہيں كى نے امام مسلمؓ ہے كوئى حدیث دریافت كى دھنرت امام مسلم كواس وقت اس حدیث كی نسبت سچے علم ندتھا اس ليے وہ جواب ندوے سكے اور



مکان پر دالیس آ کراس حدیث کو تلاش کرنے گئے۔ آپ حدیث کی تلاش بیں نوشتوں کی نوشتوں الٹ بلیٹ کررہے تھے پاس مجوروں کا ایک ٹوکرار کھا'اس میں سے مجوریں کھاتے جاتے تھے یہاں تک کہ تلاش حدیث میں انہاک کے سبب مجوروں کا ٹوکرا خالی کردیا اوراس وقت اس کا احساس ہوا جب کہ حدیث ل گئے۔ اور آپ نے مڑکرٹوکرے پرنظرڈ الی کیجوریں زیادہ کھا جانے سے آپ بیار ہوگئے اورای بیاری میں اتو ارکی شام کو ۲۲ جب ۲۱ ہے کوانقال فرمایا۔

ابوحاتم رازی رحمۃ الندعلیہ فرماتے ہیں کہ وفات کے بعد میں نے امام مسلم رحمہ اللہ کوخواب میں ویکھااور حال ہو چھا۔ ۔ انہوں نے فر مایا'' خداوند تعالیٰ نے میرے لیے جنت کے ہرمقام کو جائز ومباح کر دیاہے میں جہاں جاہوں رہوں۔'' ابونلی زعو فی رحمۃ اللہ علہ کامران سرکسی۔ زیام مسلم کوخواں میں جنہ سے ان میں مکہ ایس و جرا'' کی برکی شدہ انہ

ابونلی زعونی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کسی نے امام مسلمؓ کوخواب میں جنت کے اندر و یکھااور یو چھا'' کیوں کر نجات نصیب ہوئی۔''امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا''اس جزوے مجھ کونجات میسر ہوئی جومیرے ہاتھ میں ہے۔'' بیے جز دھیجے مسلم کا تھا۔

#### امام مسلمٌ كى دوسرى تصانيف:

مستحج مسلم شریف کے علاوہ اہام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے چنداور نہایت مفید و معتمد کتابیں لکھی ہیں جن میں ہے بعض کے نام میہ ہیں (۱) کتاب مسند کبیر (۲) کتاب الا تاء والکنی (۲) کتاب العلل (۴) کتاب العصیان (۵) کتاب حدیث عمر و بن شعیب (۲) کتاب مشارکے مالک (۷) کتاب مشارکے التوریؒ (۸) کتاب ادبام المحد نین (۹) کتاب الطبقات وغیرہ۔



#### تهم اللدازحن الرحيم

#### ويباچيه

ازمولا ناوحيدالزمان

الحمد نله انذى من علينا بالهداية الى دين الاسلام واحكمه فى قلوبنا خير احكام وجنبنا من بواطيل الوسا وس والاوهام بالاقتفاء بسنة نبيه خير الانام عليه افضل الصلوت ماتكررت الليالى والايام وتعاقبت الانوار و الططلام وعلى اله واصحابه الكرام.



جن کی ہمت والا ہمیشہ ہیشہ اشاعت دین اور صابت شریعت میمن کی طرف متوجہ رہتی ہے اپنی عالی ہمتی اور اولوالعزی ہے کآب
ستطاب نا در الوجود فرخ الباری شرح سجے بخاری کا چھپوا نا مصر بیس شرح فر مایا اور طاہر ہے کہ شروح بخاری بیس فتح الباری کی مشل کوئی
شرح نہ بی تھی نہ ہینے گی اس لیے ترجمہ بخاری میں اس شرح سے میسر ہونے ہے بوی آ سانی کا خیال تھا۔ میں نے ترجمہ بخاری کو
یافعل لمتو کی رکھ کر حسب ایماء واشارت جناب محمدوح سیح مسلم کا ترجمہ شروع کیا میسے مسلم بھی صحت حدیث اور جودت اساد میں سیح
بخاری ہے کہ بیس اور یا تفاق علاء ہے کہا ہے ہی سی بخاری ہے ہما پلہ ہا ہوری کہا ہے کہ سلم بنبست سیح بخاری کہ بیس اگر چوا کش
علاء نے جی بخاری کواکیک درجہ اس پر مقدم رکھا ہے کیکن صافظ ایو کی فیٹھیٹا پورٹ نے کہا ہے کہ جسلم بنبست سیح بخاری کے بھی زیادہ ہی جاوریعض مغرب کے علاء نے بھی اس توقع ہیں اس بوت کا الترزام کیا
ہے کہ وہ می صدیث فل کرتے ہیں جس کو دو تقد باتھوں نے دو صحابیوں نے دوایت کیا ہواورا کی طرح ہر طبقہ میں دو ثقت یعنی معتبر شخص دو
ہے کہ وہ می صدیث فل کرتے ہیں جس کو دو تقد باتھوں نے دوصابیوں نے دوایت کیا ہواورا کی طرح ہر طبقہ میں دو ثقت یعنی معتبر شخص دو
ہوس سے نقل کرتے ہیں جس کی دو تقد باتھوں نے دوصابیوں نے دوایت کیا ہواورا کی طرح ہر طبقہ میں دو ثقت ہی معتبر شخص میں میں موجود ہے آگر چواس میں میں میں ہی میں میں ہی ہو گھیں پائی جائی گر منظر ہمرک اور بہ خیال تھی اور مشہور ہونے کے اس کا ذکر کیا ہے اور بعضوں
نے کہا کہ صرف میں حدیث مستمثی ہے۔



امام حافظ عبدالرحمٰن بن على يمني تے چنداشعار سيح مسلم كي تعريف ميں لكھے ہيں جن كامضمون بيہ ہے كدا سے پڑھنے والے اصحيح مسلم علم كا دریا ہے جس میں یانی بہتے کے راہتے نہیں ہیں (لینی سب یانی ایک ہی جگہ موجود ہے)۔ اور سلم کی روایتوں کا ذخیرہ بخاری کی روا یول سے زیادہ مزادیتا ہے۔ حافظ ابن الصلاح نے کہامسلم کی شرط سے کہ حدیث متصل الاسناد ہواول ہے لے کرآخر تک ا یک ثقه دوسرے ثقه سے نقل کرتا ہوا دراس میں کسی فتم کا شذو ذیاعلت نہ ہو۔ سیوطیؓ نے کہا ثقه سے مرادیہ ہے کہ وہ راوی مسلمؓ کے نزد یک تقد ہوا گرچاوروں کے زویک تقدنہ ہواورای وجہ سے مسلم نے چھے موبندرہ ایسے لوگوں سے روایت کی ہے جس سے بخاری نے روایت نہیں کی ۔ای طرح بخاریؒ نے جارمو چونیس ایسے خصوں سے روایت کی ہے جن سے مسلمؒ نے نہیں کی۔اور کتنی حدیثیں الی نکلیں گی جومسلم کی شرط پر سچے ہیں اور بخاری کی شرط پر سچے نہیں اس لیے کے مسلم کے نز دیک اس کے راویوں میں وہ سب شرطیں یا ئی جاتی ہیں جوسیح حدیث کے لیے ضروری ہیں مگر بخاریؓ کے نز دیکنہیں یائی جاتیں۔ پھرسلم علیہ الرحمة اپنی کتاب میں ایک ایسی راہ ۔ چلے ہیں کہاس کی وجہ سے ان کی کتاب کوچنج بخاری پر فضیلت دی گئی وہ بیر کہا مام مسلم علیہ الرحمیة حدیث کے تمام متنوں کواس کے سب طریقوں کے ساتھ ایک ہی مقام میں جمع کردیتے ہیں اور اس کو مختلف بابوں میں جدا جدانہیں لاتے اور پوری عبارت اس کی بیان كرتے ہيں اور باب كے ترجموں ميں اس كے فكڑ نے فكڑ نے ہيں كرتے اور حتى المقدور الفاظ كى رعايت كرتے ہيں اور نقل بالمعنى نہيں کرتے یہاں تک کہ اگر ایک راوی نے دوسرے راوی ہے ایک لفظ میں بھی اختلاف کیا ہوا ورمعنی دونوں لفظوں کے ایک ہوں تب تجی مسلم ہرایک راوی کے لفظ کو بیان کرویتے ہیں بہاں تک احتیاط ہے کہ اگر ایک رادی نے "حدثنا" "کہا ہواور دوسرے نے ''احبر نا'' تو وہ لکھ دیتے ہیں کہ فلال راوی نے''حد ثنا '' کہا اور فلال نے'' احبر نا ''اور حدیث کے ساتھ صحابہؓ کے اقوال اور تا بعینٌ وغیرہ کے اقوال اور باب اور تر جموں کونبیں ملاتے اس لیے کہ ان کوحص تھی اس بات کی کہ حدیث میں کوئی اور چیز ملنے نہ یائے تو بعد مقدمہ کے اس کتاب میں اور پچھنیں ہے سوائے حدیث کے۔ابن الصلاح نے کہا وہ سب حدیثیں جن کی صحت کا تھم کیا مسلم نے اس کتاب میں یقینا مجھے ہیں اور ایسی ہی وہ حدیثیں جن کو بھاری نے سچھے کہا ہے اس لیے کہ امت محری کے علاء نے ان دونوں کتابوں کی حدیثوں کو قبول کیا ہے اور جو کسی ایک آ دھ خص نے اس میں خلاف کیا ہے اس کے خلاف کا اعتبار نہیں۔امام الحرمين نے کہاا گرکوئی شخص متم کھائے اپنی عورت کی طلاق پر کہ بخاری اورمسلم کی جوحدیثیں سیجے ہیں وہ رسول النڈسلی النڈ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہیں تو اس کی عورت پر طلاق نہ پڑے گی کیونکہ حقیقت میں ان دونوں کتابوں کی حدیثیں صحیح ہیں اور علاء نے اجماع کیا ہے ان ک صحت پراورتمام امت محدی نے اتفاق کیا ہے اس بات پر کہ جس حدیث کی صحت پر بخاری اورمسلم و دنوں کا اتفاق ہے وہ صحیح ہے۔ ۔ ابن الصلاح نے کہا کہ سلم ، ابوز رعد رازی کے پاس آ ہے اور ایک ساعت تک بیٹھے اور باتیں کرتے رہے۔ جب اٹھے تو کسی نے کہا



انہوں نے جار ہزارصدیثیں اپنی سیجے میں جمع کی ہیں۔ابوزرعہ ؒنے کہا پھر باقی حدیثیں کس کے لیے چھوڑ دیں۔ شخ نے کہا مراداس شخص کی پھی کہ سیجے مسلم میں اصل چار ہزارحدیثیں ہیں سوائکررات کے ادر مکررات کوملا کرسات ہزار دوسو پچھتر حدیثیں ہیں۔ امام مسلمؒ نے اس کتاب کوابواب کی ترتیب پرمرتب کیا ہے اور حقیقت میں باب باب پرمرتب ہے پر باب کے ترجموں کو

امام سلم نے اس کی الب کے رجوں ہو اس کے الب کے رجوں ہو الب کے رجوں ہو اس باب باب برم رتب ہے برباب کے رجوں ہو اس نے متن کتاب میں داخل نہیں کیا تا کہ کتاب کا تجم نہ برجے یا اور کسی خرض ہے۔ امام تو وی نے کہا لوگوں نے سے مسلم کے ایواب کا رجمہ کیا ہے۔ بعضے انتہے میں اور بعضے نہیں اس وجہ ہے کہ رہتی ہو ہو ہے کہ رہتے ہیں ہوں کے رہیں اپنی شہر جہوں کو مناسب عبارتوں کے ساتھ بیان کروں گا۔ سیوائی نے کہا کہ یہ جہیے مسلم کے بنائے ہوئے نہیں بلکہ لوگوں نے ان کے بعد بنادیئے جی اور ان میں اجتھے ہیں سب جی جے نووی کی نام والی خرص بیتی ہو ہوں کہ سیال کے اور ان میں اور جی نام کے بنائے ہوئے نہیں کے بات کے بااور ان لوگوں کی غرض بیتی کہ صدیدہ نکا لئے والے کو آ سانی ہوگئی بہتر بھی ہے کہ باب کرتے ہیں تنان بھی میں نور جی نگاب میں نہیں گھے ہیں اور جن باتوں کی وجہ ہے مسلم کی کتاب بغاری کی کتاب ہے متناز ہوان میں میں سے کہ ساتھ بخوان میں نہیں کہ بات کہا ساتور دائیتی ) بہت کم بیان کی جی سواچند مقاموں کے سر خلاف بخاری کی کتاب میں عمدہ را بوں کو اختیار کیا ہے نہایت احتیاط اور مضبوطی اور کتاب میں تعدید متنا دوراس ہو وی نے کہا مسلم نے اپنی کتاب میں عمدہ را بوں کو اختیار کیا ہے نہایت احتیاط اور مضبوطی اور معرفت کے ساتھ اوران کا کمائی درع اور نہائی تحقیق اور منوشان مستبط ہے۔

مسلم نے اپ مقد مدیم لکھا ہے کہ انہوں نے حدیث کی تین تشمیل کی ہیں۔ ایک تو وہ جس کو بڑے برے عمدہ حافظوں نے روایت کیا ہو۔ تیسر ہے وہ جس کو ضعیف اور متروک اور گیا ہوا ہے روایت کیا ہو۔ تیسر ہے وہ جس کو ضعیف اور متروک لوگوں نے روایت کیا ہوا ہے روایت کیا ہو۔ تیسر ہے وہ جس کو صعیف اور متروک کو ایک نے روایت کیا ہوا تھ بیل کی تیسر کی تشم کی حدیثوں کو الگل شیس لاتے۔ علاء نے اختلاف کیا ہے کہ اس تشمیم ہے کیا مراد ہے۔ حاکم اور بیسی " نے کہا کہ مسلم دوسری تشم کی حدیثوں کو بالکل شیس لاتے۔ علاء نے اختلاف کیا ہے کہ اس تشمیم ہے کیا مراد ہے۔ حاکم اور بیسی " نے کہا کہ مسلم دوسری تشم کی حدیثیں ان کی کتاب میں ہیں۔ قاضی عیاش سدیثوں کو میان کی کتاب میں ہیں۔ قاضی عیاش نے کہا کہ کہ گئوں ہیں۔ تا جم اور ای سے کہ کہ کو میان کیا ہے۔ این عساکر نے کہا کہ مسلم نے اپنی کتاب کو دو تسوں کی حدیثوں اور وہ ہوں کہ میں ہوئی۔ اور کتاب میں ہوئی اور وہ ہوں کو بیان کیا ہے۔ این عساکر نے کہا کہ مسلم نے اپنی کتاب کو دو تسوں کی حدیثوں کو روایتوں اور دوسری تشم میں عمدہ کی حدیثوں کو روایتوں اور دوسری تشم کی حدیثوں کو اور کتاب کی کر تیب تر اہم اور ایواب کے ساتھ درہ گئی۔ اور کتاب کی تر تیب تر اہم اور ایواب مسلم کے دوروں کی کتاب مشہور اور میں کہ کی حدیثوں نے اسلم کی احدیثوں نے کہا کہ بیا دوران میں سے بعضوں نے مسلم کے بعد اورائوں نے کہا کہ یہ جو کتا ہیں تھے مسلم کے طور پر کھی گئی ہیں اگر جہان مسلم کے بعد اورائوں نے کتاب کی بیا اور مسلم کی احاد یہ کو کی کتاب میں نکالا بھی نکالا بھی اور کتا ہیں تھے مسلم کے طور پر کھی گئی ہیں اگر جہان



میں جوت کی ایک نشانی ہے عمر تمام ہاتوں میں وہ جھے سلم کے برابر نہیں ہوسکتیں سے مسلم پرعلاء نے بہت کی شروحات کھی ہیں۔ سب میں مشہور وہ شرح ہے جس کو امام حافظ ابوز کریا تھی الدین نووی شافعی نے تالیف کیا اور وہی شرح شائع جو تھے مسلم کے ساتھ بندوستان میں شیح ہوئی ہوئی ہاں شرح کا خلاصہ ہے جو کوشس اللہ بن محر بن بوسف قو نوی نے مرتب کیا۔ اور ایک شرح ہے افغانی کی اور یہ قاضی عیاض مالکی کی اس کا نام" اکمال المعلم فی شرح سے المسلم" ہا اور ایک شرح ہے ابوالعباس اجمدین عمر بن ابراہیم قرطبی کی اور یہ مقدم ہے نووی کے اور کی مرتب کیا۔ اور ایک شرح ہے ابوعبداللہ تھے بن فل مقدم ہے نووی کے جس کا نام" المعلم فی اندر کے ہا ما ابوعبداللہ تھے بن خلاص بیار جلدوں میں اور ایک شرح ہے ابوعبداللہ تھے بن فل مازری کی جس کا نام" المعلم بنو اندر کی جس کا نام" میں کا نام" المعلم کی جس کا نام" میں کا نام" میں کا نام" میں کا نام" المعلم کی عبر کا نام" میں کا نام" المعلم کی عبر کا نام" میں کا نام" المعلم کی تام کی عبر کا کہ ترح ہے تھے وہ ماللہ بن المحال کی کا من سیو وز وادی کی پائے جلدوں میں اور ایک شرح ہے اور ایک شرح ہے قوام اللہ بن المحال بن میں میں اور ایک شرح ہے قوام اللہ بن المحال بن میں تام کی عبر کیا تھی اللہ بیاج علی تام کی عبر کی خار کے جس کا نام " اللہ بیاج علی تام کی عبار کی جارئ کی کیا در ایک شرح ہے قوام اللہ بن سیوطی کی جس کا نام " اللہ بیاج علی تام کی عبر کیا جائے اللہ بیاج تام کی اور ایک شرح ہے قسطول کی کا من میں خوالک بی تام کی تام کی عبار جائے اللہ بیاج کی اور ایک شرح ہے قسطول کی کا من کرتا ہے اور ایک شرح ہے میں کا تام " منہائی اللہ بیاج گا

صحیح مسلم کے مختصرات بھی بہت ہیں۔ ایک مختصر ہے ابوعبدائڈ شرف الدین مجر بن عبدائڈ مری کا اور ایک مختصر ہے زوائد مسلم کا بخاری پر حافظ سرانج الدین عمر و بن علی ملقن شافعی کا۔ ایک مختصر ہے جافظ زکی الدین منذری کا اور اس مختصر کی شروحات بھی بہت ہیں اور سب سے عمدہ شرح اس کی ''السراج الوہاج'' ہے جو ہمارے زمانے میں جناب مولانا سید محرصد ایق حسن صاحب بہا درکی تصنیفات میں سے جیب رہی ہے اور اس ترجمہ میں اس شرح ہے بہت نوائد منقول ہوئے ہیں۔



اور جو پھے و باتی سے جیس صدیث کے اور حافظ اور اہام مقتدا ہیں اس کردیں اس پر و باتی سے ترک ملاقات ہوگئ ۔ بہر حال اہام مسلم ، علائے اعلام ہیں سے ہیں حدیث کے اور حافظ اور اہام مقتدا ہیں اس فن کے جن کو اہام اہل حدیث نے مسلم کیا ہے اور طلب حدیث کے لیے دنیا کے اطراف واکناف ہیں پھرے اور محد بن مہران اور ابو عسان اور عمر بن سواڈ اور جز بلہ بن بچی اور وی اور جر بن منصور اور ابو معد بن سے سنا اور ان سے روایت کیا ایک جماعت نے علاء اور حفاظ کی جیسے ابو حاتم رازی اور موئ بن ہارون اور اجمد بن سلم اور ابو بکر بن خزید کر بہت او گول نے جن کا شاروشوار ہے۔ ابو عربین جمان نے کہا ہیں نے ابوالعباس بن عقدہ ہے ہو جھا کہ بخاری اور خری ہو جمانہ ہوں نے کہا ہوں نے کہا دور و بر بیت اور کول نے جن کا شاروشوار ہے۔ ابو عربی سے سے سے بیان ہوتا ہے کہ بید و آدی ہیں اور دوسری جگداس کا نام تو خیال ہوتا ہے کہ بید و آدی ہیں اور مسلم سے بہت کی اور وہ بھے ہیں بخاری کی اور وہ بھے ہیں بخاری کی راہ پر۔ واقعی نے کہا کہ اگر کہا کہ سالم سے بیان کی نہ ہوتا ہے کہا کہ اگر کہا کہ اس بخاری کی اور وہ بھے ہیں بخاری کی راہ پر۔ واقعی نے کہا کہا کہ سے بخاری کی نہ وہاری کی طرف نہست نہیں دی اور نہ اپنی حکم ہیں بخاری کی کہا کہ سکم بیاری کی کہا کہ سکم بیاری کی کتاب ہیں بہت کی مقرق حدیثیں بخاری کی کتاب ہیں بہت کی مقرق حدیثیں بخاری کی کتاب ہیں بہت کی مقرق حدیثیں بخاری کی کہا کہ سکم بخاری کی طرف نہست نہیں دی اور نہ اپنی حقی ہیں بخاری کی طرف نہست نہیں دی اور نہ اپنی حقوق ہیں بخاری کی طرف نہست نہیں دی اور نہ اپنی حقوق ہیں بخاری کی ہو بخاری کی طرف نہست نہیں دی اور نہ اپنی حقوق ہیں بہت کی مقرق حدیثیں بخاری کی کتاب ہیں بہت کی مقرق حدیثیں بخاری کی کتاب ہی بہت کی مقرق حدیثیں بخاری کی کتاب ہی بہت کی مقرق حدیثیں بخاری کی کتاب ہیں بہت کی مقرق حدیثیں بخاری کی کتاب سے لی ہیں مگر ان کو بخاری کی طرف نہست نہیں دی اور نہ اپنی حقوق ہیں بھور کی ہے ۔

مسلم في سوااس سحح كاوربهى كما بين كاهى بين جيه مند كبير جامع كبير كتاب العلل كتاب الطبقات كتاب او ہام المحد ثين كتاب التميز "كتاب فن ليس له الاراوواحد كتاب او ہام الخضر مين كتاب الاساء والكنى كتاب الوُحدان كتاب حديث عمرو بن شعيب عن ابيعن جده كتاب مشائح ما لك"، كتاب مشائح الثوريُّ۔

ادر سلم کے عجیب حالوں علی سے یہ ہے کہ انہوں نے تمام عمر کسی کی غیبت نہیں کی اور نہ کسی کو مارا اور نہ کسی کو گائی دی۔ حدیث کے کھوٹے کھرے کے پہچانے عمل اپنے زمانے علی سب پر مقدم تھے یہاں تک کہ بعض امور عیں بخاری پر بھی ان کو فضیلت دی گئی ہے جیسے او پر گزرا۔ ۲ ما جمری علی بیدا ہوئے اور اتو ارکی شام کور جب کی بچیبویں تاریخ الا اجمری علی وفات پائی۔ عمر ان کی بچین برس کی تھی اور دوشنبہ کے روز وفن ہوئے۔ ان کی وفات کا قصہ یوں لکھا ہے کہ کسی عمل لوگوں نے ان سے ایک حدیث پوچھی ۔ ان کو معلوم نہ ہوئی ۔ وہ گھر عمل آ کر سب کتابوں عیں ڈھوعڈ نے گے اور ایک ٹو کر اخر ما کا ان کے سامنے دکھا تھا۔ ایک حدیث پوچھی ۔ ان کو معلوم نہ ہوئی ۔ وہ گھر عمل آ کر سب کتابوں عیں ڈھوعڈ نے گے اور ایک ٹو کر اخر ما کا ان کے سامنے دکھا تھا۔ ایک ایک خرات ہوئی اور ای وجہ سے ایک خرات ہوئی اور ای وجہ سے مرکئے ۔ ابو حاتم رازی نے مسلم رحمہ اللہ کے مرنے کے بعد ان کو خواب عیں دیکھا' ان کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ جمل شاند نے مرکئے ۔ ابو حاتم رازی نے مسلم رحمہ اللہ کے مرنے کے بعد ان کو خواب عیں دیکھا' ان کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ جمل شاند نے جہاں جا ہوں رہوں ۔



#### مترجم كى سندامام مسلم رحمة الله علية تك:

اجازت دی مجھ کو مسلم شریف کی میرے شیخ علامہ احمد بن ابراہیم بن عیسیٰ شرقی هنبلی نے 'ان کو اجازت دی شیخ عبدالرحمٰن بن حسن نے 'ان کو اجازت دی شیخ حسن قولسینی مصری نے ۔ان کو اجازت دی شیخ سلیمان بجیری نے ۔ان کو اجازت دی شیخ محمد عثادی نے 'ان کو اجازت دی شیخ عبدالعزعجی نے 'ان کو اجازت دی شیخ محمد شوبری نے 'ان کو اجازت دی محمد ملی نے 'ان کو اجازت دی شیخ محمد شوبری نے 'ان کو اجازت دی محمد ملی نے 'ان کو اجازت دی شیخ محمد شوبری نے 'ان کو اجازت دی شیخ محمد شوبری نے 'ان کو اجازت دی محمد ملی نے 'ان کو اجازت دی شیخ محمد شوبری نے اور وہ ایس کی اجازت کرتے ہیں اس کی اجازت کرتے ہیں النے اور وہ ایس کی اجازت کر ایس کی احمد محمد بن عیسیٰ جلودی سے اور وہ ایس ما فظ مسلم بن الحجان عبدالغافر فاری سے اور وہ ایس اس محمد بن عیسیٰ جلودی سے اور وہ ابی اسحاق ابراہیم بن محمد سے اور وہ ابی اسمان کے بی اسمان کی سے کو مولون بیں اس محمد سے اور وہ ابی اسحاق ابراہیم بن محمد سے اور وہ ابی اسمان کے بی اسمان کی سے ہومؤلف ہیں اس محمد سے اور وہ ابی اسمان کو بالی اسمان کی سے جومؤلف ہیں اس معلودی سے اور وہ ابی اسمان کو بالی اسمان کی سے جومؤلف ہیں اس محمد سے اور وہ ابی اسمان کو بالی اسمان کی سے بی اسمان کی ساتھ کو بالی اسمان کی سے بی اسمان کی ساتھ کو بالی اسمان کی سے بی اسمان کی ساتھ کی کو بالی کی کو بالی کو بالی کی کو بالی کی کو بالی کی کو بالی کو بالی کو بالی کو بالی کی کو بالی کی کو بالی کی کو بالی کی کو بالی کو بالی کو بالی کو بالی کو بالی کی کو بالی کی کی کو بالی کی کو بالی کو بالی کو بالی کی کو بالی کو بالی کو بالی کی کو بالی کو بالی کو بالی کو بالی کی کو بالی کو

راضی ہواللہ تعالیٰ ان سب بررگوں ہے اور مغفرت کرے میری اور میرے والدین اور بھائیوں اور سب موثنین کی ۔سو مترجم کتاب ہے امام مسلم کیک سولہ واسطے ہیں اور امام مسلمؒ کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رہا گی حدیث میں چار ہیں ۔اس حساب سے مترجم سے لے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اکیس واسطے ہوئے۔

وَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَالِكَ حَمُدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيُهِ

|   | - | ,      | r              |   |    |
|---|---|--------|----------------|---|----|
|   |   |        |                |   |    |
|   |   | -      |                |   |    |
|   |   |        |                |   |    |
|   | - |        |                |   |    |
|   |   |        |                |   |    |
|   |   |        |                |   |    |
| * |   |        |                |   |    |
|   |   |        |                |   |    |
|   |   |        |                |   |    |
|   |   |        | ed             |   |    |
|   |   |        | t <sub>e</sub> |   |    |
|   |   |        |                |   |    |
|   | 1 |        |                |   | ٠, |
|   |   |        |                |   |    |
|   |   |        | •              |   |    |
|   |   |        |                |   |    |
|   |   | r<br>r |                |   |    |
|   |   | •      |                |   |    |
|   |   | -      |                |   |    |
|   | , |        |                |   |    |
|   |   |        |                |   |    |
|   |   |        |                |   |    |
|   |   |        |                | , |    |
| , |   |        |                |   |    |
|   |   |        | 1              |   |    |

مسلم المراكب

متغدمه

# والمنابعة المنابعة ال

#### الُحمَّدُ لِنَهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُنْقِينَ وَصَلِّى اللَّهُ عَلَى أَمُحمَّدٍ عَالَمَ النَبِيْنِ وعلى خسع النَّيْسَاءِ وَالنَّسُ مَفِينَ

شروع کرتا ہوں میں اللہ جل جالہ کے نام ہے جو بہت میریان ہے ، حم والا۔ سب تحریف لا ان ہے اس پروروکا او جو پہ تب سارے جہان کو اور بہتر انجام انہی لو گون کا ہے جو پر بینز گار جی اللہ تعالی اپنی رحمت النارے حضرت محد تنظیم پر جو تنام بینیم وں کے ختم کرنے والے جی (بینی نبوت کے سلسلہ کو اللہ تعالی نے آپ کی ذات با برکت پر ختم کر دیا۔ اب و زیامی آپ کے بعد کوئی بینیمر نئی شریعت کے کر نبیل آپ کے اور تنام نبیوں اور پینیمروں پر جو ہمارے تنظیم منظیم سے پہلے گزرے جی جی حضرت اوم محضرت نوح، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موئ، حضرت عیش علیم الصلاۃ والسلام.

أمَّا بَعْدُ فَإِنَّكَ يَرْحَمُكَ اللّهُ بِتَوْفِيقِ حَالِفِكَ ذَكَرُاتَ أَنَّكَ هَمَمْتَ بِالْفَحْصِ عَنْ تَعَرُّفِ حَمْلَةِ الْأَحْبَارِ الْمَأْثُورَةِ عَنْ عَنْ تَعَرُّفِ حَمْلَةِ الْأَحْبَارِ الْمَأْثُورَةِ عَنْ مَنْ وَسَلّمَ فِي سُننِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سُننِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سُننِ اللّهِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الثّوابِ اللّهِ مَنْ وَالنّرُهِيبِ وَالنّرُهِيبِ وَالنّرُهِيبِ وَالنّرُهِيبِ وَعَيْرِ ذَبّكَ وَالْعَقَابِ وَالنّرُهِيبِ وَعَيْرِ ذَبّكَ مِنْ صَنوفَ الْأَنْسَانِيبِ النّهِي بِهَا مَنْ صَنوفَ اللّهُ الْعَلْمَ فِيمَا يَيْنَهُمْ عَلَى اللّهُ أَنْ تُوفَّفَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ أَنْ تُوفَّفَ عَلَى اللّهُ أَنْ تُوفَفَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ أَنْ تُوفَفَ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ أَنْ تُوفَفَ عَلَى اللّهُ أَنْ تُوفَفَ عَلَى اللّهُ أَنْ تُوفَفَى النّهِ أَنْ وَسَائِيفِي أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ أَنْ تُوفَفَى اللّهُ وَسَائِيفِي أَنْ اللّهُ أَنْ تُوفَفَى عَلَى اللّهُ أَنْ تُوفَفَى اللّهُ وَسَائِيفِي اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ أَنْ تُوفَفَى عَلَى اللّهُ اللّهُ أَنْ تُوفَقَى اللّهُ وَلَقَةً مُحْصَاةً وَسَائِيفِي أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

بعد جمد اور صلوۃ کے خدا تھے پر رحم کرے تونے اپنے پروردگار کی توفیق سے ذکر کیا تھا (بیام مسلم کی اور کو فرماتے ہیں)
کہ تیر اقصہ بیہ ہے کہ تلاش کرے ان سب حدیثوں کو جور سول انند مسلم کی دوایت کی گئی ہیں ہین کے طریقوں اور حکموں ہیں ( یعنی مسائل کی حدیثیں جو فقہ سے متعلق ہیں) اور ان حدیثوں کو جو ثواب اور خوشخر کی اور ڈرانے کے لیے ہیں ( یعنی فضائل اور اخلاق کی حدیثیں ) اور ان کے سوالوں باتوں کی سندوں کے ساتھ اور اخلاق کی حدیثیں ) اور ان کے سوالوں باتوں کی سندوں کے ساتھ جن کی رو سے وہ حدیثیں نقل کی گئی ہیں اور جن کو علاء حدیث نے جاری رکھا ہے اپنے ہیں ( یعنی مشہور و معروف سندیں ) تو تیر احدیث کے مطلب بیہ تھا خدا تھے کو ہدایت کرے کہ توان سب حدیثوں ہے مطلب بیہ تھا خدا تھے کو ہدایت کرے کہ توان سب حدیثوں سے مطلب بیہ تھا خدا تھے کو ہدایت کرے کہ توان سب حدیثوں ہے



واقف ہوجائے ای طرح ہے کہ وہ سب حدیثیں ایک جگہ جمع ہوں اور تونے یہ سوال کیا تھا کہ میں ان سب حدیثوں کو اختصار کے ساتھ تیرے لیے جمع کروں اور اس میں تحرار ند ہو کیونکد اگر تحرار ہو گی(ادر طول ہو گا) تو تیرامقصد جوحدیثوں کو سمجھناادران میں غور كرناب اوران ہے مسائل نكالناہے وہ جاتارے گااور تونے جس بات کاسوال کیاخدا بھے کو عرت دے جب میں نے اس میں غور کیا ادراس کے انجام کو دیکھا تو خداجا ہے اس کا انجام اچھا ہو گااور بالفعل بھی اس میں فائدہ ہے ( بعنی حال اور مال دو توں کے فائدے کی بات ہے)اور میں نے یہ خیال کیاجب تو نے مجھے اس بات کی تکلیف وی كداكريدكام جيء سي بوجائے توسب سے بہلے دوسر وں كو تو خر مجھے خود بی فائدہ ہو گا کئی سیول سے جن کابیان کرناطول ہے مگر خلاصہ بيب كه اس طول سے تھوڑى حديثوں كويادر كھنامضبوطى اور صحت کے ساتھ آسان ہے آدمی پر بہت ی صدیثوں کوروایت کرنے ہے (بغیر ضبط اور انقان کے کیونکہ اس میں ایک طرح کا خلجان پیراہو تا ہے)خاص کر عوام کو برافا کدہ ہو گاجن کو تمیز نہیں ہوتی کھوٹی کھری حدیث کے بغیر دوسرے کے بتلائے ہوئے اور جب حال ایہا ہوا جیسا ہم نے اوپر بیان کیا تو تھوڑی صبح حدیثوں کا بیان کرناان کے لیے بہتر ہے بہت ضعیف حدیثوں سے اور بہت می حدیثیں بیان کرنااور مکررات کو جمع کرنا(خاص خاص مخصوں کو فائدہ دیتاہے جن کو علم حدیث میں بچھ وا قفیت ہے اور حدیث کے اسباب اور علتوں کو وہ بچھانتے ہیں ایسا شخص البتہ بوجہ اپنی وا تفیت اور معرفت کے بہت حدیثوں کے جمع کرنے سے فائدہ اٹھائے گا لیکن عام لوگ جو برخلاف ہیں خاص لو گول کے جو صاحب وا تفیت و معرفت ہیں ان كو بچھ حاصل نہيں بہت حديثوں كے طلب كرنے ميں جب كه وہ تھوڑی صدیثوں کے بہچانے سے عاجز ہیں ایعنی جس قدر کم حدیثیں انھوں نے دیکھی ہیں ان ہی کے بہچانے کی اور سیح کو ضعیف سے

أَلْحُصَهَا. لكَ مِي التَّالِيفِ بِلَا تَكْرَارِ يَكْثُرُ فَإِنَّ ذَلِكَ زَعَمْتَ مِمَّا يُشْغَلُكَ عَمَّا لَهُ فَصَدُتَ مِنَ التَّفَهُّم فِيهَا وَالِاسْتِنْبَاطِ مِنْهَا وَلِلَّذِي سَأَلْتَ أَكْرَمَكَ اللَّهُ حِينَ رَجَعْتُ إِلَى تَدَبُّرهِ وَمَا تَغُولُ بِهِ الْحَالُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَاقِيَةٌ مَحْمُودَةٌ وَمَنْفَعَةٌ مَوْجُودَةٌ وظَّنْتُ خِينَ سَأَلْتَنِي تُحَشِّمُ ذَٰلِكَ أَنَّ لَوْ غُرْمَ لِي عَلَيْهِ وَقُضِيَ لِي تَمَامُهُ كَانَ أُوَّلُ مَنْ يُصِيبُهُ نَفُعُ ذَلِكَ إِيَّايَ عَاصَّةً قَبْلَ غَيْرِي مِنْ النَّاسِ لِأَسْبَابٍ كَثِيرَةٍ يَطُولُ بِذِكْرِهَا الْوَصْفُ إِلَّا أَنَّ جُمْلَةً ذَٰلِكَ أَنَّ طَنْبُطَ الْقَلِيلِ مِنْ هَذَا الشَّأَلَ وَإِثْقَانَهُ أَيْسَرُ عَلَى الْمَرْء مِنْ مُعَالَحَةِ الْكَثِير مِنَّهُ وَآلَا سِيَّمَا عِنْدَ مَنْ لَا تَمْبِيزَ عِنْدُهُ مِنَ الْعَوَامِّ إِلَّا بِأَنْ يُوَقَّفَهُ عَلَى السُّمْبِيزِ غَيْرُهُ فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي هَٰذَا كَمَا وَصَفْنَا فَالْقَصَٰدُ مِنْهُ إِلَى الصَّحِيحِ الْقَلِيلِ أُولَى بِهِمْ مِنَ ازْدِيَادِ السُّقِيمِ وَإِنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ ٱلْمَنْفَعَةِ فِي الِاسْتِكْنَار مِنْ هَذَا الشَّان وَحَمْع الْمُكُرِّرَاتِ مِنْهُ لِخَاصَّةٍ مِنَ النَّاسَ مِثَّنْ رُزْقَ فِيهِ بَعْضَ النَّيْقُظِ وَالْمَعْرِفَةِ بِأَسْبَابِهِ رَعِلَلِهِ فَلَذَلِكَ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ يَهْجُمُ بِمَا أُوتِيَ مِنْ ذَٰلِكَ عَلَى الْفَائِدَةِ فِي الِاسْتِكُثَارِ مِنْ خَمْعِهِ فَأَمَّا عَوَامُّ النَّاسِ الَّذِينَ هُمْ يَحِلَّافِ مَعَانِي الْخَاصُّ مِنْ أَهْلِ النَّيَقُّطِ وَٱلْمَعْرِفَةِ مَعْنَى لَهُمْ فِي طَلَبِ الْكَثِيرِ وَقَدْ



تمیز کرنے کی استعداد ان میں نہیں تو بہت حدیثوں ہے وہ کیا فائدہ الھا کتے ہیں پھراگر خدانے جاہا توہم ان حدیثوں کے بیان کرنے میں جن کے لیے تونے فرمائش کی ہے ایک شرط پر چلیں گے جو بیان كرتے ہيں وہ شرط يہ ہے كہ ہم ان سب حديثوں كى طرف قصد كرتے بي جورسول الله عليہ عليہ علائے عصد أ (يعنى مصلا) ايك راوى نے دوسرے سے سنا ہو رسول اللہ عظافہ تک روایت کی گئی ہیں سب حدیثوں ہے مراد اکثر حدیثیں ہیں اس لیے کہ سب مند حدیثیں اس كتاب ميں نہيں ہيں) پھران كو تقسيم كرتے ہيں تين قسمول ير اور راویوں کے تین طبقوں پر (پہلا طبقہ تو حافظ اور ثقة لو گول کی روایتوں کا، دوسر امتوسطین کا تیسر اضعفاءادر متر و کیبن کا مگر مصنف نے اس کتاب میں پہلی قتم کے بعد دوسری قتم کی حدیثوں کو بیان کیاہے پر تیسری فتم کو مطلق ذکر نہیں کیااور حاکم اور بیمق نے کہاکہ اس كتاب ميں سب سے بہلی متم كى حديثيں ہيں اور دوسرى فتم كى حدیثیں بیان کرنے ہے پہلے مسلم مر گئے ، بغیر تکرار کے مگر جب کوئی ایسامقام ہو جہال دوبارہ حدیث کالاناضر وری ہواس وجہ ہے کہ اس بین کوئی دوسری بات زیاده جو یا کوئی الی اساد جوجو دوسری استاد کے پہلومیں واقع ہو سمی علت کی وجہ سے تو وہاں تکرار کرتے ہیں ( یعنی دوبارہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں ) اس لیے کہ جب کوئی بات زیادہ ہوئی حدیث میں جس کی احتیاج ہے تو وہ مثل ایک پوری حدیث کے ہے چر ضروری ہاس سب حدیث کاذ کر کرناجی میں وہ بات زیادہ ہے یا ہم اس زیادتی کو جدا کرلیں گے بوری صدیث سے اختصار کے ساتھ اگر ممکن ہوالیتی ایک حدیث میں ایک جملہ زیادہ ہے جس سے کوئی بات کام کی تکلی ہے اور وہ جملہ جدا ہو سکتا ہے تو صرف اس جملہ کو دوسری اسناد بیان کر کے نقل کردیں مے اور ساری حدیث دوبارہ نہ لائیل کے مگراہیاجب کریں گے کہ اس جملہ کا علیحدہ ہوناحدیث ہے ممکن ہو (نوویؓ نے کہاکہ اس مسلہ میں علماء

غَجْزُوا عَنْ مَعْرِفَةِ الْقَلِيلِ ثُمَّ إِنَّا إِنْ شَاءً اللَّهُ مُبْتَدِئُونَ فِي تَحْرِيجِ مَا سَأَلْتَ وَتَأْلِيفِهِ عَلَىٰ شَرِيطَةٍ سَوْفَ أَذْكُرُهَا لَكَ وَهُوَ إِنَّا نَعْبِدُ إِلَى جُمْلَةِ مَا أَمْنِدَ مِنَ الْأَحْبَارِ عَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقْسِمُهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَام وَثَلَاثِ طَبَقَاتٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ تَكُرَّارِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ مَوْضِعٌ لَا يُسْتَغْنَى فِيهِ عَنْ تَرْدَادِ حَدِيثٍ فِيهِ زِيَادَةُ مَعْنَى أَوْ إِسْنَادٌ يَقَعُ إِلَى حَنْبِ إِسْنَادٍ لِعِلَّةٍ تَكُونُ هُنَاكَ لِأَنَّ الْمَعْنَى الزَّائِدَ فِي الْحَدِيثِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ يَقُومُ مَقَامَ حَدِيثٍ ثَامٌ فَلَا بُدَّ مِنْ إعَادَةِ الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الزُّيَّادَةِ أَوْ أَنْ يُفَصَّلَ ذَلِكَ الْمَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ عَلَى اخْتِصَارِهِ إِذَا أَمْكُنَ وَلَكِنْ تَفْصِيلُهُ رُبُّمَا عَسْرُ مِنْ جُمْلَتِهِ فَإِعَادَتُهُ بِهَيِّئَتِهِ إِذَا ضَاقَ ذَٰلِكَ أَسْلَمُ فَأَمَّا مَا وَحَدْنَا بُدًّا مِنْ إِعَادَتِهِ بِجُمْلَتِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنَا إِلَيْهِ فَلَا نَتُوَلِّي فِعْلَهُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّٰلُ فَإِنَّا نَتُوحُّى أَنْ نُقَدُّمَ الْأَحْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنْ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْقَى مِنْ أَنَّ يَكُونَ نَاقِلُوهَا أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ فِي الْحَدِيثِ وَإِثْقَانَ لِمَا نَقَلُوا لَمْ يُوجَدُ فِي روَايَتِهِمْ اخْتِلَافٌ شَادِيْدٌ وَلَا تُخْلِيطٌ فَاحِشٌ كُمَا قَدْ عُثِرَ فِيهِ عَلَى كَثِيرِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَبَانَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِهِمْ فَإِذَا



نحْنُ تَقَصَيْنَا أَحْبَارُ هَذَا الصَّنَفِ مِنَ النَّاسِ أَنْبِعْنَاهَا أَحْبَارًا يَقَعُ فِي أَسَانِيدِهَا يَعْضُ مِنْ لَيْسَ بِالْمُوصُوفِ بِالْجِفْظِ وَالْإِنْقَانِ كَالصَّنْفِ الْمُقَدَّمِ قَبْلَهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ وَإِلَّ كَالْمِا فِيمَا وَصَفْنَا هُونَهُمْ فَإِنَّ اسْمَ السَّتُرِ وانصَدْق وتعاطى الْعِلْم يَشْمَلُهُمْ كَعطاءِ ثَنَ السَّالِبِ ويَوَيدَ بُنِ أَبِي زِيَامٍ وَلَيْثِ لِنِ

حدیث کا اختلاف ہے بعنی حدیث کا ایک تکڑا علیحہ ہ روایت کرنے میں بعضوں کے نزدیک مطلقاً منع ہے کیونکہ روایت یالمعنی ان کے نزديك جائز نهيس بلكه حديث كولفظ بلفظ نفتل كرنا جاي ادر بعضول کے مزدیک اگرچہ روایت بالمعنی جائز ہے مگر حدیث کا ایک عکرا علیحدہ روایت کرنا ای صورت میں درست ہے جب پہلے بوری حدیث کوردایت کرلیم اور بعضول کے نزدیک مطلقاً جائز ہے اور قاضی عیاض نے کہاکہ مسلم کا یمی تول ہاور صحیح یہ ہے کہ علاءاور ائل معرفت کوید بات درست ہے بشر طیکہ معنے میں خلل واقع نہ ہو کیکن جنب جدا کرناای جملهٔ کاد شوار ہو تو پوری حدیث اپنی خاص وضع سے بیان کرنا بہتر ہے اور جس حدیث کی ہم کو دوبارہ بیان كرنے كى حاجت ند ہو ( يعنى اس ميں كوئى الى بات زيادہ نہ ہوجس كى احتیاج ہے) تو ہم اس کو دوبارہ بیان نہ کریں عے اگر خداجاہے بہلی متم کی حدیثوں میں ان حدیثوں کو پہلے بیان کرتے ہیں جو بیبوں ہے یاک اور صاف ہیں اس وجہ ہے کہ ان کے روایت کرنے والے وہ لوگ بیں جو صاحب استفامت اور انقان ( یعنی مضبوط اور صاف ہیں اینی روایات میں ندان کی روایت میں سخت اختلاف ہے اور نہ خلط ملط ے (اس کیے کہ جورادی اور تقدلوگوں ہے بہت اختلاف کیا کرے یا



روایتوں میں بہت خلط ملط کرے وہ قابل انتہار کے نہیں رہتا) ہیے
بعض محد ٹین کی کیفیت معلوم ہو گئی اور الن بی حدیث میں یہ بات
کیل گئی ہے بچر جب ہم بیان کر چکتے اس قتم کے راویوں کی
حدیثیں (یعنی جو موصوف ہیں ساتھ کمال حفظ اور منبط اور اقتان
کے) تواس کے بعد وہ حدیثیں لاتے ہیں جن کی اساد میں وواو گئی اور بین تھا
اور یہ لوگ گرچہ بہلی قتم کے راویوں سے درجہ میں آم ہیں گران کا
اور یہ لوگ گرچہ بہلی قتم کے راویوں سے درجہ میں آم ہیں گران کا
اور یہ لوگ گرچہ بہلی قتم کے راویوں سے درجہ میں آم ہیں گران کا
اور یہ لوگ گرچہ بہلی قتم کے راویوں سے درجہ میں آم ہیں گران کا
اور یہ لوگ گرچہ بہلی قتم کے راوی محمد ہیں کی روایت میں وہ بھی شاش
اور جو کیک جی اور کھی ہی ہو اور کھیک جی اور جو
ایس میں عیب تھا وہ چھپایا گیا ہے اہل حدیث نے ان کو متبم بنیس
کیا ہے کذب سے مدان سے روایت ترک کی ہے) جیسے عطا میں
السائی اور بزید بن الی زیاداور لیٹ بین الی سلیم۔

اور ان کی مانند لوگ حدیث کی روایت کرنے اور خبر کے افران کی مانند لوگ حدیث کی روایت کرنے اور خبر کے افل کرنے والے آگرچہ بید لوگ مشہور ہیں علم میں اور مستور ہیں الل حدیث کے مزد کیک لیکن ان کے ہم عصر دوسرے لوگ جن کے پاس انقان اور استقامت ہے روایت میں ان سے بڑھ کر ہیں حال اور مرتبے میں اس واسطے کہ اہل علم کے زد کیک بید ایک در جہ حال اور مرتبے میں اس واسطے کہ اہل علم کے زد کیک بید ایک در جہ جاند اور ایک خصلت ہے عمد و ( یعنی منبط اور انقان )

کیاتو نہیں دیکھااگر تو نے ان تینوں کو جن کاہم نے نام ایا

یعنی عطاء اور پر ید اور لیٹ کو منصور بن معتم اور سلیمان اعمش
اور اسلیمل بن ابی خالد کے ساتھ (جو ان تینوں نے ہم عصر
ایس) حدیث کے افقان اور استقامت میں تو ان کو ، اگل جدا
پاکے گا ہر گز ان کے قریب نہ ہو نگے اس بات تیں ہو تا تک نہیں اہل حدیث کے نزد یک اس لیے کہ ان کو خابت ہو گیا ہے خط منصور اور اعمش اور اسلیمل کا اور ان کا خابط اور افقان حدیث میں جو نہیں خابت ہوا اور افقان حدیث میں جو نہیں خابت ہوا اور افقان حدیث میں جو نہیں خابت ہوا میں اور اسلیمل کا اور ان کا خابط اور افقان حدیث میں جو نہیں خابت ہوا در افقان

وَأَصَّرَابِهِمْ مِنْ حُمَّالِ الْآثَارِ وَتَقَالِ الْآخَبَارِ فَهُمْ وَإِنْ كَانُوا بِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْعِلْمِ وَالسَّتُرِ عِنْدَ. أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرُوفِينَ فَغَيْرُهُمْ مِنْ أَقْرَانِهِمْ مِمَّنْ. عِنْدَهُمْ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْإِنْقَانِ وَالْاسْتِقَامَةِ فِي الرَّوَايَةِ يَفْضُلُونَهُمْ فِي الْحَالِ وَالْمُرْتَبَةِ لِأَنْ هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ دَرِّحَةٌ رَفِيعَةٌ وَحَصْلَةٌ سَنِيَّةً. هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ دَرِّحَةٌ رَفِيعَةٌ وَحَصْلَةٌ سَنِيَّةً. أَلَا تَرَى أَنْكَ إِذَا وَازَنْتَ هَوَلَاء الثَّلَاقَةَ

اللا ترى اللك إدا وازنت هؤااء الثلاثة النين سميناهم عطاء ويزيد ونينا بمنصور بن المنعتبر وسكيمان الماعتس وإسمعيل بن أبي خالد في إتفان المحديث والاستفامة فيه وحدثهم مبايين لهم لا يدائونهم لا شك عند أهل المعلم بالمحديث في ذلك للذي المنتفاض عندهم من صحة حيث في ذلك للذي المنتفاض عندهم من صحة حيفط منصور والأعمش وإسمعيل وإتفانهم للحديثهم وأنهم لم يعرفوا



علم سال ب

مِثْلُ ذَٰلِكَ مِنْ عَطَاء وَيَزيدُ وَلَيْتُ. عُ رَفِي مِثْل مَحْرَى هَوْلَاء إذًا وَازَنْتَ بَيْنَ الْأَقْرَانِ كَابْنِ عَوْنِ وَأَثْبُوبَ السَّعْتِيَانِيُّ مَعَ عَوْفِ بْنِ أَبِي حَبِيلَةً وَأَشْعَتَ الْخُمْرَانِيُّ وَهُمَا صَاحِبَا الْحَسَنِ وَالْينِ سِيرِينَ كَمَّا أَنَّ ابْنَ عَوْن وَأَيُوبَ صَاحِبَاهُمَا إِلَّا أَنَّ الْبَوْنَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ هَذَيْنِ بَعِيدٌ فِي كَمَالِ الْفَصْلِ وَصِحَّةِ النَّقُلِ وَإِنْ كَانَ عَوْفٌ وَأَشْعَتُ غَيْرَ مَدْفُوعَيْن عَنْ صِدْق وَأَمَانَةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْم وَلَكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ أَهْل الْعِلْم وَإِنَّمَا مَثْلُنَا هَوُلَاء فِي التَّسْعِيَةِ لِيَكُونَ تَنْثِيلُهُمْ سِمَةً لَا يُصَلُّرُ عَنْ فَهْمِهَا مَنْ غَبِي عَلَيْهِ طَرِيقُ أَهْلِ الْعِلْمَ فِي تَرْتِيبِ أَهْلِهِ فِيهِ فَلَا يُقَصَّرُ بِالرَّجُلُ الْعَالِي الْقَدْرِ عَنْ دُرَجَتِهِ وَلَا يُرْفَعُ مُتَّضِعُ الْقَدْرِ فِي الْعِلْمِ فَوْقَ مَنْزَلَتِهِ وَيُعْظَىٰ كُلُّ ذِي حَقٌّ فِيهِ حَقَّةٌ وَيُنَزَّلُ مَنْزَلَتَهُ وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتُ أَمَرَ نَارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ (أَنْ نُنَوُّلُ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ ) مَعَمَا نَطَنَ بِهِ الْقُرْآنُ

اور الی بی کیفیت ہے جب تو موازند کرے ( یعن تو لے ایک کو دوسرے کے ساتھ) ہم عصرون کو جیسے این عون اور ابوب ختیانی کو عوف بن ابی جیلہ اوراشعث حرانی کے ساتھ یہ دونوں مصاحب تھے ابن سیرین اور حسن بھری کے (جو مشہور تابعین میں سے میں) جسے این عون اور ابوب ان کے مصاحب تے اور ان دونول میں بڑا فرق ہے ( ایعنی ابن عون اور ایوب کا ورجہ بہت بڑھ کر ہے) کمال فضل اور صحت روایت میں اگر چہ عوف اور افعث ميمى سے اور أمانت دار بين (امام احمد نے كما عوف، تقد ہیں صالح الحدیث اور یکی بن معین نے بھی کہا کہ وہ ثقتہ ہیں ای طرح اشعث حمرانی کودار قطنی نے کہاکہ وہ ثقة ہے اہل علم کے نزدیک) گراصل حال وہ ہے درئے کا اہل علم کے برویک جوہم نے بیان کیااور ہم نے مثال کے طور پر بیان کیاان کانام لے کر تأكه ان كى مثال ايك نشاني جو اور فراغت پائے اس كو سمجھ كروه تخص جس پرچھیا ہواہے راستہ علم والوں کااہل علم کی تر تیب میں تو کم نہ کیا جائے بلند در ہے والا شخص اپنے در ہے ہے اور بلند نہ کیا جائے كم درج والا اسے درج ير اور بر ايك كو اس كا حق ديا جائے اور اپناور جہ اور حضرت عائشہ صدیقة سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے ہم کو تھم کیا ہر ایک آدی کواس کے مرتبے پر

ع المنت کے جینے ان کا حال اور پر نید اور ایس ان اور اسلیمان اور اسلیمان اور اسلیمان کے سامنے بچھ نہیں اترتے اس لیے کہ عطاء اور پر نید اور ایس کا مرتبہ بہت کم ہے جینے ان کا حال او پر گزرا اور منصور اور اعمش اور اسلیمان ہیں میں سے جینے ان کا حال او پر گزرا اور منصور اور اعمش اور اسلیمان ہیں ایل حالہ تو تابعی مشہور جیں۔ انصوں نے انس بن مالک اور سلمہ بن الاکوع اور عبد الله بن ابی اور عبد الله بن الی اور عبد الله بن الله اور سلمہ بن الاکوع اور عبد الله بن ابی اور بی بنائی بیں بتور ہو یہ ان کہ سب صحابی جین اور سلمہ ان الله بین تابعی جین کو کھا اور اعمش کہتے جین ضعیف البصر کو جس کی جاتے ہیں نہ کا لقب ہوگیا تھا المحدیث نے اس قتم کے القاب نقل کرنے میں قباحت نہیں و یکھی کیونکہ یہ القاب معرفت کے لیے بیان کیے جاتے ہیں نہ ذلت و تو ہین کے لیے مسلم نے ان کا نام پہلے رکھا ۔ و تو ہین کے بیاس سے موجع ہوئے ہیں اس لیے مسلم نے ان کا نام پہلے رکھا ۔ عبد الرحمٰن بن مبدی نے کہا کہ منصور سب کو فہ والول ہیں سے زیادہ ثقتہ ہیں ۔



مِنْ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَقَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ. <sup>عَل</sup>َ

فَعَلَى نَحْوِ مَّا ذَكُرْنَا مِنَ الْوُجُوهِ نُوَلَّفُ مَا سَأَلْتَ مِنَ الْأَحْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُنْهَمُونَ أَوْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ فَلَسُنَا نَسَنَاعَلُ بِنَحْرِيجِ حَدِيثِهِمْ كَعَبْدِ اللّهِ بْنِ فَلَسْنَا نَسَنَاعَلُ بِنَحْرِيجِ حَدِيثِهِمْ كَعَبْدِ اللّهِ بْنِ مَنْهُمْ وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ مَالِيدِ مِسْوَرٍ أَبِي حَعْفَرٍ الْمُدَائِنِي وَعَمْرِو بْنِ حَالِدِ مِسْوَرٍ أَبِي حَعْفَرٍ الْمُدَائِنِي وَعَمْرِو بْنِ حَالِدِ مِسْوَرٍ أَبِي حَعْفَرٍ الْمُدَائِنِي وَعَمْرِو بْنِ حَالِدِ وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعِيدِ وَعَمْدِ بْنِ سَعِيدِ وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعِيدِ وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعِيدٍ اللّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعِيدٍ اللّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ اللّهُ بَنِ سَعِيدٍ اللّهُ اللّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعِيدٍ اللّهُ اللّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ اللّهُ مُوالِدٍ بْنِ سَعِيدٍ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهِ فَيْ وَمُعْمَدُ فِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الللهِ الللهِ اللّهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللّهِ اللّهِ الللهِ اللهِ الللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الله

وَغِيَاتِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرُو أَبِي دَاوُدَ النَّحْمِيُّ وَأَسْبَاهِهِمْ مِسَّنَ الَهِمَ بُوضِعِ الْأَحَادِيثِ وَتَولِيدِ الْأَحْبَارِ وَكَذَلِكَ مَنَ الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرُ أَوْ الْغَلَطُ أَمْسَكُنَا أَيْضًا عَنْ خَدِيثِهِمْ وَعَلَامَةُ الْمُنْكَرِ فِي حَدِيثِ الْمُحَدَّثِ

ر کھنے کا "اور قر آن ہے بھی بدبات ثابت ہے کہ اللہ تعالی ف فرمایا: "ہر علم والے ہے بڑھ کر دوسراعلم والا ہے۔ "( توحدیث اور قر آن دونوں ہے اہل علم کے تفاوت و درجات کا ثبوت مل گیا۔) توجیسے اوپر ہم نے بیان کیاا نبی طریقوں پر ہم جمع کرتے ہیں جدیوں کو رسول اللہ علیہ علیہ ہے جن کا تونے سوال کیا۔ اب جو حدیثیں ایسے لوگوں سے مروی ہیں جن پر سب المحدیث نے کذب کی نسبت کی یا اکثر اہلحدیث نے نؤان کو ہم نہیں روایت كرتے جيسے عبدالله بن مسور الى جعفر مدائن، عمرو بن خالد، عبدالقدوس شامی (جو روایت کر تاہے عکر مداور عطاء ہے۔ عمر و بن على فلاس نے كہاكہ اتفاق كيا الل علم في اس كى حديث ك رک بر) محمد بن سعيد مصلوب عباث بن ابراتيم سليمان بن عمرو ابوداؤد تخفی اوران کی ماننداور لوگ جن سے حدیث بناتے کی اور خبریں تراشنے کی نسبت کی گئی ہے ( بیعنی یہ سب لوگ وضاع اور كذاب اور متر وك الحديث متھے۔ ايسے لوگوں كى روايتي ہيں نے بالکل نہیں نکھیں اور ای طرح ہم نے ان لوگوں کی روایت بھی نہیں لکھی جن کی حدیث اکثر منکر ( لیعنی ثقه کے خلاف) یا غلط

سے ہیں اہام مسلم نے اس مدین کو معلقا بینی بلاا سناد ذکر کیا اور معلق مدیثیں مسلم کی کتاب میں بہت کم ہیں۔ ایک ان ہی ہے یہ صدیت بھی ہے جس کی صحت میں علاء کا اختلاف ہے۔ حاکم ابو عبید اللہ حافظ نے اپنی کتاب "معرف علوم الحدیث" میں اس کو صحح ہتلایا ہے اور ابوداؤو نے اپنی سنان میں اس کو روایت کیا میمون بن البی طبیب ہے اس نے عائش ہے۔ گر میمون نے عاش ہے میں سنا تو یہ حدیث متقطع ہوئی خالا نکہ مسلم نے شرط کی ہے کہ حدیث متصل اور مسند ہو 'اس کا جواب یول دیا ہے کہ میمون نے مغیرہ بن شعبہ کو پایا اور مغیر و حضرت عائش ہے پہلے مر سام کی ہی ہے کہ ہم عصر ہواور ملا قات ممکن ہو 'تو روایت حدیث کی ملا قات پر دلیل ہے۔ البت اگر میمون ہے کہ می عائش ہے اور شرط مسلم کی ہی ہے کہ ہم عصر ہواور ملا قات ممکن ہو 'تو روایت حدیث کی ملا قات پر دلیل ہے۔ البت اگر میمون ہے کہ می عائش ہے نہیں ملا تواعتراض در ست ہو تا۔ سوائے اس کے بزار نے اپنی مند میں اس حدیث کو روایت کیا ہے اور کہا کہ مر قوعاً ہے حدیث ای طور ہے مروی ہے لیکن موقو قادر طریقوں ہے بھی روایت کی ہے۔ واللہ اعلی

سے ہیں۔ ومشقی جس کی کئیت ابو عبدالرحمٰن تھی یا آبو عبداللہ یا ابو قیس اس کے نسب اور نام جیں بڑاا خیلاف ہے۔ حافظ عبداللہ نے کہاہ واسپے نام کو سوطریق پر بدلنا ہے۔ ابو حاتم نے کہا کہ متر وک الحدیث ہے اور قتل کیا گیااور سوٹی دیا گیا ہے ویٹی کی وجہ سے اور اس کی حدیث موضوع ہے۔ اور خالد بن بزید نے کہا کہ جس نے اس سے سنا وہ کہتا تھا جب جس کوئی عمدہ بات سنوں تو اس کی اسناد بنانے جس کچھ قباحت قبیس۔ احمد بن صالح نے کہا کہ اس نے چار ہزار حدیثیں بنا کیں۔

مسلم

إِذَا مَا عُرِضَتُ رِوَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ وَالرَّضَا خِيَالَفَتْ رِوَايَتُهُ رِوَايَتُهُمْ أَوْ لَمْ تَكَدْ تُوَافِقُهَا فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ كَذَلِكَ كَانَ مَهْحُورَ الْحَدِيثِ غَيْرَ مَقْبُولِهِ وَلَا جُذَلِكَ كَانَ مَهْحُورَ الْحَدِيثِ غَيْرَ مَقْبُولِهِ وَلَا جُسْتَعْمَلِهِ. في

فَيِنْ هَذَا الصَّرَّبِ مِنَ الْمُحَدِّرِينَ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ مُحَرَّرٍ وَيَحْيَى بَنْ أَبِي أُنَيْسَةَ وَالْحَرَّاحُ بَنْ الْمِنْهَالِ أَبُو الْعَطُوفِ وَعَبَّادُ بَنْ كَثِيرٍ وَحُسَيْنُ الْمِنْهَالِ أَبُو الْعَطُوفِ وَعَبَّادُ بَنْ كَثِيرٍ وَحُسَيْنُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ صُمْيَرَةً وَعُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ وَمَن نَحَا نَحُوهُمْ فِي رُوالَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِ لِي

قَلْسَنَا نَعَرَّجُ عَلَى حَدِيثِهِمْ وَلَا نَتَسَاعُلُ بِهِ
لِأَنَّ حُكْمَ أَهُلِ الْعِلْمِ وَالَّذِي نَعْرِفُ مِنْ مَذَهَبِهِمْ
فِي قَبُولِ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ الْمُحَدِّثُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنْ
يَكُونَ قَدْ شَارَكَ النَّقَاتِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ
فِي تَعْضِ مَا رَوَوْا وَأَمْعَنَ فِي ذَلِكَ عَلَى
الْمُوافَقَةِ لَهُمْ فَإِذَا وُحِدَ كَذَلِكَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ الْمُوافَقَةِ لَهُمْ فَإِذَا وُحِدَ كَذَلِكَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْ تَرَاهُ يَعْدُ لِعِثْلِ الرَّهْرِيُ فِي حَلَالَيْهِ وَكُثْرَةِ مَنْ قَنْ مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِعِثْلِ الرَّهْرِيُ فِي حَلَالَيْهِ وَكَثْرَةِ مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِعِثْلِ الرَّهْرِيُ فِي حَلَالَيْهِ وَكَثْرَةِ مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِعِثْلِ الرَّهْرِيُ فِي حَلَالَيْهِ وَكَثْرَةِ مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِعِثْلِ الرَّهْرِيُّ فِي حَلَالَيْهِ وَكَثْرَةِ مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِعِثْلِ الرَّهْرِيُّ فِي خَلَالَيْهِ وَكَثَرَةِ وَالْمَا الْمُتَوْتِينَ لِحَدِيثِهِ وَحَدِيثِهِ وَكَالِيْهُ وَكُونَهُ وَلَا الْمُنْونِينَ لِحَدِيثِهِ وَحَدِيثِهِ وَحِدَالْمِيثِهِ وَحَدِيثِهِ وَحَدِيثِهِ وَحَدِيثِهِ وَحَدِيثِهِ وَحَدِيثِهِ وَحَدِيثِهِ وَحَدِيثِهِ وَحَدِيثِهِ وَحَدِيثِهِ وَالْمَعْرِيثِهِ وَالْمِنْ وَالْمِيثِهِ وَحَدِيثُوا وَالْمَالِقُولِ الْمُعِلَى الْمُعْلِقِ وَالْمُولِ الْمَنْتِهِ وَالْمَوالِي الْمُعْرَاقِ وَالْمُولِ الْمُنْ وَالْمُولِي الْمِي الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُعْرِيثِ وَالْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْ

ہوتی ہے۔ اور منکر کی نشانی محدث کی حدیث میں یہ ہے کہ جب اس کی روایت کا مقابلہ دوسرے لوگوں کی روایت سے کیا جائے جو ایسے اور حافظے والے بیں تو اس کی روایت ان کی روایت کے خلاف ہو ساری کی ساری یا بچھ موافق ہو اور اگر اکثر اس فتم کی روایتیں ہوں تو وہ مجور الحدیث ہے لیتی اس کی روایت مقبول و ستعمل نہ ہوگی۔

اس فتم کے راویوں میں سے عبداللہ بن محرد ' یکی بن الی ائیسہ ' جراح بن منہال ابوالعطوف ' عباد بن کثیر ' حسین بن عبداللہ بن ضمیرہ ' عمر بن صہبان اور ان کے مثل اور لوگ ہیں جو مشر حدیثیں روایت کرتے ہیں۔

تو ہم ان لوگوں کی حدیثیں نہیں لاتے نہ ان میں مشغول ہوتے ہیں اس لیے کہ اہل علم نے جو تھم کیا ہے اور جو ان کا فد ہب معلوم ہوا ہو ہے کہ اہل علم نے جو تھم کیا ہے اور جو ان کا فد ہب معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جس روایت کو ایک ہی محدث نے روایت کیا ہو وہ قبول کی جائے گی اس شرطت کہ وہ محدث شریک ہو اور ثقہ اور حافظ لوگوں کا ان کی بعض روایتوں میں یا پوری روایتوں میں ان کا موافق ہو ' بھر جب یہ حال ہو اس کا اور کسی روایت میں ہو ہو ہوں کی ما تھیوں کی روایت میں نہ ہو تو وہ قبول کی جائے گی۔ لیکن اگر تو کسی کود کھے جو روایت میں نہ ہو تو وہ قبول کی جائے گی۔ لیکن اگر تو کسی کود کھے جو روایت میں نہ ہو تو وہ قبول کی جائے گی۔ لیکن اگر تو کسی کود کھے جو روایت میں نہ ہو تو وہ قبول کی جائے گی۔ لیکن اگر تو کسی کود کھے جو روایت کرنے کا قصد کرے جس کے دو ہوں کے جس کے

ہے جاتا تو منکر کے معنی یہ تخبرے کہ جوروایت اور ثقنہ لوگول کی روایت کے خلاف ہواس کو منکر 'مردود بھی کہتے ہیں اورایک منکراس کو بھی کہتے ہیں جس کو ایک بی ثقة شخص نے روایت کیاہو گریہ مردود نہیں ہے جب دہ ثقتہ 'ضابط اور منتقن ہو۔ (نوویؓ)

کے پہنئے عبداللہ بن محرریا عبداللہ بن محرر تکر سیح محرر ہے بصیغہ اسم مفتول اور برائین مہمل تین اتباع تابعین میں ہے ہے 'روایت کر تا ہے حسن ' قبادہ 'زہری اور تا نعین میں ہے ہے 'روایت کی ہے حسن ' قبادہ از بری اور تا نعین میں ہے ہے اس کے ترک پر امام احمد بن حقیل نے کہا کہ اوگوں نے ترک کر دیا ہے اس کی حدیث کور ابوائیسہ جو بچی کا باپ ہے 'اس کانام زید ہے اور ابوالعطوف جراح بن منبال سے روایت کر تا ہے ۔ بخاری نے کہاوہ منکر الحدیث ہے اور عمر بن صببان اسلمی مدنی ہے 'اتفاق ہے اس کے متر وک ہوئے پر - (نووی )



غَيْرِهِ أَوْ لِمِنْلِ هِشَامِ بَنِ عُرُوةً وَجَلِيفُهُمَا عِنْدَ أَهُلِ الْعِلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكُ قَدْ نَقُلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمْ فِي أَكْثَرِهِ عَنْهُمَا حَلِينَهُمَا عَلَى الِاتّفَاقِ مِنْهُمْ فِي أَكْثَرِهِ عَنْهُمَا حَلِينَهُمَا أَوْ عَنْ أَحَلِهِمَا الْعَدَدَ مِنَ أَصَحَابِهِمَا الْعَدَدَ مِنَ الْحَلِيثِ مِمّا لَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِمَا الْعَدَد مِنَ الْحَلِيثِ مِمّا لَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِمَا وَلَيْسُ مِمّن قَدْ شَارَكُهُمْ فِي الصَّحِيحِ مِمّا وَلَيْسُ مِمّن قَدْ شَارَكُهُمْ فِي الصَّحِيحِ مِمّا عِنْدُهُمْ فَعَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُ حَلِيهِمْ هَذَا الضَّرْبِ عِنْدَهُمْ فَعَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُ حَلِيهِمْ هَذَا الضَّرْبِ مِنْ النَّاسِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ شَرَحْنَا مِنْ مَذْهَبِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ بَعْضَ مَا يَتُوَجَّهُ بِهِ مَنْ أَرَادَ سَبيلَ الْقُومُ وَوُفِّقَ لَهَا وَسَنَزِيدُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىي شَرِّحًا وَإِيضَاحًا فِي مُوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابِ عِنْدُ ذِكْرِ الْأَخْبَار الْمُعَلَّلَةِ إِذَا أَتَيْنَا عَلَيْهَا فِي الْأَمَاكِنِ الَّتِي يُلِيقُ بِهَا الشُّرْحُ وَالْإِيضَاحُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَبَعْدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلَوْلَا الَّذِي رَأَيْنَا مِنْ سُوء صَيْبِع كَثِيرِ مِمَّنْ نَصَبَ نَفُسَهُ مُحَدَّثًا فِيمَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ طُرْح الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالرُّوايَاتِ الْمُنْكَرَةِ وَتُرْكِهِمْ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ مِمَّا نَقَلَهُ النَّقَاتُ الْمَعْرُوفُونَ بالصَّدُق وَالْأَمَانَةِ يَغْدَ مَعْرِفَتِهِمْ وَإِقْرَارِهِمْ بِٱلْسِنْتِهِمْ أَنَّ كَثِيرًا مِمَّا يَقْذِنُونَ بِهِ إِلَى الْأَغْبِيَّاءِ مِنْ النَّاسِ هُوَ مُسْتَنْكُرٌ وَمَنْقُولٌ عَنْ قَوْمٍ غَيْرٍ مِرْضِيِّينَ مِمَّنْ ذَمَّ الرُّوَائِةُ عَنْهُمْ أَثِمَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِثْلُ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَنَجَاجِ وَسُفْيَانَ بْنِ عُبِيِّنَةَ

شاگر د بہت ہیں اور وہ حافظ ہیں اور مضبوطی ہے بیان کرتے ہیں اس کی اور اوروں کی حدیثوں کو یا ہشام بن عروہ ہے روایت کا قصد کرے اور ان دونوں کی بعنی ہشام اور زہری کی حدیثیں اہل علم کے نزدیک بھیلی ہوئی ہیں اور مشترک ہیں اور ان دونوں کے شاگر دان کی حدیثوں کو انقاق کے ساتھ اکٹر بیان کرتے ہیں 'چر وہ مشاگر دان کی حدیثوں کو انقاق کے ساتھ اکٹر بیان کرتے ہیں 'چر وہ مشاگر دو محض ان دونوں ہے جندایمی حدیثیں نقل کرے جو کی شاگر دول ہیں سے معلوم نہ ہوں اور وہ مض سیح کوان دونوں کے شاگر دول کا شریک نہ ہوت تو اس تم کی روایتیں روایتوں میں ان شاگر دول کا شریک نہ ہوت تو اس تم کی روایتیں ایسے نوگوں سے ہرگز مقبول نہ ہوں گی۔ (بلکہ وہ منکر و مردود ہوں گی۔)

اور ہم نے بیان کیا غد ہب حدیث اور الجیدیث کا اس قدرجو مقصود ہے اس محض كاجو چلنا جاہے الجحديث كى راہ ير اور اس کو توفیق دی جائے چلنے کی اس پر اور خدا جاہے تو ہم اس کو شرح اوروضاحت سے بیان کریں گے اس کتاب کے کئی مقاموں میں جہاں وہ حدیثیں آئیں گی جن میں کچھ علتیں ہیں ان مقاموں میں جہاں شرح کرنااور واضح بیان کرنامناسب ہوگا۔ بعدان سب باتوں کے جواو پر گزریں خدا بھے پررحم کرے اگر ہم ندد کھتے دہ برا كام جو كررباب وه شخص جس في اي سيكس محدث بناياب يعنى لازم ہےایہے تمخص کو کہ ضعیف حدیثوںاور منکر روایتوں کو نقل نہ کرے اور صرف انہی حدیثوں کو روایت کرے جو صحیح اور مشہور ہیں جن کو اقتہ لو گول نے جن کی سچائی اور امانت مشہور ہے نقل کیاہے اور وہ جانتاہے اور اقرار کر تاہے کہ بہت می حدیثیں جن کو وہ عام لوگوں کوستا تاہے منکر ہیں اور ان لوگوں سے مروی ہیں جن كى ندمت حديث كے اماموں نے كى ہے جيسے مالك بن انس "شعبہ بن حجاتٌ سفيان بن عيديةً " يحيل بن سعيد القطالُّ أور عبد الرحمٰن بن مبدی وغیرہم نے۔ (یہ سب حدیث کے برے امام اور پیشوا



وَيَحْيَى بُنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ
مَهْدِيُّ وَعَبْرِهِمْ مِنَ الْأَبْمَةِ لَمَا سَهُلَ عَلَيْنَا
الْمَانْتِصَابُ لِمَا سَأَلْتَ مِنْ التَّمْييزِ وَالتَّحْصِيلِ
الْمُنْكِنَ مِنْ أَحْلِ مَا أَعْلَمُنَاكَ مِنْ نَشْرِ الْفَوْمِ
وَلَكِنْ مِنْ أَحْلِ مَا أَعْلَمُنَاكَ مِنْ نَشْرِ الْفَوْمِ
الْمُحْبَارَ الْمُنكَرَةُ بِالنَّاسَانِيدِ الصَّعَافِ الْمَحْهُولَةِ
وَقَدْفِهِمْ بِهَا إِلَى الْعَوَامُ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ عُيُوبَهَا
وَقَدْفِهِمْ بِهَا إِلَى الْعَوَامُ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ عُيُوبَهَا
حَفَّ عَلَى قُلُوبِنَا إِجَائِتُكَ إِلَى مَا سَأَلْتَ.

#### بَابِ وُجُوبِ الرِّوَايَةِ عَنِ النَّقَاتِ وَتَرْكِ الْكَذَّابِينَ

وَاعْلَمْ وَمُقَكَ اللّهُ تَعَالَى أَنَّ الْوَاحِبَ
عَلَى كُلِّ أَحَدٍ عَرَفَ التَّمْبِيزَ يَيْنَ صَحِيحِ
الرِّوَايَاتِ وَسَقِيمِهَا وَيْقَاتِ النَّاقِلِينَ لَهَا مِنَ
الْمُنَّهَجِينَ أَنْ لَمَا يَرُويِيَ مِنْهَا إِلَّمَا مَا عَرَفَ
صِحَّةً مُحَارِحِهِ وَالسَّنَارَةَ فِي نَاقِلِيهِ وَأَنْ يَتَقِيَى مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْلِ النَّهُمِ وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ النَّهُمِ وَالْمُعَانِدِينَ

یں) البتہ ہم کو یہ تکلیف اٹھانا ہیری خواہش کے مطابق ہوتو نے مصحیح حدیثوں کو جدا کرنے کے لیے کی تھی د شوار ہوتی۔ (کیوں کہ جب سب لوگ یکی عادت اپناتے کہ صرف تھیج حدیثیں نقل کیا کرتے تو عوام کے دھو کہ کھانے کا ڈر نہ ہوتا اور تھیج حدیثوں کے جدا کرنے کی بھی ضرورت نہ پرتی الیکن اس وجہ ہے جو ہم نے بدا کرنے کی بھی ضرورت نہ پرتی الیکن اس وجہ ہے جو ہم نے بیان کی کہ لوگ منگر حدیثوں کو ضعیف اور جمہول سندوں سے بیان کی کہ لوگ منگر حدیثوں کو ضعیف اور جمہول سندوں سے بیان کی کہ لوگ منگر حدیثوں کو ضعیف اور جمہول سندوں سے بیان کی کہ لوگ منگر حدیثوں کو ضعیف اور جمہول سندوں سے بیان کیا کرتے ہیں اور عوام کو سنا دیتے ہیں جن کو جبول کے بیان کیا کہ تا ہم پر آسان ہو گیا۔ (اس لیے کہ جس کام کی ضرورت ہوتی ہے اس کا کرنا ہم پر آسان ہو تاہے۔)

باب: ہمیشہ ثقہ اور معتبر لوگوں ہے روایت کرنا چاہئے اور جن لوگوں کا جھوٹ ٹابت ہوان ہے روایت نہ کرناچاہئے

جان توا خدا تھے کو تو فیق دے 'جو مخص صحیح اور ضعیف حدیث میں تمیز کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور تقہ (معتبر) اور متہم (جن پر تہیت کی ہو گذب و نیمرہ کی راویوں کو بہچانتا۔ ہواس پر واجب ہے کہ ندروایت کرے گراس حدیث کو جس کے اصل کی صحت ہے کہ ندروایت کرے گراس حدیث کو جس کے اصل کی صحت (۱) ہو اور اس کے (۲) نقل کرنے والے وہ لوگ ہوں جن کا عیب فاش نہ ہوا ہو اور بہتا ان لوگوں کی روایت ہے جن پر تہمت لگائی گئے ہے باجو عنادر کھتے ہیں بدعتی لوگوں میں ہے۔

ے ہیں۔ نووگ نے کہا کہ علاء نے اتفاق کیا ہے کہ جو بدعتی ایسا ہو جس کی بدعت نے اس کو کفر تک پہنچا دیا ہوا سکی روایت تو ہالا تفاق مقبول سنیں اور جس کی بدعت کفر تک پہنچا دیا ہوا سکی روایت مقبول ہے سنیں اور جس کی بدعت کفر تک شیس کی روایت مقبول ہے بخرط کہ دور دایت اس کی بروایت مقبول ہے بخرط کہ دور دایت اس کی بروایت مقبول ہے بخر طیکہ دور دایت اس کی بدعت کی تائید ہیں۔ اور سیمین دغیر ہما ہیں بہت می روایت میں ان کو گوں سے منقول ہیں جو بدعت میں گر فار تھے۔ اس کی موایت اس کی ہو تھے بروافش میں سے ایک فرقہ خطابیہ اصل یہ ہے کہ جو بدعتی عنادر کھتا ہو لیکن تعصب کہ جبوئی روایت ایک قرقہ خطابیہ جو اپنی قوم کے فائدے کے لیے جبوئی گوائی دینا جائزر کھتا ہے 'اس کی روایت قبول نہیں ہوگی اور جو بدعتی سچا ہواور اس کی عدالت، روایت میں معلوم ہواس کی خدیث قبول کی جائے گی۔

مسلم المال

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْنَا مِنْ هَذَا هُوَ اللَّازِمُ دُونَ مَا حَالَفَهُ قُولُ اللَّهِ حَلَّ ذِكْرُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ حَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قُومًا بِحَهَالَةٍ فَنصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلَّتُمْ نَادِمِينَ. فِي

وَقَالَ حَلَّ ثَنَاؤُهُ مِمَّنَ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ وَقَالَ عَزَّ وَحَلَّ وَأَشْهِدُوا ذَوَيُ عَدَّلِ الشُّهَدَاءِ وَقَالَ عَزَّ وَحَلَّ وَأَشْهِدُوا ذَوَيُ عَدَّلِ مِنْكُمْ فَدَلَّ بِمَا ذَكُوانَا مِنْ هَذِهِ الْآيِ أَنَّ خَيَرٌ الْفَاسِقِ سَاقِطٌ غَيْرُ مَقَبُولٍ وَأَنَّ شَهَادَةً غَيْرِ الْفَاسِقِ سَاقِطٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَأَنَّ شَهَادَةً غَيْرِ الْفَدْلُ مَرْدُودَةً.

وَالْحَبَرُ وَإِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي أَعْظَمِ مَعَانِيهِمَا إِذْ كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُولِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا أَنَّ شَهَادَتَهُ مَرْدُودَةٌ عِنْدَ جَمْيِعِهِمْ. في

اور ولیل اس پر جو ہم نے کہا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کرلیا کرو'ایسانہ ہو کہ تم تکلیف دو کسی قوم کو نادانی سے' پھر کل کو پچھتاؤاسینے کے ہوئے پر۔

دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کواہ بناؤ دو مردوں کو یا ایک مرد اور دوعور توں کو جن کو تم پسند کرتے ہو۔ (گوائی کے لیے یعنی جو سچے اور نیک معلوم ہوں۔)اور فرمایااللہ تعالیٰ نے کہ گواہ بناؤ دوشخصوں کو جو عادل ہوں۔ تو ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ فاسق کی بات بے اعتبارے اور قبول کے لاکق نہیں اور جو مخض عادل نہ ہواس کی گوائی مردود ہے۔

اور حدیث بیان کرنے اور گواہی دینے میں اگرچہ کچھ فرق ہے گر وہ دونوں شریک ہیں ایک بڑے مطلب میں۔ للبذا حدیث فاسق کی مقبول نہیں علاء کے نزدیک جیسے گواہی فاسق کی مردودہے سب کے نزدیک۔

ی ایک شخص کو حضرت کے بھیجا ایک قوم پر زکوۃ لینے کو وہ نکلے اس کے استقبال کو اسلام ہے پہلے اس قوم میں اور اس کی قوم میں دشمنی تھی۔ یہ ڈرا کہ میر ہے مارنے کو نکلے 'الٹا بھاگا' مدینے میں آگر مشہوز کر دیا کہ فلائی قوم مر تد ہو گئے۔ حضرت ان پر نؤج جیجیج ہیں۔اس ہے معلوم ہوا کہ شہادت فاسق کی مقبول نہیں۔



وَدَلَتِ السَّنَّةُ عَلَى نَفَي رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْأَخْبَارِ كَنَحْوِ دُلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَى نَفْي خَبرِ الْفَاسِقِ وَهُوَ الْأَثَرُ الْمَشْهُورُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ خَذَتُ عَنَى بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَجَدُ الْكَافِينَ )). ثا

بَابُ تَغْلِيَظِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَمْ عِنْهُ قَالَ ثَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ وَسَمْرَةً بْنِ حُنْدُب
 رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ.

ای طرح حدیث شریف سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ منکر روایت کا بیان کرنا (جس کے غلط ہونے کا احمال ہو) درست نہیں جیسا کہ قرآن سے معلوم ہو تا ہے اور وہ حدیث وہی ہے جو رسول اللہ عظیم سے بہ شہرت منقول ہے کہ فرمایا آپ نے کہ جو شخص مجھ سے حدیث نقل کرے اور وہ خیال کر تا ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ خود مجھوٹا ہے۔

باب: رسول الله صلى الله عليه وسلم پر جموت باند هنا كتنابردا گناه ب

ا- امام مسلم ف اپنی اساد سے روایت کیا سمرہ بن جند با اور مغیرہ بن جند با اور مغیرہ بن جند با اور مغیرہ بن شعبہ سے کہ رسول اللہ علی ف فرمایا ہے (بعنی وہی حدیث بھو اور دہ حدیث نقل کرے اور دہ سے حدیث نقل کرے اور دہ سے جہوٹا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ خود جھوٹا ہے۔)

(1) ہیں۔ اس حدیث سے کی باتنی معلوم ہوتی ہیں۔ ایک ہے کہ آنخضرت پر جھوٹ باند صناحرام اور گناہ کیرہ ہے۔ بیسے آگے بیان کی گئی روانیوں میں ہے کہ جو ایسا کرے گااس نے اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالیا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ ضرور جہنم میں جائے گا۔ لیکن اگر مو من ہے تو جہنم سے نظے گاکیو تکہ اٹل سنت کا اتفاق ہے کہ موصد ہیں۔ جہنم میں ندرہ گا اگر چہ کتنائی گنبگار کیوں نہ ہو۔ وہ سراہ یہ کہ جس حدیث کے جھوٹ ہونے کا ظن ہواس کو نقل کرنا بھی ور ست تمیس۔ لیکن جب اس کے ساتھ یہ بات بھی کہد دے یا لکھ دے کہ بیہ حدیث منکر ہے یاضعیف ہے یااس میں بیہ علت ہے تو درست ہے اور جائز ہے بحد میں کر دیک اس کے کہ محد ٹین نے اپنی کتابوں میں تمام قسم کی حدیثوں کو بیان کیا ہے یہاں تک کہ موضوعات کو بھی۔ تیسراہ کہ اگر نقل کرنے والے کے خیال میں غلطی ہو بعنی وہ جھوٹی حدیث کو صحیح سمجھ کر بیان کرے تو اس پر گناہ نہیں جسے موضوعات کو بھی۔ تیسراہ کہ اگر نقل کرنے والے کے خیال میں غلطی ہو بعنی وہ جھوٹی حدیث کو صحیح سمجھ کر بیان کرے تو اس پر گناہ نہیں جسے حاکم "اور ایمن ماج" نے بعض حدیثوں کو سمجے خیال میں حدیث بنائیں ورست ہے اور بیان کی انتہاء ور جب کی جہالت ہے۔ (نووی مع زیادہ)

٣- عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِي اللهُ عَنْهُ يَخْطُبُ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ (﴿ لاَ تَكُلْبُهُوا عَلَيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَكُلْبِبُ عَلَيْ قَلِيهُ فَإِنَّهُ مَنْ يَكُلْبِبُ عَلَيْ قَلِيهُ عَلَيْ يَلِج النَّارَ )).

٣- عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنْهُ قَالَ إِنَّهُ لَيَمْنَعْنِي أَنْ أَنْ أَلِلَهِ لِيَمْنَعْنِي أَنْ أَحَدَّنَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ )).

٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْ مُتَعَمَّدًا
 اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم (( مَن كَذَب عَلَيْ مُتَعَمَّدًا فَلْيَتَبَوّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النّار )).

ه عَنْ عَلِي بَنِ رَبِيعَةً رضي الله عنه قَالَ أَنَيْتُ الْمَسْحِدُ وَالْمُنِيرَةُ أَمِيرُ الْكُوفَةِ قَالَ أَنَيْتُ الْمَسْحِدُ وَالْمُنِيرَةُ أَمِيرُ الْكُوفَةِ قَالَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( إِنَّ يَكَذِبَا عَلَيٌ لَيْمِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( إِنَّ يَكَذِبَا عَلَيٌ لَيْمِي كَذَبِ عَلَى أَحَدِ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيْ مُتَعَمَّدًا كَكَذِبَ عَلَى أَحَدِ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيْ مُتَعَمَّدًا فَلَيْتَبَوا مَقْعَدَهُ مِنَ البَّالِ )).

٣- عَنْ الْمُغِيرُةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ
 عَلَيْهِ رَسَلُمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرُ (( إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِب عَلَى أَحَادِ )).

۲- ربعی بن حراش بے روایت ہے 'اس نے سنا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے 'وہ خطبہ پڑھ رہے بیٹے 'کہتے تھے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مت جھوٹ باندھو میر ہے او پر جو کوئی میر سے او پر جو کوئی میر سے او پر جھوٹ باندھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔

۳- انس بن مالک بروایت ب انھوں نے کہا بچھے بہت زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے بہی بات روکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو شخص مجھ پر قصد اُجھوٹ ہو کے وواینا ٹھکانا جہنم میں بنالے۔

ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوشخص مجھ پر قصد اُ جھوٹ بولے وہ اینا ٹھکانا جہنم میں بنا لے۔

۵- علی بن ابی رہید والبی سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ
میں معجد میں آیااور ان ونوں مغیرہ بن شعبہ کوفد کے حاکم ہے تو
مغیرہ نے کہا ہیں نے رسول اللہ علیہ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ
میرے اوپر جھوٹ بائد ھنا ایسے نہیں ہے جیسے کی اور پر جھوٹ
بائد ھنا (کیونکہ اور کسی پر جھوٹ بائد ھنے سے جھوٹ بولنے والے
کا نقصان ہوگا یا جس پر جھوٹ بائد ھنا اس کا بھی یا اور دو تین
آدمیوں کا سہی ۔ نیکن رسول اللہ علیہ پر جھوٹ بائد ھے سے ایک
بائد ھے وہ اینا ٹھکانا جہنم میں بنالے۔

۲- ایک دوسری سند سے مروی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نی اگرم
 کی سند سے ہیں لیکن اس میں "ان کذبا علی لیس
 کی احد" کے الفاظ نہیں ہیں۔

<sup>(</sup>۲) جڑے لینی وہ چہنم میں جانے کے لائق ہو گیا۔اب اگر خدامعاف کردے تو چہنم سے چھنکارا ہو سکتاہے جیسے سب کبیرہ گناہوں میں ہے۔ بعض نے کہاکہ یہ بدد عاہے جھوٹی حدیث بنانے والے کے لیے لینی خدا اس کو جہنم میں داخل کرے۔

مسلم

### بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

٧- عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
 صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( كُفَى بِالْمَرْءِ كَلَدِبُا أَنْ يُحَدِّثُ بِكُلٌ مَا مَسَمِعَ )).

٨- عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ
 النّبِيِّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِينْلِ ذَلِكَ

٩- عَنْ أَبِي عُشْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنْ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنْ الْحَذْبِ أَنْ يُحَدِّثُ بكُلٌ مَا سَمِعَ.

١٠ عَنِ اثْبِنِ وَهُمْبِ رَضِيَ الله عَنْه قَالَ قَالَ لِللهِ مَالِكُ اعْلَمُ أَنَّهُ لَئِسَ يَسْلَمُ رَحُلُ حَدَّتَ لِي مَالِكُ اعْلَمُ أَنَّهُ لَئِسَ يَسْلَمُ رَحُلُ حَدَّتُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ وَلَا يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّتُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ وَلَا يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ
 بكُلِّ مَا سَمِعَ

١١ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ
 الْكَذِبِ أَنْ يُحَدّث بكُلُ مَا سَمِعَ

٢٠- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٌّ يَقُولُ لَا
 يَكُونُ الرَّحْلُ إِمَامًا يُقْتَدَى بِهِ حَتَى يُمْسِكَ عَنْ
 يَكُونُ الرَّحْلُ إِمَامًا يُقْتَدَى بِهِ حَتَى يُمْسِكَ عَنْ
 يَعْض مَا سَمِعَ.

# باب: سنی ہو کی بات( بغیر شخقیق کئے ہوئے ) کہہ دینا منع ہے

2- حفص بن عاصم سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا کہ کائی ہے آدی کے جھوٹے ہونے کے لیے بیہ بات کہ جو سے اس کو آگے بیان کردے۔

۸- حفص بن عاصم ابو ہر برہ ہے بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے بی گے۔ اس کی مثل بیان کیا۔

۹- ابو عثان نہدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر
 رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کافی ہے آوی کو اتنا جھوٹ کہ کہہ ڈالے جو
 بات سنے۔

ابن وہب سے روایت ہے کہ امام مالک نے جھے سے کہا کہ جات ان تو اس بات کو کہ جو شخص کہہ ڈالے جو سے وہ نی نہیں سکتا (جھوٹ ہے) اور مجھی وہ محف امام (بیشوا) نہیں ہو سکتا جو بیان کرے ہرا لیک بات کو جس کووہ سے۔

۱۱- عبداللہ بن مسعودؓ ہے روایت ہے انھوں نے کہا کہ کائی ہے آد می کواتنا جھوٹ کہ جو ہے وہ کہہ دے۔

۱۲ - عبدالرحمٰن بن مہدی (جوحدیث کے بڑے امام ہیں) انھوں نے کہاکہ آدمی بھی امام نہیں ہو سکتا ( یعنی اس لا نُق کہ لوگ اس کی چیروی کریں جب تک کہ وہ نہ کیے بعض باتوں کو جن کو اس نے سنا ہو ) اس خیال ہے کہ شاید ریہ با تیں غلط ہوں تو میرا جھوٹ ثابت ہوگا۔

۱۳- سفیان بن سین سے روایت ہے کہ مجھ سے ایاس بن معادیہ

٣٠٠ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ خُسَيْنِ قَالَ سَأَلَنِي إِيَاسُ

(2) ہڑتا بغیر تحقیق اور تنقیح کے اس لیے کہ جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقع بیان کرنے کو پھر اگر عمد ایسا امر کرے تو گنبگار ہو گاورنہ گنبگار نہ ہوگا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ عادت کہ جونے وہ کیہ ڈالے بری ہے بلکہ تحقیق کرنا ضروری ہے کہ یہ خبر کی ہے یا جھوٹی جب سچائی کا یقین ہو تواس وقت اگر مند سے نکالے تو برائیس۔

يْنُ مُعَاوِيَةً فَقَالَ إِنِّي أَرَاكَ قَدْ كَلِفُتَ بِعِلْمِ الْقُرْآنِدِ فَاقْرَأُ عَلَيْ سُورَةً وَفَسَرْ حَتَّى أَنْظُرَ فِيمَا عَلِمْتَ قَالَ فَفَعَلْتُ فَقَالَ لِيَ احْفَظ عَلَيْ مَا أَقُولُ لَكَ إِيَّاكَ وَالشَّنَاعَة فِي الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ قَلْمَا حَمَلُهَا أَخَدُ إِلَّا ذَلَّ فِي نَفْسِهِ وَكُذَّبَ فِي حَمَلُهَا أَخَدُ إِلَّا ذَلَّ فِي نَفْسِهِ وَكُذَّبَ فِي حَدِيثِهِ.

١٤ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه
 قَالَ مَا أَنْتَ بِمُحَدَّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ
 عُقُولُهُمْ إِلّا كَانَ لِيَعْضِهمْ فِنْنَةً.

### بَابُ النَّهْيِ عَنِ الرَّوَايَةِ عَنِ الطَّعَفَاءِ وَالِاحْتِيَاطِ فِي تَحَمُّلِهَا لِـ

١٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبْنُهُ قَالَ (( سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُهِّتِي أَنْسُمُ وَلَى يُحَدِّنُونَكُمْ هَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا أَنْسُمْ وَلَا أَنْسُمْ عُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيّاهُمْ )).
 آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ )).

١٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ
 صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلْمَ (( يَكُونُ فِي آخِو

نے کہا کہ میں دیکھا ہوں تم بہت محنت کرتے ہو قرآن کے حاصل کرنے میں ( یعنی علم تفییر میں ) تو ایک سورت پڑھو میرے سامنے ' پھر اس کا مطلب بیان کرو تاکہ میں دیکھوں تمہارا علم سفیان نے کہا میں نے ایبا ہی کیا۔ ایاس نے کہا 'یاد رکھ جو میں کہتا ہوں تجھ ہے ' بچ تو شناعت سے حدیث میں ( شناعت کے معنی قباحت یعنی ایسی حدیث میں ( شناعت کے معنی قباحت یعنی ایسی حدیثیں مت نقل کر کہ لوگ تمہیں برا سمجھیں قباحت یعنی ایسی حدیثیں مت نقل کر کہ لوگ تمہیں برا سمجھیں اور جھوٹا جا نیں ) کیونکہ جس نے شناعت کو اختیار کیا دہ خود بھی ذیل ہوااور دوسر ول نے بھی اس کو جھلایا ( یعنی اس کا اعتبار جا تا دیا۔ اب بچی بات بھی اس کی جھوٹی سمجھی جاتی ہے)۔

۱۱۱- عبدالله بن مسعود فی کہا کہ جب تولو گوں ہے ایسی حدیثیں بیان کرے جوان کی عقل میں نہ آئیں تو بعض او گون کے لیے اس میں فتنہ ہوگا بعنی وہ گمر اہ ہو جائیں گے اس لیے ہر شخص ہے اس کی عقل کے موافق بات کرنی جائے۔

باب ضعیف لوگوں سے روایت کرنامنع ہے اور روایت کے تخل کے وقت احتیاط کرنی چاہئے ۱۵- ابوہر ریّہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری اخیر امت بیں ایسے لوگ پیدا ہو تگے جو تم سے حدیثیں بیان کریں گے جن کونہ تم نے سانہ تمہارے باپ دادانے توان سے سیچر دہنا۔

۱۶- ابوہر روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اخیر زمانے میں د جال ( معنی جھوٹ کو چ بنانے والے ) اور کذاب بعنی

ال الله البحض تشخول میں اس باب کو بول تکھاہے "باب فی الضعفاء و الکذابین و من برغب عن حدیثھہ "لیعیٰ باب شعفاء اور کذابین معنی جھوٹول کے بیان میں اور جن کی حدیث نظرت کرنا جائے۔

(۱۵) ہے اور کے قریب بھی نہ آنا اور حدیث کو اچھی طرح سے جانج لیٹا اب اس زمانے میں بھی بہت ہے جائل فقیر او حراو حرکے کٹ ملا اپنی بات جمانے کے لیے حدیثیں بے سند نقل کرتے ہیں ان کا امتبار نہ کرنا چاہئے جب تک وہ حدیث صحیح کتابوں میں نہ طے۔ (اللہ کے نقل سے اب محاح سنۃ کاتر جمہ قریب کمل ہو چکا ہے۔ عام لوگوں کو بھی یہ کتابیں فائے دورے سکتی ہیں۔)



الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمُ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِتُونَكُمْ ). فَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِتُونَكُمْ ). 1٧ – عَنْ عَامِر بُنِ عَبَدَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّهِ إِنَّ السَّيْطَانِ لَيَتَسَلَ فِي صُورَةِ الرِّحُلِ فَيَأْتِي الْقَوْمَ السَّيْطَانِ لَيَتَسَلُ فِي صُورَةِ الرِّحُلِ فَيَأْتِي الْقَوْمَ السَّيْطَانِ لَيَتَسَلُ فِي صُورَةِ الرِّحُلِ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيَحَدَّنُهُمْ بِالْحَديثِ مِنَ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُونَ فَيْحَدَّنُهُمْ بِالْحَديثِ مِنَ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُونَ فَيْحَدَّنُ رَحُلًا أَعْرِفُ وَحَهَهُ فَيَعُونُ الرَّحُلُ مِنْهُمْ سَعِقْتُ رَحُلًا أَعْرِفُ وَحَهَهُ وَعَهَهُ وَلَا أَدْرِي مَا المُمَهُ يُحَدِّنُكُ.

10 عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو لِمِنِ الْعَاصِ قَالَ
 إِنَّ فِي الْبَحْرِ سَنَيَاطِينَ مَسْجُونَةٌ أُولَقَهَا سُلْلِمَانُ
 يُوشِكُ أَنْ تَحْرُجَ فَتَقْرَأُ عَلَى النَّاسَ قُرْآتًا.

٣٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنْمَا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيثِ وَالْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا إِذْ رَكِبْتُمْ كُلَّ صَعْبٍ وَشَلَّمَ فَأَمَّا إِذْ رَكِبْتُمْ كُلَّ صَعْبٍ وَشَلَّمَ فَأَمَّا إِذْ رَكِبْتُمْ كُلَّ صَعْبٍ وَشَلْمَ فَأَمَّا إِذْ رَكِبْتُمْ كُلَّ صَعْبٍ وَقَلْول فَهَيْهَات.

٧١ عَنْ مُحَاهِدٍ قَالَ حَاءَ بُشَيْرٌ الْعَدَرِيُّ إِلَى

جھوٹ ہولنے والے پیدا ہوں گے۔ وہ ایس حدیثیں تم کو سنائیں گے جو تمہارے باپ دادانے نہ ٹی ہو گئی' تو پچے رہناان ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو گر اہ کر دیں اور آفت میں ڈال دیں۔

21- عام بن عبدہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ شیطان ایک مرد کی صورت بن کرلوگوں کے پاس آتا ہے 'چر ان سے جموفی حدیث بیان کرتا ہے 'جب لوگ اس جگہ سے جدا ہو جاتے ہیں توان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے سنا کی شخص سے جس کی صورت میں بیچانا ہوں لیکن نام نہیں جانا وہ ایسا بیان کرتا تھا۔

۱۹- عبداللہ بن عمر و بن العاص سے روایت کہ انھوں نے کہا کہ دریا میں بعنی سمند رہیں بہت سے شیطان ہیں جن کو قید کیا ہے حضرت سلیمان نے 'قریب ہے کہ وہ تکلیں اور لوگوں کو قرآن سنا ہیں۔ ۱۹- طاد کی سے روایت ہے کہ بشیر بن کعب ابن عباس کے پاس آئے اور ان سے حدیثیں بیان کرنے گئے۔ ابن عباس نے کہا کہ فلانی حدیث پھر بیان کر 'انھوں نے پھر دوبارہ بیان کیا اور ای کو فلانی حدیث پھر بیان کر'انھوں نے پھر دوبارہ بیان کیا اور ای کو معلوم خیس ہو کہ تم نے سب حدیثیں میری بیچا ہیں اور ای کو معلوم خیس ہو کہ تم نے سب حدیثیں میری بیچا ہیں اور ای کو معلوم خیس ہو کہ تم نے سب حدیثیں میری بیچا ہیں اور ای کو معلوم خیس ہو کہ تم رسول اللہ سے کہا کہ جم رسول اللہ سیسے سے حدیث نقل کیا عبال نے ان سے کہا کہ جم رسول اللہ سیسے سے حدیث نقل کیا کرتے تھے جب آپ پر جھوٹ نہیں باندھاجا تا تھا لیکن جب لوگ بری اور ایچی راہ چلے گے ( یعنی سب فتم کی حدیثیں صبح اور غلط بری اور ایچی راہ چلے گے ( یعنی سب فتم کی حدیثیں صبح اور غلط بری اور ایچی راہ چلے گے ( یعنی سب فتم کی حدیثیں صبح اور غلط کرنے تھے وہ منے حدیثیں بیان کرنا جھوڑ دیا۔

۲۰ ابن عبائ سے روایت ہے کہ ہم حدیث یاد کیا کرتے تھے
 ادر حدیث رسول اللہ عظیم کی یاد کرنا چاہئے لیکن جب تم بری
 ادرا چھی ہر طرح کی راہ چلنے گے تو اب اعتبار جاتا رہا اور دور
 ہوگیا۔

٢١- مجامدے روایت ہے کہ بشیر بن کعب عدوی ابن عبال کے

مسلم

أَبِنِ عَبَّاسٍ فَحَعَلَ يُحَدَّثُ وَيَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَعَلَ ابْنُ عَبّاسٍ لَا يَاذَلُ لِحَدِيثِهِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبّاسٍ مَالِي لَا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي أَحَدَّتُكَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا تَسْمَعُ فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ إِنّا كُنّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَحُلًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا تَسْمَعُ فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ إِنّا كُنّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَحُلًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ البّدَرَتُهُ أَيْصَارُنَا وَأَصْغَيْنَا وَكُلُولُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ البّدَرَتُهُ أَيْصَارُنَا وَأَصْغَيْنَا وَكُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا تُعْرِفُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا تَعْرِفُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا نَعْرِفُ لُلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللهُ اللللّهُ الللّهُ

٣٢ عَنِ اثْمِنِ أَبِي مُلَيْكُةً قَالَ كَتَبْتُ إِلَى اثْمِنِ عَبَّى مَلَيْكَةً قَالَ كَتَبْتُ إِلَى اثْمِن عَبَّى عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابًا وَيُخْفِي عَنِّي فَقَالَ وَلَكْ نَاصِحٌ أَنَا أَخْتَارُ لَهُ الْأَمُورَ الْحَنِيَارًا وَأَخْفِى عَنْهُ.

قَالَ فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِيٌّ فَجَعَلَ يَكُتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءَ وَيَهُرُّ بِهِ الشَّيُّءُ فَيَقُولُ وَاللَّهِ مَا قَضَى بِهَذَا عَلِيٌّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَلَّ

پاس آئے اور عدیث بیان کرنے گئے اور کہنے گئے کہ رسول اللہ اللہ اللہ نے بول فرمایا ہے۔ ابن عباس نے کان نہ لگایاس کی طرف نہ و یکھاان کو۔ بشیر بولے اے ابن عباس بی ایم کو کیا ہوا جو میری بات نہیں سنتے 'میں عدیث بیان کر تا ہوں رسول اللہ علیہ ہے اور تم نہیں سنتے 'میں عدیث بیان کر تا ہوں رسول اللہ علیہ ہے اور تم نہیں سنتے۔ ابن عباس نے کہا کہ ایک وہ وقت تھا جب ہم کسی شخص ہے یہ سنتے کہ رسول اللہ علیہ نے یوں فرمایا تواسی وقت اس شخص ہے یہ سنتے کہ رسول اللہ علیہ نہیں جو گئیں ) تو ہم لوگوں نے طرف و کھیتے اور کان اپنے لگا دیتے 'پھر جب لوگ بری اور اچھی راہ ولئے گئے (یعنی غلط روایتیں شروع ہو گئیں) تو ہم لوگوں نے سنتا چھوڑ ویا مگر جس حدیث کو ہم پہچانے ہیں۔ (اور ہم کو صبح معلوم ہوتی ہے تواس کو من لیتے ہیں۔)

۲۲- ابن افی ملیکہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباسؓ کو لکھا کہ میرے لیے ایک کتاب لکھ دوادر چھیالو(ان باتوں کو جن میں کلام ہے تاکہ جھگڑا نہ ہو۔) ابن عباسؓ نے کہالڑ کا(اچھی) نفیحت کر تا ہے (یعنی ابن ابی ملکیہ کو کہا) میں اس کے لیے چنوں گاباتوں کواور چھیالوں گا (جو چھیانے کی باتیں ہیں)۔

پھرانھوں نے حضرت علیؒ کے فیصلوں کو منگوایا اُن میں سے کچھ یا تیں لکھنے لگے اور بعضے فیصلوں کو دکھ کر کہتے تھے کہ فتم خدا کی حضرت علی نے ایسا فیصلہ نہیں کیا اگر کیا ہو تو وہ بحثک گئے۔(بعنی ان سے غلطی ہوئی۔)

جب حضرت علی را شدین بیس سے اور رسول اللہ کے عزیز اور ساتھی اور علم کے دریا تھے۔ ان کے فیصلوں بیس خلطی ہو تو اور عالموں اور مولو یوں کے سب تھم کیوں کر صبح ہو کتے ہیں۔ بعضوں نے کہا مطلب ابن عہائ کا بیہ ہے کہ روایت غلط ہے اور حضرت علی گمر اونہ تھے تؤ انھوں نے یہ فیصلہ کیوں کر کیا ہوگا۔

<sup>(</sup>۲۲) جڑ ہے ترجمہ جب ہے کہ اس روایت بیں یعضی خائے معجمہ ہے ہو جیسا کہ اکثر تشخوں میں ہے اور بعض تشخوں میں ہے دونوں لفظ طائے معجمہ ہے ہو جیسا کہ اکثر تشخوں میں ہے اور بعض تشخوں میں ہے دونوں لفظ طائے تطلی ہے ہیں۔ اس صورت میں ترجمہ یوں ہوگا کہ کم کرلیں ان باتوں کوجو کی کے قابل ہیں بعنی بہت کمی کم آب نہ تکھیں مختصر تکھیں اور این ادر این عمبان نے بھی ایسان کھا کہ کم کروں گا میں یاعتی معنوں میں علی کے ہے بعنی میں نے یہ خواہش کی کہ خوب اچھی طرح تکھیں اور این عمبان نے بھی ایسان کھا کہ بیں خوب اس کو تکھیں کی کہ جس اور این ماری کا در انجھی طرح اس کو تکھیں گا۔



٣٣ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ أَتِيَ ابْنُ عَبَّاسِ بِكِتَابِ
 فِيهِ فَضَاءُ عَلِي رَضِييَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَحَاهُ إِلَّا قَدْرَ
 وَأَشَارَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً بِذِرَاعِهِ.

٣٤- عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ لَمَّا أَحْدَثُوا تِلْكَ الْمُشَاءِ نَعْد علِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَحُلُ اللَّهُ عَنْه قَالَ رَحُلُ مِنْ أَصْحَابِ عَلِي قَاتَلَهُمْ اللَّهُ أَيَّ عِلْمٍ وَنُ أَصْحَابِ عَلِي قَاتَلَهُمْ اللَّهُ أَيَّ عِلْمٍ أَنْسَدُوا.

٣٥- عَنْ آبِي بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشِ قَالَ سَيعَتُ الْمُعْيِرَةِ يَقُولُ لَمْ يَكُنْ يَصَدُقُ عَلَى عَلَى عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمَحْدِيثِ عَنْهُ إِلَّا مِن أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُسْعُودٍ.

بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ

٣٦ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ
 دِينٌ فَانْظُرُوا عَجَّنْ تُأْخُلُونَ دِينَكُمْ.

٣٧ عَنِ الْبِيْ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْبِيسَّةِ فَلَمَّا وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالُكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ.

۳۳- طاؤس سے روایت ہے کہ ابن عباس کے پاس حضرت علی کے فیصلوں کی کتاب آئی 'انھوں نے سب کو منا دیا مگر ایک ہاتھ کے برابرر ہنے دیا (جو فیصلہ صحیح تھا۔ اس لیے کہ ان کو معلوم ہوا کہ روایت ان فیصلوں کی ٹھیک نہیں۔)

۳۳- ابواسحال نے کہا کہ جب نوگوں نے ان باتوں کو حضرت علی کے بعد نکالا (بعنی جبوٹی جبوٹی روایتیں ان سے شائع کیں) تو حضرت علی کے ایک رفیق ہولے خدا ان کو تباہ کرے یاان پر لعنت کرے کیسے علم کو نگاڑا۔ (بعنی لوگوں کو گمراہ کیااور حدیث کے علم کا ستیانات کیا۔)

ابو بکر بن عیاش سے روایت ہے کہ میں نے مغیرہ سے سنا دہ کہتے تھے ان کی دہ کیتے تھے ان کی دہ کیتے تھے ان کی روایت نہ مانی جاتی جب تک عبداللہ بن مسعورہ کے ساتھی اس کی تصدیق نہ کرتے۔

باب حدیث کی سند بیان کرناضر دری ہے اور وہ دین میں داخل ہے

٣٦- محمد بن سيرين (جو مضهور تابعی بيں) نے کہا کہ بيہ علم دين ہے تو ديکھو کس شخص سے تم دين حاصل کرتے ہو (بعنی ہر شخص کا اس بيں اعتبار نہ کروجو سچا اور ديندار اور معتبر ہو اس سے علم دين حاصل کرناضر وری ہے۔

- ۲۷ ابن سیرین نے کہا کہ پہلے زمانے میں کوئی حدیث بیان کر تا تو اس سے سند نہ یو چھتے۔ لیکن جب فتنہ پھیلا ( یعنی گر اہی شروع ہو فی اور بدعتیں روافض اور خوارج اور مرجیہ اور قدریہ کی شائع ہو ئیں ) تولو گول نے کہا اپنی اپنی سند بیان کرو۔ دیکھیں گے اگر روایت کرنے والے اہل سنت ہیں تو قبول کریں گے روایت ان کی اور جو بدعتی ہیں تو نہ قبول کریں گے روایت ان کی اور جو بدعتی ہیں تو نہ قبول کریں گے روایت ان کی۔



٢٨ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فَانَ لَقِيتُ
 طَاوُسًا فَقُلْتُ حَدَّثَنِي فَلَانْ كَيْتَ وَكَيْتَ قَالَ
 إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَحُدْ عَنْهُ.

٢٩ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ قُلْتُ لَطَاوُسِ إِنَّ قُلْنَ أَلَى اللَّهِ الْحَدَّقِي بِكَذَا وَكَذَا قَالَ إِنَّ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فُحُدُ عَنْهُ.
 كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فُحُدُ عَنْهُ.

٣٠ عَنِ أَبْنِ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَدْرَكْتُ بِالْمَدِينَةِ مِائَةٌ كُلُّهُمْ مَامُونٌ مَا يُؤْخَذُ عَنْهُمُ الْحَدِيثُ يُقَالُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ.

٣١- عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ فَا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا النَّقَاتُ.

٣٢ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ الْإِسْنَادُ
 مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءً.

عَنْ عَبِّدِ اللَّهِ يَقُولُ بَيْنَنَا وَيَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمُ يَعْنِي الْإِسْنَادَ.

۲۸- سلیمان بن موی نے کہاکہ بیس طاؤی سے ملاا در بیس نے کہاکہ فلال شخص نے مجھ سے حدیث بیان کی الیمی اور الی ۔ انھوں نے کہاکہ اگر وہ معتبر ہے (یعنی اس کی دیانت اور امانت پر مجر وسہ ہو سکتا ہے جیسے مالدار خوش معاملہ کی بات کا اعتبار ہوتا ہے ) تواس سے حدیث روایت کرو۔

۲۹- سلیمان بن مو ی نے کہا میں نے طاؤس سے کہا کہ فلاں شخص نے جھے سے حدیث بیان کی ایسی اور الی انھوں نے فرمایا کہ اگر تیرا سائھی معتبر ہے تو اس سے حدیث روایت کرو۔

ابوالزناد (جن کانام عبدالله بن ذکوان ہے اور وہ امام تھے صدیث کے ) نے کہا میں نے مدینہ میں سو شخصوں کو پایا 'سب کے سب ایجھے تھے گر ان سے حدیث کی روایت نہیں کی جاتی تھی' لوگ کہتے تھے وہ اس لا کُتی نہیں ہیں۔

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں حدیث قبول کی جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گر تقد لوگوں کی۔ (جن کی روایت پر مجر وساہو سکتاہے)

۳۴- عبدالله بن مبارک کہتے تھے کہ اساد دین میں داخل ہے اور اگر اساد نہ ہوتی تو ہر مخص جو جا ہتا کہہ ڈالٹارادرا پی بات دین میں جلادیتا۔) عبد انٹریس میں ایک نے کہا کہ اسال کے ایک ایک ایک ایک سال کیا ہے۔

عبدالله بن مبارک نے کہا جارے اور لوگوں کے در میان یائے ہیں بعنی اساد۔ (جیسے جانور بغیریاؤں کے تھم نہیں سکتا ویسے ہی حدیث بغیر اساد کے جم نہیں سکتی۔)

(۳۰) ﷺ بھی اگر چہ وہ لوگ دیندار تھے مگر حدیث کے مقبول ہونے کے لیے اور شر طیس بھی ضروری ہیں جیسے حفظ اور انقان اور معرفٹ۔ فقط زید و ریاضت کافی تہیں۔اس لئے ان سے روایت نہیں کرتے تھے۔

(٣٣) جنہ سین جاج تو تی تابعین میں ہے ہے۔ تواد فی درجہ ہے کہ رسول اللہ کک دورادی اور ہوں گے جن کا پیتائیں میں ہے۔ تواد فی درجہ ہے کہ رسول اللہ کک دورادی اور ہوں گے جن کا پیتائیں میں ہے ہو قد یث ہو فی اور دہ کیو کر قبول ہو سی ہو ناخر دری ہے تو حدیث ہو فی اور دہ کیو کر قبول ہو سی کہ کی رادی چھوٹ گئے ہیں جن کا معلوم ہو ناخر دری ہے تو حدیث قابل اعتبار کے نہ مخبری کر جس کا جی جائے والدین کی طرف ہے خیرات کرے تواس کا تواب سب علماء کے زویک ہینچے گا کیو تک صدقہ کا تواب میت کو بالا نقاق پہنچتا ہے البت نماز اردزہ اور عمبادات بدنیہ میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور جمہور علماء کا ند جب ہے کہ ان چیز دی ج



عَنْ أَبِي إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عِيسَى الطَّالَقَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ (( إِنَّ مَنَا الْبِرِ بَعْدَ الْبِرِ أَنْ تُصَلِّي لِآبِويْكَ مَعَ صَوْمِكَ )) قَالَ صَلَاتِكَ وَتَصُومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ )) قَالَ مَنَا اللهِ يَا أَبَا إِسْحَقَ عَمَّنُ هَفَا قَالَ فَلْتُ عَنْ هَفَا قَالَ فَلْتُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ جَرَاشٍ فَقَالَ يُقَةً عَمَّنُ قَالَ قُلْتُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ جَرَاشٍ فَقَالَ يُقَةً عَمَّنُ قَالَ قُلْتُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ جَرَاشٍ فَقَالَ يَقَلَ مُلْتُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ جَرَاشٍ فَقَالَ يَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ قُلْتُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ قَالَ يَا أَبَا إِسْحَقَ إِنَّ فِينَا لِ وَيَهِنَ النِّي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يَا أَبَا إِسْحَقَ إِنَّ فِينَا لَهُ وَسَلّمَ قَالَ يَا أَبَا إِسْحَقَ إِنَّ فَيْنَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَقَاوِزَ تَنْفَعْمُ فِيهَا أَعْنَاقُ الْمَطِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَقَاوِزَ تَنْفَعْمُ فِيهَا أَعْنَاقُ الْمَطِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَقَاوِزَ تَنْفَعْمُ فِيهَا أَعْنَاقُ الْمَطِي الْمَنْ فِي الصَدْفَةِ الْحَيْلَافِ.

بابُ : الْكُشْفِ عَنْ مَّعَايِبِ رُوَاةِ الْحَدِيْثِ وَ نَا قِلِى الْآخْبَارِ وَ قَوْلِ الْآئِمَّةِ فِيْ ذَالِكَ

٣٣ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ يَقُولُ عَلَى رُءُوسِ
 النّاسِ دَعُوا حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ فَإِنّهُ كَانَ
 بستُ السّلف.

ابواسحاق نے (جن کانام ابراہیم بن عینی طالقانی ہے) کہا یس نے عبداللہ بن مبارک ہے کہا اسابو عبدالرحمٰن ابیہ حدیث کیسی ہے جو روایت کی گئی ہے رسول اللہ عظیم ہے کہ نیکی کے بعد دوسر کی نیکی بیہ ہے کہ تو نماز پڑھے اپنال باپ کے لیے اپنی نماز کے بعد اور روزہ رکھے ان کے لیے اپنی انھوں کے کہا اے ابواسحاق! بیہ حدیث کون روایت کر تاہے؟ میں نے کہا شہاب بن خراش انھوں نے کہا وہ تو ثقہ ہے پیم انھوں نے کہا جواج بین خراش انھوں نے کہا وہ تو ثقہ ہے پیم انھوں نے کہا وہ تو ثقہ ہے پیم انھوں نے کہا جواج بن بن خراش انھوں نے کہا وہ تو ثقہ ہے کہا وہ سول اللہ دیتار سے انھوں نے کہا وہ بھی ثقہ ہے۔ پیم انھوں نے کہا جواج بن کس سے روایت کر تاہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ علیم سے روایت کر تاہے؟ میں نے کہا اے ابواسحاق! ابھی تو توائی سے لیک رسول اللہ علیہ نے کہا اے ابواسحاق! ابھی تو توائی میں کہ علیہ نے کر سول اللہ علیہ نے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے جنگل باتی ہیں کہ علیہ کر سول اللہ علیہ کے کر سول اللہ علیہ کی کا کوئی اختلاف تہیں۔ البت سے کے کر سول اللہ علیہ کے اونٹوں کی گرد نیں تھک جا کیں۔ البت صد قہ دینے میں کی کا کوئی اختلاف تہیں۔

باب: حدیث کے راویوں کاعیب بیان کرنادر ست ہے اور وہ غیبت میں داخل نہیں کیو نکہ دین کی ضرورت ہے جیسے گواہوں کاحال بیان کرنادر ست ہے اور حدیث کے اماموں نے ایسا کہاہے۔

۳۳- عبداللہ بن مبارک لوگوں کے سامنے کہتے تھے کہ چھوڑ دور دایت کرناعمر و بن ثابت ہے کیونکہ وہ براکہتا تھاا گلے برزگوں کو۔

للے کا تواب میت کو خیس پنچے گا تگر جس صورت میں میت پر روزے واجب ہوں اوراس کا دارٹ اس کی طرف ہے تضاء کرے تو اوا جو جائیں گے اورا کیک قول میر ہے کہ اوا نہ ہو گئے۔ اور علاء کی ایک جماعت کا نہ ہب میرے کہ میت کو تمام قتم کی عبادات کا تواب بیٹی سکتا ہے جیسے نماز دروزہ دعا، علاوت قرآن وغیر واور عطاء بن الی ربائے اورا حاق بن راہوئے کا میں قول ہے۔ (نوویؓ)

(٣٣) جنا کی نے قاسم کوغیرت دلائی کہ تمبارے دادا اور نانا سے بڑے امام تھے دین کے متم انہی کے نواے اور پوتے ہو متم کو بھی جاہیے کہ خوب علم حاصل کر داور حدیثیں بہت جمع کرو کہ ہر ایک مسئلہ کاجواب تمبارے پاس ہو لیکن قاسم نے دہ جواب دیا کہ بیخی کو سوائے لابے



عَنْ أَبِي عَقِيلٍ صَاحِبِ بُهَيَّةً قَالَ كُنْتُ وَالسَّا عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَقَالَ يَحْيَى لِلْقَاسِمِ بَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّهُ قَبِيحٌ سَعِيدٍ فَقَالَ يَحْيَى لِلْقَاسِمِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّهُ قَبِيحٌ عَلَى مِثْلِكَ عَظِيمٌ أَنْ تُسأَلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ عَلَى مِثْلِكَ عَظِيمٌ أَنْ تُسأَلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ عَلَى مِثْلِكَ عَظِيمٌ أَنْ تُسأَلُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ عَلَمٌ وَلَا فَرَحٌ أَوْ عَلَمٌ وَلَا مَحْرَجٌ فَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ وَعَمَّ ذَاكَ قَالَ عِلْمٌ وَلَا مَحْرَجٌ فَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ وَعَمَّ ذَاكَ قَالَ يَقُولُ لَهُ الْقَاسِمُ وَعَمَّ ذَاكَ عَلَى اللّهِ أَنْ أَنِي بَكُرٍ وَعُمَرَ قَالَ يَقُولُ لَهُ الْقَاسِمُ أَفْبِحُ مِنْ ذَاكَ عِبْدُ مَنْ عَقَلَ يَقُولُ لَهُ اللّهِ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرٍ عِلْمٍ أَوْ آخَذَ عَنْ غَيْرٍ يُقَةٍ عَنْ غَيْرٍ يُقَةٍ عَنْ غَيْرٍ يُقَةٍ عَنْ غَيْرٍ يُقَةٍ عَنْ اللّهِ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرٍ عِلْمٍ أَوْ آخَذَ عَنْ غَيْرٍ يُقَةٍ عَنْ اللّهِ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرٍ عِلْمٍ أَوْ آخَذَ عَنْ غَيْرٍ يُقَةٍ عَنْ غَيْرٍ يُقَةٍ قَالَ فَسَكَتَ فَمَا أَجَابَهُ.

٣٤- عَنْ أَبِي عَقِيلٍ صَاحِبِ بُهَيَّةً أَنَّ أَبْنَاءً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَأْلُوهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ عَيْدَهُ فِيهِ عِلْمٌ فَقَالَ لَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّهِ عِنْدَهُ فِيهِ عِلْمٌ فَقَالَ لَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّهِ إِنِّي لَا عَنْ أَنْنَ ابْنُ إِمَامَيْ إِنِّي لَا عَنْ أَمْر الله الله الله عَنْ أَمْر وَابْنَ عُمَرَ تُسْأَلُ عَنْ أَمْر الهُدَى يَعْنِي عُمَر وَابْنَ عُمَرَ تُسْأَلُ عَنْ أَمْر الهُدَى يَعْنِي عُمَر وَابْنَ عُمَر تُسْأَلُ عَنْ أَمْر

الوعقيل ( بيلى بن متوكل ضري) سے روايت ہے جو صاحب قابيد كا (بيدا يك عورت كانام ہے جو حضرت ما كنت ہے روايت كرتى ہے الوعقيل اس كے مولی تھے)۔ اس نے كہ بس قاسم بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمر كے پاس بيضا تھا اور وہاں يكى بن سعيد بھى تھے تو يكى نے قاسم سے كہا ك ابو محرا تمہار ہے ہيں آوى كے ليے بد بات بہت برى ہے كہ تم سے دين كا كو في مسلمہ بوچھا جائے ' پھر تم كواس كا علم نہ ہو نہ اس كا جواب قاسم نے كہا كر جو جائے ہو دو بڑے برائے وجہ سے ؟ بيكی نے كہا اس كا جواب قاسم نے كہا كس وجہ سے ؟ بيكی نے كہا اس وجہ سے كہ تم بیغ ہو دو بڑے برائے رہنما اماموں كے ليخی ابو بكر صدایت اور حضرت عرائے كے نواسے اور حضرت عرائے كے بوتے تھے۔ كو نكہ قاسم كى ماں ام عبد اللہ بیں جو بیغ ہیں قاسم بن محمد بن الی بر صدایت ہے۔ قاسم میں محمد بن الی بر صدایت ہے۔ قاسم میں محمد بن الی بر صدایت ہے۔ قاسم میں محمد بن الی بر صدایت کروں ایک بات اور جس كو خدانے عقل عنا بت فرمائی ہے كہ میں كہوں ایک بات اور اس كا جھے علم نہ ہویا ہیں اس محمل ہے دوایت كروں جو معتبر نہ ہو یہ من كر يكی چنے ہو گيا اور پھر جواب نہ دیا۔

۳۳- ابو عقبل سے روایت ہے جو صاحب تھاہید کا کہ عبداللہ بن عمر کے ایک بیٹے سے کوئی بات ہو چھی جس کا جو اب ان کو نہ آیا۔ یکی بن سعید نے ان سے کہا کہ یہ امر جھے پر بہت کران گزرا کہ تمہارے جیسا شخص جو بیٹا ہے دو بڑے بڑے اماموں یعنی حضرت عمراور عبداللہ بن عمر کا اس سے کوئی بات ہو چھی جائے

للے سکوت کے بچھ نہ بن پڑا۔ تھوڑا علم جو ضبط اور انقان کے ساتھ ہو طوفان ہے تمیزی ہے بہتر ہے اور ہر ایک مسئلہ کاجواب تو کس ہے ممکن نہ جوا۔ بڑے برے بہتدین اور علماء نے بہت ہے مسائل میں سکوت کیا ہے۔ اس روایت میں بیٹی بن متوکل جس کی گئیت ابو عقیل ہے ضعیف ہے۔ جرح کی ہے اس پر بیٹی بن معین اور علی بن مہ بی اور عمر و بن علی اور عثمان بن سعید دار می اور ابن عمار اور نسائل نے 'بیر مسلم نے جواس ہے روایت کیا ہے اس کا جواب دو طرح ہے۔ ایک ہے کہ مسلم کے زویک شاید ہے راوی تقد ہو کیو تک جنھوں نے جرح کی ہے وہ مہم ہے اور جب تک جرح کی وجہ بیان کیا ہے اور وہ مقصوں بھرت کی وجہ بیان کیا ہے اور وہ مقصوں بیرت کی وارد مستشباء کے بیان کیا ہے اور وہ مقصوں بالذات نہیں۔ (نوویؓ)

مسلم

لَيْسَ عِنْدَكَ فِيهِ عِلْمٌ فَقَالَ أَعْظُمُ مِنْ ذَلِكَ وَاللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنْ اللَّهِ أَنْ أَقُولَ بغَيْرٍ عِلْمٍ أَوْ أُحْبِرَ عَنْ غَيْرٍ يُقَةٍ قَالَ وَشَهِدَهُمَا أَبُو عَقِيلٍ يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكَّلِ حِينَ قَالَ ذَلِكَ.

٣٥- عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ سُفْيَانَ النَّوْرِيُّ وَشُعْبَةَ وَمَالِكُا وَابْنَ عُنِيْنَةَ عَنْ الرَّحُلِ لَا يَكُونُ ثَبْتًا فِي الْحَدِيثِ فَيَأْتِينِي الرَّحُلُ فَيَسْأَلْنِي عَنْهُ قَالُوا أَخْبِرُ عَنْهُ أَنْهُ لَيْسَ بَئَبْتٍ.

٣٦- عَنِ النَّصْرِ بْنِ شَعِيْل يَقُولُ سُئِلَ ابْنُ عَوْدَ عَنْ حَدِيثٍ لِشَهْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى عَوْدَ عَنْ حَدِيثٍ لِشَهْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى أَسْكُنْهُ وَالْبَابِ فَقَالَ إِنَّ شَهْرًا نَزَكُوهُ إِنَّ الْمَهْرًا نَزَكُوهُ إِنَّ الْمَهْرًا نَزَكُوهُ إِنَّ الْمَهْرًا نَزَكُوهُ إِنَّ الْمَهْرًا نَزَكُوهُ إِنَّ الْمَهْرَا لَوْ لَا لَا لَيْهُ اللَّهُ إِنَّا الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا الْمَالِقُولُ اللَّهُ إِنَّا الْمَالِقُولُ اللَّهُ إِنَّا الْمَالِقُولُ اللَّهُ إِنَّا الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنَّا الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ إِنَّا الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنَّا الْمَؤْلُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ إِنَّا الْمُؤْلِقُ إِنَّا الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ إِنَّا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ إِنَّ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ إِنَّا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُ

٣٧- عَنْ شَبَابَةَ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ وَقَدْ لَقِيتُ شَهْرًا فَلَمْ أَعْتَدُ بهِ

٣٨- عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ قُلْتُ السُّهَارَكِ قَالَ قُلْتُ السُّفْيَانَ النُّوْرِيِّ إِنَّ عَبَّادَ بْنَ كَثِيرٍ مِّنْ تَعْرِفُ خَالَهُ وَإِذَا خَدَّثَ خَاءَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ فَتَرَى أَنْ

اور وہ بتلانہ سکے۔ انھوں نے کہااللہ کی قتم اور اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک اور اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک جس کو اللہ نے عقل دی ہے بات بری ہے کہ میں کوئی بات کہوں اور مجھ کو علم نہ ہویا روایت کروں اس مخص سے جو اُقتہ نہ ہو۔ سفیان نے کہا یجی بن متوکل یعن ابو عقیل اس مختص سے جو اُقتہ نہ ہو۔ سفیان نے کہا یجی بن متوکل یعنی ابو عقیل اس گفتگو کے وقت موجود تھے۔

٣٦- نصر بن شميل سے روايت ہے 'ابن عون سے کمی نے بوچھا شهر بن حوشب کی حدیث کو اور وہ کھڑے تھے دروازہ کی چو کھٹ پر ' انھوں نے کہاشہر کو لوگوں نے ترک کیا'شہر کو لوگوں نے ترک کیا۔ (مسلم نے کہا کہ ترک کرنے کا مطلب سے ہے کہ لوگوں نے اس میں کلام کی اور اس کے حق میں جرح اور طعن کیا)۔

۳۵- شابہ بیان کرتے ہیں کہ شعبہ نے کہا بیل شھر بن خوشب
 سے ملائیکن میرے نزدیک اس کی روایت قابل اعتاد نہیں۔

۳۸- عبداللہ بن مبارک نے کہا میں نے سفیان توری سے پوچھا کہ تم جانتے ہو عباد بن کثیر کا حال کہ جب حدیث بیان کر تاہے تو ایک بلالا تاہے ' تو کیا تمہاری رائے ہے کہ میں لوگوں سے کہہ دوں

(٣٩) جہر مگر شہر بن حوشب کی توثیق کی ہے بہت ہے نماموں نے جیسے امام حمد بن حنبل اور یکی بن معین نے احمد بن عبداللہ بھی آئے کہا کہ وہ تا ہی ہوار تقد ہے اور ابوزرید نے کہا لا باس بہ ''اور بخاری نے کہاشہر حسن الحد بٹ اور لیھوب بن شیبہ نے کہاشہر تقد ہے۔ (٣٨) جمال ہے عباد بن کیٹر تفقی بھری ہے 'ترک کر دیاائل حدیث نے اس کوامام احمد نے کہا کہ وہ جھوٹی حدیثیں روایت کر تاہے۔ اگر چہ بیٹھی طاہری حال میں مرد دیدار اور صالح تھا لیکن حدیث کے روایت کرنے میں اسے سلقہ نہ تھا۔ وہ خلط روایت کو جی روایت سے تمیز نہیں کر سکتا تھا۔



أَقُولَ لِلنَّاسِ لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ قَالَ سُفْيَانُ بَلَى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَكُنْتُ إِذَا كُنْتُ فِي مَحْلِسِ ذُكِرَ فِيهِ عَبَّادٌ أَثْنَيْتُ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ وَأَقُولُ لَّا تَأْخُذُوا عَنْهُ

عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ أَبِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ النَّهَيْتُ إِلَى شَعْبَةً فَقَالَ هَذَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرِ فَاحْذَرُوهُ.

٣٩- عَنْ الْفَصْلِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ سَأَلْتُ مُعَلَّى الرَّازِيَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَبَّادٌ فَأَخْبَرَنِي عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ كُنْتُ عَبَّادٌ فَأَخْبَرَنِي عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ كُنْتُ عَنْهُ عَلَى بَابِهِ وَسُفْيَانُ عِنْدَهُ فَلَمَّا حَرَجَ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَلَمَّا حَرَجَ سَأَلْتُهُ وَلَمْ اللّهُ فَلْمَا عَنْهُ فَلَمَا عَنْهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلْمَا عَنْهُ فَلْمَا عَنْهُ فَلْمَا فَاللّهُ فَلْمَا عَلَيْهُ فَلَمْ اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا عَنْهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَالَالُهُ فَلَا عَلَالَهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلَا اللّهُ فَلْمُ اللّهُ فَلَا لَهُ فَلَا اللّهُ فَلَا عَنْهُ فَلَالِهُ فَلَالَهُ فَلَالَتُهُ فَلَالًا فَاللّهُ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا لَهُ فَلَاللّهُ فَلَالِهُ فَلَا عَلَيْهِ وَسُفُوا لَا عَنْهُ فَلَمْ اللّهُ فَلَاللّهُ فَلَالَةً فَلَالًا عَلَيْهُ فَلَاللّهُ فَلَا عَلَا لَا عَلْهُ فَلَاللّهُ فَلَا عَلَالِهُ فَلَاللّهُ فَلَا عَلَا لَا عَلَالَا لَا عَلَاللّهُ فَلَا عَلَالِهُ فَاللّهُ فَلَا عَلَالِهُ فَاللّهُ فَلَا عَلَيْهُ فَلَا عَلَالِهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلَالّهُ فَلَالِهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلْكُونُ فَاللّهُ فَالمُ فَاللّهُ ف

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمْ نَرَ الصَّالِحِينَ فِي شَيْءٍ أَكْذَبَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمْ نَرَ الصَّالِحِينَ فِي شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ أَبِي عَتَّابٍ فَلَقِيتُ مَنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ أَبِي عَتَّابٍ فَلَقِيتُ أَنَا مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَبِيهِ لَمْ تَرَ أَهْلَ الْحَيْرِ فِي شَيْءٍ عَنْ أَبِيهٍ لَمْ تَرَ أَهْلَ الْحَيْرِ فِي شَيْءٍ عَنْ أَبِيهٍ لَمْ تَرَ أَهْلَ الْحَيْرِ فِي شَيْءٍ أَكْدُبُ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ.

کہ نہ روایت کرواس سے سفیان نے کہاہاں کہہ دو۔ عبداللہ نے کہا پھر جس مجلس میں میں ہو تااور عباد بن کثیر کاذکر آتا تو میں اس کی وینداری کی تعریف کرتا لیکن کہہ دیتا کہ مت روایت کرواس سے حدیث۔

عبدالله بن مبارك في كهائيس شعبة كياس كيا انهول في كها كها كها معرد الله الله الله كها الله عبد الله عباد بن كيش به اس سے بچور ( يعني اس سے روايت كرفي ميں۔)

۱۳۹-فضل بن بہل ہے روایت ہے اس نے کہا ہیں نے معلے رازی
سے بو چھا محد بن سعید کا حال جس سے عباد بن کثیر روایت کرتاہے
قو انھوں نے نقل کیا عیلی بن یونس سے انھوں نے کہا ہیں عباد
کے در دازہ پر تھااور سفیان اس کے پاس تھے جب وہ باہر نگلے تو ہیں
نے ان سے عباد کے بارے یو چھا۔ سفیان نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے۔

- محد بن کچی بن سعید قطان نے اپنے باپ سے سنا ( کچی بن سعید قطان سے اپنے باپ سے سنا ( کچی بن سعید قطان سے جو حدیث کے بڑے امام تھے) وہ کہتے تھے کہ ہم
معید قطان سے جو حدیث کے بڑے امام تھے) وہ کہتے تھے کہ ہم
میں نہیں دیکھاجتنا مجھوٹا حدیث کی روایت کرنے ہیں دیکھا۔ ابن ابی عن نہیں دیکھاجتنا مجھوٹا حدیث کی روایت کرنے ہیں دیکھا۔ ابن ابی عناب نے کہا کہ ہیں محد بن کچی ہے ملااور ان سے یہ بات یو چھی ان عمول نے کہا کہ ہیں محد بن کچی سے ملااور ان سے یہ بات یو چھی ان انھوں نے کہا کہ تو نیک لوگوں انھوں نے کہا کہ تو نیک لوگوں کو اتنا جھوٹا کمی بات ہیں نہیا ہے گا کہ تناصد بٹ کی روایت کرنے ہیں۔

(۴۰) بھٹا اس لیے کہ اگر وہ قصداً جبوئی عدیث بنا کمیں توان ہے بدتر کون ہوگا 'مجر وہ نیک کیوں رہیں گے ؟اکثر زاہداور درو نیٹوں کی روایت غلطاور کذب نگل ہے اور محدثین نے ان کااشبار نہیں کیا۔اس کی دجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو عمادت اور استفراق ہے اتنی فرصت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حدیث کی طرف زیادہ توجہ کریں اور اس کو جانچیں 'صبح کو سقیم ہے جدا کریں۔وہ لوگ نہایت بھولے بھالے 'سید ھے ساوھے ہوتے تھے 'جس نے جو حدیث ان کے سامنے بیان کی وہ اس کو سچا سمجھ کر اس کو روایت کرنا شروع کر دیتے تھے اور راویوں کے عیب اور فقصان کی طرف النگات کم کرتے تھے۔

> اس جگہ سے بیربات معلوم ہوئی کہ زیدور پاشت اور درولیٹی اور تقدی اور چیز ہے اور علم دوسری چیز ہے۔ ع ۔۔ ہر کے راہبر کارے ساختند اللہ

قَالَ مُسْلِم يَقُولُ يَحْرِي الْكَذِبُ عَلَى لِسَانِهِمْ وَلَا يَتَعَمَّدُونَ الْكَذِبَ

١ ٤٠ حَدَّنَنِي الْفَصْلُ بْنُ سَهْلِ قَالَ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَعْبَرَنِي خَلِيفَةٌ بْنُ مُوسَى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى غَالِب بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فَحَعَلَ يُمْلِي عَلَيُّ حَدَّنَنِي مَكْحُولٌ حَدَّنِنِي مَكْحُولٌ فَأَخَذَهُ الْبَوْلُ فَقَامَ فَنَظَرُتُ فِي الْكُرَّاسَةِ فَإِذَا فِيهَا حَدَّثِنِي أَلْكُرَاسَةِ فَإِذَا فِيهَا حَدَّثِنِي أَبِينَ عَنْ فَلَانٍ فَتَرَكَّتُهُ وَقُمْتُ.
أَبَانٌ عَنْ أَنْسٍ وَأَبَانُ عَنْ فُلَانٍ فَتَرَكَّتُهُ وَقُمْتُ.

وَسَمِعْتُ الْحُسَنَ الْنَ عَلِي الْحُلُوائِي يَقُولُ رَأَيْتُ إِن كِتَابِ عَفَانَ خَدِيثَ هِشَامٍ أَبِي الْمِقْدَامِ خديث عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ هِشَامٌ حَدَّثَنِي رَحُلٌ يُقَالُ لَهُ يَحْتَى ابْنُ فُلَانِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ كَعْبِ قَالَ هُلُتُ لِعَمَّانَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ هِنَامُ كَعْبِ قَالَ اللهَ يُحَمَّدِ ابْنِ كَعْبِ فَقَالَ إِنْمَا ابْتُلِي مِنْ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ ابْنِ كَعْبِ فَقَالَ إِنْمَا ابْتُلِي مِنْ قِبَلِ هَذَا الْحَدِيثِ كَانَ يَقُولُ حَدَّثَنِي يَحْتَى عَنْ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ.

٢٠ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُشْمَانَ بْنِ حَبْلَةَ يُقُولُ
 قُلْتُ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ مَنْ هَذَا الرَّحُلُ الّذِي

امام مسلم نے اس کی تاویل ہیہ کی ہے کہ جھوٹی حدیث ان کی زبان سے نگل جاتی ہے لیکن وہ قصد اُ جھوٹ نہیں بولتے۔

الا - خلیفہ بن موکی نے کہا میں عالب بن عبید اللہ کے پاس گیا'وہ
مجھ کو لکھوانے لگا کہ حدیث بیان کی مجھ سے تکول نے 'اننے میں
اس کو بیشاب آگیاوہ بیشاب کرنے گیا' میں نے اس کی کتاب کو
دیکھا تواس میں یوں لکھا تھا" حدیث بیان کی مجھ سے ابان نے انس
سے اور ابان نے فلال سے " یہ دیکھ کر میں نے اس سے روایت
کرنا چھوڑ دیااور اٹھ کر چلا گیا۔

امام مسلم نے کہاکہ سنامیں نے حسن بن علی طوانی ہے ، وہ کہتے تھے میں نے عفان کی کتاب میں ہشام ابوالمقدام کی حدیث دیکھی جو عمر بن عبدالعزیزے مروی ہے۔ ہشام نے کہا مجھ سے ایک شخص ہے بیان کیا جس کانام بیلی تھا افلال کا بیٹا اس نے محمد بن کعب سے سنا میں نے عفان سے کہالوگ کہتے ہیں ہشام نے اس حدیث کو خود محمد بن کعب سے سنا ہے۔ عفان نے کہا کہ ہشام اس حدیث کی دور محمد بن کعب سے سنا ہے۔ عفان نے کہا کہ ہشام اس حدیث کی خود میں کتاب کہتا مجھ سے حدیث بیان کی بیٹی خود سنا محمد سے آفت میں پڑھیا ' پہلے کہتا مجھ سے حدیث بیان کی بیٹی نے اس می خود سنا محمد سے آفت میں پڑھیا ' پہلے کہتا مجھ سے حدیث بیان کی بیٹی نے اس نے خود سنا محمد سے " اس نے سنا محمد سے ' اس نے سنا محمد سے ' اس نے سنا محمد سے کہا کہ میں نے خود سنا محمد سے معمد الله بن عثمان بن جبلہ نے کہا کہ میں نے عبدالله بن

مبارک ہے کہادہ کون مخص ہے جس ہے تم نے عبداللہ بن عمرو

الله بعض حفرات ایسے بھی گزرے ہیں جو زہداور درولیٹی کے ساتھ علوم طاہر میہ میں بڑی لیافت اور دستگاور کھتے تھے جیسے امام حسن بھری سفیان قور کی، عبداللہ بن مبارک ''فضیل بن عیاض و کتے بن الجراخ 'راضی ہواللہ ان سب ہے۔ بیدا گلے لوگوں کا حال ہے تو پچھلے علاء کو بھی ای طرح خیال کرناچاہئے۔ اہام غزائی جو علم کلام اور حکمت اور اصول میں بڑے کامل تھے 'علم حدیث ہے بالکل عاری تھے۔ ان کی کہوں میں اکثر بے اعتبار حدیثیں ہیں۔

(۳) ہڑتا ہشام میہ بیٹا ہے زیادہ اموی کا۔ اس کو ضعیف کہاہے محد ثین نے اس وجہ سے جو بیان ہوااس ہے۔ مگر اس قدر وجہ اس کے ضعف کے لیے کافی نہیں ہو سکتی کیو نکہ اختال ہے کہ اس نے سناہو محد سے بھر مجول گیاادر پیچی کے واسطے سے سنا کھر اس کویاد آیا کہ جس نے محد سے خود سنا ہے۔ لیکن بید اختال ہے اور ائر معد میں ہو گیا کہ ہشام نے محد سے نہیں سنا۔ اس لیے اس کا جموث کھل گیا۔ (نووی )

(۳۲) ہیک جو اکر جمع ہے جائزہ کی لیعن عطا کیں اور انعامات اور وہ حدیث یہ ہے کہ قرمایا رسول اللہ کے کہ جب عید الفطر کاد ن ہو تاہے تو فرشتے راستے کے ناکول پر آجاتے ہیں اور کہتے ہیں اس سلمانو! چلوا ہے پروروگاد کے پاس جو رحمت والا ہے 'تھم کر تاہے نیک کام کا' بھر بدلہ دی



رُوَيْتَ عَنْهُ حَدِيثٌ عَبِّدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو (( يَوْمُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْجَوَائِزِ )) قَالَ سُلَيْمَانُ لِنُ الْحَجَّاجِ الْظُرُّ مَا وَضَعْتَ فِي يَدِكَ مِنْهُ.

قَالَ ابْنُ قُهُزَاذَ وَسَمِعْتُ وَهَبَ بْنَ زَمْعَةَ يَذَكُرُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّهِ يَغْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ رَأَيْتُ رَوْحَ بْنَ غُطِيْفِ صَاحِبَ الدَّم قَدْرِ الدَّرْهُم.

وَحَلَسْتُ إِلَيْهِ مَخْلِسًا فَحَعَلْتُ أَسْتَحْيِي مِنْ أَصْحَابِي أَنْ يَرَوْنِي حَالِسًا مَعَهُ كُرْهُ حَدِيثِهِ.

٣٤- عَنْ عبدا للهِ البنِ الْمُبَارَادِ قَالَ بَقِيَّةُ صَدُوقُ اللَّمَانِ وَلَكِنَّهُ يَأْخُذُ عَمَّنُ أَقْبَلَ
 وَلَكِنَّهُ يَأْخُذُ عَمَّنُ أَقْبَلَ
 وَأَدْبَرَ.

٤٤ - عَنْ الشَّعْبِيِّ يَقُولُ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ
 الْأَعْوَرُ الْهَمْدَانِيُّ وَكَانَ كَذَّابًا.

عَنْ الشَّعْبِيِّ يَقُولُ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ
 الْأَعْوَرُ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ آحَدُ الْكَاذِبِينَ.

کی حدیث روایت کی کہ "یوم الفطریوم الحواثر" کہا (عبداللہ بن مبارک نے) دوسلیمان بن الحجاج ہے 'ویکھوتم نے ان سے کیا حاصل کیا۔ (یعنی دہ عمدہ مخض شے اور ثقہ تھے یہ تعریف ہے ان کی۔)

این تمزاذنے کہا'میں نے سنا وہب بن زمعہ سے 'وہ روایت کرتے تھے سفیان بن عبدالملک سے کہ عبداللہ بن مبادک نے کہا میں نے روح بن غطیف کو دیکھا جس نے درہم کے برابر خون کی حدیث روایت کی۔

میں اس کی صحبت میں بیٹھا' پھر اسپے دوستوں ہے شر مانے لگاکہ وہ کیا کہیں گے مجھے اس کے پاس بیٹھاد کیے کر' اس وجہ ہے کہ اس ہے روایت کرنا مکر وہ سیجھتے تھے۔

٣٣- عبدالله بن مبارک نے کہا بقید بن ولید بن صائد بن کعب کا تی سچاہے لیکن وہ روایت کرتا ہے سب قتم کے لوگوں کے العمل اللہ میں تقد اور ضعیف کو نہیں دیکھا۔ اس وجہ سے اس کو بھی ضعیف کہا ہے محد ثین نے۔)

سمس شعبی فرماتے ہیں کہ جارث اعور الصمدانی نے مجھ سے حدیث بیان کی اور وہ جھوٹا آدی تھا۔

۵۷۶ - عامر بن شراحیل شعبی (جوحدیث کے امام بیں) وہ کہتے تھے کہ جھے سے حدیث بیان کی حارث اعور نے اور وہ جھوٹا تھا۔

للی ویتا ہے اس کاراس کے تکلم پر تم نے روزہ رکھااورا پے پروردگار کا کہنا مانا تو قبول کروا پینا ہیں عطاؤں کو پھر جب عیدگی نماز پڑھ لیے ہیں تو کہ ایک مناوی نداکر تاہے آسان ہے کہ جاؤا پیٹا ہین گھروں کوم ادپاکر تمہارے سب گناہ پخش دیئے گئے اوراس دن کویوم الجوائز کہتے ہیں۔
روح نے زہری ہے اس نے ابوسلمیڈ ہے اس نے ابو ہریں ہے دوایت کی کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ اگر کئی کو فوان لگا ہو درہم کے برابراور وہ نماز پڑھ نے تو نماؤ کو پھر او نائے۔اس حدیث کو جغاری نے اپنی "تاریخ" میں ذکر کیا اور سے صدیت باطل اور ہے اصل ہے محدثین کے نزدیک۔
کیو تکہ روح بن غطیف ضعیف ہے بخاری نے کہاوہ مشرالحدیث ہے۔

(۳۵) جئة خارث بیناہے عبداللہ یا عبیداللہ کااور اس کو حارث اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کانا تھا۔ کنیت اس کی ابوز ہیر ہے۔ کونے کارہنے والا ' مصاحب تفاحظرت علی کا گر اس نے حضرت علی پر جموٹ یا ندھنا شر وع کیااور بہت می حدیثیں غلاملط روایت کیس آخراس کا جموت کھل ٹمیا اور محد ثین نے اس کو ترک کرویا صرف نسائی نے اس سے ووحدیثیں روایت کی ہیں۔ یہ بھی کہا ٹریاہے کہ یہ شخص رافضیوں کا ند ہب رکھتا تھا۔ چنانچہ آگے کی روایت سے معلوم ہو تاہے۔

مسلم

٢٤٦ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَلْقَمَةُ قَرَأْتُ الْقُرْآنُ هَيِّنِ الْقُرْآنُ هَيِّنِ الْقُرْآنُ هَيِّنِ الْقَرْآنُ هَيِّنِ الْقَرْآنُ هَيِّنِ الْقَرْآنُ هَيِّنِ الْقَرْآنُ هَيِّنِ الْقَرْآنُ هَيِّنِ الْوَحْيُ أَشَدُ.

٤٧ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ الْحَارِثُ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْقُرْآنَ فِي سَنْتَيْنِ أَوْ الْوَحْيَ فِي سَنْتَيْنِ أَوْ قَالَ الْوَحْيَ فِي سَنْتَيْنِ أَوْ قَالَ الْوَحْيَ فِي سَنْتَيْنِ.
 قَالَ الْوَحْيَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ الْقُرْآنَ فِي سَنْتَيْنِ.
 قَالَ الْوَحْيَ فِي سَنَتَيْنِ.
 عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ الْحَارِثُ اتْهِمَ.

٩٠ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ قَالَ سَمِعَ مُرَّةً الزَّيَّاتِ قَالَ سَمِعَ مُرَّةً الْهَمْدَانِيُّ مِنْ الْحَارِثِ شَيْعًا فَقَالَ لَهُ الْعُدُ بِالْبَابِ قَالَ فَدَخَلَ مُرَّةُ وَأَحَدَ سَيْفَةً قَالَ وَأَحَسَّ الْحَارِثُ بَالشَّرِ فَذَخَلَ مُرَّةُ وَأَحَدَ سَيْفَةً قَالَ وَأَحَسَّ الْحَارِثُ بَالشَّرِ فَذَخَب.

٥٠ عَنْ ابْنِ عَوْن قَالَ قَالَ لَنَا إِبْرَاهِيمُ إِيَّاكُمْ وَالْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ وَأَبَّا عَبْدِ الرَّحِيمِ فَإِنَّهُمَا كَذَابَانِ
 ٥١ عَنْ عَاصِم قَالَ كُنَّا نَأْتِي أَبًا عَبْدِ الرَّحِيمِ فَإِنَّهُمَا كَذَابَانِ الْمُعْيَرَةَ بْنَ عَاصِم قَالَ كُنَّا نَأْتِي أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُلَمِيَّ وَنَحْنُ غِلْمَةٌ أَيْفَاعُ فَكَانَ الرَّحْمَنِ السُلَمِيَّ وَنَحْنُ غِلْمَةٌ أَيْفَاعُ فَكَانَ يَقُولُ لَنَا لَا تُحَالِسُوا الْقُصَّاصَ غَيْرَ أَبِي اللَّهُ وَسَعِيقًا قَالَ وَكَانَ شَقِيقٌ هَذَا اللَّهُ وَشَقِيقًا قَالَ وَكَانَ شَقِيقٌ هَذَا اللَّهُ عَرْض وَإِيَّاكُمْ وَشَقِيقًا قَالَ وَكَانَ شَقِيقٌ هَذَا اللَّهُ وَسُقِيقًا قَالَ وَكَانَ شَقِيقٌ هَذَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْكُلْ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّه

٣٦- ابرائيم مختى (جو حديث كے بڑے امام بيں) روايت كرتے بيں كہ علقمہ نے (جو مصاحب تھے عبداللہ بن مسعود كے) كہاكہ ميں نے قرآن كو دو برس ميں پڑھا۔ حارث كہنے لگا كہ قرآن ا آسان ہے ليكن و حى مشكل ہے۔

ے ہم- ابراثیم سے روایت ہے 'حارث نے کہا کہ میں نے قر آن کو تین برس میں سیکھااور وحی کو دو برس میں یا کہا کہ وحی کو تین برس میں پڑھااور قرآن کو دوبرس میں۔

۳۸- ابراہیم نے کہا حارث متہم ہے۔(لینی وہ منسوب کیا گیا کذب اور بد ند ہبی ہے۔)

97- حمزہ زیات سے روایت ہے مرہ ہمدانی نے حادث سے کوئی بات سی تواس سے کہاتم دروازہ میں بیٹھواور مرہ اندر گئے اور تلوار اٹھائی کہ حادث کو قتل کریں۔ حارث نے آہٹ پائی کہ پچھ شر ہونے والا ہے تووہ چل دیا۔

۵۰ این عون سے روایت ہے 'ابراہیم نے کہا کہ ہم سے بچو تم مغیرہ بن سعیدادرابو عبدالرحیم سے 'وہدونوں جھوٹے ہیں۔
 ۵۰ عاصمؒ سے روایت ہے کہ ہم عبدالرحلٰ سلمی کے پاس آیاجایا کرتے تھے۔(لیمنی جوانی کے کرتے تھے۔(لیمنی جوانی کے تر یب) تو وہ ہم سے کہا کرتے کہ مت بیٹھا کرو قصہ خوانوں کے پاس سوائے ابوالاحوص کے اور بچوتم شقیق سے اور سے شقیق

(۳۷) ﷺ بیروایت حارث کی بدند ہی کا ثبوت ہے کیونکہ اس نے قر آن اور وقعی کوالگ الگ قرار دیا جیسے شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آئندہ کی باتیں اور اسر اراور مخفیات حضرت کو ہٹلائے تھے جن کو حضرت نے خاص علی بن ابی طالب کو ہٹلایااورا نہی کواپناو صی کیا۔

(۵۰) ﷺ مغیرہ بن تسعید کوئی نسائی نے "کتاب الضعفاء" میں کہا کہ بیٹخص د جال تھا ٔ جلایا گیا آگ میں تخفی کے زمانے ہیں اور اس نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا۔ ابوعبدالرجیم اس کاٹام سندقیق الفسی ہے جو قاضی تھا اور بعض نے کہا کہ اس کاٹام سلمہ بن عبدالرحلن تخفی ہے اور دونوں کی کنیت ابوعبدالرخیم ہے اور دونوں ضعیف ہیں۔ (نوونؓ)

(۱۵) جنہ ابودائل شفیق جو سلمہ کے بیٹے ہیں۔ وہ کبار تابعین میں سے ہیں۔ پیشفیق وہی ضبی کوئی ہے جس کاذکر اوپر گزرااور نسائی نے اس کو ضبیف کہا اس کی کنیت ابو عبدالر جی سے ڈرایا ابراہیم نے جس سے ڈرایا اس کانام سلمہ بن عبدالرحمٰن منحفی ہے۔ یہ ابن الی حاتم نے ابن مدین سے نقل کیا۔ (نوویؒ)



يَرَى رَأْيَ الْخَوَارِجِ وَلَيْسَ بِأَبِي وَائِلٍ.

٢٥- عَنْ جَرِيرًا يَّقُولُ لَقِيتُ حَايِرَ بْنَ يَزِيدَ
 الْحُعْفِيَّ فَلَمْ أَكْتُبُ عَنْهُ كَانَ يُؤْمِنُ بَالرَّحْعَةِ.

٣ - عَنْ مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ قَبْلَ
 أَنْ يُحْدِثَ مَا أَحْدَثَ.

خَنْ سُفْيَانَ رضي الله عنه قَالَ كَانَ النّه عنه قَالَ كَانَ النّاسُ يَحْمِلُونَ عَنْ جَابِر قَبْلَ أَنْ يُطْهِرَ مَا أَظْهَرَ فَلَى النّاسُ فِي حَدِيثِهِ فَلَمّا أَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ اللّهَمَهُ النّاسُ فِي حَدِيثِهِ وَتَرَكّهُ بَعْضُ النّاسِ فَقِيلَ لَهُ وَمَا أَظْهَرَ قَالَ الْإِيمَانَ بِالرَّجْعَةِ.

٥٥ عَنْ جَابِرٍ يَقُولُ عِنْدِي سَبْعُونَ أَلْفَ
 حَدِيثٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ كُلَّهَا.

٣٥- عَنْ زُهَيْرٍ يَقُولُ قَالَ جَابِرٌ أَوْ سَبِعْتُ جَابِرٌ أَوْ سَبِعْتُ جَابِرٌ أَوْ سَبِعْتُ جَابِرٌ أَلْفَ حَدِيثٍ جَابِرٌ يَقُولُ إِنَّ عِنْدِي لَخَمْسِينَ أَلْفَ حَدَيثٍ مَا حَدَّثُ مِنْهَا بِشَيْء قَالَ ثُمَّ حَدَّثَ يَوْمًا بِحَدِيثٍ فَقَالَ هَذَا مِنْ الْحَمْسِينَ أَلْفًا.

٧٥ - عَنْ سَلَّامٍ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ يَقُولُ سَمِعْتُ
 جَابِرًا الْحُعْفِيُّ يَقُولُ عِنْدِي حَمْسُونَ أَلْفَ
 حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

خارجیوں کاسمااعتقاد رکھتا تھا۔ یہ ابو وائل نہیں ہے۔

۵۲- جریرے روایت ہے 'میں جابر بن پزید جعفی ہے ملا' کچر میں نے اس سے حدیث نہیں لکھی' وہ یقین کرتا تھا رجعت کا۔

۵۳-معرے روایت ہے کہ ہم سے حدیث بیان کی جابر بن بزید نے اس سے پہلے جواس نے نئی بات نکالی ( یعنی بدندہی سے پہلے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے جابر کااعتقاد درست تھا پھر فاسد ہو گیا)۔ ۵۳-مفیان سے روایت ہے کہ پہلے لوگ جابر سے حدیثیں روایت کیا کہا کہا کہ جابر سے حدیثیں روایت کیا کہا کہا کہ جابر سے حدیثیں کی تھی 'پھر کیا کہا کہ نے جب تک اس نے بداعتقادی ظاہر نہیں کی تھی 'پھر جب اس نے اپنا عقاد کھولا تولوگوں نے اسے متہم کیا حدیث میں اور بعضوں نے اپنا عقاد کھولا تولوگوں نے اسے متہم کیا حدیث میں اور بعضوں نے اپنا عقاد کیا کہ رجعت پریفین کرنا۔

۵۵- جابر بن بزید جعفی نے کہا کہ میرے پاس ستر ہزاد حدیثیں بیں جن کو میں نے روایت کیاہے ابو جعفر سے '(لیتنی امام محمد باقر سے )انھوں نے رسول اللہ مظافے ہے۔

۵۷- زہیرؓ سے روایت ہے 'جابر کہتا تھا کہ میرے پاس پچاس ہزار ایسی حدیثیں ہیں جن کو میں نے لوگوں سے بیان خبیں کیا' پھر ایک روز ایک حدیث بیان کی اور کہنے لگا کہ سے ان بی پچاس ہزار میں ہے۔۔

۵۷- سلام بن الی مطیع سے روایت ہے کہامیں نے سنا جابر بعقی سے 'وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیچاس ہزار حدیثیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔

(۵۲) ﷺ ای وجہ سے محدثین نے جاہر بن پزید کو ضعیف کہاہے اور کہاہے کہ وورافضی تھا۔ رجعت سے مراور افضیوں کا اعتقاد ہے کہ حصرت علیؓ زندہ ہیں اور اہر بیس رہتے ہیں۔ جب ان کی اولاد ہیں ہے اہام ہر حق پیدا ہو گا تو وہ اپنے شیعوں کو اہر ہیں سے آواز ویں گے کہ اس کے ساتھ شریک ہو جاؤڑ یہ ایک بات ہے کہ جس کو کوئی عاقل قبول نہ کرے گا۔

(۵۵) ﷺ پھر امام محمد با قرنے رسول اللہ کے نہیں سنا توبیہ سب روایتیں منقطع ہو کیں۔ دوسرا بید روایت کرنے والا جابر بداعتقاد شخص ہے اس لیے بقین ہو تاہے کہ دہ سب روایتیں جھوٹی اور جابر کی تراشی ہوئی ہوئی جن کو شیعہ نے اپنی کتابوں میں روایت کیاہے۔

مسلم

٥٨ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ حَايِرًا عَنْ فَوْلِهِ عَرَّ وَحَلَّ فَلَنْ أَثْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَبِي أَبِي أَوْمَوَ حَيْرُ الْحَاكِمِينَ.
 لي أبي أو يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ حَيْرُ الْحَاكِمِينَ.

فَقَالَ حَابِرٌ لَمْ يَحِيْ تَأْوِيلُ هَذِهِ قَالَ سُفْيَانُ وَكَذَبَ فَقُلْنَا لِسُفْيَانَ وَمَا أَرَادَ بِهَذَا فَقَالَ إِنَّ الرَّافِضَةَ تَقُولُ إِنَّ عَلِيًّا فِي السَّحَابِ فَقَالَ إِنَّ الرَّافِضَةَ تَقُولُ إِنَّ عَلِيًّا فِي السَّحَابِ فَلَا نَحْرُجُ مَعَ مَنْ حَرَجَ مِنْ وَلَدِهِ حَنَى فَلَا نَحْرُجُ مَعَ مَنْ حَرَجَ مِنْ وَلَدِهِ حَنَى يُنَادِي مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ يُرِيدُ عَلِيًّا أَنَّهُ يُنَادِي لَيُنَادِي مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ يُرِيدُ عَلِيًّا أَنَّهُ يُنَادِي الْحَرُجُوا مَعَ فَلَانَ يَقُولُ جَابِرٌ فَذَا تَأْوِيلُ هَذِهِ النَّهِ وَكَذَبَ كَأَنْتُ فِي إِخْوَةٍ يُوسُفَ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

98 - عَنْ سُفْيَانَ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ خَابِرًا رضي الله عنه يُحَدِّثُ بِنَحْوِ مِنْ ثَلَائِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ مَا أَسْتَحِلُ أَنْ أَذْكُرَ مِنْهَا شَيْقًا وَأَنْ لِنَى كَذَا وَكَذَا.

عن ابي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الرَّازِيِّ قَالَ سَأَلْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَقُلْتُ الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ لَقِيتَهُ قَالَ نَعَمْ شَيْخٌ طَوِيلُ السُّكُوتِ يُصِيرٌ عَلَى أَمْرِ عَظِيمٍ

۵۸- سفیان سے روایت ہے کہایل نے ساکد ایک شخص نے جابر جعفی سے ہو چھا اس آیت کو ﴿فلن ابوح الارض حتى ياذن لى ابى او يعكم الله لى وهو حير الحكمين ﴾

جابر نے کہا کہ اس آیت کا مطلب ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ مفیان نے کہا جابر جبوٹا تھا۔ حمیدی نے (جو اس روایت کو سفیان سے نفل کرتے ہیں) کہا ہم لوگوں نے سفیان سے بوچھا جابر کی کیاغرض تھی ؟ انھوں نے کہا کہ رافضی لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت علی ابر میں ہیں اور ہم ان کی اولاد میں کے کہا تھا ان کی اولاد میں کے کہا تھا ان کی اولاد میں کے کہا تھا اس کے کہا تھا ہوں کے قصہ میں ہے۔ جبوث کہا۔ اسکے کہ یہ آبیان کر نے جابر سے تمیں ہزار حدیثوں کو سنا میں طال نہیں جا ساان میں سے ایک بھی حدیث بیان کرنے کو اگر چہ ججھے یہ اور رہ ملے۔ (یعنی کیسی ہی دولت ملے لیکن میں ان کو اگر چہ جھے یہ اور رہ ملے۔ (یعنی کیسی ہی دولت ملے لیکن میں ان حدیثوں کو نقل نہ کروں گا کیونکہ وہ سب جھوٹ تھیں۔)

ابی عسان محر بن عمر درازی نے کہا میں نے جریر بن عبدالحمید سے بوجھا کہ تم نے حارث بن حمیرہ کو دیکھا ہے؟ انھوں نے کہاکہ ہاں ایک برابزرگ تھا اکثر عاموش رہنالیکن بہت بری بات پراصرار کر تاتھا۔

(۵۸) ﷺ یہ آیت سور و یوسف میں ہے 'جب معزت یوسف کے اپنے چھوٹے بھائی کوچور ہونے کے بہانے سے رکھ لیا تو برا بھائی جو قافلہ کے ساتھ آیا تھا بولا" میں نہ جاؤں گائی ملک سے یہاں تک کہ اجازت دے جھے کو میرا باپ یا فیصلہ کرے اللہ میرے لیے اور دہ سب سے بہتر ہے فیصلہ کرنے والا"۔

اس آیت کے اول اور آخران کے بھائیوں کا قصہ ہے۔ یہ تغییر جو جابر نے عقل کے خلاف کی بے ڈھنگ ہے۔ رافضی لوگ قر آن کوائی طرح سے بے تکاو حراد حر بھیرتے ہیں اور غور نہیں کرتے۔

(۵۹) ﷺ بینی رافضیوں کا عقیدہ رکھتا تھا۔ تقریب میں ہے کہ حادث بن حمیرہ از دی جس کی کنیت ابو نعمان ہے کونے کارہے ولا سچاہے مگر خطاکر تاہے اور نسبت کیا گیاہے طرف رفض کے۔



٦٠ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ذَكَرَ أَيُّوبُ رَجُلُا
 يَوْمًا فَقَالَ لَمْ يَكُنْ بِمُسْتَقِيمِ اللَّسَانِ وَذَكَرَ آخَرَ
 فَقَالَ هُوَ يَزِيدُ فِي الرَّقْمِ.

11 - عن حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ أَيُّوبُ إِنَّ لِي حَارًا ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ فَضْلِهِ وَلَوْ شَهِدَ عِنْدِي عَلَى تَمْرُنَيْنِ مَا رَأَيْتُ شَهَادَتُهُ خَائِزةً.

٣٠٠ عَنْ مَعْمَرَ مَا رَأَيْتُ أَيُّوبَ اغْتَابَ أَحَدًا فَطُ إِلَّا عَبْدَ الْكَرِيمِ يَعْنِي أَبًا أُمَيَّةً فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ فَطُ إِلَّا عَبْدَ الْكَرِيمِ يَعْنِي أَبًا أُمَيَّةً فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ فَطُ الله كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ لَقَدْ سَأَلَنِي عَنْ خَدْرَةً لَقَدْ سَأَلَنِي عَنْ حَدِيثٍ لِعِكْرِمَةً ثُمَّ قَالَ سَعِعْتُ عِكْرِمَةً

٦٣ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ فَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو دَاوُدَ اللَّعْمَى فَنْجَعَلَ يَقُولُ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ قَالَ وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ أَرْقَمَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِقَتَادَةَ

- ۱۰ حماد بن زید نے کہاایوب سختیائی ابن ابی تمیمہ کیسان ابو بکر بھری جو ثقتہ 'خبت' جبت' فقیہ 'عابد مشہور تھے نے کہاا یک شخص کا حال کہ اس کی زبان در ست نہ تھی اور دوسر ہے کو کہا کہ دور قم کو بڑھا دیتا ہے۔

۲۱- حماد بن زیدے روایت ہے ابوب نے کہا کہ میرا ایک ہمسایہ ہے ' پھر بیان کی اس کی فضیلت ( یعنی اس کی لیافت اور علم کی تعریف کی) اور کہا کہ اگر وہ میرے سامنے دو تھجوروں پر گوائی درست نہ رکھوں۔
دے تو میں اس کی گوائی درست نہ رکھوں۔

71- معمرے روایت ہے کہ میں نے ایوب کو کسی شخص کی فیست کرتے ہیں سنا بھی گر عبد الکریم بن البی المحارق کی جس فیست کرتے ہیں سنا بھی بھی گر عبد الکریم بن البی المحارق کی جس کی گئیت ابوامیہ ہے ' ذکر کیا انصول نے اس کا اور کہا کہ خدار حم کرے اس پر وہ ثقہ نہ تھا۔ ایک بار مجھ سے ایک حدیث یو چھی عکرمہ کی ' پھر کہنے لگامیں نے خود سنا ہے عکرمہ ہے۔

۱۳- ہمام سے روایت ہے ابود اؤد اندھا ( نفیج بن حارث) ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حدیث بیان کی مجھ سے براء بن عاذب نے اور حدیث بیان کی مجھ سے زید بن ار قم نے 'ہم نے بیہ قادہ سے

(۱۰) انڈ اکٹرے ایمان سوداگروں کی عادت ہوتی ہے کہ کپڑوں کے تھانوں پر جو قیت خرید لکھی ہوتی ہے اس کو بڑھاد ہے ہیں تاکہ خریدار کو وھو کہ دے کراپنا نفع بڑھالیں۔ یہاں مرادیہ ہے کہ حدیث میں زیادہ کردیتااور یہ دونوں لفظ اشارہ ہیں کذب کے لیے بیٹی دونوں جبوٹے اور کذب تھے۔

(۱۱) الله العني اس مي ميب ب كر جيوث يو لآب توايي جيوث مقدمه مي جمي اس كا شار مبس بوسكار

(۱۲) ہے۔ گر صرف اس بات ہے اس کا ضعف ٹابت خیس ہو تا کیونکہ شاید وہ عکر مدب من کر بجول گیاہو 'پھر ابوب ہے من کراس کویاد آیا اور دوایت کرنے لگا لیکن دوسرے قرینوں ہے اس کا جموعت ٹابت ہو گیا۔ اور ضعیف کہا عبد الکریم کوسفیان بن عینیہ اور عبد الرحمٰن بن مبدی اور یکیٰ بن سعید القطائ اور احمد بن حبل اور ابن عدی نے اور عبد الکریم بھر ہ کے فاضلوں اور فقیہوں میں ہے تھا۔ (نووی ) تقریب میں ہے کہ اس کے باپ کا نام قیس یا طارق تھا اور یہ کہ میں آگر رہا تھا ضعیف ہے۔ بخاری نے اس سے ایک زیادت نقل کی ہے باب قیام اللیل میں اور نسائی نے اس سے دوایت کی ہے باب قیام اللیل میں اور نسائی ہے اس سے دوایت کی ہے گر تھوڑی۔

(۱۳) ہٹا اور وہ کہتا تھا کہ میں نے اٹھارہ بدری صحابیوں ہے سناہے کہ ابوداؤد باتفاق علماء ضعیف ہے۔ عمرو بن علی نے کہاوہ متر وک ہے اور یکی بن معین اور ابوزر عد نے کہاوہ بکھ چیز نہیں اور ابو جاتم نے کہا مشکر الحدیث ہے۔



فَقَالَ كَذَبَ مَا سَمِعَ مِنْهُمْ. وَكُركِيا الْهُولِ فِي كَهَا جِمُونُا بِ السِّ فَهِيلِ مَا يَا المَاور زيرے إِنْمَا كَانَ ذَلِكَ سَائِلًا يَتَكُفُّفُ النَّاسَ زَمَنَ وه تو ايك منگنا تھا لوگول كے سامتے ہاتھ بجيلا تا تھا مخت وہا كے طَاعُون الْجَارِفِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

لے 😭 میہ وبالیعنی طاعون ایک متم کا پھوڑا تھا جس میں جلن ہوتی تھی اور اس کے ارد گرد سرخی یاسیابی یاسبزی پھیل جاتی تھی اور اس کے ساتھ خفقان اور تے عارض ہوتی۔ علاء نے اس کے زمانے میں اختلاف کیا ہے ابن عبدالبر نے کہاایوب سختیانی ای طاعون کے زماتے میں مرے ٣٢اه ميں اور ابن قتيبہ نے "معارف" ميں اصمعی ہے نقل کيا ہے كہ بيہ طاعون عبدالله بن زبير " كے زمانے ١٧ه ييں ہوا۔اور قاضي عياض نے کہاکہ بیر طاعون ۱۹ اور عافظ عبد الغی مقدی نے کہا کہ مطرف بعد طاعون کے مرا اور بیر طاعون ۸ ھیں تھااور احمال ہے کہ ان سب سالوں میں طاعون واقع ہوا ہو۔ اور جارف اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جارف کے معنی جھاڑتے والا ہے اور یہ طاعون بھی کو گول کو جھاڑ کر لے گیا بعنی بہت او گوں کو ہا ک کیا۔ ابن قتیبہ نے "معارف" میں اصمعی سے نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے اسلام میں طاعون عمواس شام میں واقع ہوا احضرت عمرؓ کے زمانے عل اور اس ہے مرے ابو عبیدہ بن الجراحؓ اور معاذ بن جبلؓ اور ان کی بی بی اور بٹی مراضی ہواللہ ان ہے۔ پھر دوسرا طاعون جارف واقع ہوا عبداللہ بن زبیرٌ کے زمانہ میں۔ پھر طاعون فتیات کیونکہ رپہ واقع ہوا جوان عور توں پر بھرے ' واسط' ثام اور کو نے جں۔اس زمانے میں تجاج طالم واسط میں تھا عبدالملک بن مروان کی خلافت میں اور اس کو طاعون اشراف بھی کہتے ہیں کیونکہ بہت ہے شریف لوگ اس طاعون سے ہلاک ہوئے۔ پیمر طاعون عدی بن ارطاۃ • • اھ میں واقع ہوا کیمر طاعون غرابے ۱۲ھ میں ہوا کیمر طاعون مسلم بن قتیبہ اسواه میں واقع ہوا شعبان اوررمضان میں اور مو توف ہوا شوال میں۔ اس میں ایوب سختیانی مرے اور مدینہ او رمکہ میں کوئی طاعون واقع ۔ نہیں ہوا۔ یہ این قتیبہ نے کہا۔ ابوالحن مدائن نے کہا اسلام میں پانچ طاعون مشہور ہیں۔ایک طاعون شیر ویہ جو مدائمین میں ہوا رسول اللہ کے زیائے ۲ ھابیں۔ دوسراطاعون عمواس جو مفترت عرائے میں شام میں واقع ہوااس میں پچیں ہزار آدمی مرے۔ تیسراطاعون جارف جو عبداللہ بن زبیر کے زمانہ میں ۲۹ ہے میں ہوا۔ اس میں ہر روز ستر ہزار آدمی مرے تین دن کی۔ انس بن مالک کے تراسی اتہتر یہنے مرکبے اور عبدالر حمٰن بن ابی بکر کے جالیس بیٹے جاتے رہے ۔ چو تفاطاعون فتیات جو شوال ۸۸ھ میں واقع ہوا۔ یانچواں طاعون اسواھ میں ہوا'اور سخت ہو گیارمضان پس مکنی دن۔اس طاعون بیں ایک ہزار جنازے سکتہ المرید میں آتے تھے۔ پھر شوال میں کم ہو گیااور ایک طاعون کو فدیش +۵+ عں ہواجس میں مغیرہ بن شعبہ مرے اور طاعون عموال ۸اھ میں واقع ہوااور ابوزرعہ نے کہا کاھ جی اور عمواس ایک گاؤں کا نام ہے جو رملہ اور بیت المقدس کے درمیان واقع ہے۔ تو قادہ کی تاریخ پیرائش الاہ ہے اور ان کی و فات کا الدیس ہو گی۔اس صورت میں قاضی عیاض نے جو اس طاعون کی تاریخ ۱۹ اه بیان کی ہے غلط معلوم ہو تی ہے اور یہاں پر لازمی طور پر دو طاعون میں ہے ایک طاعون مر ادہے یا ۲۷ ہے کا طاعون مگر اس وقت قماده کی عمر صرف چے برس کی ہوتی ہے یا ۸ مد کااور یہ ظاہر عی ہے۔ (نووی)

طاعون ہیشا کی تقم کا نہیں ہو تابلکہ بیاریوں کی ایک عمر نے۔ ہر ایک بیاری اپنی عمر تک رہتی ہے 'پہلے آہند آہند نشوہ تما کرتی ہے پھر زور کیز جاتی ہے 'پہلے آہند آبند نشوہ تما کرتی ہے پھر زور کیز جاتی ہے 'پھر تخلق تخلق بالکل و نیاہ مٹ جاتی ہے۔ پہلے زماند میں طاعون جُورات اور پھوڑوں ہے ہو تا تھا۔ چیک بھی اگر عام ہو تو ای تتم میں ہے ہے 'پھر بخار کا طاعون ہو۔ اب مہارے زمانے میں ایک سوسال سے کد اوسان ہے طاعون نے اور اسہال کا ہو تا ہے۔ جس کو ہیفند کہتے ہیں۔ یہ بیاری اب زور بکڑتی جاتی ہے ولایت ہند 'عرب اور گرم ملکوں میں۔ یہ عاد ضد تقریباً ہمر سال بھی نہ بچھ رہتا ہے۔ حس کو ہیفند کہتے ہیں۔ یہ بیاری اب زور بکڑتی جاتی ہے ولایت ہند 'عرب اور گرم ملکوں میں۔ یہ عاد ضد تقریباً ہمر سال بچھ نہ بچھ رہتا ہے۔ مصر میں بڑی شدت ہوگئی۔ اب دیکھیے اس کی عمرونیا میں کہتے ہیں۔



٣٤ - عَنْ هَمَّامٍ قَالَ دَحَلَ أَيْو دَارُدَ الْأَعْمَى عَلَى قَتَادَةً فَلَمَّا قَامَ قَالُوا إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَهُ لَقِي ثَمَانِيَةً عَشَرَ بَدْرِيًّا فَقَالَ قَتَادَةُ هَذَا كَانَ سَائِلًا قَبْلَ الْحَارِفِ لَا يَعْرِضُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِ فَوَاللَّهِ مَا حَدَّثَنَا الْحُسَنُ هَذَا وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِ فَوَاللَّهِ مَا حَدَّثَنَا الْحُسَنُ عَنْ بَدْرِي مُشَافَهَةً وَلَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ الْمُسْتَبِ عَنْ بَدْرِي مُشَافَهَةً وَلَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنِ الْمُسْتَبِ عَنْ بَدْرِي مُشَافَهَةً وَلَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنِ مَلْكِ.

٦٥ - عَنْ رَقَيْةَ أَنَّ أَيَا حَعْفَرٍ الْهَاشِعِيُّ الْمَدَنِيُّ
 كَانَ يَضَعُ أَحَادِيثُ كَلَامَ حَقَّ وَلَيْسَتُ مِنْ أَحَادِيثِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَرْوِيهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَرْوِيهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٣٦ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ كَانَ عَمْرُو بْنُ
 عُبَيْدٍ يَكُذِبُ فِي الْحَدِيثِ.

٦٧ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ يَقُولُ قُلْتُ لِعَوْفِ بْنِ
 أبي حَييلَةَ إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَنْ
 أبي حَييلَةَ إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَنْ
 أبي حَييلَةَ إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ وَسَلَمَ
 أبحسن أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۹۳- ہمام ہے روایت ہے کہ ابوداؤوا عملی قادہ کے پاس آیا جب
وہ اٹھ کر چلا تو لوگوں نے کہا یہ کہتا ہے کہ میں ان اٹھارہ سحابیوں
ہے ملاجو بدر کی لڑائی میں شریک تھے۔ قادہ نے کہا یہ تو طاعون
جارف ہے پہلے بھیک مانگاکر تا تھا۔ اس کو حدیث روایت کرنے کا
کب خیال تھا نہ مجھی اس نے گفتگو کی حدیث میں۔ شم خداکی
حسن بھری نے (جوابوداؤد سے من میں زیادہ اور حدیث کے عالم
حسن بھری نے (جوابوداؤد سے من میں زیادہ اور حدیث کے عالم
خسن بھری کوئی حدیث ہم ہے نہیں بیان کی کئی بدری صحابی سے سن کر
نہ سعید بن المسیب نے گر سعد بن ابی و قاص ہے۔

70- رقبہ بن مسقلہ بن عبداللہ کوئی نے کہا کہ ابو جعفر ہاشی مدنی (جس کا نام عبداللہ بن مسور مدایتی ہے) کچی پاتوں کو عدیث یہ ہو تیں اور روایت کرتا ان کو رسول اللہ علیہ ہے۔

17 - ایونس بن عبید سے روایت ہے کہ عمرو بن عبید حدیث میں
 حجوث بولٹا تھا۔

۲۷- معاذین معاذی روایت ہے میں نے عوف بن ابی جیلہ
 سے کہا عمر و بن عبید نے ہم ہے حدیث بیان کی حسن بھری ہے
 کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے (لیمی

(۱۳) منا توجب ان دونوی صاحبول نے جوابو داؤد کی نسبت س اور علم میں زیادہ تھے کسی بدری ہے جہیں سناسوائے سعد بن مالک یعنی سعد بن الجاو قاص کے توابو داؤد نے کیول کر اٹھار دیدر کی صحابیول سے سنا۔ یہ صرف بہتان اور گذب ہے البو داؤد کا۔

اس جگہ ہے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حسن بھری نے حضرت علیؓ ہے نہیں سناندان کو دیکھاآور اکثر الل حدیث کااس پراتفاق ہے اور صوفیہ رجم اللہ ساع حسن کا حضرت علیؓ ہے بیان کرتے ہیں۔اس بناپر سلسلہ تصوف قائم کرتے ہیں۔

(۱۵) الله العنى بات محجى اور حكمت كى نقل كرتا مكر غضب يدكرتا كداس كورسول الله كافر مود قرار دينا۔

(٢٦) الله عمرو بن عبيدوه المحف ب جوحس بقرى كى صحبت مين ربتا تفاجير قدرى اور معتزلى موكميا

(۱۷) کا ہے حدیث سی ہے اور کی طریقوں ہے مروی ہے افود سلم نے آھے اس کوروایت کیا ہے گر عوف کی جو حسن بھری کا بروامعما حب تھا 
ہے فرض ہے کہ حسن نے اس حدیث کوروایت نہیں کیا۔ تو عمرو بن عبدی کا حسن ہے روایت کرنا کذب اور غلط مخمرا عمرو بن عبید چو نکد معتز لہ
شریب کا چیشوا تھا اس کا عقادیہ تھا کہ جو مسلمان کبیر و گناہ کرے وہ نہ مسلمان ہے نہ کا فراور اسلام اور کفر کے بھی میں ایک اور واسطہ نکا آتا تھا اور
کہتا تھا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا بھی مثل کا فر کے بمیشہ جہنم بیں رہے گا۔ اس حدیث کو اس نے اپنا نہ ب ٹابت کرنے کے لیے روایت کیا لئے



قَالَ (( مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَا )) فَالَ كَذَبَ وَاللَّهِ عَمْرٌو وَلَكِنَهُ أَرَادَ أَنْ يَحُوزَهَا إِلَى فَوْلِهِ الْحَبِيثِ وِ خَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِّنُ عُمَرَ الْهَوَارِيرِيُّ.

٦٨ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كَانَ رَجُلُ قَدُ لَرَم أَيُّوبَ وَسَعَعَ مِنْهُ فَقَقَدَهُ أَيُّوبُ فَقَالُوا يَا أَبَا يَرْمُ أَيُّوبَ وَسَعَعَ مِنْهُ فَقَقَدَهُ أَيُّوبُ فَقَالُوا يَا أَبَا يَرْمُا مَعَ أَيُّوبَ وَقَدْ بَكُرُنَا إِلَى السُّوقِ فَاسْتَقَبْلَهُ الرَّحُلُ فَسَلَمَ عَلَيْهِ أَيُّوبُ وَسَأَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَيُّوبُ وَسَأَلَهُ ثُمَّ عَلَيْهِ أَيُّوبُ وَسَأَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَيُوبُ وَسَأَلَهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ أَيْوبُ وَسَأَلُهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

19 عَنْ حَمَّادٍ قَالَ فِيلَ لِأَثْبُوبُ إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُمْرَو بْنَ عُبْدِ رُوئِي عَنْ الْحَسَنِ قَالَ لَا يُخْلَدُ السَّكُرَانُ مِنْ النَّبِيدِ فَقَالَ كَا يُخْلَدُ السَّكُرَانُ مِنْ النَّبِيدِ فَقَالَ كَذَبَ أَنَا سَمِعْتُ الْخَسَنَ يَقُولُ مِنْ النَّبِيدِ فَقَالَ كَذَبَ أَنَا سَمِعْتُ الْخَسَنَ يَقُولُ

مسلمانوں کے قبل پر بغیر کسی وجہ شرعی کے مستعد ہو) وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عوف نے کہا قتم خداکی عمر و جھوٹاہے۔ اس کا مقصد اس حدیث کی روایت کرنے سے بیہ ہے کہ اپنے ناپاک اعتقاد کواس سے ثابت کرے۔

۱۸- تماد بن زیدے روایت ہے کہ ایک شخص ہمیشہ ایوب ختیانی کی شخبت بیں رہاکر تااوران سے حدیثیں سنتالہ ایک مرحبہ ایوب نے اس کونہ یا کر یو جھا تولوگوں نے کہا ہے ابو بھر! (یہ کئیت ہے ابوب سختیانی کی) وہ شخص اب عمرو بن عبید کی صحبت میں رہتا ہے۔ حماد نے کہا کہ ایک روز میں ابوب کے ساتھ صبح سویرے بازاد کو جارہا تھا کہ استے میں وہ شخص سامنے آیا۔ ابوب نے اس کوسلام کیااور حال ہو چھا 'پھر اس سے کہا میں نے سامے آیا۔ ابوب نے اس کوسلام کیااور حال ہو چھا 'پھر اس سے کہا میں نے سامے آیا۔ ابوب نے اس کوسلام کیاور حال ہو چھا 'پھر اس سے کہا میں نے سامے آیا۔ ابوب نے اس کوسلام کیاور حال ہو چھا 'پھر اس سے کہا میں نے سامے آیا۔ ابوب نے اس محض کے پاس رہتے ہو 'عمرو بن عبید کا نام لیا۔ وہ بولا ہاں اے ابو بھر! کیو تکہ وہ ہم کو تجیب با تیں سنا تا ہے۔ ابوب نے کہا ہم توالی کی تجیب باتوں سے بھا گئے ہیں۔

19- حمادے روایت ہے کہ ابوب ہے کسی نے کہا کہ عمر و بن عبید نے حسن ہے روایت کیا ہے کہ جو تھی نبیذ پینے ہے مست ہو جائے اس پر حد نہ کیا گے گی۔ ابوب نے کہا کہ عمر و بن عبید جھوٹا ہے۔ حسن اس پر حد نہ کیا گے۔ الوب نے کہا کہ عمر و بن عبید جھوٹا ہے۔ حسن اس پر حد نہ کیا گے۔ الوب نے کہا کہ عمر و بن عبید جھوٹا ہے۔ حسن اس پر حد نہ کیا گے۔ الوب نے کہا کہ عمر و بن عبید جھوٹا ہے۔ حسن اس پر حد نہ کیا گے۔ الوب نے کہا کہ عمر و بن عبید جھوٹا ہے۔ حسن اس پر حد نہ کیا گے۔ الوب نے کہا کہ عمر و بن عبید جھوٹا ہے۔ حسن اس پر حد نہ کیا گھیٹے۔ حسن اس پر کیا گھیٹے۔ حسن اس پر کیا گھیٹے۔ حسن اس پر کہ کیا گھیٹے۔ حسن اس پر کیا گھیٹے۔ حسن اس پر کہ کیا گھیٹے۔ حسن اس پر کہ کیا گھیٹے۔ حسن اس پر کیا گھیٹے۔ حسن کیا گھیٹے۔ حسن اس پر کیا گھیٹے۔ حسن کیا گھیٹے۔ حسن

(۱۸) 🖈 تعنی غریب اور نادر حدیثوں سے جن کوادر لوگ نہیں پہلے نے اور عمرو بن عبیدان کوروایت کر تاہے اس لیے کہ وہ جھوٹی ہیں اور عمرو بن عبید کااعتبار نہیں۔

يُحْلَدُ السَّكُرَانُ مِنْ النَّبيلْدِ.

٧٠ عَنْ سَلَّامٍ بْنِ أَيِي مُطِيعٍ يَقُولُ بَلَغَ أَيُوبَ
 أَنِّي آتِي عَمْرًا فَأَتْبَلَ عَلَيَّ يَوْمًا فَقَالَ أَرَّأَيْتَ
 رُحُلًا لَا تَأْمَنُهُ عَلَى دِينِهِ كَيْفَ تَأْمَنُهُ عَلَى الْخَدِيثِ.
 الْخَدِيثِ.

٧١ عَنْ أَبِي مُوسَى يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ
 عُبَيْدٍ قَبْلَ أَنْ يُحْدِث.

٧٢ عن مُعَادٍ الْعَشْرِيُّ مَا أَبِي قَالَ كَتَبْتُ إِلَى شَيْبَةُ أَسْأَلُهُ عَنْ أَبِي شَيْبَةُ قَاضِي وَاسِطٍ فَكَتَبَ إِلَى الْمُعْبَةُ أَسْأَلُهُ عَنْ أَبِي شَيْبَةً قَاضِي وَاسِطٍ فَكَتَبَ إِلَى لَا تَكْتُبُ عَنْهُ شَيْبًا وَمَزَّقٌ كِتَابِي.
 إِلَيَّ لَا تَكْتُبُ عَنْهُ شَيْبًا وَمَزَقٌ كِتَابِي.

٧٣ عَنْ عَفَانَ قَالَ حَدَّثْتُ حَمَّادَ بَنَ سَلَمَةً عَنْ صَالِحٍ الْمُرَّيِ بِحَدِيثٍ عَنْ ثَابِتٍ فَقَالَ كَذَبٍ وَحَدَّثُتُ هَمَّامًا عَنْ صَالِحٍ الْمُرَّيِّ بَحَدِيثٍ عَنْ صَالِحٍ الْمُرَّيِّ كَذَبٍ مَمَّامًا عَنْ صَالِحٍ الْمُرَّيِّ بِحَدِيثٍ فَقَالَ كَذَبٍ.

٧٤ عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ قَالَ لِي شُعْبَةُ الْتَ
 حَرِيرَ بْنَ خَارِمٍ فَقُلْ لَهُ لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَرُويَ

کہتے تھے جو محص نبیذے مست ہو جائے اس پر عدگے گی۔
• ۷- ملام بن ابی مطبع ہے روایت ہے 'ابوب کو خبر پینچی کہ بیس
عمرو بن عبید کے پاس جاتا ہوں تو ایک روز میرے پاس آئے اور
کہنے گئے تو کیا سمجھتا ہے کہ جس شخص کے دین پر تجھے بجروسہ نہ ہو
کیااس کی حدیث پر تو بھروسہ کر سکتا ہے۔

ا - ابو موی کہتے تھے جھ سے حدیث بیان کی عمرو بن عبید نے قبل اسکے کداس نے نکالیس فی باتیں۔ (لیمی بداعتقادی سے پہلے)

74 - معاذ عبری نے کہا میں نے شعبہ کو لکھا کہ ابوشیہ واسط (ایک گاؤں کا نام ہے بھرہ کے پاس) کے قاضی کا کیا حال ہے؟

انھوں نے جواب میں لکھا کہ مت روایت کراس سے کچی بھی اور پیاڑ ڈال میرا خط۔

۔ ۳۵- عفان سے روایت ہے میں نے حماد بن سلمہ سے ایک حدیث بیان کی صالح مری کی انھوں نے ثابت سے محماد نے کہا جھوٹ ہے پھر میں نے جمام سے ایک حدیث بیان کی صالح مری کی۔انھوں نے کہا جھوٹ ہے۔

۸۷-ابوداؤدے، روایت ہے جھے سے شعبہ نے کہاتو جریر بن حازم کے پاس جااور کہد کہ تھے کو درست نہیں حسن بن عمارہ سے روایت

(41) ﷺ تاکہ اور کوئی ندو کیجے۔ابیانہ ہوکہ ابوشیہ کو خبر پہنچے اور وہ بچھے ایدادے اور قساد پھیلادے۔ یہ ابوشیہ داداہ ابو بکر بن ابی شیبہ اور عثان بن ابی شیبہ کا متر وک ہے محد ثین کے نزدیک اور اس کے بوتے معتبر اور ثقتہ ہیں خصوصاً ابو بکر بن ابی شیبہ جن کامصنف مشہور ہے۔ابی ابوشیم نے وہ عدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ کے رمضان میں ہیں رکعت تر اوس کے پوضیس۔ و بھی نے کہا کہ بید عدیث ابو شیبہ کی منکر عدیثوں میں سے ہے۔

(۷۳) ہے۔ سائے مری بشر کا بیٹابھری ہے۔ بڑے عابد وں اور زاہدوں میں سے تھا۔ اور مری اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ باپ اس کا عربی تھا اور اس کی ماں لوغری جس کو بی مر و کی ایک عورت نے آزاد کیا تھا۔ صالح مری کی حکایتیں صوفیوں میں بہت مشہور ہیں۔ آوازان کی نہایت عمدہ تھی 'قر آن بڑی خوش کن آواز سے بڑھتے تھے یہاں تک کہ بعض اوگ ان کا قر آن من کر خوف کے مارے مرکھے ہیں۔ بیہ خود بھی بہت صالح ا وراسم باسمی اور خداتر میں جیسے اوپر گزر چکا کہ درویتی اور چیز سے اور حدیث کی روایت میں ان کا اعتبار نہیں جیسے اوپر گزر چکا کہ درویتی اور چیز سے اور حدیث کی روایت میں ان کا اعتبار نہیں جیسے اوپر گزر چکا کہ درویتی اور چیز ۔

(۲۲) ﷺ توان دونوں مقاموں میں حسن بن عمارہ کا جھوٹ ظاہر ہوا۔ کیونک شعبہ نے خود تھم ہے مل کر ہو چھااور انھوں نے کہا کہ اللہ



عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةً فَإِنَّهُ يَكُذِبُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُلْتُ لِشَعْبَةً وَكَيْفَ ذَاكَ فَقَالَ حَدَّقَنَا فَالَ عَنْ الْحَكَمِ بِأَسْيَاءَ لَمْ أَحِدُ لَهَا أَصْلًا قَالَ قُلْتُ لِلْحَكَمِ أَصَلّى عَنْ الْبَيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى قَتْلَى أَحُدِ فَقَالَ لَمْ يُصَلّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةً وَقَالَ لَمْ يُصَلّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةً وَقَالَ لَمْ يُصَلّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةً النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَمَارَةً النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَبّاسٍ إِنَّ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِمْ فَقَالَ الْحَسَنُ الْبَنِ عَبّاسٍ إِنَّ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِمْ فَقَالَ الْحَسَنُ الْبَعْر يَعْ أَبْنِ عَبّاسٍ إِنَّ وَتَقَلْ يُوعِي أَوْلُاهِ الزِّنَا وَتَعْلَى عَلَيْهِمْ قُلْتُ مِنْ حَدِيثِ مَنْ يُروكِى وَنَ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَقَالَ الْحَسَنُ أَنْ وَلَى اللّهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ فَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيِّ فَقَالَ الْحَسَنُ أَنِهُ عَنْ يَحْيَى بَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَقَالَ الْحَسَنُ أَنِهُ عَنْ يَحْيَى بَنِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيِّ فَقَالَ الْحَسَنُ الْحَسَنِ الْمَعْرِيِّ فَقَالَ الْحَسَنُ الْمَعْمَلُومُ عَنْ يَحْيَى بَنِ الْحَسَنِ الْبَعْرُي عَنْ يَحْيَى بْنِ اللّهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ اللّهُ عَنْ يَحْيَى بَنِ الْحَسَنَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الْعَلْلُ الْحَلّى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَنْهُ الْعَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْهُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الله عَنْ يَزِيدَ بَنِ هَارُونَ وَذَكَرَ زِيَادَ بَنَ مَبْمُونَ مَبْمُونَ فَقَالَ حَلَقْتُ أَلّا أَرْوِيَ عَنْهُ شَيْئًا وَلَا عَنْ حَالِدٍ بَنِ مَحْدُوجٍ وَقَالَ لَقِيتُ زِيَادَ بَنَ مَيْمُونَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثٍ فَحَدَّثِنِي بِهِ عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيُّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثٍ فَحَدَّثِنِي بِهِ عَنْ مُورَق ثُمَّ عُدْتُ ثُمَّ عُدْتُ الْمُزَنِي بِهِ عَنْ مُورَق ثُمَّ عُدْتُ الْمُؤْنِي بِهِ عَنْ مُورَق ثُمَّ عُدْتُ الْمَنْ مَنْ مُورَق ثُمَّ عُدْتُ الْمَدَنِي بِهِ عَنْ مُورَق ثُمَّ عُدْتُ الْمَدَنِي إِلَي عَنْ مُورَق ثُمَّ عُدْتُ الْمَدَنِي إِلَي الْمَدْتِي إِلَى الْمُدْونِي الْمَدَنِ وَكَانَ يَشْسُهُمَا إِلَى الْمُدْوانِيُ سَمِعْتُ عَبْدُ الصَّمَدِ الْمُدَونِ الْمُدْوانِيُ سَمِعْتُ عَبْدُ الصَّمَدِ الْمَدْمِدِ الْمَدْدِي الْمَدْدِي الْمَدْدِيثِ وَكَانَ يَشْسُهُمَا إِلَى الْحُلُوانِيُ سَمِعْتُ عَبْدُ الصَّمَدِ الْمُدَالِي الْمُدْوانِيُ سَمِعْتُ عَبْدُ الصَّمَدِ الْمُدَالِي الْمُدَالِق الْمُدُوانِيُ سَمِعْتُ عَبْدُ الصَّمَدِ الْمُدَالِي اللّهُ الْمُدْوانِيُ اللّهُ الْمُؤْلِقِي اللّهِ الْمَدْدُونِ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُدْونِ الْمُؤْلِقِي اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقِي اللّهُ الْمُؤْلِقِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْلِقِي اللّهُ الْمُؤْلِقِي اللّهُ الْمُؤْلِقِي اللّهِ اللّهُ الْمُؤْلِقِي اللّهُ الْمُؤْلِقِي اللّهُ الْمُؤْلِقِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْلِقِي اللّهُ الْمُؤْلِقِي اللّهُ الْمُؤْلِقِي اللّهُ الْمُؤْلِقِي اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقِي الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

کرنا کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ابوداؤد نے کہا میں نے شعبہ سے

پوچھا کہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے ؟ شعبہ نے کہا اس وجہ

سے کہ حسن بن عمارہ نے تھم سے چند حدیثیں نقل کیں جن کی
اصل میں نے کچھ نہ پائی۔ میں نے کہاوہ کو نبی حدیثیں ہیں ؟ شعبہ
نے کہا میں نے تھم سے پوچھا کیار سول اللہ عظیہ نے جنگ احد کے
شہیدوں پر نماز پڑھی تھی ؟ تھم نے کہا نہیں۔ پھرحسن بن عمارہ نے
تھم سے روایت کیا اس نے مقسم سے اس نے ابن عباس سے کہ
رسول اللہ عظیہ نے نماز پڑھی احد کے شہیدوں پراور و فن کیاان کو۔
اور میں نے تھم سے کہا کہ تم زنا کی اولاد کے حق میں کیا کہتے ہو؟
انحوں نے کہا ان پر نماز پڑھی جائے جنازے کی۔ میں کیا کہتے ہو؟
سے روایت کیا گیا ہے اس باب میں ؟ انصوں نے کہا حسن بھر ی
سے روایت کیا گیا ہے اس باب میں ؟ انصوں نے کہا حسن بھر ی
سے روایت کیا گیا ہے اس باب میں ؟ انصوں نے کہا حسن بھر ی

20- یزید بن ہارون نے ذکر کیازیاد بن میمون کااور کہا ہیں نے فتم کھائی ہے کہ اس ہے کچھ روایت نہ کروں گانہ خالد بن مجدوح سے ۔ یزید نے کہا مین زیاد بن میمون سے ملا او راس سے ایک حدیث پوچھی۔ اس نے روایت کیاا کو بکر بن عبداللہ مزنی سے 'چر میں اس سے ملا تو اس نے روایت کیاای حدیث کو مورق بن شمر ج سے 'چرمیں اس سے ملا تو روایت کیااس حدیث کو مورق بن شمر ج اور سے 'چرمیں اس سے ملا تو روایت کیااس حدیث کو حسن سے اور یزید بن ہارون ان دونوں کو یعنی زیاد بن میمون اور خالد بن مجدوح

للہ رسول اللہ نے احد کے شہیدوں پر نماز نہیں پڑھی۔ پھر تھم خود ہی کیو کر روایت کرتے این عباس سے کہ آپ نے نماز پڑھی ان پر۔ ای طرح سے تھم نے ولد الزنا پر نماز جنازہ پڑھنے کے باب میں حس بھر ی کا قول نقل کیااور حسن نے ان ہی سے حضرت علی کا قول روایت کیا۔اگر چہ اختال ہے کہ اس باب میں حسن اور علی دونوں سے منقول ہو گر حدیث کے حفاظ راویوں کا کذب د لا کل اور قرائن سے پہچان کیتے میں۔ یہ حسن بن عمارہ بجل ابو محمد کوئی ہے قاضی بغداد کا اور بالا نفاق ضعیف ہے اور متر وک۔

(۵۵) ﷺ زیاد بن میمون بھری جس کی کنیت ابو عمار ہے ضعیف ہے۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں کہا کہ ترک کیااس کو محدثین نے اور خالد بن مجد وح واسطی بھی ضعیف ہے۔ نسائی نے اس کو ضعیف کہا۔ کنیت اس کی ابور وح ہے اور اس نے دیکھااٹس بن مالک کو - (نوویؒ)



وَذَكَرْتُ عِنْدُهُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونِ فَنَسَبُهُ إِلَى الْكَذِبِ.

٧٦- عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي هَاوُ وَ الطَّيَالِسِيِّ قَدْ أَكْتُونَ عَنْ عَبَادِ بْنِ مَنْصُورٍ فَمَا لَكَ لَمْ تَسْمَعُ مِنْهُ حَدِيثَ الْعَطَّارَةِ الَّذِي فَمَا لَكَ لَمْ تَسْمَعُ مِنْهُ حَدِيثَ الْعَطَّارَةِ اللَّذِي وَمَا لَكَ لَنَ السُّكُتُ فَأَنَّا لَقَيتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِي لَّ فَيَيتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِي لَّ فَيَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلَا حَادِيثُ اليِّي تَرْوِيها عَنْ أَنْسِ فَقَالَ أَرَائِيتُمَا رَجُلًا يُذْبِثُ فَيَتُوبُ أَلَيْسَ مَهْدِي يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ مَا سَمِعْتُ أَنْسُ مِنْ ذَا قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا إِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ وَلَا كَثِيرًا إِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ وَلَى مَا سَمِعْتُ مَنْ أَنْسِ مِنْ ذَا قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا إِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ وَلَى مَا سَمِعْتُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ قَالَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ مَا سَمِعْتُ اللّهُ عَلَيْهِ قَالَ قَلْنَا نَعْمُ قَالَ مَا سَمِعْتُ اللّهُ عَلَيْهِ قَالَ قُلْنَا نَعْمُ قَالَ مَا سَمِعْتُ اللّهُ عَلَيْهِ فَالَ تَعْلَمُ اللّهِ لَا كَثِيرًا إِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَالَ قُلْنَا نَعْمُ قَالَ أَنْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَالَ أَنْسُ مِنْ أَنْسَ عِنْ فَا تَعْلَمُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٧٧ عَنْ شَبَابَةَ قَالَ كَانَ عَبْدُ الْقُدُوسِ يُحَدِّثُنَا فَيَقُولُ سُويْدُ بَنُ عَقَلَةً قَالَ شَبَابَةً وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْقُدُوسِ يَقُولُ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَنْ يُتَّحَدَ
 الْقُدُّوسِ يَقُولُ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَنْ يُتَّحَدَ

کو جھوٹا کہتے تھے۔حسن حلوانی نے کہامیں نے عبدالصمدے سامیں نے ائے پاس زیاد بن میمون کاذ کرکیا توا نھوں نے کہا جھو ٹاہے۔ ۷۷- محمود بن غیلان سے روایت ہے میں نے ابو داؤر طیالی ہے کہاکہ تم نے عباد بن منصورے بہت روایتیں کیں تو کیا، جے ہے كهتم نے وہ حديث نہيں ئى عطارہ عورت كى جوروايت كى نضر بن همیل نے ہمارے لیے ؟ انھوں نے کہا جیبے رہ میں اور عبدالر حمن بن مہدی دونوں زیاد بن میمون سے ملے او راس سے یو جھاان حدیثوں کوجو وہ روایت کرتاہے انس ہے تو وہ بولائم دونوں کیا مجھتے ہو۔اگر کوئی محض گناہ کرے 'پھر توبہ کرلے تو کیااللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا؟ عبدالرحمٰن نے کہاضرور معاف کرے گا۔ زیاد نے کہامیں نے انس سے کچھ نہیں سنا نہ زیادہ نہ کم۔اگر لوگ اس بات كو نہيں جانے تو كياتم بھي نہيں جانے (ليني تم تو جانے ہو)ك میں انس سے ملائک نہیں۔ ابوداؤد نے کہا پھر ہم کو خبر مینچی کہ زیاد روایت کر تاہے انس سے میں اور عبد الرحمٰن پھر گئے اس نے کہا میں توبہ کر تاہوں۔ پھر وہ بعداس کے روایت کرنے لگا' آخر ہم نے اس کو ترک کیا ( معنی اس ہے روایت چھوڑ دی کیو نکہ وہ جھوٹا فکلااور جھوٹا بھی کیساکہ توبہ کا بھی خیال اس نے چھوڑ دیا۔)

24- شابہ بن سوار مدائن سے روایت ہے 'عبدالقدوس ہم سے صدیث بیان کر تاتھا تو کہنا تھاسوید بن عقلہ اور کہنا تھا منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح بعنی ہوا کو عرض میں لینے

(۷۲) کا مطارتی کی حدیث ہے ہے کہ ایک عورت تھی مدید بیں عطارتی جس کانام حوالاء تھا۔ وہ رسول اللہ کے پاس آئی تو حضرت ماکٹرڈے ملی اور اپنے خاد ند کا حال بیان کیا۔ آپ نے خاد ند کی بزرگیاں بتلا کیں۔ یہ حدیث بہت طویل ہے اور صحیح نہیں ہے۔ ابن وضاح نے اس کو پورا نقل کیا ہے۔ روایت کیا ہے اس حدیث کو زیاد بن میمون نے انس سے۔

الرَّوْحُ عَرَضًا قَالَ فَقِيلَ لَهُ أَيُّ شَيْءٍ هَذَا قَالَ يَعْنِي الرَّوْحُ قَالَ يَعْنِي الرَّوْحُ قَالَ مُسْلِم وَ سَمِعْت عُبَيْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيَّ مُسْلِم وَ سَمِعْت عُبَيْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيَّ يَقُولُ لِرَجُلِ بَعْدَ مَا يَقُولُ لِرَجُلِ بَعْدَ مَا حَلَيْهِ الْعَبْنُ الْمَالِحَةُ حَلَى مَعْدِهِ الْعَبْنُ الْمَالِحَةُ اللّهِ بْنَ مَعْدِهِ الْعَبْنُ الْمَالِحَةُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْعَبْنُ الْمَالِحَةُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّه

٧٨ عَنْ آبِي عُوالْبَةَ قَالَ مَا بَلَغَنِي عَنْ الْحَسَنِ
 جُدِيثٌ إِلَّا أَتَيْتُ بِهِ أَبَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ فَقَرَأَهُ
 عَلَى،

٧٩ عَنْ عَلِي بْنِ مُسْهِرٍ قَالَ سَعِعْتُ أَنَا
 وَجَمْزَةُ الرَّيَّاتُ مِنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ نَحُوا مِنْ
 أَلْفِ حَدِيثٍ قَالَ عَلِي فَلَيْتٍ فَلَقِيتُ حَمْزَةَ فَأَخْبَرَنِي أَنْهُ

ے۔ او گول نے کہااس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بولا مطلب ہے ہے۔ امام مسلم کہ دیوار میں ایک سوراخ کرے ہوا آنے کے لیے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سنا عبیداللہ بن عمر و قواری سے 'انھول نے کہاایک شخص سے 'انھول نے کہاایک شخص سے جب مہدی بن ہلال کی دن تک بیشا یہ کیبا کھاری چشمہ ہے جو پھوٹا تمہاری طرف 'وہ شخص بولا ہاں اے ابی اسلمیل۔ ہے جو پھوٹا تمہاری طرف 'وہ شخص بولا ہاں اے ابی اسلمیل۔ کم ایک سے کری روایت نہیں بیٹی گر میں نے بوچھا ابان بن ابی عیاش سے 'یس اس نے بیس اس نے بیر اس نے بیر اس نے بیر اس نے بیر میں سے بیر میں سے دوایت سے کہ بیر ابی عیاش سے 'یس اس نے بیر میا سے۔

29- علی بن مسہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے اور جمزہ زیات نے ابان بن عیاش سے قریب ایک ہزار حدیثوں کے سیس علی نے کہا چر میں حمزہ سے ملا انھوں نے بیان کیا کہ میں

لئے۔ ابواسلعیل کنیت ہے جماد بن زیدگی کھاری دیشے ہے ان کی غرض مہدی بن ہلال کو ضعیف کرنا تھااور انفاق کیا ہے محد ثین نے اس کے ضعف پر۔ نسائی نے کہاوہ بُھرہ کاریخے والاہے اور متر وک ہے 'روایت کر تاہے داؤہ بن ابی ہنداور یونس بن عبید ہے۔ (نوویؒ) (۵۸) جڑے بینی ابان کا بیر حال تھا کہ جو ہات اس ہے بوچھتے وہ اس کوروایت کرتے حسن ہے اور یہ ولیل ہے اس کے کذب اور جھوٹ کی تقریب میں ہے کہ ابان بن ابی عمیاش کی کنیت ابوا سنعیل عبدی ہے اور یہ متر وک ہے۔

(92) ہے۔ نوویؒ نے کہا کہ مقصودا س دواہت کے لانے ہے تائید ہے اس امرکی بنواو پر فاہت ہو چگا کہ ابان بن ابی عیاش ضعیف ہے نہ کہ یہ است کہ خواہ سے کوئی امر یقینا فاہت ہو سکتا ہے۔ نہ ہے کہ خواہ سے کوئی سنت جو فاہت ہو چگ ہے باطل ہو علی ہے یہ وباطل ہو گئے ہے وہ فاہت ہو سکتی ہے اور اس پر علاء کا اجتماع ہے کہ خواہ کوئی ولیل شرعی نہیں۔ ایسانی کہا قاضی عیاض نے اور ہمارے اصحاب نے بھی بھی کہا ہو اور اس پر کہ خواہ ہے کہ خواہ بی کہ جس نے بھے خواہ یں اور افغال کہا ہاں ہے کہ خواہ بی کہ جس نے بھے خواہ بی در کھا اس نے مقرر دیکھا کیو نکہ شیطان میری صورت بن نہیں سکتا۔ اس لیے کہ حدیث کا مطلب ہے کہ آپ کو خواہ بیں ویکھنا حجے ہواور مشل اور شیطانی پر بیٹان خیالات کے نمیں ہے کہ آپ کو خواہ بیں ویکھنا حجے ہواور مشل اور شیطانی پر بیٹان خیالات کے نمیں میں جو کہوں وہ ایک شرح کی تھی ہو ہوا ہو گئی گئی ہو گئی



رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُنَامِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَا سَمِعَ مِنْ أَبَانَ فَمَا عَرَفَ مِنْهَا إِلَّا شَيْئًا يَسِيرًا خَمْسَةً أَوْ سِنَّةً.

٨٠ عَنْ رَكْرِيَّاءَ بْنِ عَدِي رضي الله عنه قَالَ قَالَ لِي أَبُو إِسْحَقَ الْفَرَارِيُّ اكْتُبْ عَنْ بَقِيَّةً مَا رَوَى عَنْ الْمَعْرُوفِينَ وَلَا تَكْتُبْ عَنْ مَا رَوَى عَنْ الْمَعْرُوفِينَ وَلَا تَكْتُبْ عَنْ مَا رَوَى عَنْ الْمَعْرُوفِينَ وَلَا تَكْتُبْ عَنْ إِلْمُعْرُوفِينَ وَلَا تَكْتُبُ عَنْ أَلْمَعْرُوفِينَ وَلَا تَكْتُبُ عَنْ إِلَىْمَعْرُوفِينَ وَلَا تَكْتُبُ عَنْ إِلَى عَنْ الْمَعْرُوفِينَ وَلَا تَكْتُبُ عَنْ إِلَى عَنْ الْمَعْرُوفِينَ وَلَا عَنْ عَيْرهِمْ
 وَلَا عَنْ غَيْرِهِمْ

٨١ - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ نِعْمَ الرَّحُلُ بَقِيَّةُ لَوْلَا أَنَّهُ

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھادور جو پچھ ایان سے سنا تھا وہ آپ کو سنایا۔ آپ نے نہ پہچانا ان حدیثوں کو مگر تھوڑی حدیثیں قبول کیں 'یانچ یا چھ۔

۸۰ زکریابن عدی نے کہا مجھ سے کہاابواسحال برداری (ابرائیم بن محمد بن حارث بن اساء بن خارجہ کوئی) نے کہ (جو حدیث کے برے امام ' فقہ اور فاضل ہتھ) لکھے لے تو بقیہ (بن ولید) کی وہ حدیث ہو روایت کرے وہ مشہور لوگوں سے اور مت لکھ اس حدیث کو جو روایت کرے مجھول لوگوں سے اور مت لکھ تو اسمنعیل عیاش کی مدیث بھی ہجول لوگوں سے اور مت لکھ تو اسمنعیل عیاش کی حدیث بھی ہجی اگر چہ وہ روایت کرے مشہور لوگوں سے بھی۔
 ۸۱ عبداللہ بن مبارک نے کہا بقیہ بن الولید اچھا آ د می تھا آگر وہ

للے کرے گاکہ میں نے خواب میں حضرت محمر کے یوں ساہے۔ پھر اس کی تقیدیق د شوار ہو گی اور اس میں شک نہیں کہ جولوگ صالح اور د بندار اور خدا پر ست عاشق رسول اللہ میں ان کے خواب اکثر صحیح ہوتے ہیں لیکن ان کی صحت شرع بن سے معلوم ہو سکتی ہے نہ کہ شرع کی صحبت خواب ہے۔۔

(A1) ﷺ بعنی عبدالقدوس بن حبیب کلا می ابوسعید شامی جس کابیان اوپر گزرا اس کانام مشہور ہے کنیت اس کی مشہور نہ تھی توبقیہ نے اس کی کنیت سے ذکر کرنا شروع کیا تاکہ لوگ پہچان نہ سکیس۔

كَانَ يَكُنِي الْأَسَامِيَ وَيُسَمِّي الْكُنِّي كَانَ دُهْرًا يُحَدِّثُنَّا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْوُحَاظِيِّ فَنَظَرْنَا فَإِذَا هُوَ

عَبْدُ الْقُدُّوس.

٨٧ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يُفْصِيحُ بِقُولِهِ كَذَّابٌ إِلَّا لِعَبْدِ الْقُدُّوس فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ كَذَّابٌ

٨٣ عَنْ أَبِيْ نُعَيْمٍ وَذَكَرَ الْمُعَلِّى بْنَ عُرْفَانَ فَقَالَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو وَائِلِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ بِصِفْينَ فَقَالَ أَبُو نُعَيْمِ أَتْرَاهُ بُعِثَ بَعْدَ الْمُوْتِ.

٨٤ خَنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِم قَالَ كُنَّا عِنْدَ إِسْمَعِيلَ الْمِن عُلِيَّةً فَحَدَّثَ رَجُلُ عَنْ رَجُل فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِثَبْتٍ قَالَ فَقَالَ الرَّحُلُ اغْتَبْتُهُ قَالَ إِسْمَعِيلُ مَا اغْتَابَهُ وَلَكِنَّهُ حَكَمَ أَنَّهُ لَيْسُ شَبْتٍ.

٨٥- عن بِشْرِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ

ناموں کو کنیت ہے بیان نہ کر تااور کنیت کو ناموں سے ( بعنی بقید کی یہ عادت خراب ہے کہ تدلیس و تلبیس کر تاہے راویوں کا عیب چھیانے کے لیے'نام کو کنیت سے بدل دیتا ہے اور کنیت کونام سے تأكه لوگ بچان نه عكيل .. ) ايك مدت تك جم سے حديث بيان کر تا تھاا بوسعید و حاظی۔ جب ہم نے غور کیا (کہ و حاظی کون شخص ہے) تومعلوم ہوا کہ دہ عبدالقد وی ہے۔

۸۲- عبدالرزاق بروایت بعبدالله بن مبارک کومیس نے نہیں ساکسی کو صاف جھوٹا کہتے ہوئے مگر عبدالقدوس کو۔وہ کہتے تقييه جھوٹاہ۔

٨٣- ابولغيم نے ذكر كيا معلى بن عرفان كا تؤكماك معلى نے كها مجھ سے حدیث بیان کی ابو واکل نے کہ فکلے ہمارے سامنے عبداللہ بن مسعود صفین میں۔ ابو تعیم نے کہاشاید مر کر پھر قبرے استھے ہوں گے۔

سمال بن مسلم سے روایت ہے ہم اسمعیل بن علیہ کے یاں بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک تفخص نے دوسرے تفخص ہے ا یک حدیث روایت کی میں نے کہاوہ معتبر نہیں۔وہ محص بولا تو نے اس کی غیبت کی۔اسلعیل نے کہااس نے غیبت نہیں کی بلکہ تحکم لگایا اس پر که وه معتبر نہیں۔

٨٥-بشرين عرّ سے روايت بي ميں في امام مالك سے يو چھا محمد بن

(۸۳) الله مقصود اس سے معاملے کا مجبوث ظاہر کرنا ہے ابووائل پر اس واسطے کہ عبداللہ بن مسعودؓ نے وفات پائی ۳۳ ھ یا ۳۳ ھ جس حضرت عثمان کی وفات ہے تین ہرس پہلے اور صفین کی جنگ حضرت علیٰ کی خلافت کے دو ہرس بعد ہوئی تو ابن مسعود اس میں کیسے فکل سکتے ہیں مگر ای طرح کہ چر جی المحے ہوں۔ اور ابووائل ثقہ اور فاضل ہیں ان سے یہ جموث صادر نہیں ہو سکتا تو ضروری ہے کہ معلیٰ نے جموث باندها ہو۔ معلیٰ بن عرفان اسدی کوئی ہے جو بالا تفاق ضعیف ہے۔ بخاری نے "تاریخ" میں کہا کہ وہ مشرالحدیث ہے اور نسائی نے بھی اس کو ضعیف کیا۔صفین ایک مقام کانام ہے جہال حطرت علی اور معاویة میں جنگ عظیم واقع ہوئی تھی۔

(۸۴) المين التمد حديث كالمحلى يرجرح كرنافييت مين داخل شيس بلك مثل فوي ادر تهم كے ہے۔

(٨٥) 🏗 يعني عبدالر حلن بن معاويه حويرث انصاري مدني كوحاكم نے كہاوہ قوى نہيں ہے اورامام احدٌ نے مالك ٓ كے قول كاانكر كيااور كہاكہ روایت کیااس سے متعبہ نے اور بخاری نے ذکر کیااس کو" تاریخ" میں اور شہیں کلام کیااس میں اور شعبہ نے اس کی کتیت ابوالجو ریر یہ نقش اتلی



سَأَلْتُ مَالِكَ بُنَ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْذِي يَرْوِي عَنْ سَعِيدِ لِنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ لَيْسَ بِنِقَةِ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى النُّوْأَمَةِ فَقَالَ لَيْسَ بِنِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى النُّوْأَمَةِ فَقَالَ لَيْسَ بِنِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ شُعْبَةً النُّوالَمَةِ فَقَالَ لَيْسَ اللَّهُ وَسَأَلْتُهُ عَنْ شُعْبَةً اللَّهُ وَسَأَلْتُهُ عَنْ شُعْبَةً اللَّهُ عَنْ شُعْبَةً اللَّهُ اللَّهِ وَلِي عَنْهُ اللَّهُ اللَّهِ وَلِي عَنْهُ اللَّهُ اللَّهِ وَلِي عَنْهُ اللَّهُ عَنْ حَرَامٍ بُنِ عُشْمَانَ فَقَالَ لَيْسَ بِنِعْةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَرَامٍ بُنِ عُشْمَانَ فَقَالَ لَيْسَ بِيْقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَرَامٍ بُنِ عُشْمَانَ فَقَالَ لَيْسَ اللَّهُ وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَرَامٍ بُنِ عُشْمَانَ فَقَالَ لَيْسَ بِيقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَرَامٍ بُنِ عُشْمَانَ فَقَالَ لَيْسَ اللّهِ فَقَالَ لَيْسَ اللّهُ وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَرَامٍ بُنِ عُشْمَانَ فَقَالَ لَيْسَ اللّهُ وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَرَامٍ بُنِ عُشْمَانَ فَقَالَ لَيْسَ اللّهُ وَسَأَلْتُهُ عَنْ مَرَاكِكُا عَنْ هُولَكُاءِ الْحَمْسَةِ فَقَالَ لَيْسَ اللّهُ عَنْ مَوْلَاءِ الْحَمْسَةِ فَقَالَ لَلْ اللّهُ وَسَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلَاءٍ الْحَمْسَةِ فَقَالَ اللّهُ وَسَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلَاءِ اللّهُ فَقَالَ اللّهُ وَسَأَلْتُهُ عَنْ مَرَالِكُولَ اللّهُ فَقَالَ اللّهُ وَاللّهُ فَى كُتُنِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ فَقَالَ لَوْ كَالَ لِغَةً لَوَالَيْهُ فِي كُتُبِي فَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَوْ كَانَ يُغَةً لَوْالِيَالُهُ فَى كُتُبِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لَا قَالَ لَوْ كَانَ يُغَةً لَوْاللّهُ وَلَا لَوْ كَانَ يَقَةً لَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَوْ اللّهُ اللّهُ مُلْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَا لَوْ لَا لَا قَالَ لَلْهُ وَلَا لَا قَالِ لَلْهُ وَلَا لَا فَاللّهُ وَلَا لَا فَاللّهُ وَلَا لَا لَوْ لَا اللّهُ وَلَا لَا قَالُ لَلْهُ وَلَا لَا فَاللّهُ لَا اللّهُ وَالِ لَلْهُ وَلَا لَا فَاللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ ا

عبد الرحمٰن کے بارے جو روایت کرتا ہے سعید بن المسیب ہے 'انھوں نے بارے ' نظہادہ قد نہیں ہے اور پوچھا ہیں نے ان ہے ابوالحویت کے بارے ' انھوں نے کہادہ تقہ نہیں ہے اور پوچھا ہیں نے ان سے شعبہ کے بارے جس سے روایت کرتا ہے ابن الی ذکب تو انھوں نے کہادہ تقہ نہیں ہے اور پوچھا ہیں نے کہادہ تقہ نہیں انھوں نے کہادہ تقہ نہیں ہے اور پوچھا ہیں نے ان سے حرام بن انھوں نے کہادہ تقہ نہیں ہے اور پوچھا ہیں نے ان سے حرام بن عثمان کے بارے تو انھوں نے کہادہ تقہ نہیں ہے اور پوچھا ہیں نے ان ہو چھا ہیں نے ان ہوں تو چھا ہیں نے ان ہو چھا ہیں نے ان ہوں تو چھا ہیں نے ان ہوں کے بارے (جن کا ذکر اور گزرا) تو انھوں نے کہادہ تقہ نہیں ہیں اپنی حدیث میں اور ہیں نے پوچھا ان انھوں نے کہا تو انھوں نے کہا نہیں۔ نے ایک اور ایت میری کا بوں ہیں دیکھی ہے ؟ میں نے کہا نہیں۔ نے اس کی روایت میری کا بوں ہیں دیکھی ہے ؟ میں نے کہا نہیں۔ امام مالک نے کہا اگر دہ تقہ ہو تا تو اسکی روایت میری کا بوں ہیں دیکھی۔

لی کی ہے اور حاکم نے کہا یہ وہم ہے شعبہ کا۔ تقریب میں ہے کہ عبد الرحمٰن سچاہے حکر حافظ اس کا قراب تھا اور نسبت کیا گیاہے ساتھ ارجاء

یعنی سر جیہ ہونے کے۔ یہ وہ شعبہ نہیں ہے جو صدیت کے مشہور نام ہیں۔ وہ تو شعبہ بن جان ہمر کی ہیں اور یہ شعبہ بن دینار ہا تھی ہم سوٹی ابن عباس کا۔ اس کی کنیت ابو عبد الکنہ یا ابو بچی ہے اس کو ضعیف کہاہے بہت ہے اتمہ صدیت نے احمہ بن طبل اور بچی بن معین نے کہاوہ بکھ پرا مہیں۔ ابنی صدی نے کہا میں کہ اس کا قراب تھا۔ یہ صالح بیٹا ہمیں کا نہ یہ کا در اس کا قراب تھا۔ یہ صالح بیٹا ہم نکی نہ کا دہنے والا اور اس کی کوئی حدیث مشر نہیں وہ بھی جن اس کو از اور این باجہ نے۔ گی بین سے ساتھ توام یعنی جڑاوال ہیں ابنی کی تھا۔ اس کو بیٹا جب اور بھی ساتھ کی جس سے ترفہ کی اور ابود اؤد اور این باجہ نے۔ گی بین سمین نے کہاوہ تھ ہے اور بیدا ہوئی تھی۔ اس کو بیٹا جب وہ بوڑھا ہو گیا تھا اور اس کا حافظ بگڑ گیا تھا۔ اس طرح تور گرائی ہے بھی اس کو بیٹا جب وہ شعبا گیا تھا تو سین اس کے کئی مشکر حدیث ہے۔ گیا بین سمین نے کہاوہ تھ ہے جا بین عدی ہے کہا کہ ابن جو ایس کی بیٹا ہوئی بر انہیں۔ یہ حرام بن حمان انساد کی سمی المیٹ نے اور ایس کی دوایت میں کوئی برانہیں۔ یہ حرام بن حمان انساد کی سمی المی نے کہا وہ شعباد کی ساتھ کی اس کو بیٹا وہ مشرا کی دین سعد نے اس سے سنا ہے قبل اختلاط کے اور ان کی دوایت میں کوئی برانہیں۔ یہ حرام بن حمان انساد کی سمی المی نے کہا وہ مشرا کو دین میں سے جہار بن عبد اندی سے نہا کہا وہ شعبان انساد کی سمی سے۔ بخار کی نے کہا وہ مشرا کو دیت ہے۔ نہیں کی کہاوہ شعبہ تھا روایت کر تاہے جابر بن عبد اندیش ہے۔ نہا کی نے کہا وہ شعبان کے اس کے اس کی کہا وہ شعبان کے اس کی دور اس کی کی دور اس کی دو

اس قول سے معلوم ہواکہ جن او گول سے امام مالک نے اپنی کتابوں میں روایت کی ہے وہ سب ثقة بیں گریہ ضروری نہیں کہ سب
لوگول کے نزدیک ثقة ہوں البتہ امام الک کے نزدیک وہ ثقة بیں اور اختلاف کیا ہے علاء نے اس سئلہ بیں کہ اگر کوئی شخص ایک ججبول شخص سے
روایت کرے قواس سے اس مجبول کی توثیق ہوگی یا نہیں ؟اکٹر کا یہ قول ہے کہ صرف روایت کرنا اس سے توثیق کا باعث نہیں اور بی ٹھیک
ہے۔ کیونکہ مجمعی ثقة غیر ثقتہ سے روایت کرتا ہے اس وجہ سے نہیں کہ وہ روایت و کیل اور ججت ہے بلکہ اعتبار اور تائید کے لیے۔ البتہ جب ثقتہ
ایسا کہ جیسا مالک نے کہاتو جس سے وہ اپنی کتاب میں روایت کرے وہ اس کے نزدیک ثقتہ سمجھاجائے گااور جو ثقتہ اتنا کیے کہ جھ سے میان کیا تقتہ
نے تو وہ کانی ہے تعد میل کے لیے۔ (نوویؓ)



و كَانَ مُنَّهَمًا

٨٧- عَنْ عَبْدِا لَلْهِ بْنِ الْمُبَارَكِ رضى الله عنه يَقُولُ لِوْ خَيْرُتُ بَيْنَ أَنْ أَدْخُلَ الْجُنَّةُ وَيَيْنَ أَنْ أَلْقَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَرَّر لَاحْتَرْتُ أَنْ أَلْفَاهُ ثُمَّ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ كَانَّتْ يَعْرَةٌ أَحَبُ إِلَى مِنْهُ.

٨٨ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أُنَيْسَةً لَا تَأْخُذُوا عَنْ أَنْجِي.

٨٩ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ كَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي أَنْيِسَةً كَذَّابًا.

• ٩- عَنْ حُمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ذُكِرَ فَرْقُدٌ عِنْدُ أَيُّوبَ فَقَالَ إِنَّ فَرْقَدًا لَيْسَ صَاحِبَ حَدِيثٍ.

٩١ – عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن بِشْرِ الْعَبْدِيِّ قَالَ سَبِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ ذُكِرَ عِنْدُهُ مُحَمَّدُ

٨٦- عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدِ ١٨٠ ابن الي ذئب فروايت كيا شرحيل بن سعد اوروه متهم

٨٥- عبدالله بن مبارك سے روایت ہے وہ كہتے تھے اگر مجھے اختیار دیاجا تا که جنت میں جاؤں یا عبداللہ بن محرر ہے ملوں تو میں يہلے اس سے ملتا پھر جنت ميں جاتا' (اليي اس كي تعريف سنتا تھااور اس قدراس سے ملنے کااشتیاق تھا) پھر جب میں اس سے ملا توایک اونث کی مینگنی مجھے اس سے بہتر معلوم ہوئی۔

٨٨- زيد بن الى اليمه نے كها مت روايت كرو مير ، بمالى

٨٩- عبيدالله بن عمرونے کہا يکیٰ بن اعيبہ جھوٹا تھا۔

 ۹۰ حماد بن زیدنے کہا فرقد (بن یعقوب نجی ابولیعقوب) کاذ کر آیا ابوب کے سامنے تواٹھوں نے کہا وہ صاحب حدیث نہیں۔ ا٩- عبد الرحمان بن بشر عبدي نے كہاميں نے يجي بن سعيد قطان ے سنا ان کے سامنے ذکر آیا محمد بن عبید اللہ بن عبید بن عمیر لیثی

(٨٦) 🏗 ميعني نسبت كيا گيا تعاطرف كذب ك-شر صيل بزاعاكم تعامغازى كا\_ ( ميمني رسول الله كي جهادوں كا)سفيان بن عيينه نے كهااس ے بڑھ کر کوئی مغازی کا جانے والانہ تھا۔ وہ مختاج ہو گیا تولوگ اس ڈر کے مارے اس کو دینے کہ ایسانہ ہو کہ وہ کہہ دے تیر ایاب بدر کی لڑائی میں حاضر نہ تھا۔اور شرحیمیل مولی ہے انصار کا 'مدنی کنیت اس کی ابوسعد ہے۔ محمد بن سعد نے کہاجو بڑا پرانا بوزھا تھا روایت کی ہے 'اس نے زید ین تا بت اور اکثر صحابہ ہے رسول اللہ کے۔ تقریب میں ہے کہ وہ سچاہے لیکن آخر میں اس کا حافظہ میکو عمیاتھا سو ہرس کا ہو کر مرا۔ (٨٤) 🕸 ليخي اييا تكمااور خراب فكا\_

(۸۸) 🤄 مین کی بن الیانیہ ہے روایت کر تا ہے زہر کی اور عمر دبن شعیب ہے اس لیے کہ وہ ضعیف ہے۔ بخاری نے کہاوہ کچھ نہیں۔ نسائی نے کہاضعیف ہے'متر وک الحدیث ہے۔ تقریب میں ہے کہ کنیت اس کی ابوزید جزری ہے اور دہ ضعیف ہے۔ نووی نے کہااس کا جما کی زید بن البائيسه وہ نقد ہے ' جليل ہے جمت لي ہے اس سے بخاري اور مسلم نے۔ محمر بن سعد نے کہاوہ تقد ہے 'کثیر الحدیث اور فقیہ ہے۔ اہلحدیث کا انصاف اور خلوص اس سے معلوم ہو تاہے کہ دین کے فائدے کا خیال رکھتے تھے۔اپنی قرابت کا لحاظ کیے بغیر۔

(۹۰) 🏗 کینی حدیث کاروایت کرنااور کام ہے۔ فرقد کواس میں وخل نہ تھااگر چہ وہ تابعی تھااور عابد و زاہر تھا جیسے اوپر گزرا کہ عبادت اور زہد ادر چیز ہے اور حدیث کاعلم اور۔ مگر یچیٰ بن معین ہے منقول ہے کہ انھول نے ثقتہ کہا فرقد کو۔ تقریب میں ہے کہ روایت کیا اس سے ترندی اور این ماجہ نے اور وہ سچا عابد تھا مگر حدیث میں ضعیف ہے تکثیر الخطاء ہے۔اسمادہ میں مرا۔



بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَيْدِ بُنِ عُمَيْرِ اللَّيْتِيُّ فَضَعَّفَهُ حِدًّا فَقِيلَ لِيَحْتِي أَضْعَفُ مِنْ يَعْفُوبَ بُنِ عَطَاءِ فَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَرْوِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ

٩٢ عَنْ بِشُرِ بْنِ الْحَكْمِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيى بُنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ ضَعَّفَ حَكِيمَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدَ الْأَعْلَى وَضَعَّفَ يَحْيَى بْنَ مُوسَى بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدِيثُهُ رِيحٌ وَضَعَّفَ مُوسَى بْنَ دِهْقَانَ وَعِيسَى بُنَ أَبِي عِيسَى الْمَدَنِيَّ

قَالٌ مُسْلِم وَأَشْبَاهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ كُلَامٍ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مُنْهَمِي رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَإِخْبَارِهِمْ عَنْ مَعَايِمِهُمْ كَثِيرٌ يَطُولُ الْكِتَابُ بَذِكْرِهِ عَلَى

کا توانھوں نے اس کو بہت زیادہ ضعیف کہا۔ اس سے کسی نے کہا کیا وہ یعقوب بن عطاء سے بھی زیادہ ضعیف ہے توانھوں نے کہاہاں۔ پھر کہا کہ میں نہ سمجھتا تھا کہ کوئی محمد بن عبید اللہ بن عبید بن عمیر سے روایت کرے گا۔

97- بشر بن محتم سے روایت ہے میں نے سنا یجیٰ بن سعید قطان سے (جوامام تھے حدیث کے ) انھوں نے ضعیف کہا محیم بن جبیر کو اور عبدالاعلیٰ (بن عامر نتابی) کو اور ضعیف کہا یجیٰ بن مویٰ بن وینار کو اور کہا کہ اس کی حدیث مثل ہوا کے ہے اور مویٰ بن دہقان کو اور عیسیٰ بن ابوعیسیٰ بدنی کو۔

امام مسلم نے کہاکہ میں نے ساحس بن عیسی سے اس نے کہا بھی سے کہا عبداللہ بن مبارک نے کہ جب توجر رر کے پاس جائے تو اس کا ساراعلم لکھ لے (یعنی سب حدیثیں اس کی روایت کر) مگر تین آدمیوں کی حدیثیں مت لکھ عبیدہ بن معتب سری بن اسلمیل اور محد بن سالم کی روایتیں۔

امام مسلمؒ نے کہااور اس کے مانند جو ہم نے ذکر کیا اہل حدیث کا کلام مہم راویوں میں اور ان کے عیبوں میں بہت ہے جس کے سب بیان کرنے سے کتاب کمی ہو جائے گی اور جس قدر

(۹۲) بڑا ہے حکیم بن جیر اسدی کوئی ہے اشیعہ تھا۔ ابو حاتم رازی نے کہا بڑا کڑ شیعہ تھا۔ عبدالر حمٰن بن مہدی اور شعبہ سے بو چھا گیا کہ تم

فی حکیم بن جیر سے روایت کرنا کیوں چھوڑا تو انھوں نے کہاہم ڈرتے ہیں جہنم سے بعنی اس کی روایتیں چھوٹی ہیں۔ اگر ہم اس سے نقل کریں
گے تو دوز نے ہیں ڈالے جا کیں گے۔ تقریب ہیں ہے کہ وہ ضعیف ہے اور روایت کیا اس سے ترزی کا ورابو داؤد اور ایکن ماجہ نے اور نہیں روایت
کیا اس سے بخاری اور مسلم نے۔ تقریب ہیں ہے کہ وہ سچاہے گر وہم کر تاہے بعنی افواور بے ثبات ہے۔ اس مقام میں تمام نسٹوں ہیں کی کے
بعد افظ بن کا موجود ہے جو بھیا غلطی ہے اور صواب ہیہ کہ بن کا لفظ نہ ہو۔ تووی نے کہایہ غلطی مسلم کی کتاب نقل کرنے دالوں ہے ہوئی ہے
بعد افظ بن کا موجود ہے جو بھیا غلطی ہے اور صواب ہیہ کہ بن کا لفظ نہ ہو۔ تووی نے کہایہ غلطی مسلم کی کتاب نقل کرنے دالوں ہے ہوئی ہے
نہ مسلم سے۔ یہ موکی بن ویٹار کی ہے جو روایت کر تاہے سالم سے 'جو بھری ہے روایت کر تاہے این کعب سے۔ تقریب ہیں ہے کہ یہ ضعیف
ہے۔ یہ سیکی بن میسرہ ہے۔ اس کی کنیت ابو موکی ہے بیا بو تھر غفار کی مرئی۔ اصل اس کی کوئی ہے۔ اس کو خیاط یا حالط کہتے ہیں یا خیاط ہوا۔ (بعنی ہے جھاڑ نے معین نے کہا پہلے خیاط (درزی) تھا پھر اس پیچے کو چھوڑ کر حناط ہوا (بعنی گیہوں بیچے نگا خط سے ) پھر اس کو چھوڑ کر خیاط ہوا۔ (بعنی ہے جھاڑ نے دائل) تقریب میں ہے کہ یہ متر دک ہے۔

لے کا کیونکہ یہ سب ضعیف ہیں۔ نووی نے کہایہ تینوں کوفی ہیں اور متر وک ہیں۔

مسلم

اسْتِقْصَالِهِ وَفِيمًا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ لِمَنْ تَفَهَّمَ وَعَقَلَ مَلْهَبَ الْقَوْمِ فِيمًا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ وَبَيَّنُوا. كُ

وَإِنَّمَا ٱلْزَمُوا ٱلنَّفُسَهُمْ الْكَشْفَ عَنَّ مُعَايِبِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَنَاقِلِي الْأَحْبَارِ وَأَفْتُوا بِذَلِكَ حِينَ سُئِلُوا لِمَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْخَطِّر إِذْ الْأَخْبَارُ فِي أَمْرِ الدِّينِ إِنْمَا تَأْتِي بِتَحْلِيلِ أَوْ تَحْرِيمِ أَوْ أَمْرِ أَوْ نَهْيِ أَوْ تَرْغِيبٍ أَوْ تُرْهِيبٍ فَإِذَا كَانَ الرَّاوِي لَهَا لَيْسَ بِمَعْدِن لِلصَّدُق وَالْأَمَانَةِ ثُمُّ أَقُدَمَ عَلَى الرِّوَايَةِ عَنَّهُ مْنُ قَدُّ عَرَفَهُ وَلَمْ يُبَيِّنُ مَا فِيهِ لِغَيْرِهِ مِشَّنَّ حَمِلَ مَعْرَفَتَهُ كَانَ آثِمًا بِفِعْلِهِ ذَٰلِكَ غَاشًّا لِعَوَامٌ الْمُسْلِمِينَ إِذْ لَا يُؤْمَنُ عَلَى يَعْض مَنْ سَمِعَ يَلُّكَ الْأَحْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلُهَا أَوْ يُسْتَعْمِلُ بَعْضَهَا رَلْعَلُّهَا أَوْ أَكَّثَرَهَا أَكَاذِيبُ لَا أَصْلَ لَهَا مَمَ أَنَّ الْأَخْبَارُ الصَّحَاحَ مِنْ روَايَةٍ النُّقَاتِ وَأَهْلِ الْقَنَاعَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُضْطَرُّ إِلَى نَقُلِ مَنْ لَيْسَ بِيْقَةٍ وَلَا مَقْنَعٍ. كَـٰ

وَلَا أَحْسِبُ كَثِيرًا مِمَّنَ يُعَرِّجُ مِنْ النَّاسِ عَلَى مَا وَصَفَنَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الضَّعَافِ وَالْأَسَائِيدِ مَا وَصَفَنَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الضَّعَافِ وَالْأَسَائِيدِ الْمَحْهُولَةِ وَيَعْتَدُ بِرِوَائِيتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيهَا مِنْ النَّوَهُنِ وَالضَّعْفِ إِلَّا أَنَّ الَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى روائِيتِهَا التُوهَيُّ وَالضَّعْفِ إِلَّا أَنَّ الَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى روائِيتِهَا

ہم نے بیان کیاوہ کانی ہے اس شخص کے لیے جو قوم کاند ہب سمجھ بو جھے جائے۔

اور جدیثوں کے اماموں نے راوبوں کا عیب کھول وینا ضروری سمجمااوراس بات کا فہوی دیا جب ان ہے یو چھا گیا'اس لیے کہ میہ بڑااہم کام ہے۔ کیونکہ دین کی بات جب نقل کی جائے گی تو وہ کی امر کے حلال ہونے کے لیے ہو گئی یا حرام ہونے کے لیے ' اس میں کسی بات کا تھم ہو گایا کسی بات کی ممانعت ہو گی مکسی کام کی طرف رغبت ولائی جائے یا کسی کام ہے ڈرایا جائے گا۔ بہر حال جب راوی سیااور امانت دارنہ ہو پھراس ہے کو کی روایت کرے جو اس کے حال کو جانتا ہو اور وہ حال دوسرے سے بیان نہ کرنے جو نہ جانباہو تو گنهگار ہو گااور و هو كادينے والا ہو گا مسلمانوں كو\_اس ليے کہ بعض لوگ ان حدیثوں کو سنیں گے اور ان سب پریا بعض پر عمل کریں گے اور شاید وہ سب یا ان میں ہے اکثر جھوٹی ہوں' (اور بعض نسخوں میں یہ ہے کہ ان میں کم یا زیادہ حجموثی ہوں) جن کی اصل نه ہو۔ حالانکہ سیج حدیثیں ثقه لوگوں کی اور جن کی روایت پر قناعت ہو سکتی ہے کیا کم ہیں کہ بے اعتبار اور جن کی ر وایت پر قناعت نہیں ہو سکتیان کی روایتوں کی احتیاج پڑے۔

اور بیں سجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس قتم کی ضعیف حدیثیں اور جہول سندیں نقل کی ہیں اور ان بیں مصروف ہیں اور وہ جانتے ہیں ان کے ضعف کو تو ان کی غرض ہے ہے کہ عوام کے نزدیک اپنا کٹرت علم ثابت کریں اور اس لیے کہ لوگ



کہیں سِجان اللہ 'فلاں شخص نے کتنی زیادہ حدیثیں جمع کی ہیں اور جس شخص کی میہ چال ہے اور اس کا میہ طریقہ ہے اس کاعلم حدیث میں کچھ شمیں اور وہ جاہل کہلانے کا زیادہ سراوار ہے عالم کہلانے سے۔ وَالِاعْتِدَادِ بِهَا إِرَادَةُ النَّكُثْرِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْعَوَامُ وَلِأَنْ يُقَالَ مِنْ الْحَدِيثِ وَأَلْفَ يُقَالَ مِنْ الْحَدِيثِ وَأَلْفَ مِنْ الْحَدِيثِ وَأَلْفَ مِنْ الْعَدَدِ وَمَنْ ذَهَبَ فِي الْعِلْمِ هَذَا الْمَدْهَبَ مِنْ الْعَدَدِ وَمَنْ ذَهَبَ فِي الْعِلْمِ هَذَا الْمَدْهَبَ مِنْ الْعَدَدِ وَمَنْ ذَهَبَ فِي الْعِلْمِ هَذَا الْمُدْهَبَ وَسَلَكَ هَذَا الطَّرِيقَ فَلَا تَصِيبَ لَهُ فِيهِ وَكَانَ بِأَنْ وَسَلَكَ هَذَا الطَّرِيقَ فَلَا تَصِيبَ لَهُ فِيهِ وَكَانَ بِأَنْ يُسْتَمَى حَاهِلًا أَوْلَى مَنْ أَنْ يُسْتَبِ إِلَى عِلْمٍ. ٢٠ يُسَمَّى حَاهِلًا أَوْلَى مَنْ أَنْ يُسْتَبِ إِلَى عِلْمٍ. ٣٤

سج 🕸 کیونکہ علم وہ ہے جس کو عالم لوگ تشکیم کریں اور جائل ناواقٹ لوگوں کا کیااعتبار ہے۔ وواگر ایسے مخض کو ہزا عالم خیال کریں توان کے سیحنے سے کیاہو تا ہے۔ حدیث کے امام اور فاصل ہمیشہ ایسے مختص کوجو ہر قتم کی حدیثیں نقل کرے اور صحیح اور ضعیف میں تمیز نہ کرے جامل اور ہے و توف جانیں گے۔امام نوویؓ نے قاصی عماضؓ ہے نقل کیا ہے کہ راویوں کا عیب بیان کرنا جائز ہے بلکہ واجب ہے باجماع علاء۔اس واسطے کہ شریعت کی حفاظت ضرور کی امرین اور یہ غیبت میں واخل نہیں جو حرام ہے بلکہ نصیحت ہے اللہ تغانی اور رسول اللہ اور مسلمانوں کے لیے یعنی سب کی خیر خواہی ہے اور ہمیشہ امت محد کی کے فاضل اور پر ہیز گار اور تقویٰ شعار لوگ ایسا کرتے چلے آئے ہیں جیسے مسلم نے اس باب میں کتنے ہی بزرگوں کے اقوال نقل کے ہیں اور میں نے بھی بخاری کی شرح کے شروع میں چند اقوال اس فتم کے بیان کئے ہیں۔ مگریہ امر ضر دری ہے کہ جو شخص راویوں کا عیب بیان کرے وہ خداے ڈرے اور سوچ سمجھ کر کیے اورستی اور کا ہلی ہے پر بیبز کرے اور اس شخص کا عیب بیان ند کرے جو عیب سے پاک ہویا جس کا عیب فاش نہ ہوا ہو 'اس لیے کہ جرح کرنے سے بھی ایک مفسدہ بیدا ہو تاہے۔ وہ پیر کہ اس راوی کی روایتی اعتبار کے قابل نہیں رہتیں اور اس کی سب حدیثیں رو ہو جاتی ہیں' پھر اگر جرح غلط ہو تو گویا صحیح روایتوں اور حدیثوں کور و کیا۔ اس واسطے جزئے ای مخض کا مقبول ہے جو خو و صاحب معرفت 'مقبول القول ہو ورنہ جزئے کرنے والے کو جرح کرنا درست نہیں۔اب بیہ بات کہ جرح اور تعدیل دونوں میں ایک شخص کا کہنا کائی ہے یا گئی شخص ہونے چاہیں؟اس مسئلہ میں علاء کا خیلاف ہے اور صحیح میرے کہ ایک شخص کا کہنا کافی ہے۔ پھر یہ بات کہ جرح کاسب بیان کر ناضر وری ہے یا نہیں ؟اس میں مجمی اختلاف ہے۔امام شافعی اور بہت ہے علاء کا یہ قول ہے کہ سب بیان کرناضر وری ہے اور جرح مبہم مقبول نہیں اور قاضی ابو بکر باقلانی وغیرہ کانیہ بیان کرناضر وری نہیں اور جو نہیں پہچانیا۔ ایکے لیے ضرور ی ہے۔ چرجن او گوں کے نزدیک جرح میں سب کابیان کرناضرروی ہے وہ کہتے ہیں کہ جرح مہم کااڑ صرف ای قدر ہو گا کہ اس کی روایت جست کے لا کُل ندرے گی جب تک اس جرح کا شہوت یا ابطال نہ ہو۔اب صحیحین میں جو بعض دیسے رادی ہیں جن پرا گلے او گوں نے جرح کی ہے توان کی جرح مبهم ہے جو ثابت نہیں ہوئی اگر بعض لوگ جرح کریں اور بعض تعدیل ایک ہی رادی کی نو قول مختار جس پر جمہور علاءاور محققین ہیں یہ ہے کہ جرح قبول کی جائے گی اور جرح مقدم ہے تعدیل پر اگر چہ تعدیل کرنے والے عدد میں زیادہ ہوں اور بعضوں نے کہااگر تعدیل کرنے والے زیادہ ہوں تو تعدیل مقدم ہے گر صیح پہلا تول ہے۔امام مسلم نے اس باب میں شعبی سے نقل کیا کد انھوں نے کہا کہ حدیث بیان کی ہم ے فلال نے اور وہ متہم تھا۔ اس مقام پر سے اعتراض ہو تاہے کہ ان امامول نے اپنے لوگوں ہے کیوں روایت کی حالا نکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ کذاب ادرمتهم ہیں اور اس کے کئی جواب ہیں ایک میر کہ انھوں نے روایت کیالو گوں کو جمانے کیلئے کہ اس روایت کے ضعف ہے آگاہ ہو جا نمیں۔ دوسری میں کہ ضعیف مخص سے بطور استشباد اور تائید کے روایت کرناد رست ہے مگر بالا نفراداس کی روایت جمت پکڑنے کے لائق نہیں۔ تبیسری یہ کہ ضعیف مخص کی سب روایتیں جھوٹی نہیں ہو تیں۔ توحدیث کے امام اس کی روایتوں کو پہچان لیتے ہیں اور ان کوروایت کرتے ہیں اور ضعیف اور باطل کو چھوڑ دیتے ہیں اور میدامر ان پر آسان ہے۔ جیسے کسی نے سفیان توریؒ ہے کہاجب انھوں نے کلبی (محمد بن سائب) کی روایت کرنے کو منع کیا کہ تم کیوں اس سے روایت کرتے ہو تو انھوں نے کہا کہ میں اس کے جبوث اور کچ کو پیچان لیٹنا ہوں۔ چو تھی یہ کہ اکثر ضعیف شخصیتوں سے تلے



و تر خیب و تر ہیب 'فضائل 'فقص اور زہر واخلاق کی حدیثیں روایت کرتے ہیں جو کسی شے کی حلت یاحر مت ہے متعلق نہیں اور المحدیث نے اس فتم کی ضعیف روایتوں کو جائزر کھاہے بشر طبیکہ موضوع ند ہوں لیکن عدیث کے اماموں نے ضعیف لوگوں ہے تھی فتم کی روایت نقل کرنا بالا نفراد جائز نہیں رکھا نہ مختقین علاءنے اور یہ جو بعض نقیبوں کی (جیسے صاحب ہدایہ کی)عادت ہے کہ ہر فتم کی روایت نقل کرتے ہیں یہ عمدہ بات نہیں بلکہ نہایت بری بات ہے۔ اس لیے کہ اگر ان کو معلوم تھا کہ بیرروایت ضعیف ہے تؤورست نہ تھاد کیل لانااس ہے کیونکہ سب علاء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ضعیف حدیث احکام شرعیہ میں جحت پکڑنے کے قابل نہیں ہے اور اگر ان کو معلوم نہ تھاضعف اس کا تو بھی درست نہ تھی یہ بات کہ نقل کرتے اس کو بغیر جانچے ہوئے یااوراہل علم ہے یو چھے بغیر۔ کاذبین لیخی حدیث بنانے والوں کی دومتمیں ہیں۔ایک تووہ جن کا جھوٹ صاف کھل گیا ہے۔ وہ کئ طرح کے ہیں۔ بعض تواہیے کہ صاف تراش لیتے ہیں حضرت کر جوہات آپ نے نہیں فرمائی جیسے زندیق' بے دین لوگ جن کے نزدیک دین کی کوئی مظلمت یا عزت نہیں۔ یااس کام کواچھاا در تواب سجھتے ہیں جیسے بعض جامل درویش اور صوتی کہ ۔ فضائل اور جن کے نزدیک دین کی کوئی عظمت یا عزت نہیں یااس کام کواچھااور تواب سیجھتے ہیں جیسے بعض جاہل درویش اور صوفی کہ فضائل اور اخلاق میں اوگوں کور غبت دلانے کے لیے حدیثیں بنالیتے ہیں یا اپنا فخر جمانے کے لیے نئی اور نادر روایتوں ہے جیسے فاسق لوگ کرتے ہیں یا تعصب سے اپناند بہب ثابت کرنے کے لیے جیسے بدعتی اور شیعہ اور قدر بیداور جمیہ حذلہم الله تعالیٰ۔اورائل علم کے نزدیک برایک طبقے کے لوگ ان میں ہے معین اور معلوم ہو گئے ہیں اور بعض ان کذابین میں ہے ایسے ہیں جو حدیث کے متن کو نہیں بناتے لیکن اس کے لیے ایک بھیجے سند تراش لیتے ہیں اور بعض سند کوالٹ بلیٹ دیتے ہیں اور بعض اس میں بڑھادیے ہیں اور اس سے مقصود اپنا فضل ظاہر کر نایاا پنی جہالت ر فع کرنا ہو تاہے اور بعض اس طرح جھوٹ ہو لتے ہیں کہ جس ہے تہیں شااس سے کہتے ہیں کہ ہم نے سناہے یا جس سے تہیں ملے اس سے ملنا بیان کرتے ہیں اور اس کی سیح حدیثیں نقل کرتے ہیں اور بعض ایساکیا کرتے ہیں کہ صحابی یا تابعی یا تحکیم کے قول کو بڑھا کرر سول اللہ کا قول نقل كردية ہيں۔ان سب قسمول كے لوگ كذاب ہيں اور متر وك ہيں المحديث كے نزد يك۔اي طرح وہ شخص جو حديث كي روايت يرج أت کر تاہے بغیراس کو تحقیق کے ہوئے اور جانچے ہوئے تواہے لوگوں ہے روایت نہیں کرتے ندان کی روایتیں قبول کرتے ہیں اگرچہ صرف ایک ی بارانھوں نے ابیا کیا ہو۔ کیونکہ جب ایک بار ہے احتیاطی کی توان کااعتبار جاتارہا۔ جیسے جھوٹا گواہ ایک بار جھوٹی گواہی دینے ہے اس کی گواہی امتبار کے لاکق نہیں رہتی۔ پھراگر ایسا مخض تو یہ کرے تو آئندہ بھیاس کی روایت قبول ہو گیایانہ ہوگی اس میں اختلاف ہے۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ قبول ہو گیاس لیے کہ تو ہہ سے سب قتم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جھوں نے آئندہ بھی قبول نہ کیاان کی ججت بینے کہ یہ گناہ نہایت سخت ہے یعنی حضرتؑ پر جھوٹ باند صنا تواس کی سز ابھی سخت ہونی چاہئے کیونکہ آپ نے خود فرمایا کہ جھے پر جھوٹ باند صنا ایسا نہیں ہے جیسے ادر کسی پر جھوٹ باند ھنا۔ دوسری قتم کاذبین کی ہے ہے کہ حدیث میں تووہ کسی قتم کا جھوٹ نہیں ہو لیے لیکن اور دنیا کی باتوں میں جھوٹ ہو لیے ہیں۔ایسے لوگوں کی دوایت بھی تبول نہیں ہوتی نہ ان کی گوائی تبول ہے البتہ اگر توبہ کریں تو تبول ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک آدھ جھوٹ کمی و نیا کی بات میں نکل جائے اور وہ معلوم اورمشہور نہ ہو تو اس کی روایت قبول ہو گی۔ کیونکہ احمال ہے کہ اس سے غلطی ہو تی یاو ہم ہوااور جو وہ خور ا کیے مرتبہ جھوٹ بولنے کاا قرار کرے بشر طیکہ اس کے جھوٹ ہے کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچاہوا در پھر تو ہہ کرے تو بھی اس کی روایت قبول ہو گی کیو نک سے نادر ہے ادران گناہوں میں سے نہیں جوانسان کو ہلاک کردیتے ہیں ادراس فتم کی خطائمیں اکثر لوگوں ہے سر زد ہو جاتی ہیں۔ایسا ہی تھم ہے اس جھوٹ کاجو بطریق تعریض یاطنز کے ہو کیو نکہ دوور حقیقت جھوٹ نہیں اگر چہ ظاہر صور ت میں جھوٹ ہے جیسے رسول اللہ ؑ نے ابوالجهم کو کہ وہ اپنی لا تھی کندھے ہے زمین پر نہیں رکھتا۔ (یعنی اکثر مارپیٹ کیا کر تاہے)ایسافؤ حضرت ابراہیم نے بھی کیا کہ اپنی ہوی کو بہن بخایا۔ یہ تورید جو بنظر مصلحت ہودرست ہے۔ تمام ہواکلام قاضی عیاض کا- (نووی)



#### بابُ: صِحَّةِ الْإِحْتِجَاجِ بِالْحَدِيْثِ الْمُعَنَّعَنِ إِذَا آمُكُنَ لِقَاءُ الْمُعَنَّعَنِيْنَ وَ لَمَّ يَكُنُ فِيْهِمْ مُدَلِّسٌ هِ

وَقَدْ تَكُلَّمَ بَعْضُ مُنْتَجِلِي الْحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ عُصْرِنَا فِي تُصْجِيحِ الْأَسَانِيدِ وَتَسْقِيمِهَا يَقُولُ لَوْ ضَرَبْنَا عَنْ حِكَانِتِهِ وَذِكْرٍ فَسَادِهِ صَمْدُكًا لَكَانَ رَأَيًّا مَنِينًا وَمَدْهَبًا صَحِيحًا إِذْ صَمْدُكًا صَحِيحًا إِذْ

# باب : معنعن حدیث سے جمت پکڑنا صحیح ہے جب کہ معنعن والوں کی ملا قات ممکن ہواوران میں کوئی تدلیس کرنے والانہ ہو۔

امام مسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں بعض ایسے او گوں نے جھول نے جھوٹ موٹ اپنے شین محدث قرار دیاہے اساد کی صحت اور علم بین ایک قول بیان کیاہے۔ اگر ہم بالکل اس کو نقل نہ کریں اور اس کا ابطال نہ تکھیں تو عمدہ تجویز ہوگی اور ٹھیک راستہ

ہے کشت مصنعین اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی اسناد میں فلان عن فلان عن فلان ہو تعنیٰ فلاں نے فلاں سے ادر اس نے فلاں سے روایت کیا۔ چو نکہ ایسی استاد میں رادی بوں نہیں کہتا کہ میں نے فلال سے سنایااس نے جھے سے بیان کیا' تو شبہ رہتا ہے کہ ایک نے دوسرے سے سناہے یا نہیں۔ابیانہ ہو کہ نے میں کوئی راوی رہ گیا ہو۔اس واسطے معتعن حدیث کے جحت ہونے میں علماء کااختلاف ہے۔ بعض کایہ قول ہے کہ اگر ایک رادی نے دوسرے کازباندیایا ہوادراس کی ملا قات اس سے ممکن ہو توروایت محمول ہو گی اتصال پراور جمت ہو گی۔امام سلم کابچی مذہب ہے او راس باب میں ای کو جابت کیا ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ صرف ملاقات کا ممکن ہونا کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ کم ہے کم ایک باراس راوی کی روسرے راوی سے ملا تات ہو جاتا ثابت ہو جائے۔امام مسلم نے کہایہ قول اعتبار کے لائق نہیں اور بالکل نیانہ جب ہے جواہل علم میں ہے کسی ئے اختیار نہیں کیااور بدعت ہے لیکن محققین علاء نے اس قول کو اختیار کیا ہے اور مسلمؓ کے ند ہب کو ضعیف کہا ہے۔علی بن المدینی اور بخاری اور ایک جماعت علاء مسلم کی مخالفت میں بیں بلکہ بعضول نے اس سے زیادہ اور شر طیس بھی کی ہیں کہ اس راوی کی دوسر سے راوی سے ملا قالت معلوم اورمشہور ہواوران میں معبت رہی ہو۔ تگر ابن مدین اور بخار کانے جو قول اختیار کیا ہے وہی صبح ہے کہ جب کم ہے کم ایک بار ملا قات ٹا بت ہو گئی توروایت متصل بھی جائے گی کیونکہ راوی کا حال معلوم ہے کہ اس کی عادت تدلیس کی نہیں۔ تدلیس کے معنی چھپانا اور اصطلاح كے بين-الجحديث من مذليس اس كو كہتے بين كدراوى اپنے شيخ كو جس سے حديث كن بے چھپاكراس كے اوپر كے راوى كانام لے تاكد لوگوں كو معلوم ہو کہ اس نے اس سے ستا ہے اور یہ عادت بعض المحدیث کی تھی جن کا حال معلوم ہو گیا ہے کہ وہ اپنا علوا سناد بتلاتے کے لیے پاکسی ادنی ۔ مخص ہے روایت کرنے میں شرم کر کے تدلیس کیا کرتے تھے۔ پھراگر ایسا تدلیس کرنے ولار اوی مصحن حدیث میں ہو تو وہاں ایک بار ملا قات ہو ٹایا ملا قات ممکن ہو تاکسی کے نزویک حدیث کے متصل ہونے کے لیے کافی نہ ہو گاجب تک صاف معلوم نہ ہو جائے کہ در حقیقت اس مدلس رادی کی صحبت اور ملا قات دوسر ہے راوی سے ہوئی تھی۔ بعض نے بیر کہاہے کہ معتمن روایت بالکش کسی صورت میں ججت کے لاگق نہیں تکریہ قول مرد درہ باجائ سکف اس کو کسی نے اعتبار نہیں کیا۔ (نووی مع زیادہ) نوویؒ نے اس باب کے ترجمہ کواس طرح قائم کیاہے جیسے اوپر لکھا حمياليكن ننخه مطبوعه كلكته بين بياب يون لكحاب بباب مانصح به رواية الرواة بعضهم عن بعض والتنبية على من غلط في ذلك يعني ا باب بیان میں اس بات کے کیو تکر سیچے ہوتی ہے روایت ایک راوی کی دوسرے راوی ہے اور بیان اس غلطی کاجولو گوں نے اس مقام پر کی ہے۔ اگر چہ یہ ترجمہ مجی برا نہیں کیکن نوویؓ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ زیادہ مناسب ہے اوراوٹی ہے۔اس واسطے ہم نے اس کو اختیار کیاا ور وجہ اس اختلاف کی دی ہے جوادیر گزری کہ امام مسلم نے خود توابواب کے تراجم ککھے نہیں الوگوں نے ان کے بعد لکھ دیے ' پھر ہرا یک نے مناسب دیکھ كرا في رائ ہے باب قائم كئے۔ ہم بھى جو ترجمہ زیادہ مناسب ہو گااى كو لکھا كريں گے۔



الْإِعْرَاضُ عَنْ الْقُولِ الْمُطَرِّحِ أَخْرَى لِإِمَاتَتِهِ وَإِخْمَالِ ذِكْرِ قَائِلِهِ وَأَخْدَرُ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ تَسْبِهَا لِلْحُهَّالِ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّا لَمَّا تَحَوَّقْنَا مِنْ شُرُورِ الْعَوَاقِبِ وَاغْتِرَارِ الْحَهَلَةِ بِمُحْدَثَاتِ شُرُورِ وَإِسْرَاعِهِمْ إِلَى اعْتِقَادِ حَطَّإِ الْمُحْطِئِينَ الْأَمُورِ وَإِسْرَاعِهِمْ إِلَى اعْتِقَادِ حَطَّإِ الْمُحْطِئِينَ وَالْأَقُوالِ السَّاقِطَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ رَأَيْنَا الْكَشْفَ عَنْ فَسَادٍ قُولِهِ وَرَدَّ مَقَالَتِهِ بِقَدْرِ مَا يَلِيقُ بِهَا مِنْ الرَّدِّ أَخْذَى عَلَى الْأَنَامِ وَأَحْمَدَ لِلْعَاقِبَةِ إِنْ مِنْ الرَّدِّ أَخْذَى عَلَى الْأَنَامِ وَأَحْمَدَ لِلْعَاقِبَةِ إِنْ مِنْ الرَّدِّ أَخْذَى عَلَى الْأَنَامِ وَأَحْمَدَ لِلْعَاقِبَةِ إِنْ

وَزَعْمَ الْقَائِلُ الَّذِي افْتَتَحْنَا الْكَلَّامَ عَلَى الْحِكَانِيةِ عَنْ فَوْلِهِ وَالْإِحْبَارِ عَنْ سُوءِ رَوِيِّتِهِ أَنَّ كُلَّ إِسْنَادٍ لِحَدِيثٍ فِيهِ فُلَانٌ عَنْ فُلَانِ وَقَدْ أَحَاطَ الْعِلْمُ بِأَنْهُمَا قَدُّ كَانَا فِي غَصْر وَاحِدٍ وَجَائِزٌ أَنْ يُكُونَ الْجَدِيثُ الَّذِي رَوَى الرَّاوِي عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ قَدُ سَمِعَهُ مِنْهُ وَشَافَهُهُ بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَعْلَمُ لَهُ مِنْهُ سَمَاعًا وَلَمْ نَحِدْ فِي شَيْء مِنْ الرِّوَايَاتِ أَنْهُمَا الْتَقَيَا قَطُّ أَرْ تَشَافَهَا بِحَدِيثٍ أَنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُومُ عِنْدُهُ بِكُلُّ عَبْرِ حَاءَ هَذَا الْمَحِيءَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدْ الخَيْمَعَا مِنْ دَهْرِهِمَا مَرَّةُ فَصَاعِدًا أَرْ تَشَافَهَا بِالْحَدِيثِ يَيْنَهُمَا أَوْ يَرِدَ خَبَرٌ فِيهِ بَيَانُ اجْتِمَاعِهِمَا وَتَلَاقِيهِمَا مَرَّةً مِنْ دَهْرِهِمَا فَمَا فَرْقَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ذَٰلِكَ وَلَمْ تَأْتِ روَايَةٌ صَحِيحَةٌ تُحْبِرُ أَنَّ هَذَا الرَّاوِيّ عَنَّ صَاحِبِهِ قَدْ لَقِيَةُ مَرَّةً وَسَمِعَ مِنْهُ شَيْثًا لَمْ يَكُنَّ فِي نَقْلِهِ الْحَبْرَ عَمَّنُ رَوَى عَنْهُ عِلْمُ ذَلِكَ وَالْأَمْرُ كَمَا وَصَفْنَا حُجَّةٌ وَكَانَ الْعَبْرُ عِنْدَهُ مَوْلُوفًا حَتَّى يَرِدَ

ہوگا۔اسکے کہ خلط بات کی طرف التفات نہ کرنااس کو مثانے کیلے اور اسکے کہنے والے کانام کھودنے کے لیے بہتر ہے اور مناسب ہواس کے کہنے والے کانام کھودنے کے لیے بہتر ہے اور مناسب ہواہوں کے لئے تاکہ ان کو خبر بھی نہ ہواس غلط بات کی مگر اس وجہ سے کہ ہم انجام کی برائی سے ڈرتے ہیں اور نیہ بات و کھیے ہیں کہ جانل نی بات پر فریفتہ ہو جاتے ہیں اور غلط بات پر جلد اعتقاد کر لیتے ہیں جو علماء کے نزدیک ساقط الاعتبار ہوتی ہے۔ ہم نے اس قول کی غلطی بیان کرنا اور اس کورد کرنا جیسا چاہئے لوگوں نے اس قول کی غلطی بیان کرنا اور اس کورد کرنا جیسا چاہئے لوگوں کے لئے بہتر اور فائدہ مند خیال کیا اور اس کا انجام بھی نیک ہوگا آگر خدا عزوجل جا ہے۔

اور اس شخص نے جس کے قول سے ہم نے گفتگو شروع کی اور جس کے قکر اور خیال کو ہم نے یا طل کہا یوں مگمان کیاہے که جو اسناد الیکی ہو جس میں فلال عن فلال ہو اور پیریات معلوم ہو گئی کہ وہ دونوں ایک زمانہ میں تھے اور ممکن ہو کہ بیہ حدیث ایک نے دو سرے سے تی ہو اور اس سے ملا ہو مگر ہم کو ب معلوم نہیں ہواکہ اس نے اس سے سناہے 'نہ ہم نے کسی روایت میں اس بات کی تصریح یائی کہ وہ دونوں ملے تھے اور ان میں منہ در منہ بات چیت ہو ئی تھی توالیما سادے جو حدیث روایت کی جائے وہ جمت نہیں ہے جب تک یہ بات معلوم نہ ہو کہ کم سے کم وہ دونوں اپنی عمر میں ایک بار ملے تھے اور ایک نے دوسرے سے بات چیت کی تھی یاالی کوئی حدیث روایت کی جائے جس میں اس امر کا بیان ہو کہ ان دونوں کی ملا تات ایک یا زبادہ بار ہوئی تھی۔ اگر اس بات کا علم نہ ہو اور نہ کوئی حدیث الی روایت کی جائے جس سے ملا قات اور ساع کا جوت ہو توالی حدیث نقل کرنا جس سے ملا قات کا علم نہ ہو ایس حالت میں جحت نہیں ہے اور وہ عدیث مو قوف رہے گی یہاں تک کہ ان دونوں کا ساع تھوڑا یا زیادہ دوسری روایت سے معلوم ہو۔



عَلَيْهِ سَمَاعُهُ مِنْهُ لِشَيْءٍ مِنْ الْحَدِيثِ قُلَّ أَوْ كَثْرَ فِي رِوَايَةٍ مِثْلِ مَا وَرَدَ.

فَيُقَالُ لِمُحْتَرِعِ هَذَا الْقُولُ الَّذِي وَصَفَنَا مَقَالَتَهُ أَوْ لِلذَّابِ عَنهُ فَدَ أَعْطَيْتَ فِي جُمْلَةِ مَوْلِكَ أَنَّ حَبَرَ الْوَاحِدِ النَّقَةِ عَنْ الْوَاحِدِ النَّقَةِ حَنْ الْوَاحِدِ النَّقَةِ عَنْ الْوَاحِدِ النَّقَةِ حَمَّةً يَلْوَمُ بِهِ الْعَمَلُ ثُمَّ أَدْحَلُتَ فِيهِ الشَّرْطَ بَعْدُ خَمَّةً يَلُومُ بِهِ الْعَمَلُ ثُمَّ أَدْحَلُتَ فِيهِ الشَّرْطَ بَعْدُ فَقُلْتَ حَتَى نَعْلَمَ أَنْهُمَا قَدْ كَانَا الْتَقَيَا مَرَّةً فَقُلْتَ حَتَى نَعْلَمَ أَنَّهُمَا قَدْ كَانَا الْتَقَيَا مَرَّةً فَقُلْتَ خَتَى نَعْلَمَ أَنْهُمَا قَدْ كَانَا الْتَقَيَا مَرَّةً فَقُلْ فَعَلْ تَحِدُ هَذَا فَصَاعِدًا أَوْ سَعِعَ مِنْهُ شَيْعًا فَهَلُ تُحِدُ هَذَا الشَّرِطَ اللَّذِي اشْتَرَطَلَتَهُ عَنْ أَحَدٍ يَلْزُمُ قَوْلُهُ وَإِلَّا الشَّرِطَة فَهَلُمُ ذَلِيلًا عَلَى مَا رَعْمُتَ فَإِنْ الدَّعَى فَوْلُ أَحَدٍ فَهُ لَا أَحْدِ مِنْ إِذْ حَالِ الشَّرِيطَة فِي وَلُنْ يَحِدُ هُو وَلَنْ يَحِدُ هُو وَلَنَ يُحْدَ وَلَا لَكُونِ اللّهِ وَلَنْ يَحِدُ هُو وَلَا

اور یہ قول اسناد کے باب میں 'خدا تھے پر رحم کرے 'ایک نیا بچاد کیا ہوا ہے جو پہلے کی نے نہیں کہانہ حدیث کے عالموں نے اس کی موافقت کی ہے۔ اس لیے کہ مشہور مذہب جس پر انقاق ہے اس کی موافقت کی ہے۔ اس لیے کہ مشہور مذہب کوئی تقد شخص ہے ایل علم کا پہلے اور بعد والوں کا وہ یہ ہے کہ جب کوئی تقد شخص کمی تقد شخص سے روایت کرے ایک حدیث کو اور ان دونوں کی ملا قات جائز اور ممکن ہو (باعتبار سن اور عمر کے) اس وجہ ہے کہ وہ دونوں ایک زمانے میں موجود تھے اگرچہ کی حدیث میں اس بات کی تقر رخ نہ ہو کہ وہ دونوں سلے تھے یاان میں رو برو بات بات کی تقر رخ نہ ہو کہ وہ دونوں سلے تھے یاان میں رو برو بات بیت ہوئی تھی تو وہ حدیث جت ہے اور وہ روایت خابت ہے۔ البتہ اگر اس امر کی وہاں کوئی کھلی دلیل ہو کہ در حقیقت یہ راوی دوسرے راوی سے نہیں سنا تو وہ حدیث دوسرے راوی سے نہیں سنا تو وہ حدیث حسرے راوی سے نہیں سنا تو وہ حدیث کوئی دلیل نہ سننے اور نہ سانے کی نہ ہو ) تو صرف ملا قات کا ممکن ہونا کوئی دلیل نہ سننے اور نہ سانے کی نہ ہو ) تو صرف ملا قات کا ممکن ہونا کائی ہوگا اور دور وایت سائے پر محمول کی جائے گی۔

پھر جس شخص نے یہ تول نکالا ہے یااس کی حمایت کرتا ہے اس سے یوں گفتگو کریں گے کہ خود تیرے ہی سارے کلام سے یہ بات نکلی کہ ایک ثقہ شخص کی روایت دوسرے ثقہ شخص سے چہت ہے جس پر عمل کرناواجب ہے۔ پھر تونے خودایک شرط بعد میں بڑھادی کہ جب یہ بات معلوم ہوجائے کہ وہ دونوں اپنی عمر میں ایک بار ملے تھے یا زیادہ باراورا یک نے دوسرے سے سناتھا۔ اب اس شرط کا جوت کی ایے شخص کے قول سے ملنا چاہئے جس کا ماننا ضروری ہو۔ اگر ایسا قول نہیں ہے تواور کوئی دیل اپنے دعویٰ پر النا۔ اگر وہ یہ کہ اس باب میں سلف کا قول ہے یعنی اس شرط کا نوت کیا جائے گا کہاں ہے؟ لا! پھر نداس کو کوئی قول



عَيْرُهُ إِلَى اِيجَادِهِ سَبِيلًا وَإِنْ هُوَ ادَّعَى فِيمَا زَعْمَ دَنِيلًا يَخْتَجُّ بهِ قِبلَ لَهُ وَمَا ذَاكَ الدَّلِيلُ. <sup>لِن</sup>ُ

فَإِنْ قَالَ قُلْتُهُ لِأَنِّي وَحَدْتُ رُواةَ الْأَحْبَارِ قديمًا وَحَدِيثًا يَرُوِي أَخَدُهُمْ عَنْ الْآخَرِ الْحَدِيثَ وَلَمَّا يُعَايِنُهُ وَلَا سُمِعَ مِنْهُ شَيْعًا قَطَّ فَلَمَّا رَأَيْنُهُمْ اسْتَحَازُوا رِوَايَةَ الْحَدِيثِ بَيْنَهُمْ هَكَذَا عَلَى الْإِرْسَالِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ وَالْمُرْسَلُ مَكَذَا عَلَى الْإِرْسَالِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ وَالْمُرْسَلُ مِنْ الرَّوَايَاتِ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُحَّةٍ الْحَتْحُتُ لِمَا وَصَفْتُ مِنْ بِالْأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُحَّةٍ الْحَتْحُتُ لِمَا وَصَفْتُ مِنْ الْعِلْةِ إِلَى الْبَحْثِ عَنْ سَمَاعٍ وَالِي كُلِّ حَبْرِ عَنْ رَاوِيهِ فَإِذَا أَنَا هَحَمْتُ عَلَى سَمَاعِهِ مِنْهُ عَنْ رَاوِيهِ فَإِذَا أَنَا هَحَمْتُ عَلَى سَمَاعِهِ مِنْهُ

ملے گا اور نہ کسی اور کو اور اگریہ اور کوئی دلیل قائم کرنا جاہے تو یو چیس کے وہ دلیل کیاہے؟

پھراگر وہ شخص ہے کہ بیس نے بید نہ ہب اس لیے اختیار کیا ہے کہ بیس نے بید نہ ہب اس لیے اختیار کیا ہے کہ بیس نے حدیث کے تمام اسکیے اور چھلے راویوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے حدیث روایت کرتے ہیں حالا نکہ اس ایک نے دوسرے کو دیکھا کہ انھوں نے جائزرکھا ہے مرسل کو روایت کرنا بغیر سماع کے اور مرسل روایت ہمارے اور اہل علم کے نزدیک ججت نہیں ہے تو ضرورت محسوس ہوئی ججے کو راوی کے سائ دیکھنے کی جس کو وہ روایت کرتا ہے ہوئی ججے گویں ذرا بھی خابت ہوگیا کہ اس نے دوسرے سے دوسرے روایت کرتا ہے دوسرے سے ۔ پھر اگر جھے کہیں ذرا بھی خابت ہوگیا کہ اس نے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے ورست

ج اس مقام برانام مسلم فے ایک براضروری قاعدہ شرع کابیان کیا ہے۔ وہ ہے عمل کرنا خبر واحدیر۔ علاءنے کہا کہ حدیث یعنی خبر ووقتم کی ے 'ایک متواز اورا یک احاد متواز تووہ ہے جس کے روایت کرنے والے استے آدمی ہوں کہ ان سب کا جھوٹا ہونا عقل کے نزدیک محال معلوم ہواور ہر طبتے میں اس کے راوی اس کے تراوی کٹرت ہے ہوں۔اس متم کی روایت سے تو علم میمی حاصل ہو تاہے بیعی یقین اور اس پر عمل مجھی واجب ہو تا ہے۔ خبر احاد وہ ہے جس کو ہر طبقے میں اس قدر راویوں نے نقل نہ کیا ہوخواہ ایک ہی راوی نے نقل کیا ہویا زیادہ نے اگر چہ بعض طبقوں میں اس کے رادی کثرت سے ہوں۔ مثلًا ایک ہی صحافیؓ نے ایک حدیث کوروایت کیاہے لیکن بہت سے تابعینؓ نے اس صحافیؓ سے سناہے تواگر چہدوہ صدیث مشہور ہوگی لیکن خبر اعادین واشل ہے۔ خبر اعاد کے علم میں علاء کا اختلاف ہے گر جمہور ایل اسلام صحابہؓ اور تابعینؓ اور ان کے بعد او ر محد ثین اور فقباءاور علام کاند بب بدے کہ خبر واحد کا راوی اگر ثقتہ ہو تو وہ قائل جحت ہے اور اس سے نفن حاصل ہو تاہے اگر چے یقین جیسا متوازے حاصل ہوتا ہے نہیں ہو تااور اس پرعمل کرناواجب ہاور اس کے مقابلے میں قیاس اور رائے کو ترک کرناچاہے اور اگر خبر احادیر عمل واجب نہ ہو تو سارا حدیث کا علم ہے کار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حدیثیں متواترا یک یادوے زیادہ نہیں ہیں۔ باقی سب احاد ہیں پھر سوائے قرآن کے کھے باقی نہیں رہتا۔ قدریہ اور رافضیہ کا قول ہیہ کہ خبر واحدیر عمل واجب نہیں اور بعض اہل حدیث کا قول ہیہ ہے کہ خبر واحد علم اور عمل دونوں کو موجب ہے مثل خبر متواتر کے اسلے کہ رادی ثقہ اور معتبر ہے اور بعضوں کا قول یہ ہے کہ بخاریادور مسلم کی احاد حدیثیں علم کو موجب ہیں اور عمل کو بھی جبکہ باتی کتابوں کی احاد عدیثیں صرف عمل کو موجب ہیں۔ تکریہ سب اقوال ضعیف ہیں اور سیجے وہی ہے جو پہلے بیان ہوا کہ خر واحد پڑمل واجب ہو تا ہے ادراس سے علم یعنی یقین حاصل نہیں ہو تاای واسطے اعتقادات میں خبر واحد پر مجرِ و سانہیں ہو سکاالیت آگر اخبار احاد بہت ی ہول جن سے ایک مشتر کے مضمون پیدا ہو تووہ مضمون متواتر ہو جائے گااورالی حدیث کو متواتر المعنیٰ کہتے ہیں۔اس میں اگر چہ ہر حذیث کے الفاظ متواتر نہیں ہوتے لیکن ان سب کاحاصل مضمون متواتر خیال کیا جاتا ہے اور اس پر یقین کرنا لازم ہے۔شفاعت علامات قیامت 'ظہور مبدد کاادرا کثر اعتقادات کے متعلق مضامین ای ٹنم کے ہیں جن کے مضامین مخلف حدیثوں اور روایتوں سے متواتر ہو گئے ہیں۔

لِأَدْنَى شَيْء ثَبَتَ عَنْهُ عِنْدِي بِذَلِكَ حَمِيعُ مَا يَرْوِي عَنْهُ بَعْدُ فَإِنْ عَرَبَ عَنِّي مَعْرِفَةُ ذَلِكَ أَوْقَفْتُ الْخَبَرَ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَوْضِعَ حُحَّةٍ لِإِمْكَانِ الْإِرْسَالِ فِيهِ. كَ

فَيُقَالُ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ فِي تَضْعِيفِكَ الْعَبَرُ وَتَرْكِكَ الِاحْتِحَاجَ بِهِ إِمْكَانَ الْإِرْسَال فِيهِ لَزَمَكَ أَنَّ لَا تُثْبِتَ إِسْنَادًا مُعَنَّعَنَّا حَتَّى تَرَى فِيهِ السَّمَاعَ مِنْ أُوَّلِهِ الِّي آخِرِهِ وَذَٰلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْوَارِدَ عَلَيْنَا بإسْنَادِ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً فَبِيَقِينِ نَعْلَمُ أَنَّ هِشَامًا قَدُ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ وَأَنَّ أَبَاهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ كُمَّا نَعْلُمُ أَنَّ عَائِشَةً قَدْ سَمِعَتْ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ يَحُوزُ إِذَا لَمْ يَقُلْ هِشَامٌ فِي رَوَايَةٍ يَرُويهَا عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ أَوْ أَخْبَرَنِي أَنْ يَكُونَ يَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ فِي تِلْكَ الرِّوَايَةِ إِنْسَانًا آخَرُ أَخْبَرَهُ بِهَا عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَسْمَعْهَا هُوَ مِنْ أَبِيهِ لَمَّا أَحَبَّ أَنْ يَرْوِيَهَا مُرْسَلًا وَلَا يُسْنِدَهَا إِلَى مَنْ سَمِعَهَا مِنْهُ وَكَمَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي هِشَام عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ أَيْضًا مُمْكِنٌ فِي أَبِيهِ عَنْ غَائِشَةُ وَكَذَٰلِكَ كُلُّ إسْنَادٍ لِحَدِيثٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ سَمَّاعَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ وَإِنْ كَانَ قَدْ

ہو گئیں۔ اگر بالکل جملے معلوم نہ ہوا کہ اس نے اس سے سناہے تو میں روانت کو موقوف رکھوں گا اور میرے نزدیک وہ روایت جمت نہ ہوگی۔ اس لیے کہ ممکن ہے اس کا مرسل ہونا دلیل ہو مخالف کی۔ (اب اس کاجواب آ کے مذکور ہو تاہے)

تواس ہے کہا جائے گا کہ اگر تیرے نزدیک عدیث کو ضعیف کرنے کی اور اس کو جحت نہ سیجھنے کی علت صرف ارسال کا ممكن ہونا ہے (جیسے اس نے خود كہاكہ جب ساع ثابت نہ ہو تو وہ روایت جحت نہ ہو گی کیونکہ ممکن ہے کہ وہ مرسل ہو) تو لازم آتا ہے کہ تو کسی اسناد معنعن کونہ مانے جب تک اول سے لے کر آخر تک اس میں تصریح نہ ہو ساع کی۔ (لیعنی ہر راوی دوسرے سے یوں روایت کرے کہ میں نے اس سے سنار) مثلاً جو حدیث ہم کو مپنجی ہشام کی روایت ہے'اس نے اپنے باپ عروہ ہے'اس نے حضرت عائث ہے ساہے 'جیسے ہم اس بات کو بالیقین جانتے ہیں كر حضرت عائش في رسول الله عظي سے ساہ باوجوداس ك اخمال ہے کہ اگر کسی روایت میں بشام یوں نہ کھے کہ میں نے عروہ سے سناہے یا عروہ نے مجھے خبر دی (بلکہ صرف عن عروہ کیے) تو ہشام اور عروہ کے جے میں ایک اور شخص ہو جس نے عروہ ہے بن كربشام كوخبر دى جواور خود بشام نے اپ باپ سے اس روایت كو ندسنا ہو لیکن ہشام نے اس کو مرسلاً روایت کرنا جایا اور جس کے ذربعہ ہے سنا اس کا ذکر مناسب نہ جانا اور جیسے نیہ احمال ہشام اور عروہ کے چ میں ہے ویسے ہی عروہ اور حضرت عائشہؓ کے چ

ے ہیں ہمرسل کہتے ہیں اس روایت کو جس کی اشاو ہیں اتصال نہ ہو بعنی کوئی راوی پچے ہیں چھوٹ گیا ہو۔ مثلاً تابی یہ کے کہ رسول اللہ کے ۔ یوں فرمایا ہے اور صحابی '' کوذکر نہ کرے جس ہے اس تابی نے سناہے۔ منقطع اور معصل بھی اس کی قشمیس ہیں نگر منقطع اکثر اس روایت کو کہتے ہیں جو تیج تابی صحابی ہے روایت کرے یائے ہوں۔ ہیں جو تیج تابعی صحابی ہے روایت کرے یائے ہے کے راویوں میں سے کوئی راوی جھوٹ جائے اور معصل وہ جس میں و وراوی چھوٹ کئے ہوں۔ مرسل حدیث کے قبول کرنے میں علماء کا بہت زیادہ اختیاف ہے۔ مشہور نہ ہب سے کہ وہ قابل جمت تہیں۔ اور بہی قول ہے شافی اورا کیکہ عمرسل حدیث کے جب اس کاراوی گفتہ ہو۔ جماعت فقہاء کا اور مالک ، ابو حنیف اور اکثر فقہاء کا قبل ہے کہ مرسل روایت قابل ججت ہے جب اس کاراوی گفتہ ہو۔



وَمَا قُلْنَا مِنْ هَذَا مُوْجُودٌ فِي الْحَدِيثِ مُسْتَفِيضٌ مِنْ فِعْلِ نِقَاتِ الْمُحَدِّثِينَ وَأَيْمَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَسَنَدْكُو مِنْ وِوَآيَاتِهِمْ عَلَى الْجِهَةِ الَّتِي الْعُلْمِ وَسَنَدْكُو مِنْ وَآيَاتِهِمْ عَلَى الْجِهَةِ الَّتِي الْعُلْمَ وَسَنَا إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى فَينْ ذَلِكَ أَنْ أَيُوبِ السَّحْتِيَانِيَّ وَابْنَ اللّهُ تَعَالَى فَينْ ذَلِكَ أَنْ أَيُوبِ السَّحْتِيَانِيَّ وَابْنَ اللّهُ اللّهُ عَنْهَا وَآئِنَ نَعَيْرِ وَجَمَاعَةً غَيْرَهُمْ اللّهِ وَوَلَا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِيشَةَ وَلَا اللّهِ وَوَلَا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِيشَةً وَاللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ عَنْهَا قَالَتُ كُنْتُ أُطَيِّبِ وَلِحِرْمِهِ بِأَطْيَبِ مَا وَلَيْ اللّهُ عَنْهَا اللّهِ وَلِحِرْمِهِ بِأَطْيَبِ مَا وَلَوْ وَوَلَا اللّهِ عَنْ عَلَيْهِ اللّهِ وَلَاحِرْمِهِ بِأَطْيَبِ مَا وَلَاكِهُ وَلِحِرْمِهِ بِأَطْيَبِ مَا اللّهِ وَلَاحِرْمِهِ بِأَطْيَبِ مَا اللّهِ وَلَاحِرْمِهِ بِأَطْيَبِ مَا اللّهِ وَلَاحِرْمِهِ بِأَطْيَبِ مَا اللّهِ وَاللّهُ عَنْهَا اللّهِ فَي اللّهِ وَلَاحِرْمِهِ بِأَطْيَبِ مَا اللّهِ وَلَاحِرْمِهِ بِأَطْيَبِ مَا اللّهِ وَاللّهُ عَنْهَا اللّهِ وَالْمَامِةِ وَوَلَاكُونَ وَو وَهُنْتِ اللّهُ عَنْهِ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهِ اللّهِ وَالْوَالَةِ فِي اللّهِ وَالْوَلَةِ وَالْمَامَةُ عَنْ عُرْوَاتًا عَنْ عَلْ اللّهِ وَاللّهُ عَنْهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ عُنْ عُرْوَةً عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلْهِ عَنْ عَلْهُ اللّهُ عَنْ عَلْولَةً عَنْ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

میں بھی ہوسکتاہے اس طرح ہرایک اسناد میں جس میں ساع کی تصریح نہیں اگرچہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ ایک نے دوسرے سے بہت می روایتیں منی ہیں گریہ ہو سکتاہے کہ بعض روایتیں اس سے نہ سن ہوں بلکہ کسی اور کے ذریعہ سے سن کراس کو مرسلاً نقل کیا ہو۔ لین جس کے ذریعہ سے سنا اس کا نام نہ لیا اور کبھی اس اجمال کو رفع کرنے کے لیے اس کانام بھی لے دیا اور ادسال کو ترک کیا۔

9۔ انگا حاصل جو اب یہ ہے کہ جب احمال ارسال کا حدیث کے جمت نہ ہونے کے لیے کافی ہوا تو احمال تو وہاں بھی موجود ہے جہاں ایک راہ بن کی طاقات دوسر ہے راوی ہے فابت ہو جائے کیو فکہ طاقات کا ہو تا اس بات کو متلزم نہیں کہ تمام حدیثیں اس کی روایت کی ہوئی خودا می سے من کی ہواں ہوا بھی احمال رفع کرنے کے لیے کا فیار ہوا۔ جائزہ کہ بچھاس ہے خود ہے بچھاور اوگوں کے واسطے سے ہے۔ تو طاقات کا حال معلوم ہوتا بھی احمال رفع کرنے کے لیے کا فی نہ ہوا۔ چاراس شرط فاگلے ہے حاصل ہی کیا ہو بلکہ اور ضر رپیدا ہوا کہ ہزاروں صحیح 'متصل روایتیں جو عن عن کے ساتھ مروی ہیں ایک ہے بنیاد احمال سے بیکار ہوگئیں۔ بخالف اس کا جو اب یہ دے سکتا ہے کہ مطلق احمال رفع اتصال کے لیے کافی نہیں 'جب طاقات فابت ہو گئی تو جانب اتصال کو ترجی ہے اور جانب ارسال مرجوح 'تو اعتبار اتصال بی کا ہوگا کیو کیے وہی فلا ہر ہے اور خلن غالب بھی اس کا ہے اس لیے کہ راوی حال میں برخلاف اس صورت کے کہ جہاں طاقات ایک بار بھی فابت نہیں' وہاں جانب اتصال اور ارسال دونوں مساوی ہیں۔ اس لیے شک مدلس نہیں برخلاف اس صورت کے کہ جہاں طاقات ایک بار بھی فابت نہیں' وہاں جانب اتصال اور ارسال دونوں مساوی ہیں۔ اس لیے شک مدلس نہیں برخلاف اس صورت کے کہ جہاں طاقات ایک بار بھی فابت نہیں' وہاں جانب اتصال اور ارسال دونوں مساوی ہیں۔ اس لیے شک

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فِل

وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَائِسَةَ قَالَتَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأْرَجُلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ فَرَوَاهَا بِعَيْنِهَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لَكَ

وَرَوَى الزَّهْرِيُّ وَصَالِحُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةً كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ يَحْتَى بْنُ أَبِي كَثِيمُ فِي هَذَا الْحَبَرِ فِي الْقَبْلَةِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِيُّ أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ. آل

وَرَوَى ابْنُ عُنِيْنَةً وَغَيْرُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ حَابِرِ قَالَ أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى

رضى الله عنها ہے۔

دوسری روایت ہشام کی ہے اپنے باپ عروہ ہے اس نے عائش ہے کہ رسول اللہ عظی جب اعتکاف میں ہوتے تو اپناسر میری طرف جھکا دیتے۔ میں آپ کے سرمیں کنگھی کردیتی حالا تک میں حائف ہوتی۔ ای روایت کو بعینہ امام مالک نے زہری ہے روایت کیاہے اس نے عروہ ہے اس نے عمرہ ہے اس نے عائش ا

تیسری روایت وہ ہے جو زہری اور صالح بن انی احسان فی ابو سلمہ سے نقل کی اس نے عائش ہے کہ رسول اللہ ﷺ بوسہ لیتے تھے اور آپ روزہ دار ہوتے۔ یکی بن ابی کثیر نے اس بوسہ لیتے تھے اور آپ روزہ دار ہوتے۔ یکی بن ابی کثیر نے اس بوسے کی حدیث کو یوں روایت کیا کہ خبر دی مجھے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے ان کو خبر دی عمر بن عبدالعزیز نے ان کو عائشہ صدیقہ نے کہ رسول اللہ سے ان کا بوسہ لیتے اور آپ روزہ دار ہوتے۔

چوتھی روایت وہ ہے جوسفیان بن عیدند وغیر و نے عمر و بن ویتار سے کی انھول نے جابڑے کہ رسول اللہ عظیم کو گھوڑوں کا

علے ہنگا تو ہشام اور عردہ کے نتیج میں عثان بن عردہ کاواسط نقل کیااور پہلی اسناد میں عثان کاداسط نہیں ہے 'صرف ہشام عن عردہ ہے 'ی ہو تکہ مہلی اسناد نقل کر نیوالے حدیث کے بڑے بڑے امام ہیں۔ان سب سے غلطی نہیں ہو سکتی تو لازم آتا ہے کہ اس روایت کو ہشام نے خور عروہ سے نہیں سنابلکہ عثان کے داسطے سے سنا۔لیکن مجھی ہشام نے اس کو مرسلاً عردہ سے نقل کیااور مجھی سند آعثان سے 'اگر چہ اس مقام میں ہے احتمال بھی ہے کہ ہشام نے اس کو پہلے عثان کے واسطے سنا ہو پھر خود عروہ سے مل کر بلاواسط بھی ان سے سن لیا ہو۔

لا جئتہ تواہام الک گیار دایت میں عروداور عائشہ کے نتاجی ایک داسطہ ہے عمر د کاجو پہلی استاد میں نہیں ہے۔ نوویؒنے کہاکہ اس مدیت سے کئی باتھی معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بیر کہ حائضہ عورت کے اور اعضا پاک ہیں اور اس پر علاء کا اتفاق ہے اور ابو یوسف ہے جو منفول ہے کہ حائضہ کا ہاتھ نجس ہے دور وایت صحیح نہیں۔ دو سرا یہ کہ معتلف اپنے بالوں میں تنظیمی کر سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اپنی عورت کی طرف دیکیے سکتا ہے اور اس کو جھو سکتا ہے بغیر شہوت کے۔

یل جیئر اور ایک نسخہ میں صافح بن کیسان ہے اور وہ غلط ہے 'صحیح صافح بن ابی حسان ہے۔ نسائی نے اس کور وابیت کیاا بن وہب ہے 'اس نے ابن الی ذئب ہے 'اس نے صافح بن ابی حسان ہے 'اس نے ابوسلمہ ہے۔ تر غدی نے بخاری ہے نقل کیا کہ صافح بن ابی حسان ثقہ ہے اور صافح بن حسان بھری ابوالحارث دوسرا شخص ہے۔ وہ بھی ابو سلمہ ہے روابیت کر تاہے اور وہ ضعیف ہے (نوویؒ) تو بچیٰ بن کثیر نے ابوسلمہ اور عائشہ کے لاج



اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُر فَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ شَحْسَةِ بْنِ عَلِي عَنْ جَايِرٍ عَنْ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا النَّحُوُ فِي الرَّوَايَاتِ كَثِيرً يَكُثُرُ نَعْدَادُهُ وَبِمَا ذَكَرْنَا مِنْهَا كِفَايَةً لِذَوِي الْفَهْم.

وَمَا عَلِمُنَا أَحَدًا مِنْ أَيْمَّةِ السَّلَفِ مِمَّنْ

کوشت کھلایااور منع کیا پالتو گدھوں کے گوشت سے۔ای حدیث کو روایت کیا حماد بن زید نے عمرو ہے 'انھوں نے محمد بن علی (یعنی امام باقر) سے 'انھوں نے جابر سے (تو حماد بن زید نے عمرو بن دینار اور جابر کے بڑے میں ایک واسطہ اور نقل کیا محمد بن علی کاجو پہلی اساد میں نہیں )اور اس فتم کی حدیثیں بہت ہیں جن کا شار کثیر ہے اور جتنی ہم نے بیان کیں وہ سمجھ والوں کے لئے کانی ہیں۔

پھر جب اس شخص کے نزدیک جس کا قول ہم نے اوپر بیان کیا حدیث کی خرابی اور تو بین کی علت ہے ہے کہ ایک راوی کا ساع جب وہ سرے راوی سے معلوم نہ ہو تو ارسال ممکن ہے تو اس ساع جب وہ سرے راوی سے معلوم نہ ہو تو ارسال ممکن ہے تو اس روایتوں کے ہموجب اس کو لازم آتا ہے جمت کو ترک کرنا ان ہوچکا ہے۔ (لیکن خاص اس روایت بیس ساع کی تصریح نہیں) البتہ اس شخص کے نزدیک صرف وہی روایت جمت ہوگی جس بیس ساع کی تصریح ہیں کہ حدیث ساع کی تصریح ہیں کہ حدیث ساع کی تصریح ہیں کہ حدیث روایت کرنے ہیں کہ حدیث روایت کرنے والے امامول کا حال مختلف ہوتا ہے۔ بھی تو وہ ارسال روایت کرنے والے امامول کا حال مختلف ہوتا ہے۔ بھی تو وہ ارسال کرتے اور جس سے انھوں نے سنا ہو اس کا نام نہیں لیتے اور بھی خوش ہوتے اور جس سے انھوں نے سنا ہو اس کا نام نہیں لیتے اور بھی خوش ہوتے اور حدیث کی پوری اساو جس طرح سے انھوں نے سن خوش ہوتے اور جس سے بھر اگر ان میں اتار ہو تا تو اتار بتلاتے اور اگر چھاؤ ہو تا تو چھاؤ بتلاتے جیسے ہم اوپر صاف بیان کر چکے ہیں۔ اور ہم نے سلف کے اماموں ہیں سے جو حدیث کو استعال اور ہم نے سلف کے اماموں ہیں سے جو حدیث کو استعال اور ہم نے سلف کے اماموں ہیں سے جو حدیث کو استعال اور ہم نے سلف کے اماموں ہیں سے جو حدیث کو استعال اور ہم نے سلف کے اماموں ہیں سے جو حدیث کو استعال

تھے تھے میں دو واسطے اور نقل کیے عمر بن عبدالعزیز اور عروہ کااوریہ دونوں واسطے پہلی اسناد میں نہیں ہیں۔ اس اسناد میں ایک تادر بات یہ ہے کہ حیار ویں دادی بعنی بچیٰ ابوسلمہ عمر بن عبدالعزیز اور عروہ تابعین میں ہے ہیں اور ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں۔ دوسرا لطف ہیہ ہے کہ ابو سلمہ بعنی عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن عوف کبار تابعین میں ہے ہیں اور عمر بن عبدالعزیز ان کی نسبت سن اور طبقہ میں کم ہیں لیکن دوان ہے روایت کرتے ہیں۔

سی ﷺ اتار اور پڑھاؤے یہ مقصود ہے کہ اگر سند عالی ہو کی اور واسطے کم ہوئے تو پڑھاؤ ہوا اور جو سند عالی نہ ہو اور واسطے زیادہ ہوں تو اتار ہوا۔

مسلم

يَسْتَعْمِلُ الْأَحْبَارَ وَيَتَفَقَدُ صِحَةً الْأَسَانِيا. وَسَغَمَهَا مِثْلُ أَيُوبَ السَّحْتِيَانِيَّ وَابْنِ عَوْنَ وَمَالِكِ بْنِ أَنْسِ وَشُعْبَةً بْنِ الْحَجَّاجِ وَيَحْتِي بْنِ مَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ وَعَبْدِ الْقَطَانِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِي وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ وَعَبْدِ الرَّحْدِيثِ فَيْنَ مَوْضِعِ السَّمَاعِ فِي الْأَسَانِيدِ الْحَدِيثِ فِي الْأَسَانِيدِ كَمَا ادْعَاهُ اللّهِيُ وَصَفْنَا قُولُهُ مِنْ قَبْلُ وَإِنْمَا كَانَ لَلْحَدِيثِ مِمَن عُرِفَ الْحَدِيثِ مِمَن رُواةِ الْحَدِيثِ مِمَن مُونِي مَعْن عُرِف بالتَّدَلِيسِ مَمَّن مُونَةٍ الْحَدِيثِ مِمَن عُرِف بالتَّدَلِيسِ فَمَن الرَّاوِي مِمَن عُرِف بالتَّدَلِيسِ فِي الْحَدِيثِ وَشَهِرَ بِهِ فَجِينَئِذٍ يَبْحَثُونَ عَن سَمَاعِهِ فِي الْحَدِيثِ وَسَهُرَ بِهِ فَجِينَاذٍ يَبْحَثُونَ عَن سَمَاعِهِ فِي الْحَدِيثِ وَسَهُمْ بِهِ فَجِينَاذٍ يَبْعُ مَن عُرفَى مَنْ عَنْ مَن عَنْ مَن عَلَى مَن عَلَى مَن عَلَى عَنْ اللّهُ مِن عَلَى الْمَدِيثِ وَمِنْ الْمَعْمِ وَلَهُ فَمَا سَمِعْنَا ذَلِكَ عَنْ عَمَا سَمِعْنَا ذَلِكَ عَنْ اللّهِمُ وَاللّهِ مُن الْأَيْمَةِ وَلَهُ فَمَا سَمِعْنَا ذَلِكَ عَنْ الْمَدِي وَعَمْ مَن حَكَيْنَا وَلُهُ فَمَا سَمِعْنَا ذَلِكَ عَنْ اللّهِ مَلْ الْأَيْمَةِ .

فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ يَزِيدَ اللَّهِ بِنَ يَزِيدَ وَسَلَّمَ قَدْ رَوَى عَنْ حُدَيْفَةً وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَسَلَّمَ قَدْ رَوَى عَنْ حُدَيْفَةً وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ النَّانِيِّ وَعَنْ كُلُّ وَاحِلِم مِنْهُمَّا حَدِيثًا يُسْئِدُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ يُسْئِدُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فَي رِوَاتِهِ عَنْهُمَا ذِكُرُ السَّمَاعِ مِنْهُمَا وَلَا حَفِظَنَا فِي شَيْءٍ مِنْ الرُّواتِاتِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ فَى رَوَاتِهِ مَعْفُودٍ بِحَدِيثُ فِي بَعْنَا فِي رَوَاتِهِ مِعْفُودٍ بِحَدِيثُ مِعْمَى وَلَا مِعْنَ أَحْدٍ مِنْ أَهُلِ الْعِلْمِ بِعَيْنِهَا وَلَمْ مَسْعُودٍ بِحَدِيثُ مِعْمَى وَلَا مِعْنَ أَدْرَكُنَا أَنَّهُ طَعْنَ فِي بِعَيْنِهَا وَلَمْ مَسْعَعُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهُلِ الْعِلْمِ بِعَيْنِهَا وَلَمْ مَسْمَعُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهُلِ الْعِلْمِ مِعْنَى اللَّهِ مِنْ أَهُلِ الْعِلْمِ مِعْنَى اللَّهُ مَنْ فِي اللَّهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِعْنَى اللَّهُ مَنْ أَدُرَكُنَا أَنَّهُ طَعَنَ فِي مِعْنَ أَحْدِ مِنْ أَهُلِ الْعِلْمِ مَعْنَى وَلَا مِعْنَ أَدْرَكُنَا أَنَّهُ طَعَنَ فِي مِعْنَ أَحْدُ وَلَا مِعْنَ أَدْرَكُنَا أَنَّهُ طَعَنَ فِي مَعْنَ فَي اللَّهُ مِنْ أَهُ اللَّهِ مُنْ أَوْرَكُنَا أَنَّهُ طَعَنَ فِي مِعْنَ فَي مَنْ عَلَى اللَّهِ مُنْ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ فِي مَنْ أَدْرَكُنَا أَنَّهُ طَعَنَ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَعْلِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ فِيهِمَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ عَنْ أَوْلِ الْمُعْمُ وَيَعْمَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ فَي اللَّهُ مِنْ فَي مِنْ اللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فِي الْمُولِ الْمُعْودِ بِضَعْفِي فِيهِمَا فِيهِمَا

کرتے تھے اور اسناد کی صحت اور سقم کو دریافت کرتے تھے جیسے
الیوب سختیالی 'ابن عون 'مالک بن الس' شعبہ بن تجاج' یکی بن
سعید قطان' عبدالرحمٰن بن مہدی اور جوان کے بعد ہیں کمی کو
نہیں سنا کہ وہ اسناد ہیں ساع کی شخیق کرتے ہوں جیسے یہ شخص
دعویٰ کر تاہے جس کا قول او پر ہم نے بیان کیا۔ البتہ جفوں نے
ان میں سے راویوں کے ساع کی شخیق کی ہے تو وہ ان راویوں کے
جو مشہور ہیں تدلیس میں اس وقت بیشک ایسے راویوں کے ساع
تر مشہور ہیں تدلیس میں اس وقت بیشک ایسے راویوں کے ساع
تر بیس کا مرض دور ہو جائے لیکن ساع کی شخیق اس راوی میں جو
تر بیس کا مرض دور ہو جائے لیکن ساع کی شخیق اس راوی میں جو
مدلس نہ ہو جس طرح اس شخص نے بیان کیا تو یہ ہم نے کسی الم

اس فتم کی روات میں سے عبداللہ بن بزیر الصاری کی روات میں انھوں نے دیکھا ہے رسول اللہ عبروالسے کی ہے حذیقہ بن الیمان اور ابو مسعود (عقبہ بن عبروالساری بدری) سے جذیقہ بن الیمان اور ابو مسعود (عقبہ بن عبروالساری بدری) سے ہر ایک سے ایک ایک حدیث کو جس کو انھوں نے مند کیا ہے رسول اللہ علی تک لیان ان روایتوں عبل اس بات کی تضرح نہیں کہ عبداللہ بن بزیر نے سنا۔ ان دونوں سے ریعیٰ حذیقہ اور ابو مسعود سے سنا) اور نہ کسی روایت میں ہم نے بات بائی کہ عبداللہ عذیقہ اور ابو مسعود سے رو ہرو ملے اور ابو مسعود سے رو ہرو ملے اور کو دیکھا کسی خالص روایت میں ہم نے بات کی حدیث نی اور نہ کسی ہم نے بات کی حدیث نی اور نہ کسی ہم نے بالے کہ عبداللہ خود صحافی تھے ان سے کو دیکھا کسی خالص روایت میں (گرچو نکہ عبداللہ خود صحافی تھے اور اس کا من انتا تھا کہ ملا قات ان کی حذیقہ اور ابو مسعود سے مکن اور اس سے روایت عن کے ساتھ محمول ہے اتصال پر تو صرف امکان ملا قات کافی ہوا جسے امام مسلم کافہ ہیں ہے اور کسی علم دالے امکان ملا قات کافی ہوا جسے امام مسلم کافہ ہیں ہے اور کسی علم دالے امکان ملا قات کافی ہوا جسے امام مسلم کافہ ہیں ہے اور کسی علم دالے امکان ملا قات کافی ہوا جسے امام مسلم کافہ ہیں ہے اور کسی علم دالے امکان ملا قات کافی ہوا جسے امام مسلم کافہ ہیں ہے اور کسی علم دالے امکان ملا قات کافی ہوا جسے امام مسلم کافہ ہیں ہے اور کسی علم دالے اس کی جدور کسی علم دالے اور کسی علم دالے اس کسی خور کسی علم دالے اس کسی خور کسی علم دالے اس کسی خور کسی علم دالے اس کسی حدور کسی علم دالے اس کسی خور کسی خور کسی علم دالے اس کسی خور کسی علم دالے کسی خور کسی خو



بَلِّ هُمَا وَمَا أَشْبَهَهُمَا عِنْدَ مَنْ لَاقَيْنَا مَنْ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنْ صِحَاحِ الْأَسَانِيدِ وَقُويَّهَا يَرَوْنَ اسْتِعْمَالَ مَا نُقِلَ بِهَا وَالِاحْتِحَاجَ بِمَا أَثْتُ مِنْ سُنَن وَآثَارِ وَهِيَ فِي زَعْم مَنْ خَكَيْنَا قُوْلَهُ مِنْ قَبُلُ وَاهِيَةٌ مُهْمَلَةٌ حَتَّى

يُصِيبَ سَمَاعَ الرَّاوِي عَنَّنَ رُوَى. اللَّهِ

وَلُوْ ذَهَبْنَا نُعَدُّدُ الْأَخْبَارَ الصَّحَاحَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ يَهِنُ بِزَعْمِ هَذَا الْقَائِلِ وُنُحُصِيهَا لَعُجَزَٰنَا عَنْ تَقَصِّي ذِكْرِهَا وَإِحْصَائِهَا كُلُّهَا وَلَكِنَّا أَحْبَبُنَا أَنْ نَنْصِبَ مِنْهَا عَدَدًا يَكُونُ سِمَةً لِمَا سَكُتُنَا عُنَّهُ مِنْهَا.

وَهَٰذَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهُدِيُّ وَأَبُو رَافِع الصَّائِعُ وَهُمَا مَنْ أَدْرَكَ الْحَاهِلِيَّةُ وَصَحِبًا أصحاب رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبَدُرِيْيِنَ هَلُمٌّ جَرًّا وَنَقَلَا عَنْهُمْ الْأَخْبَارَ حَتَّى نَزَلَا إِلَىٰ مِثْلِ أَبِي هُرَيْرَةً وَالِن عُمْرً وَفُويِهِمَا قُدُّ أَسْنُدَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَنْ أَتِيلٌ بْن كَعْبِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيثًا وَلَمْ نَسْمَعُ فِي رُوَايَةٍ بِعَيْنِهَا أَنَّهُمَا غَايِنَا أُبَيًّا أَوْ سَمِعًا مِنْهُ شَيْئًا.

ے نہیں سناگیائنہ پہلے لوگوں ہے اندان سے جن سے ہم ملے ہیں کہ انھوں نے طعن کیا ہوان دونوں حدیثوں میں جن کو عبداللہ نے روایت کیا حذیفہ اورالی مسعود سے کہ یہ ضعیف ہیں بلکہ بیہ حدیثیں اور جوان کے مشابہ میں صحیح حدیثوں میں ہے ہیں اور قوی ہیں ان اماموں کے نزدیک جن سے ہم ملے ہیں اور وہ ان کا استعال جائز رکھتے ہیں اور ان سے جمت لیتے ہیں ' حالا لکہ یمی حدیثیں اس شخص کے نزدیک جس کا قول او پر ہم نے بیان کیا (جو شبوت ملا قات شرط کر تا ہے) وائی میں اور بے کار بین جب تک ساع عبداللَّه كاحذ يفيُّ اورا بومسعودٌ سے مختلق نہ ہو۔

اور اگر ہم سب ایسی حدیثوں کو جو اہل علم کے نزدیک صحیح ہیں اور اس شخص کے نزدیک ضعیف ہیں بیان کریں توان کو ذکر كرتے كرتے ہم تھك جائيں گے۔(اس قدر كثرت سے بير) لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سان میں سے بیان کردیں تاکہ باقی کے لیے وہ نمونہ ہول۔

ابو عثان نبدي (عبدالرحمن بن مل جوايك سوتميں برس کے ہو کر مرے) اور ابو رافع صائغ (نقیع مدنی) ان دونوں نے جالجيت كازمانه پايا ہے (ليكن رسول الله ﷺ كى صحبت ميسر نه ہو كى الي لوگول كو تخضرم كہتے ہيں۔)اور رسول اللہ عظافہ كے بڑے بڑے بدری صحابوں سے ملے ہیں اور روایتیں کی ہیں۔ پھران سے ہث كراور جحابة سے يبال تك كه ابو بريرة اور ابن عمر اور ان كے مانتد سحایول سے۔ان میں سے ہر ایک نے ایک حدیث الی بن کعب ّ ے روایت کی ہے ' انھوں نے رسول اللہ عظیمہ ہے ' حالا تکہ کسی روایت سے بیہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ ان وونوں نے ابی بن

الله الإستعود سے انحول نے" مفقة الرحل على اهله" كا حديث روايت كا ب جس كو بخارى اور مسلم دونول نے اپني كتابول ميں نقل کیا اور حذیفہ سے بہ حدیث روایت کی ہے "اخبرنی النبی صلی الله علیه وصلم بھا ھو کائن"اخیر تک جس کو مسلم نے نقل کیا ہے تو عبدالله بن يزيز صحابي بين 'انھول نے روايت كي حذيقة اور ابوسعود سے جو مشہور صحالي بين۔



### گعب كو ريكها يا ان سے بچھ ساہے۔

اور ابو عمرو شیبانی (سعد بن ایاس) نے جس نے جالمیت کا زمانہ پایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جوان مر د تھااور ابو معمر عبداللہ بن سخمرہ نے ہر ایک نے ان میں سے دو۔ دوحدیثیں ابومسعود انصاری سے روایت کیں ' انھول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عبید بن عمیر" نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے ایک حدیث روایت كى ' انھوں نے رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم سے اور عبيد پيدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور قیس بن الی حازم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے ابومسعودانصاری سے تین حدیثیں روایت کیں اور عبدالرحمٰن بن ابی کیلی جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سا ہے اور حضرت على رضى الله عندكي صحبت ميس رباايك حديث إنس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے روایت کی اور ربعی بن حراش نے عمران ین حصین ہے دو حدیثیں روایت کیں 'انھوں نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم سے اور ابو بکرہ سے ایک حدیث 'انھوں نے ر سول الله صلى الله عليه وسلم ہے اور ربعی نے حضرت علی رضی الله عنہ ہے سنا ہے اور ان ہے روایت کی ہے اور نافع بن جبیر بن مطعم نے ابوشر کے خزاعی ہے ایک حدیث روایت کی۔ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادر نعمان بن ائی عیاش نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے تین حدیثیں روایت . كيس 'انھوں نے رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم سے اور عطاء بن يزيدليشي نے تميم داري سے ايك حديث روايت كى انھوں نے رسول الله صلَّى الله عليه وسلم ہے اور سليمان بن بيار نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ ہے ایک حدیث روایت کی 'انھوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم عدادر عبيد بن عبد الرحمن حميرى

وأسند أبو عشرو الثَّيْبَانِيُّ وَهُوَ مِثَّنَّ أَدْرَكَ الْحَاهِلِيَّةَ وَكَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا وَٱبُّو مَعْمَر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةً كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَيْنِ وَأَسْنَدَ غَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً زُوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ وُلِدَ فِي زَمَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْنَلَهُ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ وَقَدْ أَدْرَكَ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ تُلَاثَةً أَعْبَار وَأَسْنَدَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي لَيْلَى وَقَدْ حَفِظاً عَنْ عُمَرَ بُن الْخَطَّابِ وَصَحِبَ عَلِيًّا عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيُّ حَدِيثًا وَأَسْنَدَ رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثَيْنِ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيُّكُ خَدِيثًا وَقَدْ سَمِعَ رَبْعِيٌّ مِنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَرَوَى عَنْهُ وَأَسْنَدَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْيَحْزَاعِيِّ عَنْ النُّبِيُّ عَلِيُّكُ حَدِيثًا وَأَسْنَدُ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاش عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ عَنْ النُّبِيِّ عَلِيُّ وَأَسْنَدَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْتِيُّ عَنْ تُعِيمِ الدَّارِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْهُ حَلَيْنًا وَأَسْنَدَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيثًا وَأَسْنَدَ خُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن



الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلِّي الله عَلَيْهِ و سلم أَحَادِيثَ. هِلِ

فَكُلُّ هَوُلَاء التَّابِعِينَ الَّذِينَ نَصَبْنَا رِوَايَتَهُمُّ عَنْ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمْ لَمْ يُحْفَظُ عَنْهُمْ سَمَاعٌ عَلِمْنَاهُ مِنْهُمْ فِي رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا وَلَا أَنَّهُمْ لْقُوهُمْ فِي نَفْسِ حَبَرِ بِعَيْنِهِ وَهِيَ أَسَانِيكُ عِنْكَ ذَوي الْمَعْرَفَةِ بِالْأَحْبَارِ وَالرِّوَايَاتِ مِنْ صِحَاحِ الْأَسَانِيدِ لَا نَعْلَمُهُمْ وَهُنُوا مِنْهَا شَيْئًا قَطُّ وَلَا الْتَمَسُّوا فِيهَا سَمَاعَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْض إذَّ السَّمَاعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُمْكِنٌ مِنْ صَاحِبِهِ غَيْرُ مُسْتَنَّكُر لِكُوْنِهِمْ حَمِيعًا كَانُوا فِي الْعَصْر الَّذِي اتَّفَقُوا ۚ فِيهِ وَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ الَّذِي أَحْدَنَّهُ الْقَائِلُ الَّذِي حَكَيْنَاهُ فِي تَوْهِينِ الْحَدِيثِ بِالْعِلَّةِ الَّتِي وَصَفَ أَقَلَّ مِنْ أَنْ يُعَرَّجَ عَلَيْهِ وَيُجَارَ ذِكْرُهُ إِذْ كَانَ قُولًا مُحْدَثُنا وَكَلَامًا خَلْفًا لَمْ يَقُلْهُ أَخَدُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ سَلَفَ وَيَسْتَنْكِرُهُ مَنْ يَعْدَهُمْ خَلَفَ فَلَا حَاجَةَ بِنَا فِي رَدُّهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا شَرَحْنَا إذْ كَانَ قَدْرُ الْمَقَالَةِ وَقَائِلِهَا الْقَدْرَ الَّذِي وَصَفَّنَاهُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى دَفْع مَا حَالَفَ مَنْهَبَ الْعُلَمَاء وَعَلَيْهِ التَّكَلَّانُ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اللَّهِ وَ ضحّبه و سَلّم.

نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے گئی حدیثیں روایت کیں 'انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

پھریہ سب تابعین جنھوں نے سحابہ سے روایت کی ے 'جن کاؤ کر ہم نے او پر کیا'ان کا ساع ان سحابہ سے کسی معین روایت میں معلوم نہیں ہوانہ ملا قات ہی ان صحابہؓ کے ساتھ روایت سے ظاہر ہوئی باوجود اس کے بیر سب روایتیں حدیث اور روایت کے پہچانے والوں کے نزدیک (معنی اسمہ حدیث کے نزدیک) سیح السند ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ کسی نے ان میں ہے سی روایت کوضعیف کہاہویااس میں ساع کی تلاش کی ہو۔اس لیے کہ ساع ممکن ہے'اس کاانکار نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وودونوں ایک زمانہ میں موجود تھے اور بیہ قول جس کو اس شخص نے نکالا ہے جس كابيان اويرجم نے كياحديث كے ضعيف بونے كيلي اس علت كى وجہ ہے جو مذکور ہوئی اس لا کق مجھی نہیں کہ اس طرف التفات کریں یااس کاذ کر کریں اس لیے کہ بیہ قول نیا نکالا ہواہے اور غلط اور فاسد ہے۔ کوئی اہل علم سلف میں ہے اس کا قائل نہیں ہوا اور جو اوگ سلف کے بعد گزرے انھوں نے اس کا انکار کیا تواس ہے اس کے رو کرنے کی حاجت نہیں جب اس قول کی اور اس کے کہنے والے کی بیر و قعت ہے جیسے بیان ہوئی اور اللہ مدو کرنے والا ہے اس بات کورد کرنے کے لیے جو عالموں کے مذہب کے خلاف ہے اور ای پر مجروسا ہے۔ تمام جوا مقدمہ سلم کا۔ اب شروع ہو تاہے بیان ایمان کا جواصل ہے تمام اعمال کا اور جس پر مو قوف ہے تجات آخرت کے عذاب ہے۔

ها الله ان سب حدیثوں کونوویؒ نے اپی شرح میں نقل کیاہے عمراکٹر حدیثیں ان میں سے مسلم نے آھے نقل کی ہیں اس لیے بخوف طوالت ہم نے ان کو یباں نہیں لکھا اور عرض ان سب راویوں کے ذکر کرنے سے سہ ہے کہ سے سب راوی یا متبارس اور عمر کے جن لوگوں سے روایت کی ہے ان سے سن سکتے ہیں۔ نیکن ان کا سنا اور ملا قات کرنا تا بت نہیں ہوا۔ حالا نکد محدثین نے ان روایتوں کو قبول کیا ہے اور ان کو صبح کہا ہے تو معلوم ہوا کہ صرف امکان ساع کافی ہے 'جوت ساع ضرورای نہیں۔



# كِتُابُ الإِيمَانِ ايمان كابيان

خطابی نے کہا اکثر علاء کاغد ہب ہیہ کہ ایمان اور اسلام ایک ہاور زہری نے کہا اسلام زبان ہے اقرار کرناہے اور ایمان ممال صالحہ کو کہتے ہیں اور صحیح یہ ہے کہ اسلام عام ہے اور ایمان خاص۔ توہر مومن مسلم ہے لیکن ہرمسلم کا مومن ہونا ضروری نہیں۔ایمان کی اصل تصدیق ہے بیعنی ول سے یقین کرنااور اسلام کی اصل فرمانبر داری ہے بیعنی اطاعت کرنا۔ تو مجھی آدمی ظاہر میں مطبع ہو تاہے پرول میں اس کے یقین نہیں ہو تا۔وہ مسلم ہے نہ مومن۔ پھر ایمان اصطلاح شرع میں یہ ہے کہ ول سے یقین کرے اور زبان ہے اقرار کرے اور اعمال کوہاتھ یاؤں ہے اداکرے 'اس لیے ایمان گھٹٹا ہو ھتاہے اور بھی غرب ہے اہل حدیث کااور اس کی دلیل بہت می آیتیں اور حدیثیں ہیں۔اور مرجید کا قول ہدے کہ ایمان صرف قول کانام ہے اور ا عمال صالح ایمان میں داخل نہیں اس لیے ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے اور حنفیہ بھی اس باب میں موافق ہوئے ہیں مرجیہ کے تگر فرق میرے 'حنفیہ اعمال صالحہ کو عذاب سے بیچنے کے لیے ضروری جانتے ہیں اور مرجیہ کہتے ہیں اعمال کی ضرورت نہیں اورا بمان کے ساتھ کوئی گناہ ضرر نہیں کر تااور جولوگ خلاف احادیث صححہ اور آیات قرانیہ کے اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ ایمان میں زیادتی اور کی شہر ہوتی اس لیے کہ ایمان صرف تقیدیق قلبی اور یقین کو کہتے ہیں انھوں نے غور تہیں کیا۔ اس لیے کہ تصدیق اور یقین دونوں صفات نضانی میں سے میں اور ہمیشہ صفات نضانی میسے رنج عصد، محبت اور عداوت 'میں زیادتی اور کی ہوتی ہے۔ بس اس طرح دلائل میں غور کرنے سے یقین میں بھی کی اور میثی ہوتی ہے بعضول نے کہاہے کی اور بیشی نہ ہونے ہے یہ غرض ہے کہ کمیت میں کی بیشی نہیں ہوتی لیکن کیفیت میں تو کمی اور بیشی ہونا ضروری ہے کیونکہ مقلد کا بمان ہر گز محقق کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ای طرح ایمان ادنی عامی آدمی کااور ایمان انبیاء اورادلیاء کاکیوں کر برابر ہو سکتاہے؟ اب علماء نے اتفاق کیاہے اس بات پر کہ مومن جس پر تھم کیا جاوے گاالل قبلہ ہونے کا اور جو ہمیشہ جہم میں ندرہے گاوہ وہ مخض ہے جواینے قلب سے یقین کرے دین اسلام کے حق ہونے پر اور اس میں شک نہ ر کھے اور زبان سے اقرار کرے اللہ جل جلالہ کی توحید اور آ مخضرت کی رسالت کا۔ اب اگر ایک بات کا قرار کرے بعنی فقط توحید یا فقط رسالت کا تووہ موس نہ ہو گااور بعضول نے کہا کہ اگر فقط توحید کا قرار کرے تووہ مسلم ہو گااور اس سے کہا جائے گار سالت کے اقرار کے لیے 'مچراگر دوا نکار کرے تو مرتد' واجب القتل ہو گا۔ ای طرح جو شخص اہل قبلہ میں ہے ہو وہ کمی گناہ کی وجہ ہے کا فرنہ ہوگا۔البنتہ اگر اسلام کے تمسی ضروری رکن کا انکار کرے اور عمل نہ کرے جس کا شبوت بتواتر اور اتفاق ہے جیسے تمازیا روزه کی فرضیت کلیاخر کی حرمت کایاز ناکایاناحق قتل کی حرمت کا تووه کافر کہاجائے گا-(نووی بانتصار مع زیادہ)



بَابِ: بَيَانِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ وَوُجُوبِ الْإِيمَانِ بِإِثْبَاتِ قَدَرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَبَيَانِ الدَّلِيلِ عَلَى النَّبَرَّي مِمَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ وَإِغْلَاظِ النَّبَرَّي مِمَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ وَإِغْلَاظِ الْقَوْلِ فِي حَقَّهِ

قَالَ أَيُو الْحُسَيْنِ مُسَلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْقُسْنِرِيُّ رَحِمَةُ اللَّهُ بِعُونِ اللَّهِ نَبْنَدِئُ وَإِيَّاهُ نَسْنَكُفِي وَمَا تَوْفِيقَنَا إِلَّا بِاللَّهِ حَلَّ جَلَالُهُ لَّ اللَّهِ حَلَّ جَلَالُهُ لَّ اللَّهِ حَلَّ جَلَالُهُ لَّ اللَّهُ عَنْ يَحْتَى بُنِ يَعْمَرُ قَالَ كَانَ أُوّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبُصْرَةِ مَعْبَدُ الْحُهْنِيُّ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبُصْرَةِ مَعْبَدُ الْحُهْنِيُّ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبُصْرَةِ مَعْبَدُ الْحُهْنِيُّ فَانَطَلَقْتُ أَنَّا وَحُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِهْنِيُ فَقَلْنَا لَوْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَوْلَاءِ لِللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ هَوْلَاءِ فِي الْقَدَرِ فَوَقَى لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ فِي الْقَدَرِ فَوْقَى لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ فِي الْقَدَرِ فَوْقَى لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ فِي الْقَدَرِ فَوْقَى لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ بْنِ فِي الْقَدَرِ فَوْقَى لَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمْرَ بْنِ عَمْرَ بْنِ فِي الْقَدَرِ فَوْقَى لَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمْرَ بْنِ فِي الْقَدَرِ فَوْقَى لَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمْرَ بْنِ فَي الْقَدَرِ فَوْقَى لَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمْرَ بْنِ فَى الْقَدَرِ فَوْقَى لَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمْرَ بْنِ

باب: ایمان اور اسلام اور احسان اور الله سبحانه و تعالیٰ کی تقدیر کے اثبات کے بیان میں

امام ابوالحسین مسلم المجاج اس کتاب کے مؤلف فرماتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں کتاب کواللہ تعالیٰ کی مدد سے اور ای کو کانی سمجھ کر اور نہیں ہے ہم کو توفیق دینے والا گرانلہ تعالیٰ ہواہ جلال اس کار سما ۔ بحلیٰ بن بھر سے روایت ہے 'سب سے پہلے جس نے تقدیر میں گفتگو کی بھر سے روایت ہے 'سب سے پہلے جس نے تقدیر میں گفتگو کی بھر سے بین غزوان نے حضرت عرش کی خلافت میں سمعانی کیا تھا اس کو عقبہ بن غزوان نے حضرت عرش کی خلافت میں سمعانی نے کہا بھرہ تب ہو بالم اسلام کا اور خزانہ ہے جرب کا اور در حقیقت بھرہ ایک شہر ہے جس سے تجارت ایل ہند اور فارس کے ساتھ بھرہ ایک شہر ہے جس سے تجارت ایل ہند اور فارس کے ساتھ بھرہ ایک شہر ہے جس سے تجارت ایل ہند اور فارس کے ساتھ بھرہ ایک شہر ہے جس سے تجارت ایل ہند اور فارس کے ساتھ بھرہ ایک شہر ہو سکتی ہے اور شاید ای مصلحت سے اس شہر کی بنا ہوئی ہوگی۔) وہ معبد جنی تھا۔ تو بیں اور حمید بن عبد الرحمٰن حمیر ک

ے ہیں۔ اپ بہاں سے کتاب مسلم کی شروع ہوتی ہے گرہم نے ترجے میں اختصار کے واسطے حدیث کی اسناد کو نہیں لکھا کیونکہ اسناد سے وہی اوگ فا کدہ اٹھاتے ہیں جو اہل عمل اور اہل معرفت ہیں اور عامی آدمی کو صرف بھی کافی ہے کہ علماء حدیث بھی حدیث کو سیجھ کہتے ہیں اس پر عمل کرے۔ امام مسلم اسناد میں کہیں حدیث کی روایت میں معلوم کرے۔ امام مسلم کی کمال احتیاط حدیث کی روایت میں معلوم ہوتی ہے۔ حدیث نی اور احبر نی وہاں کہا جاتا ہے جہاں امام مسلم نے اکمیلے کی شخ سے حدیث سن یا اسکیے پڑھ کر سنائی اور حدثنا اور اخبر ناوہاں جہاں اور اوگوں کے ساتھ حدیث سن یا بڑھ کر سنائی اور حدثنا اور اخبر ناوہاں جہاں اور اوگوں کے ساتھ حدیث سن یا بڑھ کر سنائی۔

(۹۳) ہے۔ یعنی نقد رکی نفی کی اور ہر عت نکالی اور خالفت کی اہل حق کی کیو تک اہل حق نقد رکو قابت کرتے ہیں ' یعنی ہوں کہتے ہیں کہ اللہ جا اللہ نے ازل میں سب چیز ول کا اندازہ کر ویا تھا ' یعنی وہ جاتا تھا کہ فلاں چیز فلال وقت میں فلال طرح پر واقع ہوگی ' چر ای کے موافق جیسے خدا کے علم میں تھاوہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ اور قدر بیاس امر کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے ان کا اندازہ نہیں کیا۔ اس کو ان کا علم نہ تھا بلکہ جب وہ چیز یں واقع ہو کی قواس وقت خدا کو ان کا علم ہوا۔ اور بیان کا جمورے ہے خدا سے اس قول کا قائل نہ دہا اور اخیر زمانہ میں کہ وہ انکار کر تاہے قدر کا صاحب مقالات نے کہا کہ بیہ فرقہ قدر بیا کا تمام ہو گیا اور کو گی اہل قبلہ میں ہے اس قول کا قائل نہ دہا اور اخیر زمانہ میں جو قدر بیا کہا تھا ہو گیا ہو ہے ہیں کہ خیر اللہ کی طرف سے ہا اور شریطان اور ہندے کی طرف سے ہے۔ اور محتر لہ کو بھی قدر بیا کہ جو نکہ وہ اس بات کی فرند وہ اس بات کی محتر لہ کو بھی قدر بیا کہ جو نکہ وہ اس بات کی محتر لہ کو بھی قدر بیا کہ خور ایک کو نکہ ہوئے ہیں اور اہل حدیث ہیں کہ بندہ بالکل قادر ہاور وہ خودا ہے افعال کا خیر ' ہوں یاشر' خالق ہو اور افضی بھی اس بات میں معتر لہ کے شریک ہوئے ہیں اور اہل حدیث ہیں کہ خالق کوئی نہیں ہوئے خدا کے۔ خدائی تمام طی رافعی بھی اس بات میں معتر لہ کے شریک ہوئے ہیں اور اہل حدیث ہیں کہ خالق کوئی نہیں ہوئے خدا کے۔ خدائی تمام طی



دونوں مل کر چلے جج یا عمرے کے لیے اور ہم نے کہاکاش ہم کو کوئی صحابی رسول اللہ عظیمی کا مل جائے جس سے ہم ذکر کریں اس بات کا جو یہ لوگ کہتے ہیں تقدیم میں۔ تو مل گئے ہم کو اتفاق سے عبد اللہ بہت موجد کو جائے ہوئے۔ ہم نے ان کو نیج میں کر لیا بین عمر بن خطاب معجد کو جائے ہوئے۔ ہم نے ان کو نیج میں کر لیا بعنی میں اور میر اسا بھی داہنے اور بائیں بازو ہو گئے۔ میں سمجھا کہ میر اسا بھی (حمید) جھ کو بات کرنے دے گا(اس لیے کہ میر ی کفت گوا چھی تھی) تو میں نے کہا اے اباعبد الرحمٰن! (یہ کشیت ہے این محمر گی) تمارے ملک میں کچھ ایسے لوگ بید ہوئے ہیں جو قر آن کو پر ہے ہیں اور علم کا شوق رکھتے ہیں یااس کی باریکیاں نکا لیے ہیں۔ پر ہے ہیں۔ پر ہے ہیں اور علم کا شوق رکھتے ہیں یااس کی باریکیاں نکا لیے ہیں۔

لا چیز وں کا خالق بہاں تک کہ انسان کے افعال اور خیالات اوراراوے کا بھی۔ پر خدانے بندے کو ایک تم کا اختیار دیاہے جس پر عذاب اور تواب مخصر ہے پر اس اختیار کو علق نیمل کہتے۔ خود قر آن مجید بین ہے بات موجود ہے والله حلفکم و ما تعملوں لیحن اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے عملوں کو اور فرمایا: هل من حالت غیر الله لیحنی کوئی خالق نیمی سوائے خدا کے۔ ابو جی بن قتیبہ نے فریب ائدین میں اور ابوالعالی الم الحر بین نے ارخاد میں یوں کھاہے کہ بعض قدر یہ کہتے ہیں ہم قدر یہ نمیس ہیں بلکہ ابلسنت قدر یہ ہیں کیو نکہ وہ قدر اور قضا نا بت کرتے ہیں۔ اور یہ محفی و حوکا اور فریب ہے۔ اس لیے کہ اہل حق تمام کا مول کو خدا کے ہیں ور کرتے ہیں اور قدر اور افعال کو خدا کی طرف نسبت کرتے ہیں اور قدر اور افعال کو خدا کی طرف نسبت کرتے ہیں اور دو وادولی ہے کہ نام رکھا جائے اس چیز کے ساتھ ہے کہ اہل موں نوب کے خاب کا بی چیز کی تو دو اولی ہے کہ نام رکھا جائے اس چیز کے ساتھ ہے ہی خاب کہ اس کو میں نے کہار سول اللہ نے فرمایا قدر یہ کوس سے ہیں اس است کے۔ تو مشاہبت وی قدر یہ کو جی کے ساتھ ہیے جو س (فاری کو گوں) نے دو خالق خاب کے ہیں۔ ایک و دو مالتی خاب کو تا اس کو اور دو خالق خاب کے جیں۔ ایک خیر کو کہ سے کہی شرکا خالق بندے کو قرار دیا بلکہ وہ بدتر ہیں بھوس سے کو کو کر نام کی خود کر ان کی خلد بھوں نے بھی شرکا خالق بندے کو قرار دیا بلکہ وہ بدتر ہیں بھوس سے کو کو کر نام کی خلد کو کو خود خالق نکا کے اور ان کو دو خالق نکا کے اور انھوں نے فراد والی کو دو خالق نکا کے اور انھوں نے فراد والی کو دو خالق نکا کے اور انھوں نے فراد والی کو دو خالق نکا کے اور انھوں نے فراد والی کو کو خوالی نکا کو اندر کیا کہ کو کہ دو خوالی نکا کو انہوں نے کو کو کر کو دو خالق نکا کو ان کو کر ان کی کو کر کو دو خالق نکا کو کر اندر کو کر دو کو کر کی کو کر دو کر کو کو کر کو کر کی کو کر کر کو کو کر کو کر

نودی نے کہا یہ حدیث کہ قدریہ جموس ہیں اس است کے روایت کیااس کو ابو جازم نے ابن عمر سے انھوں نے رسول اللہ سے اور
دوایت کیااس کو ابو واؤد نے اپنی سنن ہیں اور حاکم نے متدرک ہیں اور کہا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی شرط پر اگر ابو جازم کا سام ابن عمر سے
ابہت ہو جائے۔ خطابی نے کہارسول اللہ نے قدریہ کو جموس اس لیے کہا کہ ان کا قول مشاہ ہے جموس کے نہ بہب کے کیو تکہ بجوس و واصلوں کے
ائل ہیں۔ ایک توریعی روشی ووسری ظلمت بعنی تاریخی۔ اور کہتے ہیں کہ خیر تورکا فعل ہے اور شر ظلمت کار تو وہ بت پرست اور مشرک ہو ہے
ای طرح قدریہ نبیت کرتے ہیں خیر کی اللہ کی طرف اور شرکی دوسرے کی طرف حالا تکہ اللہ جل جالہ خالت ہے خیر اور شرسب کا اور کوئی کام برا
ای طرح قدریہ نبیت کرتے ہیں خیر کی اللہ کی طرف اور شر دونوں باعتبار طات کے منسوب ہیں اللہ کی طرف اور باعتبار کسب اور قاطیت
کے بندے کی طرف اور بعض آوی قضا اور قدر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ بالکل مجبورے خدا کی قدر اور قضا کے سامنے اور اس کو کسی طرح کا
اختیار نہیں۔ یہ فرقہ جریہ کہا تا ہے جو قدریہ کی طرح گراہ ہے اور اہل سنت سے خاری ہے خال نکہ قضا و قدر کا یہ صطلب نہیں بلکہ قضا و قدر اللہ
اختیار نہیں۔ یہ فرقہ جریہ کہا تاہے جو قدریہ کی طرح گراہ ہے اور اہل سنت سے خاری ہے خال نکہ قضا و قدر کا یہ صطلب نہیں بلکہ قضا و قدر اللہ کا علم نہیں اس کا علم نہیں اس کا مرک گا برے یا بھے اور کس کرے گائی بندے کو اس کا علم نہیں اس کا دوسیہ کام کرے گا برے یا جھے اور کس کرے گائی جان کا علم نہیں اس کہ کہ بندہ کے کام کرے گا برے یا بھے اور کس کرے گائی بندے کو اس کا علم نہیں اس کے کہ بندہ کے کام کرے گائوں کی کام کرے گائی دو اس کی کام کرے گائی دو اس کے کہ بندہ کے کام کرے گائی دو اس کا علم نہیں ان کا علم نہیں اس کی دو سے کہ بندہ کو کام کرے گائیں کا سام کام کی کام کرے گائیں کے کہ بندہ کے کام کرے گائیں کا سام کی کر سے کہ بندہ کو کو کو کو کو کو کو کو کی طرب کی کام کرے گائیں کی دو سام کی کو کر کا کی خدر کو کو کی کو کر کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کر کو کو کی کو کر کو کو کو کر کی کو کر کی کو کو کر کو کو کی کو کر کے گائیں کو کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کر



لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أَحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ حَتّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ ثُمَّ قَالَ حَدَّتَنِي أَبِي عُنْدُ بَنُ الْحَطَّابِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَّعَ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفُرِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفْرِ وَلَا يَوْمَ حَلَسَ إِلَى النَّيْلُ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَا أَحَدٌ حَتّى حَلَسَ إلَى النَّيْلُ وَلَا يَتِي صَلَّى النَيْلُ وَلَا يَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى النَّيْلُ وَسَلَّمَ فَأَسْلَدَ رُكُبَيْهِ إِلَى النَّيْلُ وَسَلَّمَ فَأَسْلَدَ رُكُبَيْهِ إِلَى وَسَلَّمَ فَأَسْلَدَ رُكُبَيْهِ وَقَالَ يَا

اور بیان کیا حال ان کا اور کہا کہ وہ کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں اور
سب کام ناگہال ہوگئے ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا توجب ایسے
لوگوں سے ملے تو کہہ دے ان سے ' میں پیزار ہوں اور وہ بھے سے
اور قتم ہے اللہ جل جلالہ کی کہ ایسے لوگوں میں سے (جن کا ذکر تو
فر قتدیر کے قائل نہیں) اگر کسی کے پاس احد پہاڑ کے
برابر سونا ہو' پھر وہ اس کو خرج کرے خداکی راہ میں تو خدا قبول نہ
کرے گا جب تک تقدیر پرائمان نہ لائے۔ پھر کہا کہ حدیث بیان
کرے گا جب تک تقدیر پرائمان نہ لائے۔ پھر کہا کہ حدیث بیان
کی جھے سے میرے باپ عمر بن الخطاب نے کہ ایک روز ہم رسول
کی جھے سے میرے باپ عمر بن الخطاب نے کہ ایک روز ہم رسول

الله إدراس كالواب اعذاب الماعد (نووى مع زيادة)

معانی نے کتاب الا نسان میں لکھا ہے کہ جہنی نہیت ہے جہید کی طرف جواکیک فیبیلہ ہے قضاعہ میں سے اور اس کانام زیر بن لیک بن اسود بن اسلم بن الحاف بن قضاعہ تھا۔ یکھ لوگ اس کے کونے کے ایک محلّہ میں اڑے جو منسوب ہے جہید کی طرف اور یکھ بھرے میں اور بھرے والوں میں تھا معید بن خالد جہنی جو حسن بھری کا شاگر و تھا اور سب سے پہلے اس نے گفتگو کی تقدیر میں بھر سے میں ' پھر بھر ووالے اس کی راو چلنے لگے۔ مجان بن اوسف نے اس کو قتل کیا باتدھ کر۔ تقریب میں ہے کہ بعضوں نے کہا اس کے باپ کا نام عبد اللہ بن عقیم ہے اور بعضوں نے کہا اس کا داوا عو بمرتھا۔ وہ سچاہے۔ سکین بدعتی تھا۔ اس نے اول تقدیر میں گفتگو کی بھرے میں اور قتل کیا گیا۔ اسے میں۔

حدیث بی بہال یتففرون ہے بتقدیم قاف ہر فاہ جس کے معنی یہ ہیں کہ طلب کرتے ہیں علم کواور شوق رکھتے ہیں اور بھض تشخوں بیں بتففرون ہے بتقدیم فاہ ہر قاف۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ باریکیال نکالتے ہیں اور موشکا نیال کرتے ہیں اور بعضوں نے روایت کیا ہے بتففون بحذف الراء لینی ہیروی کرتے ہیں علم کی۔ قاضی عیاض نے کہا بعضوں نے بتقعوون پڑھا تقعوے لیمنی گہری یا تھی نکالتے ہیں۔اورا اور ایو بعلی کی روایت بیس بتفقیون ہے لیمنی فقہ حاصل کرتے ہیں۔ (فووی)

یعنی ابتدائی ایکا ایک می بے سوچے سمجھے ہوگئے اللہ تعالی کو پیشتر ہے انکاعلم نہ تھانہ اس نے پہلے ہے کوئی اندازہ کیا تھا بلکہ وقوع کے بعد خدا کو علم ہوا۔ جیسے اوپر گزرا کہ یہ قول غلاۃ قدریہ کا ہے اور سب قدریہ کا نبیں اور قائل اس کا گر اواور جمونا ہے۔ خدا سب مسلمانوں کو اس اعتقاد ہے بچائے بعنی علاقہ اسلام کا اس لیے کہ وہ سب کا فرییں۔ قاضی عیاض نے کہا کہ مراو وہ قدریہ ہیں جو خدا کاعلم مخلوق کے ساتھ نئی کرتے ہیں وہ بالا تفاق کا فرییں اور یہ لوگ ور حقیقت فلا سفہ ہیں جو کہتے ہیں خدا تھائی کو جزئیات کاعلم نہیں ہو سکتا اگر ہو بھی توایک طرح کا اجمالی علم ہوگانہ کہ تغصیلی۔ بعضول نے کہا کہ این عراکا یہ قول صاف ولا الت کرتا ہے قدریہ کے کافر ہونے پر اور احتمال ہے کہ مراو کفرے تا شکری ہوگانہ کہ تغصیلی۔ بعضول نے کہا کہ این عراکا یہ قول صاف ولا الت کرتا ہے قدریہ کے کافر ہونے پر اور احتمال ہے کہ مراو کفرے تا شکری ہوگانہ کہ تغصیلی۔ بعضول نے کہا کہ این کا کفر معلوم ہوتا ہے۔ اس ایک فقرے میں رسول اللہ نے سازے تصوف اور سلوک کو بیان کر دیا۔

تصوف كى تعريف:

فلاصہ تصوف کامیہ ہے کہ بندے کوخداہ محبت اور الفت پیدا ہواور خدا کا خیال ہر وفت بندے کے ول بیں رہے۔ تواعلیٰ در جہاس کا میہ ہے کہ بندہ خدا کی ذات کے تصور میں ایسا غراق ہو جائے کہ سواخدا کے کچھ نہ نظر آئے۔ گو ظاہری آتھوں ہے دنیا کی چیزیں دیکھے لاج



کیڑے نہایت سفید تھے اور بال نہایت کالے تھے 'یہ ند معلوم ہو تا تھا کہ دہ سفر سے آیاہ اور کوئی ہم میں سے اس کو بیجا نتا نہ تھا۔ وہ بیٹھ گیا آ تخضرت ﷺ کے پاس آکر اور اپنے گھٹے حضرت کے گھٹنوں سے ملا دیئے اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے '(جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے) پھر بولا اے محد اجتماد مجھ کو

مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( الْإِسْلَامُ أَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُقِيمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتَصُومَ رَمَطَانَ المُصَلَّاةَ وَتَصُومَ رَمَطَانَ

لئے اور کانوں سے سے پر جب ول خداہے لگاہے تو آنکے اور کان مردے کی آنکے اور کان کی طرح کیلے ہیں۔ آنکے ویجھتی ہے کان سنتاہے مگر وھیان اور لو مولی کی طرف ہے۔اس کو وحد قالشہو دکتے ہیں جواعلیٰ در جہ کے فقیر ول اور صوفیوں اور خدا کے پاک بندوں کو حاصل ہو تاہے۔اور ایک مرتبہ اس سے اوفیٰ ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنی جا ہے۔ وہ یہ کہ ہر وقت خدا کو حاضر اور ناظر سمجھے اور یہ یقین کرے کہ خدا اس کی تمام حرکات اور سکنات یہاں تک کہ قلب کے خطرات اور خیالات کو بھی جانتا ہے۔ پھر اس کی عبادت کے وقت ووسر کی چیز بھی ول لگانا اور بیبودہ وسوسوں کوراود بنا شیطان کاکام ہے 'جس سے بناہ انگنا جائے۔

نووی نے کہا مقصوداس کلام سے بیہ ہے کہ بندہ عبادت میں اخلاص کرے اور دل لگادے بینی عبادت بہت خضوع اور خشوع سے کرے۔ قاضی عیاض نے کہاکہ بیر حدیث ایک جامع ہے کہ تمام شریعت کے علوم اس سے نگل سکتے ہیں۔ لیخی قیامت کا آنا کمی کو معلوم نہیں سواخدا کے۔ نووی نے کہا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مفتی اور عالم سے جب کوئی ایک بات پوچھی جاوے جس کو وہ نہیں جانتا تو یوں کہنا چاہیے کہ مجھ کو معلوم نہیں اور یہ کہنا اس کی ذلت اور نقصان کا باعث نہ ہو گا بلکہ وکیل ہے اس کے کمال علم اور ورع اور تقوی کی۔ بڑے بڑے امامول نے جیے ابو صنیق اور مالک نے بہت سے مسائل میں سکوت کیا ہے اور یہ کہاہے کہ ہم کو معلوم نہیں۔

یہ ترجمہ ہان تلدالامة رہنھاکا بھے اس روایت میں ہاور آیک روایت میں رہنھا کے بدلے رہنھا ہے' تذکیر کے ساتھ الو ترجمہ یہ ہوگاکہ جنے گی لوغزی اپنے میاں کو۔اور ایک روایت میں بعلھا ہے لیٹن جنے گی لوغزی اپنے خاوند کو۔

اس فقرہ کے مطلب میں مختف اقوال ہیں۔ بعضوں نے کہامطلب ہے کہ لوغیاں بہت پکڑی جائیں گی اور اور ان کی اولاد بہت پھلے گی۔ اور ظاہر ہے کہ لوغی کی بھی شریعت کی روے ایک ال ہے اور باپ کا ال اس کے بعد بیخے کا ہو تاہے اور بیٹا بیٹی اپنی ال کے میاں لی بی اور مالک ہو تھے۔ بعضوں نے کہامر او ہے کہ لوغیال باوشاہوں کی مائیں ہو تھی۔ کو تکداس زمانہ کے بادشاہ موافق شریعت کے فکاح کے پابند شہوں گے بلکہ بہت سے فکاح ہونہ کی اور ان بی ال کو پی مال کو پی مال کو پی مال کو پی میں شامل کریں گے۔ بعضوں نے کہا فرض ہے کہ لوگوں کا حال جا وہ کا اور ان کو اور ان کی ال کو پی اور ان کی ال کو پی اور ان کی ال کو پی اور ان کی میں ہوگئی۔ بھورت سواام ولد کو بیخیاشر والی کردیں گے۔ آخر بھتے بھتے ہوں کہ بیٹے ہی کے ہاتھ آن کر بھے گی اور اس کو معلوم نہ ہوگا کہ میر کی بال ہے اور یہ صورت سواام ولد کے اور لوغیوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً ایک لوغری کا لڑکا سوااس کے الک کے کی اور اس کو معلوم نہ ہوگا کہ میر کی بال ہے اور یہ صورت سواام ولد کے اور لوغروں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور بھلے اس کرے کے ہاتھ میں جاپڑے اور وہ نہ بھی نے۔ اور بھلے کی میں کہتے ہیں ایک سید کے آئے ہیں جاپڑے اور وہ نہ بھی ان کے کہتے ہیں جو لگ کو میر میں گئی تھی ہوگا۔ اور بعضوں نے کہا بھی سے مراو خاو ند ہے لین محصر وہ کہام او بیا ہی خریو نڈری کی خریدہ فرو خت اس کو حت اس کو حت میں گئی ہی کہاں سے وہ سلوک کریں گے جو لونڈی سے کہ لوگ ماؤں کی عزب و حر مت چھوڑ دیں گے اور مال سے وہ سلوک کریں گے جو لونڈی سے کہ لوگ میک کی تھیں۔

خداا پی پناہ میں رکھے 'اس زمانہ میں بھی بہت ہے لوگ ایسے نکلے ہیں جوماں باپ کااوب نہیں کرتے اور ان کی اطاعت نہیں کرتے بلکہ لونڈی غلاموں کی طرح ان کو جھڑ کتے ہیں۔ جھ



وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَغْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَأَحْبَرْنِي عَنْ الْإِيمَان قَالَ (( أَنْ تُؤْمِنَ بالله ومَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُومُ الْآخِر وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرَّهِ )) قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرُنِي عَنْ الْإِحْسَان قَالَ (( أَنْ تَعْيُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنّ تَوَاهُ فَإِنَّهُ يَوَاكَ ﴾ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ السَّاعَةِ قَالَ (( مَا الْمَسْنُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِل )) قَالَ فَأَحْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا قَالَ (﴿ أَنْ تُلِدَ الْأَمَةُ رَبُّتُهَا وَأَنْ تُرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاء يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانَ ﴾ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبْشُتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي (( يَا عُمَرُ أَتَدْرِي هَنُّ السَّائِلُ )) قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ (( فَإِنَّهُ جَبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ )).

اسلام کیاہے؟ رسول اللہ عظفے نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گوائی دے (لیمنی زبان سے کھے اور دل سے یفین کرے) اس بات کی کہ کوئی معبود کیا نہیں مواخدا کے اور محمداس کے بیسیجے ہوئے ہیں اور قائم كرے نماز كو اور اداكرے زكوۃ كو اور روزے ركھے رمضان کے اور چ کرے خانہ کعبہ کااگر تجھ سے ہو سکے۔ ( یعنی راہ خرج ہو اور راستے میں خوف ند ہو) وہ بولا تج کہاتم نے۔ ہم کو تعجب ہوا کہ آب ہی یو چھتا ہے پھر آپ ہی کہتا ہے کہ چ کہا۔ (حالا نکد یو چھنے والالاعلم ہوتا ہے اور بچ کہنے والا وہ ہوتا ہے جس کو علم ہو توبیہ دونوں کام ایک شخص کیوں کرے گا؟) بھر وہ شخص بولا مجھ کو بنلاؤ ایمان کیاہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو یقین کرے (ول سے) اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر (کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاک بندے ہیں اور اس کا تھم بہالاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت دی ہے)اور اس کے بیغمبروں پر (جن کواس نے بھیجا خلق كوراہ بتلانے كيليے) اور پچھلے دن پر (ليعن قيامت كے دن جس روز حساب کتاب ہو گااور اچھے اور برے اعمال کی جانچے اور پڑتال ہوگی)اور یقین کرے تو تقدیر پر کہ برااور اچھاسب خدایاک کی طرف ہے ہے۔ ( بینی سب کاخالق وہی ہے ) وہ شخص بولا پچ کہاتم نے۔ پیمراس شخص نے پوچھا مجھ کو بتلاؤاحسان کیاہے؟ آپ نے

للے نودی نے کہا اس حدیث سے یہ بات نہیں نکاتی ہے کہ ام ولدگی ہے موٹیا جائز ہے اور جن لوگوں نے استدالال کیا اس امر پر اس حدیث ہے ۔
تعجب ہو تا ہے۔ اسلئے کہ جو چیز تیا مت کی نشانی ہو اس کا حرام پایڈ موم ہو ناضرور کی نہیں۔ کیو نکہ او نچے او نچے مکان بنانا، و ولت بہت کمانا، پچیا س عور تیس رکھنا حرام نہیں حالا نکہ وہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ یعنی دنیا کی حالت میں ایک بڑا انتقاب ہوگا کہ جو لوگ مفلس قل ش بچو کے سے ووامیر و بالدار ہوجا کیں گے اور جو امیر و بالدار ہے وہ مفلس و مختاج ہو جا کیں گے۔ اگر چہ ایسے انتقاب و نیامیں بوی جنگوں سے کئی بار ہو پی بی بی تی ہوئے۔
بیل پر قیامت کے قریب وہ ساری و نیامیں ہو نئے اور اب تک جو ہوئے دود وہ نیا کے ایک ایک حصہ میں ہوئے۔ بھیے و و سری روایت میں ہ کہ تیل اور یہ تیل کہ اور اس کے لوگ اور اس کی اور جو بات کا۔ بعضوں نے کہا کہ مرادان نگوں کئے لاوں سے عرب کے لوگ ہیں اور یہ بیشین گوئی تھی ان کے لیے کہ اسلام کو ترتی ہوگی اور عربوں کی شوکت بوسے گی اور وہ مختاجی اور غربت سے نگل کر مالدار اور امیر بین جائیں گوئی تھی ان کے لیے کہ اسلام کو ترتی ہوگی اور عربوں کی شوکت بوسے گی اور وہ مختاجی اور غربت سے نگل کر مالدار اور امیر بین جائیں گوئی تھی ان کے لیے کہ اسلام کو ترتی ہوگی اور عربوں کی شوکت بوسے گی اور وہ محتاجی اور عرب کے لوگ مال مالی ہوگئے۔ بھر ایسانی ہواکہ آپ کی وفات کے تھوڑی مدت بعدا ہیان اور دوم اور مصر شخ ہو کے اور عرب کے لوگ مال مالی ہوگئے۔ بھر ایسانی ہواکہ آپ کی وفات کے تھوڑی مدت بعدا ہیان اور دوم اور مصر شخ ہو کے اور عرب کے لوگ مال مالی ہوگئے۔ بھر ایسانی ہواکہ آپ کی وفات کے تھوڑی مدت بعدا ہیان اور دوم اور مصر شخ ہو کے اور عرب کے لوگ مالامال ہوگئے۔ بھر ایسانی ہوگئی اور عرب کے لوگ مالدان کی دور کی ہو کے اسلام کو ترتی ہو کی اور عربی کی دور دوم اور مصر شخ ہو کیا دور عرب کے لوگ مالامال ہوگئے۔ بھر



فرمایا احسان یہ ہے کہ تو خدا کی عبادت کرے اس طرح دل لگاکر جسے تواس کود کھے رہا ہے اگر اتنانہ ہو تو بھی کہ وہ تجھ کود کھے رہا ہے۔ پھر وہ خض بولا بتائے بھے کو قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس کو جس سے بوچھتے ہو وہ خود بوچھنے دالے سے زیادہ شیس جانتا۔ وہ خض بولا ' تو بھے اس کی نشانیاں بتلا کیں؟ آپ نے فرمایا ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی بی بی فرایاں بتلا کیں؟ آپ نے فرمایا کہ تو دیکھے گا نگوں کو جن کے پاؤں میں جو تانہ تھا، تن کو کپڑانہ تھا، کہ تو دیکھے گا نگوں کو جن کے پاؤں میں جو تانہ تھا، تن کو کپڑانہ تھا، کنگال بری بری عمار تیں مھو تک رہے ہیں۔ رادی نے کہا پھر وہ خض چلا گیا میں بری درید کیا تھی خمرا رہا۔ اس کے بعد آپ نے بھی خض چلا گیا میں بری درید ہے تھے والا کون تھا؟ ہیں نے کہا اللہ اوراس کارسول خوب جانتا ہے یہ بوچھنے والا کون تھا؟ ہیں نے کہا اللہ اوراس کارسول خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جریل تھے 'تم اللہ اوراس کارسول خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جریل تھے 'تم اللہ اوراس کارسول خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جریل تھے 'تم

۹۴- اس سند سے مجھی میہ حدیث مروی ہے کچھ الفاظ کی کی اور بیشی کے ساتھ - 95- عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ لَمَّا تَكَلَّمَ مَعْبَدُ بِمَا تَكَلَّمَ مَعْبَدُ بِمَا تَكَلَّمَ مَعْبَدُ بِمَا تَكَلَّمَ بِهِ فِي شَأْنِ الْقَدَرِ أَنْكَرْنَا ذَلِكَ قَالَ فَحَجَجْتُ أَنَّا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى الْحِيْرِيُّ حَجَّةُ وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى الْحِيْرِيُّ حَجَّةُ وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثٍ كَهْمَسٍ وَإِسْنَادِهِ وَفِيهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ وَنَيْهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ وَنَيْهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ وَنَيْهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ وَنَيْهِ بَعْضُ رَيَادَةٍ وَنَيْهِ بَعْضُ رَيَادَةٍ وَنَيْهِ بَعْضُ أَرْيَادَةٍ وَنَيْهِ بَعْضُ أَرْيَادَةً

للے یہ ترجمہ ہے فلیشت ملیا کا اور بعض نٹول میں فلیٹ ملیا لینی بہت دیر تک چپ رہے۔ ابوداؤداور تریزی کی روایت میں ہے تین دن کے بعد حضرت مجھ سے ملے۔ لیکن یہ بظاہر کالف ہے ابو ہریرہ کی روایت کے کہ دہ شخص پیٹے موڑ کر چلا' آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ لوگ دوڑے بعد حضرت مجھ سے اس وقت محل سے انہوں دوڑے تو دہاں کی کونہ پایا۔ اس وقت محل سے انہوں دوڑے تو دہاں کی کونہ پایا۔ اس وقت مجلس سے انہوں کر چلے گئے ہوں تو آپ نے اور لوگوں سے اس وقت کہا ہواور حضرت عرائے میں دون کے بعد۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام اور احسان سب دین میں واضل ہے۔

اوریہ حدیث علوم اور معارف کی بہت می قسموں پر مشتل ہے بلکہ وہ اصل ہے اسلام کی جیسے ہم نے قاضی عیاض سے نقل کیااور کچھ فائدے اس کے اوپر ندکور ہوئے۔ ایک فائدہ اس کایہ بھی ہے کہ جب اہل مجلس کو کسی بات کا علم نہ ہو توان کو معلوم کرانے کے لیے بوچھنا ورست ہے تاکہ سب واقف ہو جاویں۔ ووسرایہ ہے کہ عالم کو بہت نرمی کرناچاہیے " بوچھنے والے کواچھی طرح سے جواب دیناچاہیے کہ اس کی تشفی ہو جائے۔



• عن يخيى بن يعمر وحميله بن عبد الرّحْمَن قال نجيد الرّحْمَن قال نجيد عبد الرّحْمَن قال نجيد عبد الله بن عمر قال نجيد الله بن عمر قال كرّنا الله بن عمر وما يقولون بيه قاقتص الحديث كنحو خديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي طمر صلي الله عليه وسلم وبيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا.

٩٩- عَنْ يَحْتَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

٩٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَوْمًا بَارِزًا لِلنّاسِ فَأْتَاهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَوْمًا بَارِزًا لِلنّاسِ فَأْتَاهُ رَحُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ (( أَنْ وَرُسُلِهِ وَحُوْمِنَ بِاللّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَمُعَانِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَمُعَانِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَمُعَانِكَةٍ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَمُعَانِكَةٍ وَكَتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَتُوهِ مِنْ مَعْنَانُ مَا لَوْمُنْ وَلَهُ وَلَهُ اللّهِ وَلَا تُشْرِكَ اللّهِ وَلَا تُشْرِكَ اللّهِ وَلَا تُشْرِكَ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ مَا الْمُعَنِّ فَالَ إِلَيْهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا الْمُعَلّى اللّهُ وَلَا تُشْرِكَ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ مَا اللّهِ مِنْ اللّهِ وَلَا اللّهِ مَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَولَ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ

99- کیلی بن معمر رضی اللہ عنہ اور حمید بن عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے مطاور ہم نے ان سے نقد رہے مسئلہ کاذکر کیااور ان باتوں کا بھی جو لوگ اس بارے میں کر رہے تھے تو انہوں نے یہی حدیث بیان کی جو گذر بیک ہے چند الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ -

### ٩٢- يه حديث اس سندے بھي مروي ہے-

باب ایمان کی حقیقت اوراس کے خصال کا بیان

9- ابوہر برہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ایک دن لوگوں

میں بر آمد ہے استے میں ایک فخص آیااور بولا میار سول اللہ ایمان

سے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایمان سے ہے کہ تو یقین کرے دل

سے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر۔ اور اس

سے ملنے پر اور اس کے پینمبروں پر اور اس کی کتابوں پر۔ اور اس

ہر وہ شخص بولا کیارسول اللہ اسلام کیاہے؟ آپ نے فرمایا اسلام ہے

ہر وہ شخص بولا کیارسول اللہ اسلام کیاہے؟ آپ نے فرمایا اسلام ہے

ہر کہ تواللہ جل جلالہ کو پو ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ

کرے اور قائم کرے تو فرض نماز کو اور دیوے تو ذکو ہ کو جس قدر

(42) ہے خداے بناتوم نے کے ساتھ ہی ہو جاتا ہاور پچھلے ہی اٹھنے ہے مراد تیامت کا اٹھنا ہے۔ بعضوں نے کہاضا ہے ملنا حساب و کتاب کے بعد ہوگا لیکن ملنے سے خداکادیدار مراد نہیں کیونکہ دہ خاص کو ہوگا۔ (نووی) لیعنی خدا کے برابر کسی کو نہ سچھے 'نہ قدرت ہیں 'نہ تھرف ہیں'نہ عبادت ہیں' نہ دعا ہیں بلکہ بوج تو خدائی کو بوج ، ہاتھ کو خداہ ہا گئے ، مواخدا کے سب کو عاجز بندہ خیال کرے۔ اگر چہ بعض بندوں کا اور غلا موں کا پروردگار نے بہت درجہ بلند کیا ہے اور ان کو بہت کچھ سرفراز فربایا ہے پر خدا کے سامنے دہ بندے اور غلام ہی ہیں۔ البنہ بندول میں ان کو انتیاز ہے۔ یہ سب چیزیں عبادت ہیں داخل ہیں گرچو فکہ یہ چیزیں عبادت ہیں اعلیٰ درج کی تھیں اس لیے ان کو علیحہ دمیان کیا اور بعضول ان کو انتیاز ہے۔ یہ سب چیزیں عبادت ہیں داخل ہیں گرچو فکہ یہ چیزیں عبادت ہیں اعلیٰ درج کی تھیں اس لیے ان کو علیحہ دمیان کیا اور بعضول نے کہا عبادت سے مراد معرف نے الی ہوئے کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف فرض کیا اداکر تاکا ٹی ہے ، سنن اور سخیات کا اواکر تاکا فی مرب ای طرح کی سے مراد ہے کہ خور ان کو بیٹ کی ساتھ اس کو پورا کرے۔ آتخضرت کے ذمائے ہیں عرب اور بعد اور دوم جیش پابندی کے ساتھ اس کو پورا کرے۔ آتخضرت کے ذمائے ہیں عرب اور ہنداور دوم اور امرایان ہی ایک وحدائے بی اور شائدگی تھی اور یور پر یعنی فر گستان کے لوگ بالکل وحثی ' جائل' مینوار جانوروں کی ان اور میں یک فی اور یور پر یعنی فر گستان کے لوگ بالکل وحثی ' جائل' مینوار جانوروں کی ان جد



رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ (﴿ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يُرَاكَ )) قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ (( هَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ النَّائِلِ وَلَكِنْ سَأَحَدُّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتُ الْأَمَةُ رَبُّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا كَانَتْ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رُءُوسَ النَّاسَ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذًا تُطَاوَلَ رَعَاءُ الْبَهْمِ فِي الْبُنْيَان فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسَ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ﴾ ثُمَّ تَلَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزَّلُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَاذًا تُكُسِبُ غَدًا وَمَا تُذْرِي نَفْسُ بأَيِّ أَرْض تُمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ عَبِيرٌ قَالَ ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ رُقُوا عَلَيَّ الرَّجُلَ )) فَأَخَذُوا لِيَرُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ هَٰذَا جَبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ )).

٩٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ النَّبُعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ النَّبُعِيُّ عَدْرَ أَنَّ فِي رِوَايَتِهِ (( إِفَّا فِي رِوَايَتِهِ (( إِفَّا وَلَدَتُ الْلَامَةُ بَعْلَهَا يَعْنِي السَّرَارِيُّ )).

فرض ہے اور وزے رکھے رمضان کے۔ پھر وہ مخص ہو لا 'یارسول اللہ'! احسان سمے کہتے ہیں؟ آپ نے قرمایا تو عبادت کرے اللہ کی جیسے تواہے دیکھے رہاہے 'اگر تواس کو نہیں دیکھنا (لیعنی اتنااستغرق نہ ہو اور یہ درجہ نہ ہوسکے) تواتنا تو ہو کہ وہ تھے دیکے رہاہے۔ پھر وہ متحص بولا 'یارسول الله'! قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرملیا جس ہے پوچھتے ہو قیامت کاوہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا'لیکن اس کی نشانیاں میں تجھ سے بیان کر تاہوں۔جب لونڈی اینے مالک کو جنے توبہ قیامت کی نشانی ہے اور جب نظے بدن انظے یاؤں پھرنے والے لوگ سردار بنیں تو قیامت کی نشانی ہے اور جب بحریاں یا بھیٹریں چرانے والے بوی بوی حویلیاں بناویں تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت النایا کج چیزول میں سے ہے جن کو کوئی نہیں جانا سوا خدا کے۔ پھر رسول اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھی"اللہ ہی جانا ہے قیامت کواور اتار تاہے یائی کواور جانتاہے جو پچھ مال کے رحم میں ب (لینی نریاماده) اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گااور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس ملک میں رہے گا۔اللہ ہی جاننے والااور خبر دار ہے"۔ راوی نے کہا پھر وہ شخص پیٹے موڑ کر چلا۔رسول اللہ عظیہ نے فرمایااس کو پھیر لے آؤ۔ لوگ چلے اس کو لینے کو لیکن وہاں سی نہایا۔(لینی اس شخص کا نشان بھی نہ ملا) تب آپ نے فرمایا یہ جریل تھ ہم کودین کی ہاتیں سکھلانے آئے تھے۔

۹۸- میہ حدیث اس سند ہے بھی مروی ہے اور "اب" کے بجائے "بعل" کے الفاظ استعال کیے گئے ہیں۔

تلے طرح تھے۔ خصوصاً انگلینڈ کے لوگ اور روم کے لوگ توانسانیت سے بہت تھوڈاحصہ رکھتے تھے اور جانوروں کی طرح جھاڈوں اور پہاڑوں میں رہتے تھے۔ ان میں بادشاہت یا ملک داری کا سلیقہ بالکل نہ تھا۔ اب ہمارے زمانے میں چندروزے انہی و حشی لوگوں نے وہ ترتی کی ہے کہ تمام و نیا کے حاکم اور سر دارین بیٹھے ہیں۔ پس شاہد یہ بھی تیامت کی نشانی ہواور بھی سراد ہواس حدیث سے۔



٩٩ عَنْ أَبِنِي هُرُيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ ( سَلُونِي ) فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ فَحَاءَ رَجُلٌ فَحَلَسَ عِنْدَ رُكُبْتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ (( لا تُشْرِكُ باللَّهِ شَيْنًا )) رَّتُقِيمُ (( الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَخَضَانَ )) قَالَ صَدَقُتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ (( أَنْ أَتُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ وْتُؤْمِنَ بِالْقَلَرِ كُلِّهِ ﴾ قَالَ صَلَقْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ (( أَنْ تُخْشَى اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَكُن تُرَاهُ فَإِنَّهُ يَوَاكَ )) قَالَ صَدَقْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنَى تَقُومُ السَّاعَةُ قَالَ (( هَا الْمُسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ وَسَأَحَدَّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا رَأَيْتَ الْمَرُّأَةَ تَلِدُ رَبُّهَا فَلَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ الصُّمَّ البُّكُم مُلُوكَ الْأَرْضِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا رَأَيْتَ رَعَاءَ الْبَهْمِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَان فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْس هِنْ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ﴾) ثُمَّ قَرَأَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مًا فِي الْأَرْجَامِ وَمَا تَدُرِي نَفْسُ مَاذًا تَكُسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفُسٌ بِأَيِّ أَرْض نَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبيرٌ.

قَالَ أَنُّمَّ قَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

٩٩- الوهريرة عدروايت برسول الله عظية في فرمايالو جيمو محمد ے دین کی ہاتیں جو ضروری ہیں البتہ بے ضرورت یو چھنا منع ہے۔ او گول نے خوف کیا ہو چھنے میں ( یعنی ان پر رعب آپ کا چھا گیا) تو ایک شخص آیااور آپ کے گفتوں کے پاس بیضااور بولایارسول اللہ ا اسلام کیاہے؟ آپ نے قرمایااللہ کے ساتھ کسی کوشر یک ند کرے اور نماز قائم کرے اور زکوۃ دایوے اور رمضان کے روزے رکھے۔ وہ بولا چے کہا آپ نے۔ چراس نے کہایار سول اللہ ایمان کیاہے؟ آپ نے فرمایالیقین کرے تواللہ پراوراس کی کتابوں پراوراس سے ملنے پراوراس کے پیغیروں پراور یقین کرے توجی الحضے پر مرنے کے بعداور یقین کرے تو پوری تقدیر پر۔ وہ بولا یچ کہا آپ نے پھر بولایا رسول الله ؟ احسان کیاہے؟ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرے جیسے تواس کود مکھ رہاہے۔ اگر تواس کو نہیں دیکھا تووہ مجھے دیکھ رہاہے۔ وہ بولا سے کہا آپ نے۔ پھر بولا یارسول اللہ ! قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا جس سے بوچھتا ہے وہ بوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ البند میں تھے ہے اس کی نشانیاں بیان کر تا ہوں۔ جب تو لونڈی کو دیکھے (یا عورت کو) وہ اپنے مالک اور میال کو جنے تو سے قیامت کی نشانی ہے اور جب تود کھے نظے یاؤں ' نظے بدن بہروں' محو مگوں ( تعنی احمق اور نادانوں کو) وہ بادشاہ میں ملک کے تو یہ قیامت کی نشانی ہے اور جب تو دیکھے بمریاں چرانے والوں کو بردی بڑی عمار تیں بنارے ہیں توبہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت غیب کی پانچ بانوں میں ہے ہے جن کاعلم کسی کو نہیں سواخدا کے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ان الله عنده علم الساعة اخر تک لین الله کے پاس بے قیامت کاعلم اور برساتا ہے پانی اور جانتاہے جوماں کے پیٹ میں ہے اور کوئی نہیں جانتا کل کیا کرے گااور کوئی نہیں جانتاكس ملك بين مرے گا۔ پھر وہ شخص كھڑ اہوااور چلا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایاس کو بلاؤ میرے پاس۔ لوگوں نے ڈھونڈا تو کہیں نہ



اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( رُدُّوهُ عَلَيٌّ فَالْتَصِسَ فَلَمْ يَجِدُوهُ )) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( هَذَا جِبْرِيلُ أَرَادَ أَنْ تَعَلَّمُوا إِذْ لَمْ تَسْأَلُوا )).

بَابُ بَيَانِ الصَّلُوَاتِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ اَرْكَانِ الْإِسْلَامِ

عنه يَقُولُ حَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى عنه يَقُولُ حَاءً رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَايِرُ الرّأْسِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَايِرُ الرّأْسِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِذَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتّى ذَنَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِذَا مَنْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِذَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِذَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِذَا اللّهِ صَلّى عَنْهُ مَنْ قَالَ (﴿ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (﴿ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (﴿ لَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ (﴿ لَا إِلّٰا أَنْ تَطُوعَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَدَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَدَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَدَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَاللّهُ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَاللّهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ وَلَا إِلّهُ وَلمَا مُعَلّمُ وَالمُعْمَا وَاللّهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

پایااس کو۔ رسول اللہ عظی نے فرمایا میہ جریل تھے۔انھوں نے جاہا۔۔ تم کو علم ہوجاوے جب تم نے نہ پوچھا۔ ( یعنی تم نے سوال نہ کیا ' رعب میں آگئے تو حضرت جریل آدی کے بھیں میں آئے اور ضروری ہاتیں پوچھ کرگئے تاکہ تم کو علم ہوجائے۔) ماروری ہاتیں پوچھ کرگئے تاکہ تم کو علم ہوجائے۔) ہاب: نمازوں کابیان جو اسلام کاایک رکن ہے

100- طلحہ بن عبیداللہ ہواروایت ہے نجد والوں (نجد عرب بین ایک ملک ہے) ہیں سے ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا جس کے بال پریشان سے ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا کہا ہے کہاں تھی اس کی آواز کی گنگناہٹ سی جاتی تھی لیکن سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کہتا ہے یہاں تک کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے نزدیک آیا۔ تب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دن رات میں پانچ نمازیں ہیں۔ وہ بولا این کے سوا میرے اوپر اور کوئی نماز ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں مگریہ کہ تو نقل پڑھنا چاہے اور دھان کے روزے ہیں۔ وہ بولا مجھ پر دمضان کے سوااور کوئی روزہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں مگریہ کہ تو نقل روزہ رکھنا چاہے۔ پھر آپ نے اس سے زاؤۃ کابیان گریہ کہ تو نقل روزہ رکھنا چاہے۔ پھر آپ نے اس سے زاؤۃ کابیان کیا۔ وہ بولا جمھ پر اس کے سوااور کوئی ویز ہے؟ فرمایا نہیں گریہ کہ تو

(۱۰۰) ہیں میں سواان پانچ نمازوں کے اور کوئی نماز فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے یا متحب وتر کی نمازاور عید کی نمازاور گہن کی نماز سیہ سب سنت ہیں اور جو کوئی ان کو داجب کہتا ہے اس پر میہ حدیث جمت ہے۔وہ کہتا ہے کہ شاید اس وقت تک وتراور عید کی نماز واجب نہ ہوئی ہوگی گریہ صرف احتال ہے۔

ر مضان کے سواکوئی روزہ فرض نہیں مگریہ کہ تو نقل روزہ رکھنا چاہے تو تضاکاروزہ رمضان کاروزہ ہے اور ظہار وغیرہ کے کفاروں میں روزہ منعین نہیں' اور چیزول سے کفارہادا ہو سکتاہے۔

بولازکوۃ کے سواجھ پراور کوئی چیز ہے ؟ فرمایا نہیں گلر یہ کہ تو نفل تواب کے لیے صدقہ دیناجا ہے۔ تو صدقہ فطر واجب نہ ہوااور جو واجب کہتے ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ اس وقت تک واجب نہ ہواہو گا۔

اس فخص کے والیس جاتے ہوئے یہ کہنے پر کہ خداکی فتم میں ندان ہے زیادہ کروں گاندان میں کمی کروں گا آپ نے فرمایا مراد پائی اس نے اگر سچاہے۔ لیعنی اگر بحالایاان سب باتوں کو اور کمی نہ کی ان میں جیسے زبان ہے کہنا ہے تو آخرے میں نجات باوے گا اپنی سر او کو پہنچے گا اور جو زیادہ کیاان سے تواور مہتر ہے اس کے لیے۔ لڑے



الزَّكَاةَ فَقَالَ هَلُ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ (﴿ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوَّعُ ﴾ قَالَ فَأَدْيَرَ الرَّحُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ (﴿ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ ﴾.

الله عن طَلْحَة لِمن عُبَيْدِ اللهِ عن النّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَن النّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَنْ النّبِي صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَيْرَ أَنْهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَدِيثِ مَالِكٍ عَيْرَ أَنْهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَدِيثِ مَالِكِ عَيْرَ أَنْهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ صَدَقَ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ صَدَقَ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ صَدَقَ )).

نفل نواب کے لیے صدفہ دینا جائے۔رادی نے کہا پھر وہ شخص پیٹے موژ کر چلااور کہتا جاتا تھا خدا کی تشم میں ندان سے زیادہ کروں گانہ ان میں کمی کروں گا۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایامر ادیائی اس نے آگر سجا ہے۔

ا ۱۰ - طلحہ بن عبیداللہ ہے وہ نی ہے۔ دوسری روایت بھی ایسی بی ہے جیے اوپر گزری اتنافرق ہے کہ جب اس محض نے کہا قتم خدا کی میں اس میں نہ کمی کروں گانہ بیشی تورسول اللہ ﷺ نے فرمایا نجات پائی اس نے 'فتم اس کے باپ کی اگر سچاہے یا جنت میں جائے گا 'فتم اس کے باپ کی اگر سچاہے۔

اس مقام پر بیا عتراض دو تاہے کہ دین کے ارکان اورا عمال اور بھی ہیں 'پھر اس شخص نے بند کیوں کہا اس نے زیادہ نہ کروں گا؟ جواب اس کا بیہ کے بنداری کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے اس کوشر بعت کی ہاتیں بنادیں اور دہ کہتا جاتا تھا تھم خدا کی جس قدر اللہ نے جھ پر فرض کیا ہے ہیں اور دہ کہتا جاتا تھا تھم خدا کی جس قدر اللہ نے جھ پر فرض کیا ہے ہیں اور دین کی ہاتوں میں سب ضروری ارکان اور اعمال آگئے اور نوا فل اور سنن کا اواکر نا خوات کے لیے ضروری نہیں گو ہمیشہ کے لیے سنتوں کا ترک کرنا براہے اور ایس شخص کی گوائی مقبول نہ ہوگی پر وہ گئیگار نہیں ہو سکتا اور نجات ضروریا نے گااور اس حدیث میں جج کا ذکر نہیں اور بعض روایتوں میں روزہ کا ذکر نہیں ،کسی میں ذکر قاکاذکر نہیں۔

تاضی عیاض نے کہا کہ بیر اوبوں کا قصور ہے جیسا کسی کویادر ہادیااس نے بیان کیااور چو تک زیادتی ثقتہ کی مقبول ہے تو سارے اعمال اور ارکان جو سب روایتوں کے دیکھنے سے معلوم ہوئے ہیں ضرور کی تخبرے۔ بعض روایتوں بیں نا تا ملانا بعنی عزیز داروں سے سلوک اور محبت کرنااور مال نغیمت میں سے پانچواں حصہ اوا کرنا بھی اسلام کے ارکان جی سے بیان کیا ہے اور احتمال ہے کہ آنخضرت کے موقع اور کل ویکھ کر جو ارکان جس توم کے لیے زیادہ ضرور کی ہوں وہی بیان کے ہول اور اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ ارکان کو جن کی فرطیت ان کو معلوم ہو جائے ' خواہ پیشتر سے معلوم نہ تھی ' بجانہ لا کمیں۔ واللہ اعلم۔

(۱۰۱) بین اس مدیث میں حضرت نے تشم کھائی اس کے باپ کی حالا تکد دوسر کی حدیث میں ہے جو شخص قشم کھانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی تشم کھائے اور ایک حدیث میں ہے جو شخص قشم کھانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی مشمود عادت اور بھیے کام کے تھا' کیونکہ عرب کے نوگ باتوں میں اس شم کی کھایا کرتے ہیں' نہ بطور طف کے جس میں تعظیم کی کے نام کی مقصود ہوتی ہو اور تسفوں نے کہاکہ بیاس وقت ہوگا جب خدا کے سوالدر کسی کی مقصود مقداد کر تااس کا اللہ جل جاللہ کے ساتھ ۔ بھی جواب مسیح ہوئی ہے کہ خدا کے ساتھ کسی اور کو برابر نہ کیاجائے بھی جیے خدا مقدم کھانا مقد کے سوالدر کسی کی اس لیے مشع ہوئی ہے کہ خدا کے ساتھ کسی اور کو برابر نہ کیاجائے بھی جیے خدا کے نام کی حقم کو پوراکر نا ایسالاز ماور ضروری سمجھاجاوے جسے خدا کے نام کی حتم کھائے تو وہ شخص مشرک ہوجا سے گااور جو ایسانہ سمجھے۔ صرف بطور بھی کام کی حتم کھائے تو وہ شخص مشرک ہوجا سے گااور جو ایسانہ سمجھے۔ صرف بطور بھی کام کی حتم کھائے تو وہ شخص مشرک ہوجا سے گااور جو ایسانہ سمجھے۔ صرف بطور بھی کام کی حتم کھائے تو وہ شخص مشرک ہوجا سے گااور جو ایسانہ سمجھے۔ سرف بطور بھی کام کی مقد ہے رسول اللہ کا جو آپ نے فرمایاجو تشم کھا در کی میں ہو۔ می کہ خدا کے اس نے مشرکوں کے افعال کے اس سے بھی برین کرنا بہتر ہے اور یہ مقد ہے رسول اللہ کاجو آپ نے فرمایاجو تشم کھا در کی سوائے خدا کے اس نے شرک کیا۔



### باب:اسلام كاركان كويو چھنے كابيان

101- انس بن مالک و ضی الله عنہ ہے روایت ہے ہم کو ممانعت ہوئی تھی رسول الله صلی الله علیہ و سلم ہے پھی پوچھنے کی تو ہم کو اچھامعلوم ہو تاکہ جنگل کے رہنے والوں بیں ہے کوئی شخص آئے گر سمجھ دار ہو' آپ ہے پوچھے اور ہم سیں۔ تو جنگل کے رہنے والوں بیں ہے کوئی شخص آ کے والوں بیں ہے ایک شخص آ یا اور کہنے لگالے ٹھرا آ ب کا ایٹی والوں میں ہے ایک شخص آیا اور کہنے لگالے ٹھرا آ ب کا ایٹی ہم ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کہا۔ وہ شخص بولا تو آسان کس نے بیدا کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے ۔ پھراس نے کہا پہاڑوں کو کس نے بیدا کیں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے ۔ بیس اس شخص نے کہا شم ہے اس کی جس نے فرمایا اللہ نے ۔ بیس اس شخص نے کہا شم ہے اس کی جس نے آسان کو بیدا کیا اور زمین بنائی اور پہاڑوں کو گھڑا کیا اللہ تعالی نے بیم ہم کہا گا ہم پر پانچ نمازیں فرض ہیں ہم دن اور نے اپنی نے فرمایا اس نے بیم ہم کہا کہ جم پر پانچ نمازیں فرض ہیں ہم دن اور سے ایس کے آپ نے فرمایا اس نے بیم ہم پر پانچ نمازیں فرض ہیں ہم دن اور سے ایس کے آپ نے فرمایا اس نے بیم ہم پر پانچ نمازیں فرض ہیں ہم دن اور سے ایس کے آپ نے فرمایا اس نے بیم ہم پر پانچ نمازیں فرض ہیں ہم دن اور سے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے بیم ہم پر پانچ نمازیں فرض ہیں ہم دن اور سے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے بیم ہم پر پانچ نمازیں فرض ہیں ہم دن اور سے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے بیم ہم پر پانچ نمازیں فرض ہیں ہم دن اور سے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے بیم ہم پر پانچ نمازیں فرض ہیں ہم دن اور سے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے بیم ہم پر پانچ نمازیں فرض ہیں ہم ہم پر پانچ کی ہمارے دو شخص بولا قسم ہم اس کے اس کو سے اس کی جس کہا کہ ہم پر پانچ کی نمازیں فرض ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے بیم ہم پر پانچ کی نمازیں فرض ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے بیم ہم پر پانچ کی ہمارے دو شخص بولا قسم ہم سے کہا کہ ہم پر پانچ کی ہمارے دو شخص بولا قسم ہمارے اس کی بین کیا کہ ہم پر پانچ کی ہمارے دو شخص بولا قسم ہمارے اس کی بیمارے اس کے اس کی بیمارے اس کی بیمارے

بَابُ السُّؤَالِ عَنْ أَرْكَانِ الْمِاسْلَامِ ١٠٢- عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نُهِينًا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْء فَكَانَ يُعْجَبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّحُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ فَحَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْل الْبَادِيَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَنَّانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنُّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَكَ قَالَ (( صَدَقَ )) قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ قَالَ (( اللَّهُ )) قَالَ فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْعَبَالُ وَجَعَلَ فِيهَا مًا حَعَلُ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وُحَلَقَ الْأَرْضَ وُنُصَبُ هَاذِهِ الْحَبَالَ آللَّهُ أَرْسَلُكَ قَالَ (( نَعَمُ )) قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا



قَالَ (( صَدَقَ )) قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمْرَكَ بِهِذَا قَالَ (( نَعَمُ )) قَالَ وَزَعَمُ . أَمْرَكَ بِهِذَا قَالَ (( نَعَمُ )) قَالَ وَزَعَمُ . رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي أَمْوَالِنَا قَالَ ( صَدَقَ )) قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمْرَكَ بِهَذَا قَالَ وَزَعَمَ ) قَالَ وَزَعَمَ أَمْرَكَ بِهَذَا قَالَ وَزَعَمَ كَالِّهُ مُسْوِلُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمٌ شَهْرٍ رَمَضَانَ فِي . رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمٌ شَهْرٍ رَمَضَانَ فِي . مَسْوِلُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمٌ شَهْرٍ رَمَضَانَ فِي . مَسْوِلُكَ أَنْ عَلَيْنَا صَوْمٌ شَهْرٍ رَمَضَانَ فِي . مَسْوِلُكَ أَنْ عَلَيْنَا صَوْمٌ شَهْرٍ رَمَضَانَ فِي . مَسْوِلُكَ أَنْ عَلَيْنَا صَوْمٌ شَهْرٍ رَمَضَانَ فِي . أَنْ مَنْ فَالَ فَبِالَّذِي فَي أَنْ اللّهُ أَنْ وَلَا يَعَمْ قَالَ اللّهُ أَنْ مَلَكَ بِهَذَا قَالَ نَعْمُ قَالَ اللّهُ أَنْ الْ

کی جس نے آپ کو بھیجا کیا اللہ نے آپ کو ان نمازوں کا تھم کیا ہے؟ آپ نے فرمایابال ۔ پھروہ شخص بولا آپ کے الیجی نے کہا وہ کہ جم پر ہمارے مالوں کی زکوۃ ہے آپ نے فرمایااس نے کی کہا وہ شخص بولا قتم اس کی جس نے آپ کو بھیجا ہے اللہ نے آپ کو زکوۃ کا تھم کیا ہے آپ کے الیجی کا تھم کیا ہے آپ نے فرمایا۔ ہال۔ پھروہ شخص بولا آپ کے الیجی کا تھم کیا ہے آپ نے فرمایا۔ ہال۔ پھروہ شخص بولا آپ کے الیجی نے کہا ہم پر رمضان کے روزے فرض ہیں ہر سال۔ آپ نے فرمایااس نے بھی کہا۔ وہ شخص بولا حتم اس کی جس نے آپ کو بھیجا فرمایااس نے بھی کہا۔ وہ شخص بولا حتم اس کی جس نے آپ کو بھیجا اللہ نے آپ کو ان روزوں کا تھم کیا ہے؟ آپ نے فرمایاہال۔ پھر اللہ نے آپ کو ان روزوں کا تھم کیا ہے؟ آپ نے فرمایاہال۔ پھر

لا ہو چھواس کے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ تباہ ہو گائی بہت ہو چھنے کی وجہ سے اوراختلاف کرنے سے اپنے بیٹجبروں پر۔ جب میں تم کو کسی بات سے منع کروں تواس سے بچواور جب کسی بات کا حکم کروں تواس کی بچال و جہاں تک تم سے ہو سکے اور بیہ آیت ای باب میں اتری۔ بخاری اور مسلم نے سعد بن ابی و قاص ہے رویات کیا کہ لوگ ایک چیز کو ہو چھتے جو حلال ہوتی اور پوچھتے پھر ہو چھتے 'یہاں تک کہ وہ شے حرام ہو جاتی باب میں اتری۔ بخاری جب حرام ہو جاتی باب میں منذر نے روایت کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا سب سے بڑا گناواس مسلمان پر ہے جس نے ہو چھاا کیا ہے کو اور وہ حرام نہ تھی 'پھراس کے نوچھتے سے حرام ہو بی اور ابن جر براور ابن منذر اور حاکم نے ابو نقلبہ خشی ہے دوایت کیا کہ رسول اللہ کے کو اور وہ حرام کر دیاہے جن چیزوں کو ان کو مت فرمایا اللہ نے حدیں باندھ دیں ہیں 'پھر اس سے آ کے مت بڑھواور فرض بتلادے ہیں بان کو اور حرام کر دیاہے جن چیزوں کو ان کو مت کر داور جن باتوں کو نہیں بیان کو وہ بھول نہیں بلکہ رحمت ہے اس کی تمہارے اوپر ' تو چپ ہور ہواور ان کی بحث مت کرو۔ انہی

آگرچہ یہ ممانعت بے فاکدہ سوال کرنے ہے اور بیکار چیز وں کے پوچھنے سے تھی اور بیہ مطلب حضرت کا نہ تھا کہ لوگ ایمان کی ہاتیں یاضر در ک کام دین کے نہ پوچھیں کیو نکہ ان ہاتوں کے بتفانے کے لیے توخود حضرت بھیجے گئے تھے پر محابہ کرام ڈر کر بعض وقت پوچھنے کی ہاہ کو بھی نہ پوچھتے اور منتظر رہتے کہ کوئی نیانا واقف مخفص آئے اور وہ پوچھے توہم بھی سن لیس اور سمجھ لیں۔

پہلے اس محض نے خدا کی بابت دریافت کیا گھر رسالت کی تصدیق کی ابعد اس کے اعمال کو دریافت کیا۔ یہ تر تبیب نہایت عمدہ ہے اور یہ ایک کائی قرینہ ہے اس بات کا کہ دہ پوچنے دالا اگر چہ جنگی تھا پر عاقل اور جھدار تھا۔ این الصواح نے کہا کہ اس حدیث میں ولیل ہے ان لوگوں کے لیے جو مقلدین عوام کا ایمان درست جانے ہیں اس لیے کہ عوام کو بھی یقین حاصل ہو تا ہے اور شک اور وہ تذبذ بنیس رہتا ہر خلاف معز لدے کہ دہ مقلد کے ایمان کو صحیح نہیں سیجے اور یہ حدیث جت ہے ان پر کو فک آپ نے ان کے ایمان کو جائزر کھااور یہ نہیں کہا کہ تھے کو ان باقوں پر یقین کرنے کے لیے دلیل اور مغزہ کا کھنا ضرور کی ہے۔ معزلہ یہ کہتے ہیں کہ کو مقلد کا اعتقاد مضبوط ہو تا ہے پر اس کی معفوظ پر ان باقوں پر یقین کرنے کے لیے دلیل اور مغزہ کا کھنا ضرور کی ہے۔ معزلہ یہ کہتے ہیں کہ کو مقلد کا اعتقاد مضبوط ہو تا ہے پر اس کی معفوظ پر وسے تھر وس کھنا اس لیے کہ اس نے بغیر دلیل کے ایک آدی کی بات کو مان لیا ہے اور اگر کوئی دوسر اس میں شک ڈال دے تو اس کا اعتقاد کیا سے سے کہ جب تک اس کو شک پیرانہ ہواس وقت تک تو اس کا ایمان سے کے کو فکہ وہ برابر ہے محقق کے ایمان کے جس نے دلائل میں غور کر کے حاصل کیا ہے۔ اب مقلب القلوب خدائے میں وہ جانے ہو قوائیان پر خاب در کے حقق وسوس میں پڑ کر گم اہ ہو گئے ہیں اور مقلد کا میاب ہو گئے ہیں۔ اگر چہ اس میں کچھ شک شیس کہ اعلی درجہ محقق ہیں۔ اگر چہ اس میں کچھ شک شیس کہ اعلیٰ درجہ محقق ہیں۔ وال تک شیش مکن ہو تھلید کی راہ چلنا بہتر نہیں ش تقلید میں کچھ طلاحت اور ذا لگتہ ہے پر اس مزے کو وہی سیجھتے ہیں جو محقق ہیں۔ وال



وَزَعْمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ (( صَدَقَ )) قَالَ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ (( صَدَقَ )) قَالَ مُمَّ وَلَى قَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِ وَلَى أَلَيْقِي مَنْهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِيَّ صَلَّى اللَّهِيَّ صَلَّى اللَّهِيُّ صَلَّى اللَّهِيُّ صَلَّى اللَّهِيُّ صَلَّى اللهِي صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (( لَيْنُ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ النَّجَنَّةُ )).

١٠٣ عَنْ أَنَسِ كُنّا نُهِينَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ نَسْئَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ شَيْء وَسَاقَ الْحَدِيثَ بَعِثْلِهِ.

بَابُ بَيَانِ الْإِيمَانِ الَّذِي يُدْخَلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَأَنَّ مَنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّة

١٠٤ عَنْ أَبِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ فِي لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَأَحَذَ بِحِطَامٍ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا ثُمَّ مَالًا يَا رَسُولَ اللّهِ أَوْ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي مَا يُعَامِنِي مِنْ الْحَنْةِ وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ النّارِ قَالَ فَكَفَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمّ قَالَ (﴿ لَقَدْ وَسَلّمَ أَمْ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْ قَالَ (﴿ لَقَدْ وَسَلّمَ أَنْ وَاللّهِ فَيْ أَصْحَابِهِ ثُمّ قَالَ (﴿ لَقَدْ وَمَا لَيْهِ اللّهِ فَلَا وَسَلّمَ أَلَهُ وَلَهُ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّهَ وَالْمَالِهُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّهِ وَالْمَالَ وَلَا مُعْمَلُهُ وَالْمِي وَاللّمَ وَالْمَالَ وَاللّمَالَ وَلَهُ وَالْمَالِهُ وَلَا اللّهِ وَلَهُ وَالْمَالِهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَالْمَالَ وَالْمَالَةُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال

وہ شخص بولا آپ کے اپنی نے کہا کہ ہم پر بیت اللہ کا جج فرض ہے جو کو کی راہ چلنے کی طاقت رکھے۔ (یعنی خرچ راہ اور سواری ہواور راستہ میں امن ہو) آپ نے فرمایا اس نے بچ کہا۔ یہ سن کروہ شخص پیٹے موز کر چلااور کہنے لگافتم ہے اس کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیٹیبر کر کے بھیجا' میں ان باتوں سے زیادہ کروں گانہ کم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سچاہ یہ توجنت میں جائے گا۔

۱۰۳- انس رضی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں کہ قر آن میں ہمیں بی اکرم صلی الله علیہ و آلہ و سلم ہے سوال کرنے ہے منع کر دیا گیا تھا۔ باقی حدیث وہی ہے۔

باب بیان اس ایمان کا جس سے آدمی جنت میں جائے گا اور بیان اس بات کا کہ تھم بجالانے والا جنت میں جائے گا اور بیان اس بات کا کہ تھم بجالانے والا جنت میں جائے گا اللہ علی ایوب (خالد بن زیر) انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی آیا اور آڑے اللہ علی آیا اور آڑے آکر آپ کی او نمنی کی رسی یا تکیل کی کر کہایار سول اللہ علی ایوں آکر آپ کی اور جہم سے آکر آپ کی اور جہم سے دور کرے ؟ آپ یہ من کررک گئے اور اپنے اصحاب کی طرف دیکھا جو رکھے بنت کے فرد کی اور جہم سے دور کرے ؟ آپ یہ من کررک گئے اور اپنے اصحاب کی طرف دیکھا کی مرف فران کی مدد کی اور این اس کی مدد کی اور اس بات کے ہو جینے کی طافت دی۔ تو فیق کتے ہیں نیک بات کی اور اس بات کے ہو جینے کی طافت دی۔ تو فیق کتے ہیں نیک بات کی اور اس بات کے ہو جینے کی طافت دی۔ تو فیق کتے ہیں نیک بات

لله امام نودیؒ نے کہااس صدیث سے بیہ بات نکلتی ہے کہ ایک شخص کی خبر معتبر ہے اور اس پر عمل کرنا چاہے۔ جب تو آپ نے دین کی ہاتیں بنظانے کے لیے ایک اپنجی رواند کیااور یہ شخص جو آیا تھااس کانام صام بن نقلبہ تھا۔ قاضی عیاض نے کہا ظاہر بیہ ہے کہ یہ شخص مسلمان ہو کر آیا تھا گر اسلام کی باتوں کو اچھی طرح شخص کرنے کے لیے حضرت سے خود پوچھ لیا۔ عاکم ابو عبداللہ نے کتاب المعرف بی کہا کہ یہ حدیث ولیل ہے اس بات کی کہ علوان ان طلب کرنا جائز ہے کیو لکہ اس شخص نے پہلے تمام ہا تھی وین کی اپنجی کے واسلے سے سنی تھیں 'پھر ووواسطہ نکال کرخود مضرت کے سننے کو آیا۔

(۱۰۴۷) پڑھائی حدیث سے بیریات معلوم ہوتی ہے کہ اگر چلتے چلتے بھی کوئی شخص دین کی بات پو چھے تو تھیر ناچا ہے اور اس کو بتلانا چاہیے اور وین کی بات بتلانے میں علم ہوتے ہوئے مستی کرنا ہر کی بات ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی چپ ہورہے حق بات سے وہ کو نگا شیطان ہے۔



وُفْقَ أَوْ لَقَدُ هُدِيَ )) قَالَ (( كَيْفَ قُلْتَ )) قَالَ فَأَعَادَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةُ وَتَصِلُ الرُّحِمَ دَعْ النَّاقَةَ )).

١٠٥- و. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ قَالَا حَدَّثْنَا يَهْزُّ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ وَأَبُوهُ عُثْمَانُ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلَّحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أَيُوبَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ

١٠١- عَنْ أَنِي أَيُّوبٌ قَالَ حَاءً رَجُلٌ إِلَى النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذُلَّنِي عَلَى عَمَلِ أَعْمَلُهُ يُدُنِينِي مِنْ الْحَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنْ النَّارِ قَالَ (﴿ تُعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ )) فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (( إِنْ تُمَسُّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ ذَخَلَ الْجَنَّةَ )) رَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ (( إِنْ تُمَسَّكَ بِهِ )).

١٠٧ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ يَا

کی قدرت دینے کو اور خذلان بری بات کی قدرت دینے کو) آپ ً نے (اس جنگل سے) فرمایا تونے کیا کہا؟اس نے پھروہی کہا۔ ( یعنی مجھ کووہ بات بتلایئے جو جنت کے نزدیک کرے اور جہنم ہے دور ) تب رسول الله عظی نے قرمایا اللہ کو پوج اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اورادا کر نماز اور وے زکوۃ اور ناتے کو ملا ( یعنی عزیزوں ، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کر 'اگروہ برائی کریں یا ملا قات ترک کریں تو تو نیکی کراوران ہے ملتارہ) چھوڑ دے او نٹنی كو- (كيونكداب تيراكام موكيا)

۵۵ا- بیرحدیثاس سدے بھی مروی ہے-

۱۰۶- ابوابوب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص ر سول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس آكر كہنے لگا مجھے كوئي ايسا كام بنلاية جو مجھے جنت كے قريب اور جہنم سے دور كرويوے؟ آپ نے قرمایا وہ کام بیہ ہے کہ تواللہ کو یو ہے اور کسی کو اس کا شريك ندكرے اور نماز قائم كرے اور ذكوة دے اور ناتے كوملا وے۔ جب وہ پیٹیے بھیر کر چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگریدان باتوں پر چلاجن کا حکم کیا گیایا میں نے جن کا حکم كيا توجنت مين جائے گا۔

١٠٥- ابو ہر زره رضى الله عنه سے روايت بے كه ايك كوار ر سول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس آكر كہنے لگا يار سول الله

(۱۰۷) 😭 شایدالله عزوجل نے آپ کو آگاہ کر دیا ہو گاکہ یہ شخص ضرور جنت میں جائے گا کیونکہ یہ ان کاموں کو بجالا ہے گااور ہمیشہ کرے گا يهال تك كه اس كاخاتمه بالخير موكار



رَسُولَ اللَّهِ دُلِّنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا عَبِلْتُهُ ذَخَلْتُ الْحَنَّةِ فَالَ (( تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْوِكُ بِهِ شَيْنًا وَتُقَيِّمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الرَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتُودِي الرَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ )) قَالَ وَالَّذِي الْمُفْرِوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ )) قَالَ وَالَّذِي الْمُفْرِوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ )) قَالَ وَالَّذِي الْمُفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْنًا أَبَدًا وَلَا أَنْفُسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْنًا أَبَدًا وَلَا أَنْفُسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْنًا أَبَدُ وَلَا أَنْ اللَّهُ أَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَلِّيْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ال

## بَابُ مَنْ قَامَ عَلَى الْإِيْمَانِ وَالشَّرَآئِعِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

١٠٨ - عَنْ جَابِرِ قَالَ أَنِي النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَيْتُ الْمَكْتُونَةَ وَحَرَّمْتُ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَيْتُ الْمَكْتُونَةَ وَحَرَّمْتُ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَيْتُ الْمَكْتُونَةَ وَحَرَّمْتُ اللَّهِ أَرْتُكُمْ الْمَحْتَالُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (( نَعَمْ )).

٩ - ١ - عَنْ حَايِرٍ قَالَ قَالَ النَّعْمَانُ بْنُ قُوْقُلِ يَا
 رَسُولَ اللَّهِ بِمِثْلِهِ وَزَادًا فِيهِ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ
 يَثُمَّا

الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَقَالَ أَرَّأَيْتَ إِذَا صَلَيْتُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَقَالَ أَرَّأَيْتَ إِذَا صَلَيْتُ الصَّلُواتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَقَالَ أَرَّأَيْتَ إِذَا صَلَيْتُ الصَّلُواتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَصَّمْتُ رَمَضَانَ وَصَّمْتُ رَمَضَانَ وَأَخْلَالُ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى وَأَخْلَالُ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى فَلِكَ شَيْئًا الْحَدَّةُ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَاللّٰهِ لَا فَيْلُ الْحَدَّةُ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَاللّٰهِ لَا أَرْبِدُ عَلَى فَلِكَ شَيْئًا.

صلی اللہ علیہ وسلم! جھ کو بتلائے کوئی ایساکام جس کے کرنے سے بیں جنت بیں چلا جاؤں؟ آپ نے فرمایا وہ کام یہ ہے کہ پوج تواللہ کواور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور قائم کرے تو اللہ کواور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرے اور رمضان کے کرے تو نماز کو اور دیوے زکوۃ جو فرض ہے اور رمضان کے روزے رکھے وہ شخص بولا قتم اس کی جس کے ہاتھ بیں میر ک جانب ہمیں نہ اس سے کمہ جب دہ پیش جان ہے جان ہے بیں نہ اس سے کمہ جب دہ چیش کر چلا۔ آپ نے فرمایا جو خوش ہو اس بات سے کہ وہ جنتی کو دیکھے تواس کودیکھے۔

### باب:ایمان اور شریعت کاپابند جنت میں جائے گا

١٠٩- يه حديث ال سندے بھي مروي ہے-

•اا- چاہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اگر فرض نمازوں کو ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال سے جھوں اور حرام کو حرام 'اس سے زیادہ کچھ نہ کروں تو جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ شخص بولا قتم خدا کی میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔



### بَابُ بَيَانِ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ وَدَعَائِمِهِ الْعِظَامِ

111 - عَنْ ابْنِ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ الله عَنْهُمَا عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (( يُبنِيَ الْبِاسْلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (( يُبنِيَ الْبِاسْلَاهُ عَلَى اللّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ عَلَى أَنْ يُوحَدُ اللّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَلِيقَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيامٍ رَمَضَانَ وَالْحَبِعُ )) فَقَالَ رَحُلُ الْحَبُعُ وَصِيامُ رَمَضَانَ قَالَ لَا صِيامُ رَحُلُ الْحَبُعُ وَصِيامُ رَمَضَانَ قَالَ لَا صِيامُ رَمَضَانَ قَالَ لَا صِيامُ رَمَضَانَ قَالَ لَا صِيامُ وَمُضَانَ وَالْحَجُ هَكَذَا سَعِعْتُهُ مِنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

١١٢ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ النّبِيّ صَلَّى الله عَنْهُمَا عَنْ النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( بُنِيَ الْباسْلَامُ عَلَى عَلَى الله وَيُكُفَرَ بِمَا عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللّهُ وَيُكُفَرَ بِمَا دُونَهُ وَإِقَام الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَحَجٌ الْبَيْتِ دُونَهُ وَإِقَام الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَحَجٌ الْبَيْتِ

### باب اسلام کے بڑے بڑے ار کان اور ستونوں کابیان

ااا- عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ انھوں نے بی سے سنا' آپ نے فرمایااسلام بنایا گیا ہے پانچ چیزوں پر بعنی پانچ ستونوں پر اسلام کھڑا ہے۔ (یہ تشبیہ ہے' اسلام کو ایک گھر کی مانند سمجھویا حجست جس میں پانچ تھمبے ہوں)اللہ جل جلالہ کی توحید' تماز کو قائم کرنا، زکوۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، جج کرنا۔ ایک شخص بولا جج اور رمضان کے روزے۔ ( بعنی جج کو پہلے کیااور روزوں کو بعد ) ابن عمر نے کہار مضان کے روزے اور جج میں نے رسول اللہ سے ایسی سے یوں بی سنا۔

۱۱۲- عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسلام پانچ ستونوں پر کھڑاکیا گیاہے۔ایک یہ کہ اللہ بی کی عبادت کی جائے کی جائے اور اس کے سواتمام جھوٹے خداؤں کا انکار کیا جائے دوسرے نماز پڑھنا، تیسرے زکوۃ دینا، چوشے بیت اللہ کا چ کرنا،

(۱۱۱) ہنتہ سکر دوسری روایت خوداین عمر ہے بتقد کی تی مروی ہے نیمرانحوں نے اس مخص پر کیے انگار کیا؟ اس کا جواب علاء نے ہوں دیاہ کہ انھوں نے اس حدیث کور سول اللہ کے سنا لیک بار بتقد کی صوم اور ایک بار بتقد کی ہو بتقد کی ہو بتقد کی صوم اور ایک بار بتقد کی صوم اور ایک بار بتقد کی ہو بتقد کی ہو بتقد کی صوم اور اس سے بدیات نہیں سخی جب اس نے بچ کو پہلے کیا تو ابن عمر نے اس بر انگار کیا کہ تو اس بات کو کیا جائے حضرت نے ہوں فرمایا بتقد کی صوم اور اس سے بدیات نہیں گئی کہ انجوں نے دوسری طرح ہے ہوں اس کہ انجوں نے دوسری طرح ہے ہوں اس کو روایت کیا۔ حافظ این الصواح نے کہا این عمر کی مخافظت اس تر تیب سے دلالت کرتی ہے اس بات پر کے دولا کہ دولا کہ اور ایک ہو بہت سے فتم اس کہ داوکلام عرب میں تر تیب سے دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ داوکلام عرب میں تر تیب کے لیے آتا ہے اور یہ نہ بہت سے فتم اس کی شافعیہ اور بعض نمویوں کا لیکن جولوگ داو سے تر تیب نہیں کہ داوکلام عرب میں فرض ہو اور دورہ کو پہلے ذکر کرنا مناسب ہے اپھر نقذ کی جی کی روایت بالمعنی ہے اور در اس بال سے کہ در صفان کے در صفان کے در دورے سے بھرور کا قول ہے اور جی میں فرض ہو اتوروزہ کو پہلے ذکر کرنا مناسب ہے اپھر نقذ کی جی کی روایت بالمعنی ہے اور میں تو اس بالے کہ دورے سے بیت کے دورہ کی تھر کی کی روایت بالمعنی ہے اور میں تو بادر تاخیر ہے۔

نودی نے کہاا بن الصلاح کی بیہ تقریر مسلم نہیں کیونکہ دونوں روایتیں صحیح ہیں اور دونوں میں منافات نہیں اوراس فتم کا احتال روایات میں ہے فائدہ قدح پیدائر تاہے اورابو عوانہ اسفر اکنی نے کتاب بخرج علی صحیح مسلم میں انکار این عمرؓ کاصیام کی نقدیم پر نقل کیاہے اور بیہ بر تکس ہے مسلم کی روایت کے ۔ لیکن این الصلاح نے کہا کہ بیر روایت مسلم کی روایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نووی نے کہاا ختال ہے کہ بہی صحیح ہواور شاید بیدواقعہ دوبارہ پیش آیا ہو۔ واللہ اعلم- (نووی)



وصوم رمضان )).

١١٣ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُنِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُنِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُنِيَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ وَأَنْ كَا إِلَهُ وَإِيتَاءِ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ اللّهُ الزَّكَاةِ وَإِيتَاءِ اللّهُ الرَّكَاةِ وَجَعْ الْبَيْتِ وَصَوْم رَمَضَانَ.

١١٤ - عَنْ طَاوُسِ أَنَّ رَجُلُا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ رضي اللَّه عنه آلَا تَغْزُو فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ مُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (﴿ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (﴿ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (﴿ إِنَّ الْإَسْلَامَ يُنِي عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِيتَاءٍ الزَّكَاةِ وَصِيامِ اللَّهُ وَإِيتَاءٍ الزَّكَاةِ وَصِيامِ رَمَضَانُ وَحَجٌ الْبَيْتِ ))

بَابُ الْأَمْرِ بِالْإِيمَانَ بِاللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَائِعِ الدِّينِ وَالدُّعَاءِ إِلَيْهِ وَالسِّئْوَالِ عَنْهُ وَحِفْظِهِ وَالدُّعَاءِ إِلَيْهِ وَالسِّئْوَالِ عَنْهُ وَحِفْظِهِ وَتَبْلِيغِهِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ

١١٥- عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عَنْهُمَا

یا نچویں رمضان کے روزے رکھنا۔

سااا- عبداللہ بن عرقے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا اسلام بنایا گیا ہے پانچ چزوں پر ایک تو گوائی دینااس بات کی کہ کوئی سچا معبود نہیں سواخدا کے اور حضرت محراس کے بندے ہیں اور اس کے بجیج ہوئے وہر ہے نماز قائم کرنا، تیسرے زگوۃ دینا، چوتھے جو کے دوسرے نماز قائم کرنا، تیسرے زگوۃ دینا، چوتھے جو کے دوسرے نماز قائم کرنا، تیسرے زگوۃ دینا، چوتھے جو کے کہ عبداللہ بن عرقے ایک شخص ساا- طاؤس ہے روایت ہے کہ عبداللہ بن عرقے سے ایک شخص نے کہا کہ تم جہاد کیوں نہیں کرتے ؟انھوں نے کہا کہ تم جہاد کیوں نہیں کرتے ؟انھوں نے کہا کی تم جہاد کیوں نہیں کرتے ؟انھوں نے کہا کہ تم جہاد کیوں نہیں کرتے ؟انھوں نے کہا کہ تم جہاد کیوں نہیں اللہ علی کہ کوئی معبود برحق نہیں اللہ علی تو گوائی دینا اس بات کی کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے خدا کے ، دوسر ہے نماز پڑھنا، تیسرے زگوۃ دینا، چوشے سوائے خدا کے ، دوسر ہے نماز پڑھنا، تیسرے زگوۃ دینا، چوشے رمضان کے روزے رکھنا، یا نجو بی خانہ کو بہ کانچ کرنا۔

باب: الله ورسول اور دینی احکام پر ایمان لانے کا تحکم کرنااور اس کی طرف لو گول کو بلانا، دین کی باتوں کو پوچھنا، یادر کھنااور دوسروں کو پہنچانا۔

110- ابن عباس عروايت ہے كه عبدالقيس كے وفدرسول الله

(۱۱۳) ہنتا اور جہاداس ضم کارکن نہیں کہ ہر مسلمان کواس کا کرناضرور کی ہو بلکہ جہاد فرض کفایہ ہے اگر بعضوں نے کیا تو سب کی طرف ہے الزام جاتا رہا۔ البتہ اگر کوئی نہ کرے تو سب کے سب گنگار ہو نگے۔ یہ اس وقت ہے جب جہاد میں سب مسلمانوں کے شریک ہونے کی ضرور ت نہ ہو اور جو جماعت جہاد کر رہی ہو وود شمن کے مقابلہ سے لیے کائی ہو اور جب کافر ججوم کر آویں اور جہاد کر نے والے ان کے مقابلہ سے عاجز ہوں تواس وقت سب پر جہاد فرض ہوجاتا ہے اور ظاہر ہے کہ این عرار سول اللہ کے ساتھ جہاد میں شریک ہو چکے تھے ' بچریہ واقعہ اس وقت کا ہوگا جب دوابوڑ تھے ہو نگے یااور کئی عذر سے ان کو جہاد میں جانے کی طاقت نہ ہوگی یاوہ فئذ کا وقت ہوگا جب کہ خود مسلمان ایک دو سرے سے لڑر ہے گا رہ ہوگی یاوہ فئذ کا وقت ہوگا جب کہ خود مسلمان ایک

(۱۱۵) ﷺ وفد کتے ہیں ان او گوں کو جوالیہ جماعت یا قوم کی طرف سے متحب ہو کر بھیجے جادیں کسی ضرور کی کام کے واسطے بادشاہ یاوز ریا کسی سر دار کی طرف اور عبد القیس ایک شخص کانام ہے جس کی اولاد کو بنی عبد القیس کہتے ہیں اور یہ ایک شاخ ہے ربیعہ کی جوالیک بردا قبیلہ تھا عرب میں۔ یہ لوگ رسول انقد کے پاس آئے تھے چودہ سوار تھے جن کاسر دارا آئج عصر کی تھا اور ان لوگوں میں تھے مزیدہ بن مالک محاربی اور عبیدہ بن لاہ



الله کیاں آے اور کہایار سول اللہ ایم ربیعہ کے قبیلہ میں سے میں اور ہمارے اور کہایار سول اللہ ایم ربیعہ کے قبیلہ میں اسے ہیں اور ہمارے اور وہ عبد القیس بھی ایک قبیلہ کانام ہے۔ اس کے لوگ کافر ہے اور وہ عبد القیس اور مدینہ کے نی میں رہنے تھے 'عبد القیس کے لوگوں کو آنے نہ اور مدینے تھے 'عبد القیس کے لوگوں کو آنے نہ دیے تھے 'عبد القیس کے لوگوں کو آنے نہ دیے تھے 'عبد القیس کے لوگوں کو آنے نہ دیے تھے 'عبد القیس کے لوگوں کو آنے نہ دیے تھے 'عبد القیس کے لوگوں کو آنے نہ دیے تھے کا اور جم آپ تک نہیں آ کیے گر حرام مہینے میں۔

قَالَ قَادِمَ وَقُادُ عَبُدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّا هَذَا الْحَيِّ مِنْ رَبِيعَةً وَقَدْ خَالَتُ بَيْنَتَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ فَلَا نَحْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِأَمْرِ نَعْمَلُ بِهِ وَنَدْعُو شَهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِأَمْرِ نَعْمَلُ بِهِ وَنَدْعُو

لا ہمام محار فی اور سحارین عباس مری اور عمر وین محروم عصر فی اور حادث بن شعیب عصری اور حادث بن جند ب اور باتی لوگول کا تام معلوم نہیں ہوا اور ان لوگول کے آپ کر تا جا بلیت کے زبانہ معلوم علی سے بار دوچادریں اور محجودیں ہجر (آپ بہتی کا تام ہے) سے مدینہ عمل کر آپایا اس وقت رسول اللہ گھرے دینہ ہجر دوچا ہے۔ مرکز ہے تھے سے متعقد راوی بی بیضی اور کی ایک کا کا م با کہ معتقد تا ہے کو دیکھ کر اہوا۔ آپ کے فریا بیا تاہ کہ سے دینہ ہجر دوچا ہے کہ ایک کا کا کا عاصل متعقد میں بیٹر آپ کے فریا بیا مقد تر اس کی اللہ والد موری فوٹ کے اس کی قوم کے بیدوں بڑوں بیٹر سے ہم ایک کا تام لیا۔ معتقد سے مجرود کھے کر جران ہوا اور اس وقت اسمام الیا اور سوری فاتحہ اور بہتر آپ کے اس کی قوم کے بروں بڑوں بیٹر سے ہم ایک کا تام لیا۔ معتقد سے مجرود کھے کر جران ہوا اور اس وقت اسمام الیا اور سوری فاتحہ اور اقراء سیکھی 'بھر اجرکی طرف جانے لگا رسول اللہ نے اس کا تام میں بھی تھی انہ کا کام منذر بن عائذ تھا لیکن دھڑت نے اس کا تام ان اور اس کو میش دیا اور اس کی بیٹر تھی گئی انہ کا کام منذر بن عائذ تھا لیکن دھڑت نے اس کا تام ان کو کھی دین ہو تھی ہو تھی اس کی بیٹر تھی ان کو کو کو دوہ خط معتقد نے والی کا طرف کو کہ کہ میرے خاد نہ کا جب سے دوجہ یہ سے اور کہ آبان تھا کہ اس کے اپ تھی ہو تھی اور دونوں کی بیٹر تھی ہو تھی تھی تھی اس کی طرف دین ہی تھی تھی ہو تھی ہو تھی تھی ہو تھی تور سول اللہ کا خط لے کر اپنی توم سے پاس آباد ران میں گئی تور سول اللہ کا خط لے کر اپنی توم کی ہے بیس تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی تور سول اللہ کا خط لے کر اپنی توم سے بہتر تیں اور ان میں تھی ہو تھی تور سول اللہ کے خوالے تھی تھی ہو تھی ہو

دوسری دوایت جی پاچ با علی فد کور میں جار تو بھی ( تو حیدور سالت، نماز، روزہ، زلوج مال عیمت میں ہے پانچ یں حصہ لیاد یہی )اور ایک رمضان کے روزہ۔ اور بخاری کی روایت میں بھی پانچ با تیں ہیں۔ اس مقام پر سے اشکار ہو تا ہے کہ آپ نے چار یا تیں فرمائیں اور ذکر کیا پانچ کو علماء نے۔ اس کا جواب کی طرح ہے دیاہے 'سب سے ظاہر وہ ہے جوابن بطال نے کہا کہ اصل مقصود چار ہی باتیں تھیں بھی تو حیداور نماز اور زکوۃ اور روزہ مگر ایک بات غیمت کے خس کی زیادہ بتلائی اس لیے کہ وہ لوگ کفار معنز کے قریب دہتے تھے اور ان کو جہاد کرتا پڑتا تھا اور غیمت سے متحد میں اور ابن العملاح نے کہا و ان تو دوا کا عطف شہادۃ ان لا اللہ پر نہیں ہے تاکہ پانچ باتیں ہوں بلکہ ادر بع پر ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ بیس تھی کو تعلم کرتا ہوں جارہا توں کا اور بات کا۔

(فرمایا میں تم کو منع کرتا ہوں دیاء سے اور حتم ہے) حتم کی تفییر میں علاء کے گئا قوال ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ حتم کہتے ہیں ہز لا کھی گھڑوں کو اور یہ تفییر فوو صحیح مسلم میں کتاب الاشر بہ میں ایوہ ہر بڑا ہے متحول ہے اور یہی قول ہے عبداللہ بن مغفل اور اکثر اہال لغت کا اور بعضوں نے کہا کہ حتم ایک بعضوں نے کہا کہ حتم ایک بعضوں نے کہا کہ حتم ایک حتم ایک حتم ایک حتم ہیں جو محرہے آتے ہیں 'وہ رو غنی ہوتے ہیں اور یہ انس بن مالک اور این ابی لیل سے متحول ہے 'انسوں نے کہا کہ وہ لال ہوتے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ وہ لال ہوتے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ حتم ایک طبح ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ حال بال بیل طبح ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ حتم لیل طبح ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ حتم ایک گھڑے ہیں اور ابن ابی لیل طبح



إِنْهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ (( آهُرُكُمْ بِأَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ ثُمَّ فَسَرَهَا لَهُمْ فَقَالَ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِينَاءِ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِينَاءِ الرَّكَاةِ وَأَنْ مُتَوَدُّوا حُمُسَ مَا غَيِمْتُمْ الرَّكَاةِ وَالْحَنْتَمِ وَالْتَقِيرِ الرَّكَاةِ وَالْحَنْتَمِ وَالْتَقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمَقَيْرِ )) وَاذَ حَلَفٌ فِي رِوَايَتِهِ (( شَهَادَةِ وَالْمُقَيِّرِ )) وَاذَ حَلَفٌ فِي رِوَايَتِهِ (( شَهَادَةِ وَالْمُقَيِّرِ )) وَاذَ حَلَفٌ فِي رِوَايَتِهِ (( شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَعَقَدَ وَاحِدَةً )).

(عرب کے زدیک چار مہینے حرام تھے لینی ذیقعد اور ذی الحجہ اور محرم اور رجب ان مہینوں میں وہ لوٹ مار نہ کرتے اور مسافروں کو نہ ستاتے اس وجہ سے ان مہینوں میں مسافر سفر کیا کرتے اور بے کھنے راہ چلتے ) تو ہم کو کوئی الی بات بتلائے جس پر ہم عمل کریں اور اپنی طرف ہاویں۔ آپ نے فرمایا اور اپنی طرف ہاویں۔ آپ نے فرمایا میں تم کو حکم کرتا ہوں چار باتوں کا اور منع کرتا ہوں چار باتوں کا دور منع کرتا ہوں چار باتوں کوئی معبود پر حق نہیں سواخدا کے اور حضرت محمد اس کی کہ جو کے بیں اور نماز قائم کرواورز کو قادا کرواور منع کرتا ہوں دباء موں دباء کوئی معبود پر حق نہیں سواخدا کے اور حضرت محمد اس کے بیجیع ہوئے بیں اور نماز قائم کرواورز کو قادا کرواور منع کرتا ہوں دباء ہوں دباء موں دباء کوئی معبود کر گڑھا سابنا لینتے تھے ) اور حسنہ لیے اور نفیر سے (لیمنی چوبی برشن سے ایک کئڑی کولیے کراس کو کھود کر گڑھا سابنا لینتے تھے ) اور مقیر سے ۔ فلف بن ہشام نے اپنی روایت میں اتنا زیادہ کیا کہ اور مقیر سے ۔ فلف بن ہشام نے اپنی روایت میں اتنا زیادہ کیا کہ گوئی سچا معبود نہیں سواخدا کے اور اشارہ گوائی ہے ایک کا۔

اللہ نے کہاکہ طاکف سے اس میں شراب آتی تھی اور پچھ لوگ ان میں نبیذ بنایا کرتے تھے۔ بعضوں نے کہا کہ علتم وہ کھڑے ہیں جو مٹی اور بال اور خوان سے بنتے ہیں اور بید عطاء سے منقول ہے۔ (نووی)

(فرملیا میں تم کو مقیر سے منع کر تاہوں) مقیر قادسے نکالے بین جس پر تن پر قار پڑھاہو۔ قاد زفت کو کہتے ہیں اور بعضوں نے کہاز فت ایک متم ہے قاد کی اوراول قول مجھے ہیں کہ مند فت اور مقیر ایک چیز ہے اور قاراور زفت کو ہمتری ہیں رال کہتے ہیں۔

یہ جوان چاروں قتم کے بر شوں سے ممانعت کی اس سے غرض ہیہ ہے کہ ان بر شوں ہیں شر بت نہاؤ لیمنی کھجور اور انگور نہ بھکوؤ ۔ اس لیے کہ ان بر شوں میں شر بت بھکونے کی ممانعت نہیں کیو نکہ چڑا اس لیے کہ ان بر شوں میں شر بت بھکونے کی ممانعت نہیں کیو نکہ چڑا الے کہ ان بر شوں میں شر اب تیار ہوا کرتی تھی اور نشر اب بھی خور اور تی ممانعت نہیں کو نکہ پر برش کی حد یث اطیف ہے۔ اس میں نشر والی چیز نہیں جیسی بکد اکثر چڑا تیز شر اب سے بھٹ جا تا ہادر یہ ممانعت بھی اوا کل اسلام میں تھی ' بھر بر برش میں اور سے مندوخ ہو گئی۔ اس میں ہے کہ میں نے تم کو منع کیا تھا شر بت بھکونے سے سواچڑے کے اور بر شوں میں لیکن اب بھکوؤ ہر برش میں اور نہیں اور کہ جمہور علاء کا اور بر شوں میں لیکن اب بھکوؤ ہر برش میں اور نہیں مانعت منسوخ ہو گئی اور علاء کا اور جہور علاء کا اور جہیں منقول ہے عراور ابن عباس ۔ (توری) کی ایک جو نشر لاوے۔ روایت کیا ہی کہ میا خوا میں قول ہے جمہور علاء کا اور جہی منقول ہے عراور ابن عباس ۔ (توری) کی ایک اور اس میں عباس ۔ (توری)

لے حستم (روغن گھڑے) نفیر (کو تھلی لکڑی اسوراخ کیا ہوا پھر) مقیر (تارکول بارال چرها ایوابرش)

مسلم

١١٦ – غَنْ أَبِي خَمْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَتُوْجِمُ بَيْنَ يَدَيْ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما وَيَيْنَ النَّاسِ فَأَنَّتُهُ الْمُرَأَةُ تُسْأَلُهُ عَنْ نَبِيلِ الْحَرِّ فَقَالَ إِنَّ وَقُدَ عَبُّدِ الْقَيْس أَتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( هَنْ الْوَفْدُ أَوْ مَنْ الْقَوْمُ )) قَالُوا رَبِيعَةُ قَالَ (﴿ مَوْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا النَّدَاهَى)) قَالَ فَقَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَإِنَّ يَئْنَنَا وَتَلْمَلُكَ هَٰذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ وَإِنَّا لَا نُسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِأَمْرِ فَصْلِ نُحْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْحُلُ بِهِ الْجَنَّةَ فَالَ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبُعِ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبُعِ قَالَ أَمْرَهُمْ بِالْلِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَقَالَ (( هَلُ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ )) قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ (( شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصُّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمٌ رَمَضَانٌ وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسًا مِنْ الْمَغْنَمِ ﴾) وَنَهَاهُمْ عَنْ الدُّبَّاء وَالْحَنْثُم وَالْمُزَفِّتِ قَالَ شُعْبَةُ وَرُبُّمَا

١١٦- ابوجمرة (نفرين عمران) روايت ہے كه بيس ابن عباسٌ كے سامنے ان کے اور لوگوں کے چے میں مترجم تھا'( لیعنی اوروں کی بات کو عربی میں ترجمہ کر کے ابن عبائ کو سمجھا تا)استے میں ایک مورت آئی جو آپ کو پوچھتی تھی گھڑے کی نبیذ کے بارے میں۔ ابن عبائ نے کہاعبدالقیس کے دفد (وفد کے معنی اوپر گزر چکے میں )رسول اللہ ﷺ کے پاک آئے' آپ نے یو چھاپ و فد کون ہیں یا یہ کس قوم کے لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہار بعیہ کے لوگ میں۔ آپ نے فرمایا مرحبا ہو قوم یاد فد کو جوندرسوا ہوئےند شرمندہ۔ (كيونك بغير لرائي كے خود مسلمان ہونے كے ليے آئے۔اگر لرائي کے بعد مسلمان ہوتے تو وہ رسوا ہوتے 'لونڈی غلام بنائے جاتے ' مال الث جاتا توشر منده ہوتے )ان لوگوں نے کہایار سول اللہ ؟ ہم آپ کے پاس دور درازے سفر کر کے آتے ہیں اور ہمارے اور آپؑ کے نچ میں یہ قبیلہ ہے مصر کے کافروں کا' توہم نہیں آ سکتے آپ تک مگر حرام کے مہینہ میں۔ (جب لوٹ مار نہیں ہوتی)اس لیے ہم کو تھم میجئے ایک صاف بات کا جس کو ہم بتلاویں اور لوگوں کو بھی اور جاویں اس کے سبب سے جنت میں۔ آپ نے ان کو جار بانوں کا تھم کیااور چار باتوں ہے منع فرمایا۔ ان کو تھم کیا اللہ کی توحید پرایمان لانے کا دران ہے پوچھاکہ جانتے ہوا یمان کیاہے؟ انھوں نے کہااللہ اور اس کارسول خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایمان گوائی دینا ہے اس بات کی کہ سوااللہ کے کوئی عمادت کے لا ائق نہیں اور بے شک محراس کے بھیج ہوئے ہیں اور نماز کا قائم

(۱۱۷) جنہ ایک مورت نیز کے گفرے کے بارے میں دریافت کرتی تھی تعنی مٹی کی مضوریایا بلٹو کی یا گفرے میں جو تھجوریا انگور کا شریت بنایاجائے اس کا پیٹا کیاہے ؟ نووی نے کہااس میں دلیل ہے اس بات کی کہ عورت اجنبی اور غیر مردوں سے بات کر سکتی ہے اور ان کی آواز من سکتی ہے اور دواس کی آواز من سکتے بیں احتیاج کے وقت۔

مر حباا یک کلہ ہے جس کو عرب کے لوگ ملا قات کے وقت بولتے ہیں یعنی جب کوئی ملنے کو آتا ہے۔اس کامطلب ہے کہ تم اچھی عبکہ آئے' وسعت اور کشائش کی جگہ میں۔



قَالَ النَّقِيرِ قَالَ شُعْبَةُ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيِّرِ وَقَالَ (( اخْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوا بِهِ مِنْ وَرَائِكُمْ )) و قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِرَائِتِهِ (( مَنْ وَرَاءَكُمْ )) وَلَيْسَ فِي رِرَائِتِهِ الْمُقَيَّرِ.

١١٧ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عَنْهُمَا عَنْ الله عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ شَعْبَة وَقَالَ (( أَنْهَاكُمْ عَمَّا يُنْيَدُ فِي الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقِّتِ )) وَزَادَ فِي الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقِّتِ )) وَزَادَ ابْنُ مُعَادٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَقَالَ وَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاشَجُ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاشَجُ مَنْ أَبِيهِ فَالَ وَقَالَ رَعَالَمَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاشَجُ أَسَالُهُ الْجَلْمُ وَالْأَنَاةُ )).

١٨ - عَنْ قَتَادَةً رضي الله عنه قَالَ حَدَّثَنَا
 مَنْ لَقِيَ الْوَفْدَ اللّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ

كرنا اور زكوة وينا اور رمضان كے روزے ركھنا (بيه جار باتيں ہو تنگیں اب ایک یانچویں بات اور ہے) اور غنیمت کے مال میں ے یانچویں حصہ کا ادا کرنا ( لیعنی جو کا فروں کی لوٹ میں ہے مال ملے اس میں سے یا نچوال حصہ خدااور رسول کے لیے نکالنا) اور منع فرمایاان کو کدو کے تو نے اور شنر لا تھی گھرے اور روغنی برتن ے 'شعبہ نے مجھی یوں کہااور تقیر سے اور مجھی کہامقیر سے۔ (دونوں کے معنی اوپر گذر مجکے ہیں) اور فرمایااس کو یادر کھو اور ان بانوں کی ان لوگوں کو بھی خبر دوجو تمہارے پیچھے ہیں۔اور ابوبکر بن الى شيبر فى من وداء كم كهابد لمن وداء كم ك (اورمطلب دونوں کاایک ہے)اور ان کی روایت میں مقیر کاذ کر نہیں ہے۔ 114- دوسری روایت بھی این عباس سے ای طرح ہے۔ اس میں یہ ہے کہ میں تم کو منع کر تاہوں اس نبیزے جو بھگوئی جاوے کدو کے تونے اور چولی اور سبز لا تھی اور روغی برتن میں۔ ابن معاذٌّ نے اپنی روایت میں اپنے باپ سے اتنازیادہ کیا کہ رسول اللہ علیہ عبدالقیس کے افتج ہے (جس کا نام منذر بن حارث بن زیاد تھایا منذر بن عبيدياعا ئذبن منذريا عبدالله بن عوف) فرمايا تخصر ميں دو

مندی 'دوسرے و ریمی سوچ سمجھ کر کام کرنا' جلدی نہ کرنا۔ ۱۱۸- قباد آسے روایت ہے کہ مجھ سے میہ صدیث بیان کی اس شخص نے جو ملا تھا اس وفد سے جو رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے تھے

عاد تیں الی میں جن کو اللہ تعالی بسند کر تا ہے۔ آیک تو عقل

(۱۱۷) ہے یہ رسول اللہ کے اس لیے فرمایا کہ جب عبدالقیس کے لوگ مدینہ میں پہنچے تو حجث ہدر سول اللہ کے پاس آگے گر انج سامان کے فرزد یک بلایا ۔

پاس کھڑے دہ اور سب سامان اکٹھا کیااور او تک کو با تدھا' پھر اچھے کپڑے بدلے 'اس کے بعد آپ کے پاس آئے۔ آپ نے ان کو فرد یک بلایا ۔

اور اپنے بازو کی طرف بٹھایا' پھریہ فرمایا کہ حقیقت بیس عثمند کی اور اطمینان یہ وو نول صفیتیں ایسی ہیں جو تمام خوبیوں کی ہز ہیں۔ بعض آدمی مختلہ اور اس بین جلد باز ۔ ان سے بہت تی غفطیاں ہو جاتی ہیں' پھر شرمندہ ہوتے ہیں۔ عمرہ بات یہ ہے کہ جس کام کو کرنا چاہے پہلے اس بیل اس بیل خوب فکر کرے اور اس کے فائدوں اور ان کے فائدوں اور فقصانوں پر نظر ڈالے 'پھر جب فائدے زیادہ معلوم ہوں اور اس کا انجام بھی اچھا ہو تو اس کو کرے۔

فوب فکر کرے اور اس کے فائدوں اور فقصانوں پر نظر ڈالے 'پھر جب فائدے زیادہ معلوم ہوں اور اس کا انجام بھی اچھا ہو تو اس کو کرے۔

اگر خودے یہ کام نہ ہوسکے تو اور حقمندو وستوں سے مشورہ لے ۔ حکماء نے کہا ہے کہ جو آدمی ہر کام کو خیال آتے ہی کر بیٹھتا ہے اس ہیں اور جانور میں بھی چھی تہیں۔

ہیں چکی فرق شہیں۔ جانور کی عقل اس فقد رہے کہ جو خیال آیا ہی طرف دوڈا' فکر و تامل اور انجام بینی پچھ تہیں۔

ہیں چکی فرق شہیں۔ جانور کی عقل اس فقد رہے کہ جو خیال آیا ہی طرف دوڈا' فکر و تامل اور انجام بینی پچھ تہیں۔



عبدالقيس كے تبيلہ ميں ہے ' (اور قارةً نے نام نہ لياس شخص كا جس سے سے صدیث سی۔اس کو تدلیس کہتے ہیں) سعیدنے کہا قادہ نے ابونضرہ کا نام لیا'انھول نے سناابوسعید خدریؓ ہے تو قادہ نے اس حدیث کوابونضرہ (مندرین مالک بن قطعہ) ہے ساانھوں نے ابوسعید خدر ی سے (سعید بن مالک سنان سے ) کہ بچھ لوگ عبدالقيس كے رسول الله عظاف كے ياس آئے اور كہنے لگے اے تى الله كے اہم ايك شاخ بين ربيعه كى اور ہمارے اور آپ كے تے ميں مضرکے کافر ہیں اور ہم نہیں آ سکتے آپ تک مگر حرام مہینوں میں تو حکم سیجے ہم کو ایسے کام کا جس کو ہم بتلادیں اور لوگوں کو جو المارے بیچیے ہیں اور ہم اس کی وجہ سے جنت میں جاویں جب ہم اس پر عمل کریں۔رسول اللہ عظفے نے فرمایا میں تم کو جار چیزوں کا تھم کر تاہوں اور حیار چیزوں سے منع کر تاہوں۔ (جن حیار چیزوں كالحكم كرتابول وه يهيين كه )الله كو يوجو اوراس كے ساتھ كسي كو شر یک ند کرو اور نماز کو قائم کرو اور زکوہ دو اور رمضان کے روزے رکھواور غنیمت کے مالوں میں سے یانچواں حصہ اداکر داور منع كر تا ہول تم كوچار چيزول سے 'كدوك تونے اور سبر لا كھي برتن اور رغی برتن اور نقیرے لوگوں نے کہایار سول اللہ! نقیر آپ مبیں جائے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں جانا انقیر ایک لکڑی ہے جس کوتم کھود لیتے ہو' پھراس میں قطیعا(ایک قتم کی چھوٹی کھجور' اس کوشہر پر بھی کہتے ہیں) بھگوتے ہو سعیدنے کہایاتمر بھگوتے مو ' پھر اس میں پانی ڈالتے ہو جس ہے اس کاجوش تھم جاتا ہے ' تو اس کو یعتے ہو یہاں تک کہ ایک تم میں اپنے چھا کے بیٹے کو تلوار ے مار تا ہے۔ (نشہ میں آکر۔ جب عقل جاتی رہتی کے تو دوست وسمن کی شناخت نہیں رہتی 'اپنے بھائی کو جس کو سب سے زیادہ جا ہتا ہے تلوارے مارتا ہے۔ شراب کی برائیوں میں سے یہ ایک بڑی برائی ہے جس کو آپ نے بیان کیا)راوی نے کہا ہمارے لوگوں صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ سَعِيدٌ وَذَكَرَ قَتَادَةُ أَبَا نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي خَدِيثِهِ هَذَا أَنَّ أَنَاسًا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا نَبِيُّ اللَّهِ إِنَّا حَيٌّ مِنْ رَبِيعَةً وَتَلِنْنَا وَتَلِمُنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُم فَمُرْنَا بِأَمْرِ نَأْمُرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْعُلُ بِهِ الْحَنَّةَ إِذَا يَجُنُ أَخَذُنَا بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ (( آمُرُكُمْ بَأَرْبُعَ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبُع اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزُّكَاةَ وَصُومُوا رَمَضَانُ وَأَعْطُوا الْخُمُسَ مِنْ الْغَنَائِمِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع عَنْ الدُّبَّاء وَالْحَنْتُم وَالْمُزَّفَّتِ وَالنَّقِيرِ ﴾ قَالُواْ يَا نَبِيُّ اللَّهِ مَا عِلْمُكَ بِالنَّقِيمِ قَالَ ﴿ يَلَى جِذْعٌ تَنْقُرُونَهُ فَتَقَدْفُونَ فِيهِ مِنْ الْقُطَيْعَاء )) قَالَ سَعِيدٌ أَوْ قَالَ مِنْ التُّمْرِ ثُمَّ تَصُبُّونَ فِيهِ مِنْ الْمَاء حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَاتُهُ شَرِبْتُمُوهُ حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بالسَّيْفِ قَالَ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ أَصَابَتُهُ جِرَاحَةٌ كَذَٰلِكَ قَالَ وَكُنْتُ أَحْبُؤُهَا حَيَاءُ مِنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ فَفِيمَ نَشْرَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ (﴿ فِي أَسْقِيَةِ الْنَادَمِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا )) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ الْحَرْدَانِ وَلَا تُبْقَى بِهَا أَسْقِيَةُ الْأَدَمِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( وَإِنْ أَكَلْتُهَا الْبِجِرْدَانُ وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ وَإِنْ أَكَلَتْهَا



الْجَرْدُانُ )) قَالَ وَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَشْجٌ عَبْدِ الْقَيْسِ (( إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ )).

نشر کی بدولت ایک زخم لگ چکا تھا'اس نے کہا کہ لیکن بیں اس کو چھپا تا تھار سول اللہ عظی ہے شرم کے مارے۔ بیس نے کہایارسول اللہ عظی ہے شرم کے مارے۔ بیس نے کہایارسول اللہ گیمر کس برتن بیس ہم شربت پئیں؟ آپ نے فرمایا پوچیڑے کے بر شوں بیس مشکوں بیس جن کامنہ با ندھا جا تا ہے۔ (ڈوری یا تمہ ہے) لوگوں نے کہااے نجی اللہ کے! ہمارے ملک بیس چوے ہمت ہیں وہال چڑے کے برتن نہیں رہ کئے۔ آپ نے فرمایا پوچیڑے بہت ہیں وہال چڑے کے برتن نہیں رہ کئے۔ آپ نے فرمایا پوچیڑے کے برتن نہیں اگر چہ چوہ ان کو کاٹ ڈالیس۔ (لیمن جس جو سکے چڑے ہی کے برتن بیس پورچو ہوں ہے حفاظت کرو لیکن ان بر تنوں بیس پینا درست نہیں کیو تکہ وہ شراب کے مرتن ہیں کاروی نے کہارسول اللہ سکائے نے عبدالقیس کے انجے کے برتن ہیں کرایا تھے ہیں دو تصلیمیں الی ہیں جن کو اللہ تعالی پند کرتا ہے 'ایک فرمایا تھے ہیں دو تصلیمیں الی ہیں جن کو اللہ تعالی پند کرتا ہے 'ایک تو تھاندی' دو سری سہولت اور اظمینان، جلدی نہ کرنا۔

میں اس وقت ایک تخص موجود تھا (جس کانام جم تھا)اس کو ای

۱۱۹- یہ حدیث اس سند ہے بھی مروی ہے۔ صرف سند اور چند الفاظ کار دوبدل ہے- ١١٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ أَنَّ وَفَدَ عَبْدِ الْعَدْرِيِّ أَنَّ وَفَدَ عَبْدِ الْعَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْقَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلِيَّةً غَيْرَ أَنَّ فِيهِ (( وَتَدْيِنُهُونَ فِيهِ حَدِيثِ ابْنِ عُلِيَّةً غَيْرَ أَنَّ فِيهِ (( وَتَدْيِنُهُونَ فِيهِ عِنْ الْقُطَيْعَاءِ أَوْ التَّمْرِ وَالْمَاءِ )) وَلَمْ يَقُلْ قَالَ سَعِيدٌ أَوْ قَالَ مِنْ التَّمْرِ.

• ١٢٠ عَنْ أَبِي مَعْيلِهِ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه أَخْبَرَهُ أَنَّ وَفُدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا نَبِيَّ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ حَعَلَنَا اللهُ فِلاَءَكُ مَاذَا يَصْلُحُ لَنَا مِنْ الْأَشْرَبَةِ فَقَالَ

• ۱۲- ابوسعید خدری سے روایت ہے عبدالقیس کاوفد جبرسول اللہ میں اللہ میں اللہ کے اللہ ہم کو آپ پر فدا کرے اللہ ہم کو آپ پر فدا کرے 'کونی شراب ہم کو درست ہے ؟ آپ نے فرمایا تقیر میں نہ بیو۔ انھوں نے کہااے نی اللہ کے اللہ ہم کو آپ پر فدا کرے کیا

(۱۲۰) پہلا نودی نے کہا اس صدیت سے (بینی اس صدیت ہے جو گئی راویوں سے مختف طریقوں سے اوپر روایت کی گئی ہے) بہت سے مسائل معلوم ہوئے جو جا بجا اوپر فذکور ہوئے اور میں اختصار سے ان کو پہل بیان کر تا ہوں۔ ایک تور و ساءاور اشر اف کی سفارت روانہ کر تا ضروری اور مہم کا مول کے لیے۔ دوسرے سُوال سے پہلے عذر ظاہر کرنا۔ تیسرے مہمات اسلام اور ارکان اسلام کا بیان سواج کے اور اوپر ہم کہہ چکے ہیں کہ اس وقت تک کے فرض نہیں ہوا تھا۔ چو بھے عالم کا مدد چاہنا دوسروں کے سمجھانے کے لیے کسی اور شخص سے جیسے ابن عماس کے متر جم لان



(﴿ لاَ تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ ﴾ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ حَعَلَمًا اللَّهُ فِدَاءَكَ أَوَ تَدْرِي مَا النَّقِيرُ قَالَ (﴿ نَعْمُ الْحَدْعُ يُنْقَرُ وَسَطُهُ وَلَا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْحَنْثَمَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْمُوكَى ﴾.

بَابُ الدُّعَاءِ إِلَى الشَّهَادَتَيْنِ وَشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ

171- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَى الله عَنْهُمَا أَنَّ مُعَادًا قَالَ بَعَنْنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِمَا (( إِنْكَ تَأْنِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (( إِنْكَ تَأْنِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَأَنّي رَسُولُ اللّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِلْدَلِكَ وَأَنّي رَسُولُ اللّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِلْدَلِكَ وَأَنّي رَسُولُ اللّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِلْدَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنّ اللّه افْتَرْضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنّ اللّه افْتَرْضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَواتٍ فِي كُلُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ صَلَواتٍ فِي كُلُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ مَا أَنّالِهُ فَإِنْ هُمْ

آپ جانتے ہیں نقیر کو؟ آپ نے فرمایا ہاں نقیر ایک لکڑی ہے جس کے چھیں کھود کر گڑھاکر لیتے ہیں اور کدو کے تو نے میں نہ پوادر سبز لا کھی ہر تن میں نہ پواور پیو (چمڑے کی) مشکوں میں جن کامنہ ڈور کیا تمہ سے بندھا ہو۔

### باب: او گوں کو شہاد تین کی طرف بلانے اور اسلام کے ارکان کا بیان

۱۳۱- این عباس سے روایت ہے معاذین جبل نے کہا جھے کو رسول اللہ عظی نے کہا جھے کو رسول اللہ عظی نے کہا جھے کی طرف حاکم کر کے ) بھیجاتو فرمایا تم ملو گئے کچھ لوگوں سے اہل کتاب کے توبلاناان کو اس بات کی گوائی کی طرف کہ کوئی معبود ہر حق نہیں سواخدا کے اور میں خدا کا بھیجا ہوا موں ۔ (بیعن حضرت محمر) آگر وہ اس کو مان لیس تو بتلاناان کو یہ بات موں ۔ (بیعن حضرت میں بارٹج نمازیں فرض کی جیں۔ اگر وہ اس کو مان لیس تو بار وہ اس کو مان لیس تو بات میں بارٹج نمازیں فرض کی جیں۔ اگر وہ اس کو مان لیس تو ان پر زکوۃ فرض کی مان لیس تو ان پر زکوۃ فرض کی مان لیس تو ان پر زکوۃ فرض کی مان لیس تو ان پر زکوۃ فرض کی

(۱۲۱) ہے۔ یعنی فور آاللہ تک پینے جاتی ہے اور قبول ہوتی ہے۔ نووی نے کہائی صدیث سے بہت ہاتیں تکلی ہیں 'قبول کرنا خبر واحد کااور واجب ہوتا ہونا عمل اس پراور و ترکا واجب نہ ہوتا اس لیے کہ معافر سول اللہ کی وفات سے چندر و زپہلے بین کی طرف بھیجے گئے تھے 'مجراگر و ترواجب ہوتا تو آپ اس کو بھی نمازوں میں شریک کرتے اور مسنون ہونا دعوت کفار کا طرف تو حید کے جنگ سے پہلے اور محکم نہ ہونا اسلام کا جب تک شہاد شمن کاز بان سے اقرار نہ کرتے اور مسنون ہونا دعوت کفار کا طرف تو حید کے جنگ سے پہلے اور گناہ عظیم ہوتا ظلم کااور امام شہاد شمن کاز بان سے اقرار نہ کرتے اور بھی خواجہ ہوتا ہوتا کہ کااور امام کا نہیں کا نہیں ہوتا کہ کو تبدا کہ ہوتا کہ کہ ہوتا کو قاد صول کرتے والے پر عمرومال چھائٹ لیما۔ اس کا نسیحت کرنا اپنے عاملوں کو اللہ سے ذریے کے لیے اور حرام ہوتاز کو قاد صول کرتے والے پر عمرومال چھائٹ لیما۔ اس طرب مال پر برا مال و ینا اور نہارے اسحاب نے کہ لائ

أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهُ اقْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ فَإِيَّاكَ وَكُرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّق دَعْوَةَ الْمَظْلُوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ ﴾.

٢ ٢ ١ - عَنْ الْبِن عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَن فَقَالَ (( إِنَّكَ

سَتُأْتِي قُوْمًا ﴾) بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ.

 الله صلى عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمْنِ قَالَ (﴿ إِنَّكَ تَقَدَمُ عَلَى قَوْمِ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا

ہے جوان کے مالداروں ہے لی جائے گی 'پھر انہی کے فقیروں اور متاجوں کو دی جائے گی۔اگر وہ اس بات کو مان لیس تو خبر دار نہ لینا عمدہ مال ان کے ( بیعنی ز کو ۃ میں متوسط جانور لینا، عمدہ دوود ہے والا اور یر گوشت فربہ چھانٹ کرنہ لینا)اور مظلوم کی بددعاہے بچنا کیونکہ مظلوم کی بیدد عااور اللہ کے در میان کو ٹی روک نہیں۔ ۱۲۲- مید حدیث اس سند ہے بھی مروی ہے-

۱۲۳- این عباس ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے جب معاُذٌ کو یمن بھیجا توان ہے کہاتم جاؤ گے اہل کتاب میں ہے ایک قوم کے پاس تو سب سے پہلے جس طرف تم ان کو بلاؤوہ اللہ جل جلالہ کی عبادت ہے' کچر جب وہ خدا کو پہچان لیویں توان کو بلاؤ کہ

جے زکاؤۃ کا نقل جائز نہیں لیعنی ایک ملک کی زکوۃ دوسرے ملک کے فقیروں کو نہ سمجعی جائے اور پید استدلال قوی نہیں کیونکہ اس سے مراد مسلمانوں کے فقیر ہو تکتے ہیں۔اور بعضوں نے اس حدیث سے بیداستدلال کیا ہے کہ کافر فروع شریعت جیسے نماز ہروزہ کے ساتھ مخاطب نہیں ہیں بینی ان کو صرف ہی تھم ہے کہ ایمان لاویں اور اسی امر کے نہ کرنے پر ان کو عذاب ہوگا۔ نماز ، روزہ وغیرہ ان پر جب فرض ہے کہ وہ مسلمان ہوں اور دلیل اس کی بیہ ہے کہ حضرت کے اس حدیث میں یوں فرمایا اگر دہ اس کو مان لیس تو ان کو بیہ بتلاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ جب وہ شہاد تھن ہی کونہ ہائیں تواور ارکان اسلام ان پر واجب نہیں اور یہ استار لال ضعف ہے اس لیے کہ عدیت سے مقصود یہ ہے کہ جب وہ شہاد تمن کا ا قرار کریں توان کو بتلاوے کہ نماز کا مطالبہ ان ہے ہو گاہ نیامیں اور دنیامیں توار کان اسلام کا مطالبہ جب ہی ہو گا جب دواسلام لا کیں۔اس سے میہ لازم نہیں آتاکہ آخرت میں بھی ان کوار کان اسلام کے ترک پر عذاب نہ ہواور قرینہ اس پریہ ہے کہ حضرت کے ایک ایک بات بہ ترجیب بتلا لگ۔ پہلے جو بہت ضروری تھی' پھر جواس ہے کم' پھر جواس ہے کم اور خودای حدیث میں پیریات موجود ہے کہ جب وہ نماز کو مان لیس تو بتلاز ان کو زکوۃ کی فرضیت عالا تکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہوا کہ پہلے انسان پر نماز فرض ہوتی ہے پھر اس کے بعد زکوۃ فرض ہوتی ہے۔ (۱۲۳) 🏰 قاضی عیاض نے کہااس سے معلوم ہو تا ہے کہ اہل کتاب بینی یمبود و نصاری خدا کو شیس پہچانتے اور یہی قول ہے بڑے بڑے متطلمین کااگر چہ وہ ظاہر میں خدا کی پرستش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کو بچیانااگر چہ عقل اس بات کو جائز رکھتی ہے کہ جو شخص رسول کو نہ مانے وہ خدا کو پیچان لیوے۔ قاضی عماضؒ نے کہا جو مختص خدا کو اور مخلو قات کے مشابہ سمجھتا ہے یا غدا کو مجسم جانتا ہے اور اجسام کی طرح یمود یوں میں ہے۔ یا غدائی اولا د ہوتا جائز جائنا ہے یااس کی فیانی باپٹا ٹابت کر تاہے یا حلول اور انتقال اور امتز اج اجسام کی طرح ہوں کے لیے جائز سمجھتا ہے نصاری میں ہے۔ یااس کے اوصاف ایسے بیان کر تاہے جو اس کو لائق نہیں یااس کے لیے شریک یا مخالف برابر والا ثابت کر تاہے مجوس الاربت پرستول بٹل ہے۔ان سب کا معبود در حقیقت خدا نہیں اگر چہ وہ اس کانام خدا رکھیں۔ تو در حقیقت انھوں نے سیجے خدا کو نہیں بجانا۔ اس مکتہ کو سمجھ کریادر کھناجا ہے۔ (نووی) ال



عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلُوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ قَاذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَالِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا مِنْ أَغْنِيَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَالِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ )).

بَابُ الْأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .

١٢٤ - عَنْ أَمِي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوفِيَ الله عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوفِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَاسْتُحْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ أَنْ

اللہ نے ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں ہر رات ودن میں۔ جب وہ سے کرنے لگیں توان کو بلاؤ کہ اللہ عز وجل نے ان پر زکوۃ فرض کی ہے جو ان کے مالوں میں سے لی جائے گی پھر انہی کے فقیروں کو دی جائے گی پھر انہی کے فقیروں کو دی جائے گی۔ جب وہ بیہ بھی مان لیس توان سے ذکوۃ لے اور ان کے عمد ہالوں سے بچے۔

باب:جب تک لوگ لاالہ الااللہ محدر سول اللہ نہ کہیں ان ہے لڑنے کا تحکم

۱۲۹۲- ابوہر ری سے روایت ہے جب رسول اللہ عظیم نے وفات پائی اور ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے او رعرب کے لوگ جو کا فر ہونے تو حضرت عمر نے ابو بکر سے کہا تم ان ہونے تھے وہ کا فر ہوگئے تو حضرت عمر نے ابو بکر سے کہا تم ان

لئے۔ یہ جو فرمایاان کے مال بٹل سے زکوۃ لی جائے گیاس سے معلوم ہواکہ اگر کوئی مسلمان ذکوۃ نہ دیوے تو چر آاس کے مال بیں سے وصول کی جائے گے۔اس بیں اختلاف خیس ہے مگراختلاف اس بیس ہے کہ آیادہ باطنا بینہ و بین اللہ زکوۃ سے بری ہو گایانہ ہوگا۔اس بیس ہمارے اصحاب سے دو قول بیں۔ (نودی)

(۱۳۳) ہے خطابی نے کہاجولوگ اسلام ہے چرکے تھے دود وطرح کے تھے۔ ایک تو وہ جوبالکل دین اسلام کو چھوڑ کراچی گفری حالت کی طرف پھڑلوٹ کے تھے ادر ابو ہری ڈے جو کہاکا فر ہوگے عرب کے لوگ جو کافر ہوئے تھے اس ہے مراوای متم کے لوگ ہیں اور ایسے لوگوں میں بھی دوگر وہ تھے۔ ایک گردہ تو سیلمہ کذاب کو کا فرجان تھا اور اسود عنی کورسول مان تھا اور اس کے قبول کرنے والے بھن کے لوگوں میں سے تھے اور اسیلہ یا اسود کو پیغیر سیمتے تھے۔ ابو بکر صدیق نے اور ایک گردہ اس کے بر علی سیاسی کے بر عمر یق نے اور ایک گردہ اس کے بر علی سیاسی ہو ایک اور اسود عنی صنعا میں برا گیا اور ان کی جماعتیں ٹوٹ گئیں اور اکثر ان بی سے بارے گے۔ ان سیاسی کے مسیلمہ یہا ہم کی اور اسود عنی صنعا میں برا گیا اور ان کی جماعتیں ٹوٹ گئیں اور اکثر ان بی سے بارے گے۔ دوسرا گروہ وہ تھ جود ین سے پھر گیا تھا اور میں ہوتا کہ اور احکام دین کا مشر ہو کر نماز گروزہ کو چھوڑ چکا تھا اور پھرای جا بلیت کے طریق پر چلئے لگا تھا۔ اس دوسری طرح وہ تھری عبدالقیس کی مجد بحرین میں ہوتا تھا۔ ایک مکمہ کی مجد ، دوسری طرح تھے جنے وال کیا۔ یہ لوگ در حقیقت ایک تم سے باغی تھے۔ وہ دولوگ تھے جنے وال کیا دیے بارے میں حضرت عمر کو شہر ہول (السران) الوبان)

حضرت عمرٌ کااعتراض بنظر فلاہر حدیث کے تفاکہ جب حضرت کے فرمایا جس نے لاالہ الااللہ کہااس نے جھے ہے بچالیاا ہے ہال اور جان کواور میہ لوگ لاالہ الااللہ کہتے ہیں' صرف ذکو ہ دینے ہے افکار کرتے ہیں' پھڑان ہے لڑنااوران کی مال و جان لینا کیوں کر درست ہو گا۔

مطلب حضرت ابو بکر گاہے تھا کہ رسول اللہ نے مال اور جان کی حفاظت دوشر طوں پر معلق کی ہے اور جو تھم دوشر طوں پر معلق ہو وہ ایک شرط کے ہوئے مور خاص نہیں ہو تاجب دوسر کی شرط نہ ہو 'پھر قیاس کیااس کا نماز ہے ہوئے ہوئے کو حشل نماز کے قرار دیااور اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ جو شخص نماز چھوڑ دے باجماع صحابہ اس سے لڑائی در ست ہے۔ جب ابو بکر نے زکو ہو مختلف فیہ تھی نماز کے حشل قرار دیا جو متنق علیہ تھی۔ تو اس معاملہ میں حضرت عمر نے عموم حدیث سے استدلال کیااور ابو بکر نے قیاس سے اور معلوم دیں



لو گوں سے کیو نکر لڑو گے حالا نکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے جھے
کو تختم ہوا ہے لوگوں سے لڑنے کا پیماں تک کہ وہ لاالہ الااللہ کہیں'
پھر جس نے لاالہ الااللہ کہااس نے جھے سے اپنے مال اور جان کو بچا
لیا مگر کسی نے حق کے بدلے'(یعنی کسی قصور کے بدلے جیسے زنا
کرے یاخون کرے تو پکڑا جاوے گا) پھر حساب اس کااللہ پر ہے۔
کرے یاخون کرے تو پکڑا جاوے گا) پھر حساب اس کااللہ پر ہے۔

الْعَرَبِ قَالَ عُمْرُ بِنُ الْعَطَّابِ لِأَبِي بَكْمٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسُ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ (( أَهِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ هِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقَّهِ وَحِسَائِهُ عَلَى

و ہواکہ عام کی مخصیص قیاس سے ہوسکتی ہے۔

مسلم میں عقالاً مر دی ہے اور انیابی بخاری میں اور بعض روایتوں میں عقال کے بدلے عناق ہے عناق کہتے ہیں بکری کے بچے کو اور وونوں سیح ہیں اور محمول ہیںا سی امر پر کہ ابو بکڑنے ہیں کلام دو مرتبہ کہا ہوگا۔ ایک بار عقال کہااور ایک بار عناق تو روایت کئے گئے ان سے دونوں افظ۔ تو ممناق ہے مراوایک سال کی ذکو ہے اور بعضوں نے کہا کہ عقال دونوں افظ۔ تو ممناق ہے مراوایک سال کی ذکو ہے اور بعضوں نے کہا کہ عقال و وہی رہی ہوں اور تو وی نے اس کو صحیح کہا کیونکہ ہیہ موقع شدت اور مبالفہ کا ہے۔ تو جہاں تک عقال کی تحقیر ہو مناسب ہے اور جب ایک سال کی ذکو ہم سراولیس تو یہ مطلب حاصل نہیں ہو تا۔ (السراج الوہاج)

نوویؒ نے کہاعرؓ نے ابو بکڑ کی تقلید نہیں کی اس واسطے کہ عمرؓ خود مجتبلہ تھے اور جمتبلہ کو درست نہیں دوسرے مجتبلہ کی تقلید کر نااور روافض نے یہ خیال کیاہے کہ حضرت عمرؓ نے ابو بکر کی تقلید کی اور بناءاس کی ان کے خیال فاسد پر ہے کہ امام کو محصوم ہونا ضرور ی ہے۔ یہ ان کی تھلی ہوئی جہالت ہے۔ (السراج الوہاج) نووی نے کہا بعض رافضوں نے میہ خیال کیاہے ابو بکڑنے سب سے پہلے مسلمانوں کو قیداور قتل کیا عالا تکه وہ لوگ زکوۃ کے باب میں تاویل کرتے تھے اور کہتے تھے قر آن میں یہ جو تھم ہے خلد میں امو المھیم صدفیۃ الابیة توبہ خطاب رسول اللہ کے لیے خاص ہے اس واسطے کہ تطبیر بعنی گناہوں سے پاک کر نااور مزکیہ اور صلوٰۃ دوسرے سے نہیں ہو سکتا۔ خطابی نے کہایہ خیال ایسے لوگوں کاہے جن کو دین سے ذراواسط نہیں اوران کے عمد ہمقاصد افتراءادر بہتان اور سلف کی برائی ہیں اور ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ اسلام ہے مرتز ہو جانے والے لوگ کئی طرح کے ہیں۔ بعض تو دین ہے بالکل پھر گئے تھے اور مسیلیہ و غیرہ کو پیغیبر جاننے گئے تھے اور بعضوں نے نماز اور زکو ۃ اور نمام شرائع کو ترک کردیا تھا' پھران ہی لوگوں کو معاہد نے کا فرسمجھااور ابو بکڑنے ان سے لڑائی کی اوران کی عور توں اور بچوں کو غلام بنایا اور ا کثر صحابہ نے اس بات میں انو بکڑ کی موافقت کی 'خور حضرت علیؓ نے بنی صنیفہ کے قید یوں میں سے ایک عورت کولونڈ کی بنایا جس کے پیپٹے سے محمہ بن حنیہ پیدا ہوئے۔ پھر صحابہ کازمانہ گزرنے سے پہلے اس بات پراتفاق ہو گیا کہ مرید کو قیدنہ کرنا چاہیے اور وہ او گ جنھول نے زکو ہوسیے ہے انکار کیا تھادہ دین پر قائم تھے پر ہاغی تھے اوڑ اگر چہ ان میں سے بعض زکو ہ دینے پر راضی ہوتے تھے پر ان کے سر دار ون نے ان کو زکو ق و بینے ہے رو کا۔۔۔۔ جیسے بی ہر بوع وہ زکو ق د ہے ہر مستعد ہو گئے تھے اور مال زکو ق جمع کر کے روانہ کرنے والے تھے کہ مالک بن نویرہ نے ان کوروکاپر ان لوگوں کو خاص کر کے کافر نہیں کہااگر چہ یہ بھی ایک قتم کے مریقہ شنے کیونکہ مریقہ لوگوں میں شریک ہو گئے تھے وین کی بعض یا تیں موقوف کرنے میں اس لیے کہ مرید کااطلاق ہر گمراہ پر ہو تاہے اور ہراس محض پرجو پہلے ایک کام کی طرف توجہ رکھتا ہو پھراس ہے پھر جادے اور میہ لوگ بھی اطاعت ہے پھر گئے تھے اور حق کور و کئے تھے۔ تو یہ فتیج لقب مرنڈ کاان کے ساتھ بھی لگ گیااور دینداری جاتی ر ہی اور پیر جوانھوں نے استدلال کیا تھا قرآن سے کہ قرآن میں حذ من اموالھم میں قطاب خاص ہے رسول اللہ کے تو قرآن کے خطاب تین طرح کے ہیں۔ایک خطاب عام جیسے یا ابھا الذین امنوا اذاقعت الی الصلوة لینی اے ایمان والواجب تم کھڑے ہو نماز کے لیے یابھا اللذين امنو كتب عليكم الصيام ال ايمان والواقرض بين تم ير روز اور ايك خطاب خاص معترت ك لي ب جس مين ال



اللَّهِ )) فَقَالَ أَبُو بَكُر وَاللَّهِ لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ ٱلْزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

(اگر اس کے دل میں کفر ہو اور ظاہر میں ڈر کے مارے مسلمان ہو گیا ہو تو قیامت میں اللہ اس سے سمجھ لے گا۔ دنیا ظاہر پر ہے۔ دنیا میں اس سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا) حضرت ابو بکر نے کہا فتم خدا

تی دوسر اثر یک نہیں ہو سکااور دوجب ہے کہ آیت میں صاف ارشاد ہوا کہ یہ تھم پنجبر کے ساتھ خاص ہے جیسے و من الليل فتھجد بد نافلة لك اورجيے فرمایا خالصة لك من دون المومنین اور ایک خطاب وہ ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے تیفیر کو مخاطب کیاہے پر اس میں پیفیر اور سب امت ك لوك برابر بين جي اقم الصلوة لدلوك الشمس كائم كرنمازكو آفاب كوصلة بي اورجيد فاذا قرأت القوان فاستعد بالله من المشيطن الوجيم ليحيّ جب توقر آن يزح كل تو پناه ألك شيطان مردود سادر جيسو اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلوة ادريه خطاب ہوا چہادیش جورسول اللہ کے خاص نہیں بلکہ سب امت اس میں شریک ہے۔ اسی طرح یہ خطاب بھی ہے جند من اموالمہم صدفة الابیة۔ تو یہ جو شخص رسول اللہ کئی وفاحت کے بعد آپ کا قائم مقام ہو وہ اس پر عمل کر سکتا ہے اور اس کے مثل ہے میہ آبیت یا ایسی اڈا طلقتہم الساء كه خطاب ہے ہی كی طرف اور تھم ہے سب مسلمانوں كو بلكہ بعض مقاموں ميں خطاب ہے پیٹمبر كی طرف اور مر اد اور لوگ ہيں جيسے فان کنت فی شك مها انولها اليك اسك كه حضرت كوشك نه تقااس يس جوآپ پراز تا تقارم اتطبيراور تزكيه اوردعا توبيه برايك امام كرسكما ئے صاحب صدقہ کے لیے اور جو تواب جس عمل پر دارد ہواہے وہ قائم ہے' آپ کی وفات ہے موقوف نہیں ہو عمیااور امام اور عامل کو مستحب ے کے صدقہ دینے والے کے لیے دعاکرے تاکد اس کے مال کی ترتی اور برکت رہے اور اسپدہے کہ اللہ تغاثی اس کی دعا قبول کرے گااور اس کے سوال کورونہ کرے گا۔ اگر کوئی میر بھنچ کہ جن او گول نے اس زمانہ میں زکؤ ۃ نہ دینے کے لیے تاویل کی تھی وہ باتی قرار پائے۔اب اگر اس زمانہ میں کوئی ذکو قائی فرضیت کا نکار کرے اور اس کو اوانہ کرے تو کیااس کا تھم مثل باغیوں کے ہو گا تو جواب اس کا بیے کہ نہیں 'اس زمانہ میں جو کوئی زلز ہ کی فرضیت کا نکار کرے وہ بالا جماع کا فرہے اور وجہ اس کی ہے ہے کہ وہ لوگ معذور تھے گئی وجہوں ہے۔ایک تو پیر کہ زمانہ نبوت کاان ے قریب تفاجب احکام منسوخ ہوتے رہتے تھے۔ دوسرے یہ کہ وہ لوگ ناد ان تھے اور نئے مسلمان ہوئے تھے اس لیے شبہ میں پڑ گئے۔ اب تو دین اسلام شائع اور مشہور ہو گیااور دین کی باتیں خاص اور عام سب کو معلوم ہو گئیں۔اب عالم کیا جامل تک جانا ہے کہ زکوۃ اسلام کاایک رکن ہے تواب کوئی معذور نہ ہوگاس کے انکار میں۔ای طرح تھم ہے ہرایک شخص کوجوانکار کرےامت کے اجماعی کاموں میں ہے کسی کام کاجو مشہور ہو جیسے یا نچول نمازوں کایار مضان کے روزوں کایا جنابت سے عشل کایاز ناکے حرام ہونے کایا شر اب کے حرام ہونے کایا محرم عور تول ے نکاح حرام ہونے کا البتہ اگر کوئی اس زمانہ میں مجھی نو مسلم ہوا درار کان اسلام کوا چپی طرح نہ جانتا ہو دہاگر انکار کرے ناوانستہ تو کا فرینہ ہو گا اور اسلام کا طلاق اس پر باقی دہے گا درجو باتیں است کی اہما تی ہیں پر خاص و عام میں مشہور نہیں ان کا تکار کفرند ہو گا جیسے پچو پھی اور مجھتجی کو جمع کرنایا خالہ اور بھانچی کویا قاتل کو میر اث ندولانایاوادی کوچھٹا حصہ ملنا۔ (انعمی بانحضار)

السران الوہان ہیں ہے کہ ابو بکر جو ولیل لائے اور عمر نے جو اعتراض کیااس سے معلوم ہو تا ہے کہ ان کو دوسر ی روایت کی خبر نہیں ہوئی جس کو ابوہر پر ڈے روایت کیا کہ آئے خضرت نے فرمایا بھے تھم ہوالو گوں نے لانے کا یہاں تک کہ وہ گواہی دیں اس بات کی کہ کوئی معبود پر حق نہیں سواخدا کے اور یقین لاویں میر ہے او پر اور اس پر جو بیس لایا۔ جب ایسا کریں عجے تو بچالیاا نحوں نے اپنی جانوں اور مالوں کو مگر معبود پر حق نہیں سواخدا کے اور محمد اس کو مگر میں نہا ہے بدے بولیاں میں سے کہ گواہی دیں اس بات کی کہ کوئی معبود پر حق نہیں سواخدا کے اور محمد اس خت کے بدلے نچر حساب ان کا اللہ پر ہے اور ایس مگر کی روایت میں ہے کہ گواہی دیں اس بات کی کہ کوئی معبود پر حق نہیں سواخدا کے اور محمد اس کے رسول جی اور اور اور کھا کین جاراؤ کا کیا جو بالوں کی خبر ہوتی تو یہ اعتراض ہی نہ کرتے اور ایو بکر گواگر خبر ہوتی تو لاج



صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَخَلَّ فَدُ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي نِكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

کی میں تو از وں گااس شخص سے جو فرق کرے نماز اور زاؤۃ میں۔
اس کے کہ زاؤۃ مال کا حق ہے۔ قتم خدا کی اگر دہ ایک عقال رو کیس کے جو دیا کرتے تھے رسول اللہ عظافہ کو تو میں لڑوں گاان ہے اس کے نہ وہنے پر۔ حضرت عمر نے کہا قتم خدا کی پھر وہ پچھے نہ تھا مگر میں نے یقین کیا کہ اللہ جل جلالہ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا ہے لڑائی کے لیے۔ (یعنی ان کے دل میں سے بات ڈال دی) تب میں نے جانا کہ یہی حق ہے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ (( أَهِرَاتُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ (( أَهِرَاتُ أَنْ أَقَاتِلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ (( أَهِرَاتُ أَنْ أَقَاتِلَ اللّهُ عَمَنْ قَالَ لَا اللّهُ فَمَنْ قَالَ لَا اللّهُ إِلّا اللّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ فَمَنْ قَالَ لَا يَحَقّهِ إِلّه اللّهُ عَصمَمَ مِنْي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلّا بِحَقّهِ وَحَسَابُهُ عَلَى اللّهِ )).

١٢٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ

140- ابوہر برہ در منی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تھم ہوا ہے لوگوں سے لڑنے کا یہاں تک کہ وہ لا اللہ اللہ اللہ کہااس نے بچائیا کہ وہ لا اللہ اللہ کہااس نے بچائیا مجھ سے اپنے مال اور جان کو مگر کسی حق کے بدلے اور حساب اس کا اللہ برہے۔

١٢٧- ابومرية عروايت برسول الله على فرمايا مجمع عم

على ده عديث من وليل لات قياس كون كرت\_

(۱۲۷) ﷺ نوویؓ نے کہا ک صدیث میں بیان ہے اس بات کاجود وسر کاروایتوں میں اختصار کیا گیا صرف لاالہ الدائلہ کہنے ہے الینی اس حدیث سے صاف معلوم ہو تاہے کہ اوپر کی رواتی جن سے صرف لاالہ الاائلہ کہنے کا بیان ہے مخصر اور مجمل ہیں۔ جان اور بال بچانے کے لیے تاب



رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِما جِنْتُ بِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا بحقها وحِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ ))

١٢٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَنَّاسَ ) بِمِنْلِ
 خَدِيثِ إَبْنِ الْمُسْتَبِ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ.

١٢٨ - عَنْ حَابِر وَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( أَهِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( أَهِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا النّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا النّه إِلَّا اللّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَّهَ إِلَّا اللّهُ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا إِلَٰهَ إِلّٰهَ إِلّٰ اللّهِ عَصَمُوا مِنْي دِمَاءَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلّٰهَ بِحَقّهُا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ )) ثُمّ قَرأ إِنّهَا أَنْتَ مُذَكّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسْتِطِرٍ.

اعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أمرت أن أقابل

ہوا ہے لوگوں سے لڑنے کا یہاں تک کہ وہ گواہی دیں اس بات کی کہ کوئی معبود پر حق نہیں سواخدا کے اور ایمان لادیں جھے پر (کہ میں اللّٰہ کا بھیجاہوا ہوں) اور اس پر جس کو میں لے کر آیا۔ (لعنی قر آن پراور شریعت کے تمام احکام پر جن کومیں لایا) جب وہ ایسا کریں گئے تو انھوں نے جھے سے بچالیا اپن جانوں اور مالوں کو مگر حق کے بدلے اور حساب ان کا اللّٰہ پر ہے۔

۱۲۷ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ ہے روایت
 کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا مجھے لوگوں ہے لڑنے کا حکم
 دیا گیا- باقی حدیث وہی ہے۔

۱۲۹- عبدالله بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ عظی نے فرمایا مجھے علم ہوا ہے لوگوں سے لڑنے کا یہاں تک کہ گوائی دیں اس بات

لا جیسے الالہ الا اللہ کا قرار ضروری ہے وہیے ہی تحمہ رسول اللہ بھی بلکہ قر آن اور حدیث اور تمام احکام شریعت کا انا جن کا ثبوت بتواتر یعین کو جیسے الالہ الا اللہ کا قرار ضروری ہے وہیں ہی تحمہ رسول اللہ بھی ہے۔ اور اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب آوی وین اسلام پر مضبوط عقید و رکھے اور شک نہ کرے قودہ موسمن ہے اور موحد ہے ضروری کہ اہل کلام کے دلائل دریافت کرے اور خداکوان ولیلوں ہے بہوائے۔ بہی قول ہے محقق اور شک نہ کرے قودہ موسمن ہے اور موحد ہے ضروری نہ ایس کہ اہل کلام کے دلائل بہوا نتا خروری ہے اور یہ قول ہے محقق اور جھن اور محقق اور گوئ کے نزدیک ایمان پورا ہونے کے لیے دلائل بہوا نتا خروری ہے اور یہ تول ہے محقق اور بعض اور دورہ حاصل ہوگیا تعلید ہے بھی۔ دوسر ہے یہ کہ در سول اللہ گئے کہ مقصود یقین ہے اور دوحاصل ہوگیا تعلید ہے بھی۔ دوسر ہے یہ کہ در سول اللہ گئے کہ مقصود یقین ہے اور دوحاصل ہوگیا تعلید ہے بھی۔ دوسر ہے یہ کہ در سول اللہ گئے کہ مقسود یقین ہے اور دوحاصل ہوگیا تعلید ہے بھی۔ دوسر ہے یہ کہ در سول اللہ گئے کہ مقسود یقین ہے اور دوحاصل ہوگیا تعلید ہے بھی۔ دوسر ہے یہ کہ در سول اللہ گئے کہ مقسود یقین ہے اور دوحاصل ہوگیا تعلید ہے بھی۔ دوسر ہے یہ کہ در سول اللہ گئے کہ کھی صرف یقین کو کا فی سمجھا اور دلائل دریافت کرنے کی شرط بھیں گی۔

(۱۲۹) ﷺ السران الوہاج میں ہے کہ امام شو کانی ؓ ہے سوال ہواوہ لوگ جو جنگل میں رہتے ہیں اور کوئی تھم شرعی نہیں بجالاتے 'نہ نماز نہ روزہ صرف زبان ہے کلمہ شبادت پڑھتے ہیں وہ کافرین یا مسلمان اور آیا مسلمانوں کوان سے جہاد کرناچاہیے یا نہیں ؟ توجواب دیاہ تھوں نے "ارشاد و السائل " میں ہے کہ جو مخض ارکان اسلام اور فرائض اسلام کو بالکل ترک کرے اور اس کے پاس کچھے نہ ہو سواز بان سے لا الہ الااللہ محمد ہے



النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ النَّا اللَّهُ وَأَنْ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ الرَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَجِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ). وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَجِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ ). 170 عَنْ أَبِي مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَبِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (﴿ مَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ﴿ ( مَنْ فَال لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَى اللّهِ مِنْ دُونِ قَالَ لَهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللّهِ حَرُهُ مَالّهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّهِ )).

١٣١ - و حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو حَالِمٍ لَمْ عَرْبٍ أَبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كَلَاهُمَا عَنْ أَبِي مَالِلِكٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كَلَاهُمَا عَنْ أَبِي مَالِلِكٍ عَدَّنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كَلَاهُمَا عَنْ أَبِي مَالِلِكٍ عَدَّنَا يَزِيدُ بْنُ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ سَمِعَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَغُولُ (( هَنْ وَحَدَ اللّهُ )) ثُمَّ ذَكَرَ بوئِلِهِ.

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ إِسْلَامٍ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ مَا لَمْ يَشْرَعُ فِي النَّزْعِ وَهُوَ

کی کہ کوئی معبود پر حق نہیں سواخدا کے اور بے شک محمر اس کے رسول میں اور قائم کریں نماز کو اور دیویں زکوۃ کو۔ پھر جب سے کریں تو بچالیا انھوں نے مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو مگر حق کے بدلے اور حساب ان کا اللہ پرہے۔

۱۳۰- ابومالک سے روایت ہے اس نے سنا اپنے پاپ سے کہا سنا میں نے رسول اللہ علی ہے 'آپ فرماتے ستھے جس شخص نے لا الدالا اللہ کہااور انکار کیاان چیزوں کا جن کو پو جتے ہیں سواخدا کے ' آدمی ہوں یا جن 'او تاریا حجاز' پہاڑیا بت وغیرہ تو حرام ہو گیا مال اس کا ورخون اس کا اور اس کا حساب اللہ یر ہے۔

اسا- یہ حدیث اس سندے بھی مروی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بچائے یہاں توحید کے الفاظ ہیں۔

باب بیان اس بات کا کہ جو شخص مرتے وقت مسلمان ہو تواس کااسلام صحیح ہے جب تک حالت زع نہ ہو یعنی

لقہ رسول اللہ کینے کے توجیگ وہ کافر ہے اور شدید الله ۔ اس کا جان اور مال حلال ہے۔ اس لیے کہ میچے حدیثوں سے یہ بات خابت ہے کہ جان اور مال اس وقت ہے گی جب ارکان اسلام کو اوا کرے تواہیے کافروں کے قریب جو مسلمان رہتے ہوں ان پر واجب ہے کہ ان کافروں کو اسلام کے احکام بتلا نمی اور انکے بجالانے کے لیے ان کو دعوت کریں اور پہلے نری اور شہولت ہے 'تواب کی بر غیت وگا کر اور عذا ہے ۔ وراکر ان کو سمجھاوی اور اگر وہ مان لیس اور ارکان اسلام کو اوا کرنے گئیں تو غیر اور جو انکار کریں اور شمانوں کو جہاد کرنا چاہے ان پر اور جب تک ووا عمال میں اور آبال حال ہے اور ان کا تھم ایسا ہے جیسے جا بلیت کے لوگوں کا اور رسول اللہ نے جم کے کول کر بیان کر دیا ہے ان باتوں کو جو کافروں کے ساتھ لڑنے ہم سے کھول کر بیان کر دیا ہے ان باتوں کو جو کافروں کے ساتھ لڑنے ہے متعلق میں اور آبات قر آئی اور احادیث نبوی اس باب میں بہت ہیں 'برخض کو معلوم میں بلکہ خاص ای مرک کے لیے اللہ حل کے اللہ جا جا گئی تو اور انکا کر باب ہیں اور آبات قر آئی اور احادیث نبوی اس کو جا دیاں کرنا ہے فاکدہ طول ہے۔ حاصل کلام ہے ہو خاص ای اور جو احکام ان کے ملک کے اور گئی اور احد یا شہد اور جو احکام دار الحر بے جی وہ احکام ان کے ملک کے ہو تھے۔ اور جو احکام دار الحر ب ہو بلاگ کے اور کی اور احکام دار الحر ب کے جی وہ احکام ان کے ملک کے ہو تھے۔ اور جو اور احد ب نہ نہیں جا تھیں جو تھیں جا تھیں جا تھیں جا تھیں جا تھیں جا تھیں جا تھیں جو تو تی ہیں اور احد ب نہ ہوں گئی تیر نہیں ۔ احتیاد ف کیا جو تھی مطلق نہیں اور احد ب نہ ہوں گئی قیر نہیں ۔ احتیاد ف کیا جو تھیں۔ اور بہ جواد واجب ہے ہرا کیک شور نہیں۔ احتیاد فرن نہیں اور احد ب جواد واجب ہے ہرا کیک شور نہیں۔ احتیاد فرن کے سے اور احد الحدود کیا تھیا۔ ان کی مسلمانوں نے کہ کافروں کے ملک پر جہاد کرنے کے لیے امام کا ہونا خرود کی ہو توں کے گئوں اور احدود کر اے کے اخراد کی دیاں کیا کہ دور کی تیر نہیں۔ احتیاد کی دور کی تیر نہوں کی دور کی تیر نہیں کی دور کی تیر نہ کی دور کی تیر نہیں کی کی دور کی تیر نہ کی دور کی تیر نہ کی دور کی تیر کی دور



جان کی نہ شر وع ہواور مشر کین کے لئے دعا کرنامنع ہےاور چوشر ک پر مرے گاوہ جہنمی ہے، کوئی وسیلہ اس کے کام نہ آئے گا۔

۱۳۱۱-سعید بن میتب (جو مشہور تابعین علی ہے ہیں۔ابن مدین فیل نے کہا میں نے ان سے زیادہ علم میں کوئی تابعی نہیں پایا۔ فقیہ ہیں الم ہیں) روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے (میتب بن حزن بن عمرو بن عابد بن عمران بن مخزوم قرشی مخزومی سے جو صحابی ہیں) ، انصول نے کہاجب ابوطالب بن عبد المطلب (رسول اللہ عظیم کے حقیق چیااور پرورش کرنے والے) مرنے گئے تورسول اللہ عظیم ان کے پاس تشریف لائے اور وہاں ابو جہل (عمرو بن ہشام) اور عبد الله بن ابی امیہ بن مغیرہ کو بیضاد یکھا۔ رسول اللہ علیم فیل فرمایا اسے بچامیرے! تم کہہ لولا الد الا اللہ ایک کلمہ نیں اللہ کے فرمایا اس کا گواہ ربول گا تمہارے لیے۔ (یعنی خدائے عزوجل سے قیامت کے روز عرض کروں گا کہ ابوطالب موجد تھے اور ان کو جیم قیامت کے روز عرض کروں گا کہ ابوطالب موجد تھے اور ان کو جیم کے دوز عرض کروں گا کہ ابوطالب موجد تھے اور ان کو جیم کے دوز عرض کروں گا کہ ابوطالب موجد تھے اور ان کو جیم کے دوز عرض کروں گا کہ ابوطالب موجد تھے اور ان کو جیم کے دوز عرض کروں گا کہ ابوطالب موجد تھے اور ان کو جیم کے دوز عرض کروں گا کہ ابوطالب موجد تھے اور ان کو جیم کے دوز عرض کروں گا کہ ابوطالب موجد تھے اور ان کو جیم کے دوز عرض کروں گا کہ ابوطالب موجد تھے اور ان کو جیم کی بیات ہوئی جانے والے ان انہوں نے آخر دونت میں کلمہ تو جیم کی دونہ بی کلمہ تو جیم کے نوات بین کا کھ کو تو جیم کے دونہ کی کی کی کو تو جیم کے دونہ بین کی کی کو تو جیم کے دونہ کی کی کی کو کو کیم کی کو کی کو کر کے دونہ کی کی کی کو کو کیم کو کو کیم کو کو کیم کو کیم کو کو کیم کو کیم کو کیم کو کیم کو کو کیم کو کیم کو کیم کو کیم کو کو کیم کیم کو کیم کو کیم کو کو کیم کو کیم کو کیم کیم کو کیم کو کو کیم کو کیم کو کو کیم کو کر کیم کو کر کیم کو کر کو کیم کو

الْغُوْغُرَقُونَسْخِجُوازِ الِاسْتِغُفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الشَّرِكِ فَهُو فِي أَصْحَابِ الْجَحِيمِ عَلَى الشَّرِكِ فَهُو فِي أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَا يُنْقِذُهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ مِنْ الْوَسَائِلِ وَلَا يُنْقِذُهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ مِنْ الْوَسَائِلِ وَلَا يُنْقِدُهُ مِنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَا حَصْرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ مَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبًا جَهُلٍ اللهِ مِنْ أَبِي النَّغِيرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ أَبِي النَّغِيرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ أَبِي النَّهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّهِ مِن أَبِي الْمُعْذِلِ وَعَبْدُ اللّهِ مِنْ أَبِي أَبِي أَبِي الْمُعْذِلِ وَمُعْدَ اللّهِ مِن مَلْهُ عَبْدِ الْمُطْلِبِ فَلَمْ يَرَلُ رَسُولُ أَبُو حَهْلُ وَعَبْدُ اللّهِ بَنْ أَبِي أَبِي أَبِي الْمُعْذِلُ رَسُولُ أَبُو حَهْلُ وَعَبْدُ اللّهِ بَنْ أَبِي أَمِي أَبِي الْمُعْذِلُ وَسُولُ أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَيُعِيدُ اللّهِ مَنْ مَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرَضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ اللّهِ مَنْ مَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرَضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ اللّهِ مَنْ مَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرَضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ اللّهِ مِنْ مَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرَضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ اللّهِ مَنْ مِنْ عَلَيْهِ وَيُعِيدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرَضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ اللّهِ مَنْ مِلْهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعْرَضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَيَعِيدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَعِيدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَيَعِيدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيُعِيدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَيُعِيدُ وَسُلُهُ عَلَيْهِ وَيَعِيدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلُمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَا مَعْلَلِهِ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَ

لَهُ بِلْكَ الْمَقَالَةَ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا

كَلَّمَهُمُ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبُدِ الْمُطْلِبِ وَأَنِي أَنَّ

يَقُولَ لِمَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

(۱۳۲) تنگ سعیدروایت کرتے ہیں اپ باپ میتب ہے جو سحانی ہیں۔اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے رویت کیا حالا تکہ سینب ے اس کاراوی کوئی نہیں سوائے ان کے بینے سعید کے تورو ہو گیا حاکم کے قول کا کہ بخاری اور مسلم نے کوئی حدیث ایمی روایت نہیں کی جس کاراو کیا لیک ہی شخص ہوا درشاید مراد ان کی ہے ہے کہ سواسحابہ کے اور شخصوں ہے روایت کرنے والے کم ہے کم دوجا ہیں۔(نووی)

نی کے کہا ہے چھا اوطالب سے 'جب وہ مر 'نے گئے لیمی بیاری کی شدت ہوئی اور موت کا بیتین ہو گیا 'یہ مراد خبیں ہے کہ سکر ات شروع ہوگئی کیو نکہ فزر گااور سکر ات کے وقت تو بہ قبول نہیں۔ فربالیاللہ جل جلالہ نے ولیست النوجة فلذین یعملون السینات حتی اذا حضر احد ہم المعوت قال انبی تیت الان لیمی نہیں ہے تو بہ ان او گوں کے لیے جو گزاد کرتے ہیں 'پھر جب موت سامنے آگئی تو کہنے گئے مصر احد ہم المعوت قال انبی تیت الان لیمی نہیں ہے تو بہ ان او گوں کے لیے جو گزاد کرتے ہیں 'پھر جب موت سامنے آگئی تو کہنے گئے ہم نے اب تو یہ کی اور اس کی دلیل ہے کہ ابوطالب نے ہم نے اب تو یہ کی اور اس کی دلیل ہے کہ ابوطالب نے مشر کول کا کہنا مانا تو معلوم ہوا کہ نزع کی حالت نہ تھی۔ تا حتی عمیا خی بھی کہ نزع کی حالت ابوطالب پر طاد میں ہو گیا در یہ سمجے نہیں تو ابوطالب نے دین اسلام کو قبول نہیں کیااور اپنی قوم کاپاس کیااور جنم کوا فقیار کیا۔

السراح الوباج میں ہے کہ اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ عبد المطلب مجمی کفریر مرے بتھے جیسے ابو طالب۔ امام ابو حنیقہ لانے



عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( أَهَا وَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهَ عَنْكَ )) فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ مَا كَانَ لِلنَّبِيُّ وَاللَّهِ عَنْكَ )) فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ مَا كَانَ لِلنَّبِيُّ وَاللَّهِ عَنْكَ ) فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَبِي وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَغْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ فَكَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَغْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ وَاللَّهُ تَعَالَى فِي أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى فِي أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتِ وَلَكِنَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتِ وَلَكِنَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ أَنْهُمُ بِالْمُهُمْدِينَ .

١٣٣ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ الْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ جُمَيْدٍ فَالَا أَخْبَرْنَا مَعْمَرٌ ح و جُمَيْدٍ فَالَا أَخْبَرْنَا مَعْمَرٌ ح و حَدَّثَنَا حَسَنَ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْمُونَ اللهُ لَا إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي يَعْقُوبُ وَهُوَ الْمِنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي يَعْقُوبُ وَهُوَ الْمِنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي

کاا قرار کیاتھا) ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ بولے اے ابوطالب!
عبد المطلب کادین چھوڑتے ہو ؟ اور رسول اللہ عظیۃ برابر بہی بات
ان سے کہتے رہے (یعنی کلمہ تو حید پڑھنے کے لیے۔ اوھر ابو جہل
اور عبد اللہ بن ابی امیہ ابی بات بکتے رہے ) یبال تک کہ ابوطالب
فافر کیا اللہ الااللہ کہنے سے تورسول اللہ عظیۃ نے فرمایا فتم خدا ک
فاکار کیا لا اللہ الااللہ کہنے سے تورسول اللہ عظیۃ نے فرمایا فتم خدا ک
میں تمہارے لیے دعا کروں گا (بخشش کی) جب تک منع نہ ہو۔ تب
اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری ما کان للنبی و اللہ بن امنوا اخیر تک
لیبی نبی کو اور مسلمانوں کو درست نہیں کہ مشرکوں کے لیے دعا کریں آگر چہ وہ ناتے والے ہوں 'جب معلوم ہو گیا کہ وہ جبنی ہیں۔
کیراللہ تعالی نے ابوطالب کے بارے میں یہ آیت اتاری 'رسول اللہ پھر اللہ تعالی نے ابوطالب کے بارے میں یہ آیت اتاری 'رسول اللہ کی اور وہ جبنی ہیں۔
کیراللہ تعالی نے ابوطالب کے بارے میں یہ آیت اتاری 'رسول اللہ کی اور وہ جبنی ہیں۔
کیراللہ تعالی نے ابوطالب کے بارے میں یہ آیت اتاری 'رسول اللہ کی اور وہ جبنی ہیں۔
کیراللہ تعالی نے ابوطالب کے بارے میں یہ آیت اتاری 'رسول اللہ کی تو میت المیں ہو گیا ہے جس کو جا ہو ایکن اللہ راہ پر لا سکتا ہے جس کو جا ہو ایکن اللہ راہ پر لا سکتا ہے جس کو جا ہے اور وہ جاتا ہے ان لوگوں کو جن کی قسمت میں ہدایت ہے۔
اور وہ جاتا ہے ان لوگوں کو جن کی قسمت میں ہدایت ہے۔
میں ہو ایکن کی تو میت میں ہدایت ہے۔

۱۳۳- مندرجہ بالا عدیث اس سند ہے بھی مروی ہے مگر اس میں دونوں آیات ذکر کیس-

وللى نے فقد اکبريش صاف لکھاہے كد ابوطالب كفرير مرے۔

رسول اللہ نے فرمایا تھم خدا کی بی تو تہارے لیے دعا کروں گا۔ نوویؒ نے کہااس سے معلوم ہو تاہے کہ قتم کھانا خود بخود بغیراس کے کہ دوسر اسم کھلا وے درست ہے اور اس جگہ قتم سے تاکید مقصود ہے کہ بین تہارے لیے ضرور استغفار کردں گااور یہ آپ نے ابوطالب کوخوش کرنے کے لیے خرمایااور ان کی وفات مکہ بیں جمرت سے بچھ ہی پہلے ہوئی تھی۔ ابن فارس نے کہاا بوطالب جب مرے تورسول اللہ کی عمر شریف انہاں برس آتھ مہینے گیارہ دن کی تھی اور ابوطالب کی وفات کے تمین روز بعد ام الموسین خدیجہ کا انقال ہوا۔ رسول اللہ کورنج کے بعد دوسرار نے ہوا۔ اس طاس سال کو" عام الحزن "کہتے ہیں۔

نوویؓ نے کہامفسرین کا س بات پر انفاق ہے کہ ہد آیت اللك لا تھدى من احبیت ابوطالب کے باب میں اتری ہے۔ زجاج نے بھی اس پر اجماع نقل کیا ہے۔



عَنْ صَالِحٍ كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ صَالِحِ انْنَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ فِيهِ وَلَمْ يَذْكُرُ الْآيَتِينَ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ وَيَعُودَانَ فِي تِلْكَ الْمَقَالَةِ وَفِي حَدِيثِ مَعْمَر مْكَانْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فَلَمْ يَوْالَا بِهِ.

١٣٤ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمَّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ ﴿ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يُومُ الْقِيَامَةِ )) فَأَنِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ الْآيَةَ

١٣٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغَمَّهِ (﴿ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴾ قَالَ لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ يَقُولُونَ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَزَّعُ لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنْكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ.

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى التَوْحِيدِ دُخَلَ الْجَنَّةَ قَطْعًا لَ

سم ۱۳- ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے اپنے چھا ہے مرتے وقت کہا تم لا اله الا الله کہو میں تیامت کے دن تمہارے لیے اس کا گواہ ہوں گا۔ انھوں نے انکار کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری الل لا تھدی من احببت اخرتك

١٣٥- ابوبر رية عروايت برسول الله علي في اين جيات فرمایا کمولا الدالا الله میں اس بات کی مواہی دوں گا تمہارے لیے قیامت کے دن انھوں نے کہااگر قرایش میرے اوپر عیب ندر کھتے ' وہ کہیں مے ابوطالب ڈر گیایاد ہشت میں آگیا البت میں محتذی کر تا تمهاری آنکھ میہ کہہ کر ( لیعنی تم کوخوش کر دیتااور لاالہ الااللہ کا ا قرار کر لیتا پر قریش کے لوگوں ہے جھے شرم آتی ہے۔ وہ کہیں کے ابوطالب ابیاول کا بود ااور کیا تھاکہ مرتے وقت ڈر کے مارے ابنادین بدل والار) تب الله تعالی نے بد آیت اتاری انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ( باب موحد قطعی جنتی ہے

١٣٦ - عَنْ عُنْمَانَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى ١٣٦ - حضرت عَمَانٌ عروايت برسول الله عَلَيْ في ماياكه

لے جاتا ایک ندایک روز اگرچہ تھوڑے دنول عذاب یادے گا ہے اور گناہوں پر 'پروہ بیشہ جہنم میں نہیں رہ سکتا۔ نووی نے کہااہل سنت اور اہل حق کا سلف اور خلف میں ہے یہ اعتقاد ہے کہ جو شخص تو حید ہر سرے وہ ہر حال میں جنت میں جاوے گا۔ پھر اگر محنا ہوں ہے پاک ہو جیسے نابالغ مجنون جو بالغ ہوتے ہی مجنون ہو گیا ہویااس نے صحح توبہ کی ہو تمام گناہوں ہے اور پھر توبہ کے بعد کوئی گناہ نہ کیا ہویا خدا کی طرف ہے اس کو عناہوں سے بیجنے کی توفیق ہوئی ہووہ تو جنت میں جادے گااور جہنم میں بالکل نہ جادے گااور یہ جو آیت ہے کہ تم میں ہے کوئی نہیں مگر جہنم تغ



### اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا ﴿ جُو فَحْصَ مِر جاوے اور اس كو اس بات كا يقين موكد كوئى لاكنّ

ھے پراس کا درود ہوگا۔ تو ورود سے مراد مرور بیعنی اس پرے گزر نااور گزر تو سب کے لیے ہے کیونکہ صراط یعنی بل جہنم کے اوپر ہے ہے۔
اللہ ہم کو جہنم سے اور سب آفتوں سے ہیادے اور اگر اس نے کبیرہ گناہ کے ہوں گے اور بغیر تو بہ کے مراہے تو وہ اللہ کی مرضی پر ہے اگر چاہے تو
اس کا تصور معاف کر دسے اور اس کو جنت میں لیجائے اور اگر چاہے تو تھوڑے و نوں اس کے تصور کے لاکن عذاب دے کر پھر جنت میں نے جائے پر وہ بیٹ جہنم میں ندر ہے گا۔ تو جو شخص تو جید پر مرے وہ کیے بھی گناہ کرے بیٹ جہنم میں ندر ہے گا جیسے وہ شخص جو کفر پر مرے بیٹ جہنم میں در ہے گا جیسے وہ شخص جو کفر پر مرے بیٹ جہنم میں در ہے گا اور جنت میں نہ جائے گا۔ یہ مختم بیان ہے اہل جن کے عقیدہ کا اس مسئلہ میں اور کتاب اور سنت اور اجماع امت و کیل ہیں اس اس تعقاد کی اور تصوص متوازہ ہیں اس باب میں جن سے بیٹین حاصل ہو سکتا ہے۔ پھر جب یہ تاکہ نصوص شر عید میں تنا تھی اور شخاف نہ ہوں پر ان کو ای قاعدہ پر حمل کرنا چاہے تاکہ نصوص شر عید میں تنا تھی اور شخاف نہ ہوں پر ان کو ای قاعدہ پر حمل کرنا چاہے تاکہ نصوص شر عید میں تنا تھی اور شخاف نہ ہوں پر ان کو ای قاعدہ پر حمل کرنا چاہے تاکہ نصوص شر عید میں تنا تھی اور شخاف نہ ہوں وہ بے گا۔ انہی معلوم ہو جائے گا۔ انہی ۔

(۱۳۲) الله الودى نے كہا قاضى عياض نے كہالوكوں نے اختلاف كياہے اس فخص كے باب ميں جو شہاد تين كا قائل ہو يعني توحيد ور سالت كا کیکن گنبگار ہو کرمرے تومر جیہ (ایک گمراہ فرقہ ہے وہ) یہ کہتاہے کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ ضرر نہیں کر تااور خوارج کہتے ہیں کہ گناہ ضرر کر تا ہے اور آوی گناہ کی وجہ سے کا فر ہو جا تاہے اور معتز لہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا کبیر ہ گناہ ہے تو ہ ہیشہ جہنم میں رہے گااور نہ اس کو مو من کہیں کے ند کا فربلکہ فاحق کہیں گے اور اشاعرہ کے نزد کیے جوامل سنت ہیں وہ شخص موسن ہے۔ آب اگر اس کا گناہ نہ بخشا جائے اور اس کو عذاب ہو تو بمیشہ نہ ہوگا ایک نہ ایک دن وہ جنت میں جاوے گا۔ تواس حدیث ہے رو ہو گیا خوارج اور معتزلہ کااور سرجیہ جود کیل لائے ہیں اس حدیث ہے ان کاجواب ہے کہ تمہارا مطلب اس مدیث کہال تکانے۔اس صیف میں توبیہ کہ موحد بنت میں جائے گا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کا گناہ بخش دیا جائے یا شفاعت سے نجات ہو جہنم ہے یا گناہ کے مقدار عِذابَ پاکر جنت میں جائے گا اور یہ تاویل ضروری ہے اس لیے کہ بہت ی آیات اور احادیث سے گنا بھاروں کے لیے عذاب نکائے پر تصوص شریعت کو ایک دوسرے کے مطابق کر نالازم ہے اور جو فرمایاس حدیث · میں کہ اس کو یقین ہو تو حید کا تور دہو گیا بعض کئے مرجیہ کاجو کہتے ہیں شہاد تین کو صرف زبان سے کہنے والا جنت میں جادے گا گودل سے اس پر اعتقادنہ ہواور دومری حدیث میں اس کی اور تاکید مروی ہے بینی اس کوشک نہ ہواوریہ مؤید ہے امارے ند ہب کے۔ قاضی عیاض نے کہااس حدیث ہے وہ مخص بھی جت لا تاہے جو کہتاہے صرف ول سے شہاد تین کو پیچا ناکانی ہے 'زبان سے کہنا ضروری نہیں گراہل سنت کا غد ہب یہ ہے کہ ول سے یقین کرنااور زبان ہے اقرار کرناوونوں ضروری ہیں اور جہنم ہے نجات پانے کے لیے صرف ایک کافی نہیں۔البتہ جب زبان میں کوئی آفت ہو جیسے کویاتی ندر ہے یامبلت ند ہو 'زبان سے کہنے سے پہلے مرجائے تودل سے یقین کرناکانی ہے اور اس مدیث میں جمت نہیں اس شخص کی جس نے خلاف کیاائل سنت اور جماعت کا۔اس لیے کہ دوسری حدیث میں صاف دارد ہے کہ جس نے کہالا الد الا الله اور جس نے گوائی وی لا الد الا اللہ کی اور معاذ رضی اللہ عند کی روایت میں ہے جس کی اخیر بات لا اللہ اللہ ہوگی و و جنت میں جاوے گا اور ا یک روایت میں ہے جواللہ سے ملے گااس کے ساتھ کمی کوشر یک نہ کیا ہو تو جنت میں جائے گااور ایک روایت میں ہے کوئی بندہ ایسا نہیں جو گوائی دے اس بات کی کہ سوااللہ کے کوئی سچا معبود شہیں اور محد اللہ کے رسول بیں مگر اللہ حرام کردے گا اس کو جہنم پر اور ایسا ہی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اور عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے۔ عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اتفازیادہ ہے کہ اس کے ا عمال جاہے جیسے ہوں اور ابو ہررہ رضی اللہ عند کی روایت میں ہے کہ وہ اللہ سے لے اور اس کو شہاد تین میں شک نہ ہو تو وہ جنت میں جائے گا اگر چہ زنا کرے یا چوری کرے۔ان سب احادیث کو مسلم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ تو سلف کی ایک جماعت سے تاب



#### عبادت نہیں سوااللہ جل جلالہ کے تووہ جنت میں جائے گا۔

إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ )).

جن میں سعید بن میٹٹ بھی ہیں یہ منقول ہے کہ یہ حدیثیں اس وقت کی ہیں جب اور فرائض اور اوامر اور نواہی نہ تھے اور بعضوں نے کہا یہ حدیثیں مجمل میں شرح کی مختاج میں اور مطلب ان کاب ہے کہ شہاد تین کا قرار کرے اور ان کے حقوق و فرائفش سب کوادا کرے اور یہ قول حسن بھر کی کا ہے اور بعضوں نے کہا کہ وواس مخص کے لیے ہے جو کفراور شرک ہے شر مندہ ہو کر اس کا قرار کرے 'پھر مرجائے یہ قول بخار تی کا ہے اور ان سب تاویلات کی ضرورت ای وقت ہے جب حدیث کو ظاہر پرر تھیں لیکن جب اپنے ورجہ اور مرتبہ پر لیے جائمیں تو تاویل مشکل نبیں جیسے علاء تفقین نے بیان کیا ہے۔ تو پہلے یہ بات سمجھ لینی جا ہے کہ تمام اہل سنت سلف صالحین اور محد ثین اور فقہاءاور مشکلمین کانڈ ہب یہ ہے کہ گنبگار اللہ کی مشیت پر ہیں اور جو مختص ایمان پر مرے اور ول سے بیتین رکھتا ہو شہاد تین کا وہ جنت میں جاوے گا' پھر وگر اس نے گنا ہو ل ے تو ہہ کرلی ہویا گناہوں سے پاک ہووہ تواپیے برورہ گار کی رحمت ہے جنت میں جائے گااور جہنم پر حرام کیاجائے گا' پجر اگر ہم ان حدیثوں کوایسے مخصون پر محمول کریں تو مطلب صاف ہو گا اور حسن بھری اور بخاری کی یہی مراد ہے اوراگر وہ شخص گنا ہوں کے ساتھ آلودہ ہو' واجبَات کوتر ک کیا جویاحرام کاار تکاب توودالقد کی مثیت پرہے 'اس کا یقین نہیں ہو سکتا کہ وہ جہنم میں بالکل نہ جائے گااور پہلے ہی پہل جنت میں چلا جائے گالیکن اس کا یقین ہے کہ وہ ایک دن آخر کو ضرور جنت میں جائے گااور خدائے تعالیٰ کو اختیار ہے جاہے اس کا گناہ معاف کر دیوے اور حیاہے اس کو چندر وزعذ اب دے کر پھر جنت میں نے جائے اور ممکن ہے کہ سب احادیث اینے معنی پر قائم ہیں اور جمع بھی ہو جادیں اس طرح پر کہ جنت میں جانے سے مید مراد ہوکہ جنت کا سحقاق اے ہو گیا ہویا بالفعل بعضویا آئنے و بعد عذاب اور جہنم حرام ہوئے ہے یہ غرض ہو کہ ہمیشہ کا جہنم اس پرحرام ہے اور دونوں مسکوں میں خوارج اور معتر لد کا خلاف ہے اور احتمال ہے کہ حدیث میں احد کلامہ لا الد الا الله لیخی جس کی اخیر بات لااللہ او گی وہ جنت میں جائے گا یہ اس مخض کے لیے ہو جس کی زبان سے مرتے وقت اخیر میں یہ کلمہ نکلے اور پھر بعد اس کے دوسری بات نہ کرے اگر چہ اس سے پہلے گناہ کر چکا ہو' پر شائد خاتمہ کلام کی وجہ سے خدا کی رحمت شامل حال ہو اور وہ جہنم سے بالکل نجات یادے بر خلاف ان گنا بگاروں کے جن کی آخری بات یہ کلمہ نہ ہو۔ای ظرح پرجو عبادہ کی صدیث میں ہے کہ وہ جنت کے جس دروازہ میں سے چاہے جائے وہ خاص ہے اس کے لیے جو شہاد تیں کے ساتھ ایمان اور توحید حقیق کے ساتھ متصف ہواوراس کا تواب اس قدر ہو جائے کہ اس کے گناہوں سے بڑھ جائے اور مغفرت اور رحمت کو واجب کرے تمام ہوا کلام قاضی عیاض کا اور پیر تہایت عمدہ ہے لیکن ابن میڈٹ سے جو تاویل منقول ہے وہ ضعیف اور باطل ہے۔ اس لیے کہ ابو ہر برہ بہت دیریش اسلام لائے تھے جس سال خیبر منتخ ہوا' ہے میں اور اس وقت تو تمام احکام شریعت جاری ہو پیچے تھے اور سب فرائض مثل نماز اور روزے اور زُلؤۃ کے فرض ہو پیچے تھے اور چج بھی فرض ہو گیا تھااس تول کے موافق جو کہتا ہے جے ۵یالا ھ بیں فرض ہوااور شخ ابن الصلاح نے اس مقام پر ایک اور تاویل بیان کی ہے۔ انھوں نے کہا کہ شاید بیہ تصور راویوں کے حفظ اور قلت صبط کی وجہ ہے ہے نہ رسول اللہ کی طرف ہے۔ آپ نے تو پوراپورابیان دو سری حدیثوں میں کیا ہے اور جائز ہے کہ بیدا خضار ر سول الله کے کیا ہو بت پر ستول کے ساتھ خطاب کرنے میں کیونکہ توحید ان کے لیے دین کی تمام باتوں کو لازم کرتی تھی اور جو کافر توحید کا قائل نہ ہو جیسے بت پرست مایاری پھر وہ لا الد الا الله کے اور اس کاوہ حال ہوجو اوپر ہم نے بیان کیا تو تھم کیا جائے گااس کے اسلام کا اور ہم وہ کہیں گے اس حال میں جیسے ہمارے بعض اسحاب نے کہاہے کہ جو شخص لاالد الاائند کے اس کے اسلام کا تھم کیا جادے گا' پھر اس پر جر کریں گے اور احکام قبول کرنے کے لیے اس لیے کہ اس کا حاصل یہ فکتا ہے کہ اسلام کے پور اگرنے کے لیے اس پر جر کریں عے اور اس کا تکم مثل مرتد کے ہوگا۔ اگروہ باتی احکام کو بجانہ لائے اور نفس الا مراور آخرت کے احکام بیں وہ مسلمان نہ ہو گا جالا تکہ ہم نے جس کو بیان کیاوہ نفس الا مراور آخرت کے احکام میں مسلمان ہیں۔ واللہ اعلم (نوویؓ)



١٣٧ - عَنْ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرِ قَالَ سَبِعْتُ حُمْرَانَ يَفُولُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مِثْلَهُ سَوَاءً.

### ٤ ١١٠٠ يه حديث ال سند سے مجى مروى ہے-

١٣٨- ابوہر يرة عدوايت بم رسول الله على كر ساتھ تھے ایک سفر میں (جنگ تبوک میں) تو لوگوں کے توشے تمام ہو گئے اور آپ نے قصد کیالو گوں کے بعض اونٹ کاٹ ڈالنے کا۔ حفرت عمر نے کہا کہ یارسول اللہ ! کاش! آپ جمع کرتے او گوں کے سب توشے اور پھر اس ير الله سے دعا كرتے۔ (تاكه اس ميس بركت مواورسب كے ليے كانى موجائے) آپ نے إيابى كيا تو جس کے پاس گیہوں تھی لے کر آیااور جس کے پاس تھجور تھی وہ تحجور لے کر آیااور جس کے پاس منتھی تھی وہ مخصل نے کر آیا۔ میں نے کہا تشکی کو کیا کرتے تھے ؟ انھوں نے کہااس کوچوستے تھے ' پھر اس پریانی لی لینے متھے۔ راوی نے کہا آپ کے ان سب توشوں پر دعا کی تولوگوں نے آپنے اپنے توشہ کے بر تنوں کو بھر لیا۔ اس وفت آپ کے فرمایا میں گوائی دیتا ہوں اس بات کی کوئی معبود برحق تہیں سواخدا کے 'وہی سچاخداہے اور سب جھوٹے خداہیں اور میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ جو بندہ اللہ سے ملے اور ان دونوں باتول میں اس کوشک نہ ہو تو دہ جست میں جائے گا۔

(۱۳۸) تلا حدیث بی حمائلهم ہے جائے طلی ہے یا جمائلهم جیم ہے اوونوں منقول ہیں۔ صاحب تحریر اور ابن الصلاح نے دونوں کو ذکر کیا ہے۔ لیکن صاحب تحریر نے جمائلهم جیم ہے اختیار کیا ہے اور قاضی عیاض نے جائے طلی ہے۔ پیٹن ابوعمرو نے کہادونوں سیح ہیں۔ تو جب حائے طلی ہے ہو تو جمائل جمع ہے جو لوج ہے جمالہ کی اوز جمالہ جمع جب حالہ کی اوز جمالہ جمع ہے جمل کی جمل اونٹ کو کہتے ہیں۔

نود کی نے کہااس حدیث ہے یہ ٹاہت ہوا کہ مسافروں کواپنے اپنے توشے ملادینااور ساتھ مل کر کھاناور سے ہے اگر چہ کوئی زیادہ کھائے کوئی کم اور ہمارے اصحاب نے کہا یہ سنت ہے۔

جب اوگ اپنے اپنے توشہ کے ہر تنوں کولیے آئے تو آپ نے دعا کی تو توشہ میں آپ کی دعا کی برکت ہے ایسی افزائش ہو گئی کہ یا تو تمام ہونے کے قریب تھایاسب کے ہرتن پھر سے بھر مجھے اور اطمینان حاصل ہوا۔ یہ ایک معجزہ تھا آپ کے معجزوں میں ہے۔



١٣٩ – عنْ أبيي هُرَيْرَةُ رضي الله عنه أَوْ عَنْ أبى سَعِيدٍ شَكَّ الْأَعْمَشُ قَالَ لَمَّا كَانَ غَزْوَةُ تُبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لُوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنّا فَأَكِلْنَا وَادَّهَنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (( افْعَلُوا )) قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَعَلْتَ قُلَّ الظُّهُرُ وَلَكِنْ ادْعُهُمْ بِفَصْلِ أَزْوَ دِهِمْ ثُمَّ ادْعُ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( نَعْمُ )) قَالَ فَدَعَا بِنِطْعِ فَيَسْطِهُ ثُمَّ دَعَا بِفُضْلِ أَزْوَادِهِمْ قَالَ فَحَمَلَ الرَّجُلُ يَحِيءُ بِكُفَّ ذُرَةٍ قَالَ وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكُمْنًا تَمْرِ قَالَ وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكُسْرَةٍ حُنَّى اجْنَمْعَ عَلَى النَّطَعِ مِنْ ذَلِكَ شَيَّةً يُسِيرٌ قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ (( خُدُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ )) قَالَ فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكُر وعَاءً إِلَّا مَلْتُوهُ غَالَ فَأَكُلُوا خَتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَتْ فَضُلَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

PM- ابوہر ریڈ یاابوسعیڈے روایت سے (یہ شک سے اعمش کو جوراوی ہے اس حدیث کا) جب غروہ تبوک کاوفت آیا (تبوک شام میں ایک مقام کانام ہے) تولو گوں کو سخت بھوک گئی۔ انھوں نے کہایا رسول اللہ ! کاش! آپ ہم کو اجازت دیے او ہم اینے او منول کو جن پر یانی لاتے ہیں کاٹ ڈالتے۔ آپ نے فرمایا اچھا كانو-اتن من حصرت عمرٌ آئ ادرانهول في كبايار سول القدائر ايها كيجيّ كا توسواريان كم بوجائيل كني ليكن سب لو كول كوبلا بيجيّ اور کیئے اینااپنا بچا ہوا توشہ لے کر آویں 'پھر خداے دعا کیجے کہ توشہ میں بر کت ویوے۔ شایداس میں اللہ کوئی راستہ تکال دے۔ (لینی برکت اور بہتری عطافرمائے)رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اجھا پھر ایک دستر خوان منگلیا'اس کو بچھادیااور سب کا بچاہوا توشہ منگلیا' كوئى مشى بجر جوار لايا كوئى مشى بهر تھجور لايا كوئى رو فى كا نكزايبال تك كه سب مل كو تحوز اساد ستر خوان ير اكتفا موار پير رسول الله على نے بركت كيلي وعاكى اس كے بعد آپ نے فرمايا اسے اپ بر تنول میں توشہ مجرو توسب نے اپنے اپنے برتن مجر لیے یہاں تک کہ نظر میں کوئی برتن نہ جھوڑاجس کونہ بھر اہو۔ پھر سب نے كھاناشر وع كيااور سير ہو گئے اس پر بھي يكھ نے رہا۔ تب رسول اللہ عَنْ ن فرمایا میں گوائی دیتا ہوں اس بات کی کہ خدا کے سواکوئی

(۱۳۹) بین وار قطنی نے اس مدیث کی اسناویس طعن کیا ہے کہ اس میں اعمش سے اختلاف ہے اور کبھی اعمش سے بھی عن ابی صالح عن جابر جھی روایت کیا گیاہے پر حدیث کی صحت میں یہ طعن بکھی قدر نہیں کر تا ہے۔ اس لیے کہ اعمش کو صحابی کے نام میں شک ہے اور صحابہ سب ثقتہ ہیں۔ نووی نے کہاجب کوئی راوی نام لے کر یوں کچ کہ بھے سے فلاں نے یافلاں نے حدیث بیان کی اور وہ وہ وہ نوں ثقتہ بوں تور وایت جمت ہے بلا خلاف۔ اس لیے کہ غرض یہ ہے کہ روایت ثقتہ سے جو اور وہ حاصل ہے۔ اس قاعدہ کو خطیب بغداو کی نے کھایہ میں اور اور لوگوں نے بیان کیا ہے اور یہ غیر صحابہ میں ہے تو صحابہ میں تو بطریق اولی ہوگا اس لیے کہ صحابہ سب عاول ہیں۔ پھر راوی کے تعیمین نہ کرنے سے مقعود فوت نہیں ہوتا۔

صحابہ نے سخت بھوک کی دجہ سے خواہش ظاہر کی کہ کاش! آپ ہم کواجازت دیتے تواپنے او نٹواں کو جن پر پائی لاتے ہیں کاٹ ڈالٹے۔۔ یہ ایک عمدہ طریقہ ہے ادب کی جگہ پر سوال کرنے کانور اس سے معلوم ہوا کہ لشکر کے لوگوں کواپنے جانور جو لڑائی بی ند دویتے ہیں کا ٹنا در سنت ، نہیں جب تک امام اجازت ند دے۔السر انج الوہاج) لئے



وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَا يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكً فَيُحْجَبَ عَنْ الْجَنَّةِ ﴾.

١٤٠ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( مَنْ قَالَ أَسْهَدُ أَنْ لَهُ إِلّهَ إِلّهَ اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَشْهَدُ أَنْ لَا إِلّهَ إِلّهَ اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللّهِ وَابْنُ أَمْتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ اللّهِ وَابْنُ أَمْتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَأَنْ النَّارَ حَقَّ وَأَنْ النَّارَ حَقَّ وَأَنْ النَّارَ حَقَّ الْمُعَانِيَةِ الشَّمَانِيَةِ السَّمَانِيَةِ السَّمَانِيَةِ الشَّمَانِيَةِ الشَّمَانِيَةِ الشَّمَانِيَةِ السَّمَانِيَةِ السَّمِيْنِ الْمَانِيَةِ السَّمَانِيَةِ السَّمِيْنَ الْمَانِيَةِ السَّمَانِيَةِ السَّمَةِ السَّمَانِيَةِ السَّمَانِيَةِ السَّمَانِيَةِ السَّمَانِيَةِ السُّمَانِيَةِ السَّمَانِيَةِ السَّمَانِيَةِ السَّمَانِيَةِ السَّمَانِيَةِ السَّمِيْنِ الْمَانِيَةِ السَّمَانِيَةِ السَّمَانِيَةِ السَّمَانِيَةِ السَّمَانِيْقِ الْمَانِيْنَ الْمَانِيَةُ الْمَانِيْنَ الْمَانِيَةِ السَّمَانِيَةِ السَّمَانِيْنَ الْمَانِيَ الْمَانِيْنِ الْمَانِيْنَ الْمَانِيْنَ الْمَانِهُ الْمَانِيْنَ الْمَانِيْنَ الْمَانِيَةُ الْمَانِقُولُ الْمَانُولُولُ الْمَانِيْنَ ال

سچا معبود نہیں اور میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ جو شخص ان دونوں ہاتوں پریقین کر کے اللہ سے سطے وہ جنت سے محروم نہ ہوگا۔

• ۱۳۰ عبادہ بن صامت سے روایت ہے رسول اللہ عظیمی نے فرمایا جو شخص کے کہ میں گوائی دیتا ہوں اس بات کی کہ سواائلہ کے کوئی سیا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور بے شک حضرت محمد اس کے بندے اور بھیج ہوئے ہیں او رہے شک حضرت میسی اللہ کے بندے ہیں اور اس کی لونڈی (مریم) کے بینے حضرت میسی اللہ کے بندے ہیں اور اس کی لونڈی (مریم) کے بینے ہیں اور اس کی لونڈی (مریم) کے بینے ہیں اور اس کی لونڈی (مریم) کے بینے ہیں اور اس کی اور دھمت ہیں اور اس کی بات ہے بیدا ہوئے جو اس نے مریم میں ڈال دی ایسی تا کی بات سے بیدا ہوئے جو اس نے مریم میں ڈال دی ہیں خدا کی بات کے ساتھ پھر وہ ہوگئے بن باپ کے )اور دھمت ہیں خدا کی روح اللہ کہتے

للے آپ نے فرمایا چھا ہے او نول کو کاٹو استے میں حضرت عرق آئے اور نی سے کہااگر ایسا کیا تو سواریاں کم ہوجا ئیں گئیں۔اس سے معلوم ہوا کہ امام اور بادشاہ کے تھم میں اعتراض کرنا جائز ہے اور کم در جہ والے کویہ حق پہنچتا ہے کہ وقتی مصلحت کے مطابق بوے در جہ والے کو عمرہ مشورہ دے اور ان کے احکام کو منسوخ کرنے کے لیے کیے۔

(۱۳۰) ہنتا نووی نے کہایہ عدیث ایک بہت عمدہ عدیث ہے عقائد میں جو جائے ہے تمام ضروری باتوں کو ادراس ہے رد ہوتا ہے تمام کفر کی ملتوں کا اختصاد کے ساتھ۔ بعض اوگ ہمارے زمانہ میں یہ شبہ کرتے ہیں کہ حضرت میسی بغیر باپ کے کیوں کر پیدا ہوئے؟ حالا نکہ فض سے قاعدہ ہے اوراصول حکمت ہے یہ بات محال معلوم ہوتی ہے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ تم عالم کو قدیم جانے ہو یا جادث واراحت مالئے ہو تو ابتداء آخر بغش میں نوع انسان کا ظہور کمی پہلے مخص ہے ہوا ہوگا ہونہ باپ رکھتا تھانہ مال 'پھر جب خدانے بغیر ماں اور باپ کے ایک مخص کو پیدا کیا تو بغیر باپ کے پیدا کیا تو بغیر ہوتاں ہو بھتے ہیں اور ان کے اجراء پھر دو بارہ مل کر کو تک او ضاح اوران کے اجراء پھر دو بارہ مل کر کو تک او ضاح اوران کے اجراء پھر دو بارہ مل کر کے بوائل تھے یہ لکھا ہے کہ اوائل آئے بنارہ میں ہو تھے۔ آخر زمانہ دراز کے بعد زمین کی قوت کھنے گھنے ترکیب زمین میں نہیں دھن ہے جا تدار جسے انسان اور بہائم خود بخود پیدا ہوتے تھے۔ آخر زمانہ دراز کے بعد زمین کی قوت کھنے گھنے اب یہ بوجت کے باندار ویک اس اور فلاس کو دینو دیدا ہوتے تھے۔ آخر زمانہ دراز کے بعد زمین کی قوت کھنے گھنے اب یہ بوجت کی سوانیا تات اور کم درج کے حوالات جسے چوبے گوئس کیڑے کو زے دغیرہ کے عمرہ تم کے جا تدارز مین سے خود بخود بھوتے کے اس کا بھر بھر دینوں کے عمرہ تم کے جا تدارز مین ہوتے۔ بھوتے ہوتے کھونس کیڑے کو زے دغیرہ کے عمرہ تم کے جا تدارز مین سے خود بخود بھوتے ہوتے کہ ہوتے تھر دینوں کی ہوتے کہ کو تا ہوتے کھر دینوں کے عمرہ تم کے جا تدارز مین سے دور بخود بھوتے ہوتے کو نس کی ہوتے۔

پھر جس خدانے زمین میں یہ استعداد رکھی ہے کہ آدی اور سب طرح کے جانور اس میں سے پیدا کر دیوے اس کے زد یک خود
انسان میں سے ایک دوسر اانسان پیدا کرنانہ مشکل ہے نہ عشل کے خلاف ہے اور تعجب ہے کہ یہی حضرت عیسیٰ کو بن باپ کے نہ مانے والے
لوگ عقل اور خلسفہ کادم بھرتے ہیں اور حکیموں اور فلسفیوں کی لغویات کو بھی تشلیم کر لیتے ہیں اور قر آن و حدیث کی تجی، قرین قیاس باتوں
میں شبہ کرتے ہیں۔ خود حکیم اور فلسفی انسان کی ابتدائی خلقت اور عالم کی ابتدائی آ فرینش میں اس قدر اختلاف رکھتے ہیں کہ ایک دوسر ہے کے
خیال کو لغواور باطل سمجھتا ہے۔



ہیں اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے ان کی روح کو پیدا کیا۔ اگر چہ
سب روحوں کو خدا ہی نے بنایا ہے پر حضرت عیمیٰ کی روح بڑی
عزت اور بزرگ والی ہے اس لیے خدا کی طرف نسبت دی گئی جیسے
خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں اور بے شک جنت حق ہے اور جہنم
حق ہے ' تولے جادے گااس کو اللہ جنت کے آٹھ وروازوں میں
سے جس میں سے جاہے۔

١٤١ و حَدْنَنِي أَخْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدْنَنَا مُبَسِّمٌ الدَّوْرَقِيُّ اللَّوْرَقِيُّ عَنْ عُمَيْرٍ بْنِ حَدْنَنَا مُبَسِّمٌ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ الْأَوْرَاعِيُّ عَنْ عُمَيْرٍ بْنِ خَانِي فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ (وَأَدْخَلَهُ طَانِي فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ (وَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْحَنَّةُ عَلَى هَا كَانَ مِنْ عَمْلِ )) وَلَمْ يَذَاكُنُ اللَّهُ الْعُمَانِيَةِ شَاءً )).

۱۳۲ - صنا بحی سے روایت ہے میں عبادہ بن صامت کے پاس گیا'
دہ مرنے کے قریب تھے' میں رونے لگا۔ انھوں نے کہا مجھ کو
مہلت دو( یعنی مجھ کو بات کرنے میں) کیوں رو تاہے ؟ متم خدا ک
اگر میں گواہ بنایا جاؤں گا تو تیرے لیے ایمان کی گواہی دوں گااور اگر
میری سفارش کام آئے گی تو تیری سفارش کروں گااور اگر مجھے
طافت ہوگی تو تجھ کو فائدہ دوں گا۔ پھر کہا قتم خدا کی کوئی حدیث

(۱۳۲) الله (صنا بحی سے دوایت ہے) منا بھی منائے کی طرف نسبت ہے جو قبیلہ مراد کی ایک شاخ ہے اور نام ان کا ابو عبداللہ عبداللہ عبدالرحن بن عسیلہ ہے۔ اور کی ایک شاخ ہے اور نام ان کا ابو عبداللہ کی خلافت میں انتقال کیا۔ اور کی نے کہا جس کو حدیث میں شعفال نہیں ہے وہاس منا بھی کو صنائے بن اعسر خیال کر نا ہے حالا نکہ صنائے بن اعسر ضمانی بیں۔ " عسر خیال کر نا ہے حالا نکہ صنائے بن اعسر خیال کر نا ہے حالا نکہ صنائے بن اعسر ضمانی بیں۔

عبادہ بن صامت نے صنا بھی ہے تھم کھا کر کہا کوئی حدیث ہیں نے رسول اللہ کے نہیں سی جس ہیں تمہاری بھلائی تھی گر ہیں نے
اس کو تم سے بیان کر دیا۔ قاضی عیاض نے کہا س سے معلوم ہو تاہ کہ انھوں نے دہ حدیثیں چھپا کیں جن کے بیان کرنے میں اکو نقصان یا فتنہ
معلوم ہوا۔ اس لیے کہ برخص کی تقل آئی نہیں جو ہر حدیث کا مطلب سمجھے اور اس میں کوئی عمل کرنے کی بات نہ ہوگی نہ کوئی حد ہوگی شر بیت
کی حدود میں سے ۔ اور ایسا بہت محاب نے کیا ہے کہ بے ضرورت حدیث کو بیان نہیں کیا بیا سی حدیث کو جس سے لوگوں میں فساد پھیلنے کا خوف
قفا اس وجہ سے کہ اس کے سمجھنے سے ان کی عقل قاصر تھی۔ ایسے ہی وہ حدیثیں جو منافقوں کے بیان میں یا قیامت کی علامات میں یا تھا۔



صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ إِلَّا حَدَّنْتُكُمُوهُ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا وَسَوْفَ أَحَدُّنُكُمُوهُ الْيَوْمَ وَقَدْ أُحِيطَ بِنَفْسِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ )).

إِنَّا مِينَ فِي مِنْ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا الللّهُ عَلَيْنَ الللللّهُ عَلَيْنَ الللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنِ الللللّهُ عَلْ

١٤٣ – عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ كُنْتُ رَدِفَ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلّا مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ )) النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَعْدَيْكَ نُمَّ سَارَ سَاعَةً مُوْحَرَةً الرَّحْلِ فَقَالَ (( يَا مُعَاذَ بُنَ جَبَلِ )) فَلْتُ لَيَبْكَ رَسُولَ اللّهِ وَسَعْدَيْكَ نُمَّ سَارَ سَاعَةً نُمَّ قَالَ ثُمَّ قَالَ (( يَا مُعَدَيْكَ نُمَّ سَارَ سَاعَةً نُمَّ قَالَ رَسُولَ اللّهِ وَسَعْدَيْكَ نُمَّ سَارَ سَاعَةً نُمَّ قَالَ وَسَعْدَيْكَ نُمَّ سَارَ سَاعَةً نُمَّ قَالَ وَسَعْدَيْكَ نُمَّ سَارً سَاعَةً نُمَّ قَالَ اللّهِ وَسَعْدَيْكَ نُمَّ سَارَ سَاعَةً نُمَّ قَالَ وَسَعْدَيْكَ فَمَ اللّهِ عَلَى الْعِبَادِ )) قَالَ قُلْتُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ (( فَالَّ قَلْتُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ وَلَا اللّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا اللّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُعْبَدُوهُ وَلَا يُعْبَدُونَا بِهِ شَيْفًا )) ثُمَّ سَارَ سَاعَةً قَالَ يَا مُعَاذَ يَا مُعَاذَ اللّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُعْبَدُونَا إِلَاهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُعْبَدُونَا بِهِ شَيْفًا )) ثُمَّ سَارً سَاعَةً قَالَ يَا مُعَاذَ يَا مُعَاذَ يَا مُعَاذَ يَا مُعَاذَ اللّهُ عَلَى الْعَبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يَاللّهُ عَلَى الْعَبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يَا مُعَادَ اللّهُ عَلَى الْعَبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يَا مُعَاذً يَا مُعَاذَ يَا مُعَاذً عَلَى الْعَالَ يَا مُعَاذَ اللّهُ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يَا مُعَاذً اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَالَ اللّهُ عَلَى الْعَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

و کی کی توم کے برے اوصاف میں یاان کی ند مت اور لعنت میں تھیں (نووی)

(۱۳۳) ہے۔ صاحب "تحریر" نے کہائی کتے ہیں ہر موجود کو جوپلاجائے یا جس کاپلاجانا آئندہ ضروری ہواوراللہ سجانہ حق ہے "موجود ہے الذلا ہے ابدی ہے ابدی ہے اموت اور قیامت اور جنت اور نار حق ہیں "کیامعی "وہ ضروری پائی جائیں گی اور ہو گئی اور بچ بات کو بھی حق کہتے ہیں معنی دومائی گئی ہے اور اس کا وجود ہے۔ اس طرح حق واجب اور الازم کام کو بھی کہتے ہیں جس میں اختیار نہ ہو جیسے فرائنش اللہ کے جن کا کر نالازم ہے یا کسی کا قرض جس کا اواکر نالازم ہے یا اور کوئی حق حقوق میں ہے۔ توجب ہوں کہیں اللہ کا حق بندہ پر تواس کے معنی ہے ہیں جو بندہ پر کر نالازم اور واجب ہوں کہیں بندوں کی اللہ میں جو بندہ پر کر نالازم ہے اللہ سے اللہ کا حق بندہ پر تو ہاں حق سے مراداس کا تحقق ہے بعنی وہ ضرور پایا جاوے گا۔ یہ نہیں کہ ج



لَّنَ حَبَلِ قُلْتُ لَبِيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيُكَ قَالَ ( (( هَلُ تَلَثْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعُلُوا ذَلِكَ )) قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ (( أَنْ لَا يُعَذَّبَهُمُ )).

\$ 12.6 عن مُعَادُ بُنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ رُدِفَ رَسُولُ اللهِ اللّهِ عَلَى جَمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ فَقَالُ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ فَقَالُ (( يَا مُعَادُ تَدَرِّي مَا حَقُ اللّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُ اللّهِ عَلَى اللّهِ )) قَالَ قُلْتُ اللّهُ وَمَا حَقُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ وَحَقُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

شريك نه كريں۔ پير آپ تھوڑى دير چلے ، فرمايا اے معاذين جبل! میں نے کہایار سول اللہ! میں آئے کی خدمت میں حاضر ہوں اور آئے کا فرمانبر دار ہوں۔ آپ نے فرمایا تو جانتاہے بندوں کااللہ پر کیا حق ہے؟ جب بندے ہیہ کام کریں یعنی اس کی عبادت کریں کسی کو اس ے ساتھ شریک نہ کریں۔ میں نے کہااللہ اور اس کار سول خوب جانتاہ۔ آپ نے قرمایادہ حق بیہ ہے کہ اللہ ان کوعذاب نہ کرے۔ ١٣٨- معاذ بن جل عروايت بك مين رسول الله عظافة ك ماتھ گدھے پر سوار تھاجس کانام"عفیر" تھا۔ آپ نے فرمایااے معاذ! تو جانتا ہے اللہ كا بندوں يركيا حق ہے اور بندوں كا اللہ يركيا حق ہے؟ میں نے کہااللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر ہے کہ اس کی عبادت کریں ٹای کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کریں اور بندوں کا حق اللہ پریہ ہے کہ جو شخص شرک نہ کرے اللہ اس کو عذاب نہ دیوے۔ میں نے کہایا رسول الله ًا میں خوش نہ کر دوں لو گوں کو بیہ سنا کر؟ آپ نے فرمایا مت سناان کو۔ البیانہ ہو کہ وہ اس پر مجر وسد کر بیٹھیں۔

لاہ اللہ پر واجب یا فرض ہے کیونکہ اللہ جل جلالہ پر کوئی کام لازم اور واجب خین اور نہ کوئی اس پر کمی کام کو واجب کر سکتا ہے۔ وہ خود بادشاہ ہے' مالک ہے 'صاحب ہے سارے جہان کا جو جاہے کرے جو نہ جاہے کرے دیرا ہے وعدہ اور قول کا سچاہے۔ اس کی بات نظے والی خین ۔ اس نے جیسا فرمایا اس کے نیک بندے جنت میں ضرور جائیں گے۔ لیکن اگر وہ جاہے تو نیکون کو بھی ووژخ میں ڈال دے کمی کی کیا مجال جواس کو کچھ بھی کید تکے۔

( ۱۳۳) ﷺ عفیر بضم مین مہملہ اور فتح فا موحدہ بی سیج ہاور بی معتبر نستوں میں ہاور قاضی عیاض نے جواس کو غین معجمہ ہے کہا ہے وہ متر وک ہے۔ نووی نے کہا یہ وہ متر وک ہے۔ نووی نے کہا یہ وہ گدھا تھا جو رسول اللہ کی سواری کا تھا۔ بعضوں نے کہا وہ ججۃ الو داع میں مرحمیا اور اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی حدیث میں پالان کاذکر ہے اور پالان ہوتا ہے کہ بیٹی حدیث میں پالان کاذکر ہے اور پالان اور تا ہے کہ بیٹی حدیث میں پالان کاذکر ہے اور پالان اور تھی اور ت برجو تا ہے۔ اور احتمال ہے کہ میرے اور آپ کے در میان میں صرف اتنا فاصلہ تھا جسے مالان کی کمٹر گ

آپ کے معاذین جل سے فرمایالو گول کوخو شخری مت سنا۔ ایسانہ ہو دواس خوشخری پر بھروسا کر بیٹھیں پھر اور نیک کام کرنااور گناہوں سے پچنا چھوڑ دیں۔ اگر چہ توحید نجات کے لیے کائی ہے پر جنبم سے بالکل محفوظ رہنے کے لیے اور جنت میں اعلیٰ ورجہ پانے کے لیے اندال صالحہ کرنااور برے کاموں سے بچناضر وری ہے۔



١٤٥ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ (( يَا مُعَاذُ أَتَلْوِي مَا حَقُ اللّهِ عَلَى الْعِبَادِ )) قَالَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ خَقُ اللّهِ عَلَى الْعِبَادِ )) قَالَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ (( أَنْ يُعْبَدُ اللّهُ وَلَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ ))
 قَالَ (( أَنْ يُعْبَدُ اللّهُ وَلَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ ))
 قالَ (( أَنْدُرِي مَا حَقْهُمْ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلُوا فَعَلُوا (( أَنْدُرِي مَا حَقْهُمْ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلُوا ذَرَالُهُ أَعْلَمُ قَالَ (( أَنْ لَا لَهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ (( أَنْ لَا لَهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ (( أَنْ لَا لَا يُعَدِّبُهُمْ )).

117 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُدَّثَنَا حُدَّثَنَا عُنْ أَيْ حَصِينَ عَنْ الْأَسْوَدِ حُسَيْنٌ عَنْ زَآئِلَةً عَنْ أَبِي حَصِينَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ عِلَالِي قَالَ سَمِعْتُ مُعَادًا يَقُولُ دُعَانِي رَسُولُ اللّهِ عَلَى النّاس ) نَحْوَ حَدِيثِهمْ. اللّهِ عَلَى النّاس )) نَحْوَ حَدِيثِهمْ.

160- معاذبن جبل سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
اے معاذ بن جبل سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
اور اس کارسول خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایاوہ حق یہ ہے کہ پوچا
جاوے خدااور شریک نہ کیا جادے اس کے ساتھ کوئی۔ پھر آپ
نے فرمایا تو جانتا ہے بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے ؟ میں نے کہااللہ اور
اس کارسول خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایاوہ حق یہ ہے کہ اللہ ان
کوعذا ب نہ کرے۔ ( یعنی جمیشہ کاعذا ب جیسے مشرکوں کو ہوگا )
کوعذا ب نہ کرے۔ ( یعنی جمیشہ کاعذا ب جیسے مشرکوں کو ہوگا )

ک ۱۳ - ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ عظیم کے گر دہیمیے
تھے اور ہمارے ساتھ ابو بکر اور عمر میں تھے اور آ د میوں میں است میں رسول اللہ عظیم استے اور باہر تشریف لے گئے ' پھر آ پ نے ہمارے پاس آنے میں دیر لگائی تو ہم کو ڈر ہوا کہ کہیں دشمن آپ کو اکیلا پاکرنہ مار ڈالیس ۔ ہم گھر اگئے اور اٹھ کھڑے ہوئے سب سے اکیلا پاکرنہ مار ڈالیس ۔ ہم گھر اگئے اور اٹھ کھڑے ہوئے سب سے بہلے میں گھرا یا تو میں آپ کو ڈھونڈ نے کے لیے نکانا اور بی نجار

(۱۳۵) 🔯 اور بعض نسخول میں عنیائے بنصب تو ترجمہ یہ ہو گاکہ پویے بند دائند کواور اس کے ساتھ شر یک نہ کرے کسی کو۔

(۱۳۷) جن حفرت ابوہر ریوں نے ویکھا کہ ایک نال بیر خارجہ بعنی باہر کنویں سے باغ کے اندر جاری ہے تو خارجہ کنویں کی صفت ہے اور بعضول نے کہاکہ خارجہ ایک شخص کانام ہے تو ترجمہ یہ ہو گاخارجہ کے کنویں سے بعنی پانی کی ووٹالی خارجہ کے کئویں سے آتی تھی۔

مروی ہے۔

ابوہریہ گہتے ہیں کہ جب میں نے نبی کا خوشخری والا پیغام عمراً کو سنایا تو حضرت عمر نے میری چیا تیوں کے نتی میں ایک ہاتھ بارا جس سے میں سرین کے بل گر پڑا۔ اس سے حضرت عمر کا قصد نہ تھا کہ ابوہریرہ کو گراوی یا اپنہائیس بلکہ ان کو اس کام سے باز رکھنا مقصود تھا اور ہاتھ سینہ پر اس لیے بارا کہ ان کو تنہیہ ہواور وہ یہ کہنے سے باز رہیں۔ قاضی عیاض وغیر ونے کہا کہ حضرت عمر کا یہ فعل بطور اعتراض کے نہ تھار سول سینہ پر اس لیے بارا کہ ان کو تنہیہ ہواور وہ یہ کہنے سے باز رہیں۔ قاضی عیاض وغیر ونے کہا کہ حضرت عمر کا یہ فعل بطور اعتراض کے نہ تھار سول اللہ کہ کو مخد ابوہر برہ کے بیام میں سواامت کے خوش کرنے کے اور کوئی بری بات نہ تھی۔ گر حضرت عمر نے ایسے بیام کو فاش کر و بنا خلاف مصلحت کے جانا کیو نکہ وہ وقت سی اور کو شش کا تھا دین میں اور تمام ادکام اٹنی کا بجالانا علی الخصوص جہاد و غیر و کا ترقی دین کے لیے اس وقت خمر وری تھا اور اگر یہ خوش خبری سب کو پہنچ جاتی تو احتمال تھا کہ بہت لوگ تن آ سائی کرتے اور اس پر بھر وسہ کر کے ست ہو جاتے بیا



فْخَرَجْتُ أَيْتَغِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خُتَّى أَتَيْتُ خَائِطًا لِلْأَنْصَارِ لِلْبَنِي النُّجَّارِ فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَحِدُ لَهُ بَابًا فَلَمْ أَجِدُ فَإِذَا رَبِيعٌ يَدُّحُلُ فِي جَوْفِ خَائِطٍ مِنْ بِلْرِ عَارِجَةٍ وَالرَّبِيعُ الْجَلْوَالُ فَالْحَنَفَزَاتُ كُمَا يَخْتَفِزُ التُّعْلَبُ فَلَاحَلُّتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (( أَبُوهُو يُورُةً )) فَقُلْتُ نَعْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ (( مَا شَأْتُكَ )) قُلْتُ كُنتَ بَيْنَ أَطْهُرُنَا فَقُسْتَ فَأَيْطَأْتَ عَلَيْنَا فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا فَفَرَعْنَا فَكُنْتُ أُوَّلَ مِنْ فَرِعَ فَأَنْيُتُ هَٰذَا الْحَائِطَ فَاحْتَفَزُتُ كَمَّا يَخْتَفِزُ الثَّعْلَبُ وَهَوُلُاءِ النَّاسُ وَرَائِي فَقَالَ يَا (( أَبَّا هُرَيْرَةً )) وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ قَالَ (( اذْهَبُ بِنَعْلَىُّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاء هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيُقِنَّا بَهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ﴾) فَكَانَ أَرُّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ فَقَالَ مَا هَاثَانِ النَّعْلَانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةً فَقُلْتُ هَاتَانَ نَعْلَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَثَنِي بِهِمَا مَنْ نَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ

کے باغ کے پاس پیچا۔ بی مجار انسار میں سے ایک قبیلہ تھا۔اس کے حاروں طرف دروازہ کو دیکھتا ہوا پھرا کہ دروازہ یاؤں تو اندر جاؤں۔(کیونکہ مگان ہوا کہ شاید رسول اللہ عظی اس کے اندر تشریف لے گئے ہوں) دروازہ ملا بی نہیں۔(شاید اس باغ میں دروازه بي نه مو گايا اگر مو گا تو ابو مريه كو گهر ابث مي نظر نه آيا ہوگا)دیکھاکہ باہر کنویں ہے ایک نالی باغ کے اندر جاتی ہے۔ میں لومری کی طرح سٹ کراس نالی کے اندر گھسااور رسول اللہ عظیم كے پاس مينجا- آپ ئے فرمايا ابو ہر برة عيس نے كہا جي بال يارسول الله البيات فرمايا كياحال ب تيراد من في عرض كيايار سول الله ؟ آب ہم لوگوں میں تشریف رکھتے تھے پھر آپ تشریف لے گئے اور آپ نے آنے میں دیر لگائی تو ہم کوڈر ہوا کہ کہیں دعمن آپ کو ہم سے جداد مکھ کرنہ ستائیں۔ ہم تھبرا گئے اور سب سے پہلے میں تھیرا کرا تھااور اس باغ کے باس آیا (در دازہ نہ ملا) تواس طرح سمٹ کر تھس آیا جیسے لومڑی اپنے بدن کو سمیٹ کر تھس جاتی ہے اور سب لوگ میرے پیچھے آتے ہیں۔ آپ نے کہااے ابوہر برہ ااور عنایت کیں مجھ کو اپنی جو تیاں (نشانی کے لیے تاکہ اور لوگ ابوہر برہؓ کی بات کو سے معجمیں) اور فرمایا میری پیہ دونوں جو تیاں لے کر جااور جو کوئی تھے اس باغ کے چھے ملے اور وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ خدا کے سواکوئی معبود پر حق نہیں اور اس بات پر ول سے یقین رکھتا ہو تواس کو یہ ساکر خوش کردے کہ اس کے ليے جنت ہے۔ (ابوہر برہؓ نے كہا ميں جو تياں لے كر چلا) تو سب

تلے ادرای وجہ سے حضرت ممرِّ حضرت ابو ہر برہِ کے ساتھ آئے اور حضرت سے بید مسلحت بیان کی۔ آپ نے ان کی رائے کو ٹھیک سمجھااد رای پر عمل کیا۔ اوراس حدیث سے معلوم ہوا کہ رعیت کوامام کے تھم پراعتراض کرنا پہنچتا ہے اور امام کو چاہیے کہ یا تواس اعتراض کا معقول جواب دے کر رعیت کو غاموش کرنے یا اپنے تھم کو مو قوف رکھے۔ (نووی)

نوو کؓ نے کہایہ حدیث بہت ہے فا کدول پرشتمل ہے۔ایک عالم کا بیٹھنالو گول کو سمجھانے اور دین کی باتیں بتانے کے لیے۔ووسرے غیر کے ملک کے اندر جانا بغیر اس کی اجازت کے ورست ہے جب یقین ہواس بات کا کہ ووناراض نہ ہو گا۔ کیونکہ ابو ہر ٹرڈ باغ کے اندر تاہ



بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ ثَدَّتِيَّ فَخَرَرْتُ لِاسْتِي فَقَالَ ارْجعُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْهَشْتُ بُكَاءُ وَرَكِيْنِي عُمَرُ فَإِذَا هُوَ عَلَى أَثْرِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( هَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ )) قُلْتُ لَقِيتُ عُمَرَ فَأَحْبَرُتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَنِي بِهِ فَضَرُبَ يَيْنَ ثَلَايَيٌّ ضَرْيَةً خَرَرُتُ لِاسْتِي قَالَ ارْجععْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (( يَا عُمَّرُ مَا حَمَلُكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ ﴾ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَبْعَثْتَ أَبَا هُوَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ ((نَعَمْ )) قَالَ فَلَا تَفْعَلُ فَإِنِّي أَحْشَى أَنْ يَتَكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلَّهِمْ يَعْمَلُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( فَحَلُّهُمْ )).

ے پہلے میں عمر رضی اللہ عنہ سے ملا انھوں نے پوچھا اے ابو ہری ق جو تیاں کیسی ہیں؟ میں نے کہا یہ رسول اللہ ﷺ کی جو تیاں ہیں۔ آپ نے یہ دے کر بھے کو بھیجا ہے کہ میں جس سے ملوں اور وہ گوائی دیتا ہو لا الہ الا اللہ کی دل سے یقین کر کے تو اس کو جنت کی خوشخبری دوں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے ایک ہاتھ میری چھاتیوں کے نے میں مارا تو میں سرین کے بل گرا۔ پھر کہا اے ابو ہری قا رسول اللہ کے یاس لوٹ جا۔

میں رسول اللہ عظافہ کے پاس الوٹ کر چلا گیااور رونے والائی تھاکہ
میرے ساتھ بیچھے ہے عرق بھی آپنی رسول اللہ بیٹا نے فرمایا
اے ابوہری اللہ بیٹھے کیا ہوا۔ میں نے کہا میں عرق ہے ملااور جو پیغام
آپ نے بچھے دے کر بھیجا تھا پہنچایا۔ انھوں نے میری چھاتیوں
کے نکے میں ایسا مارا کہ میں سرین کے بل گر پڑااور کہا لوٹ جا؟
رسول اللہ بیٹا نے خطرت عرقے ہے کہا تو نے ایسا کیوں کیا؟ انھوں
نے عرض کیا یار سول اللہ بیٹا ! آپ پر میرے مال باب قربان
ہوں 'ابوہر بی گو آپ نے اپنی جو تیاں دے کر بھیجا تھا کہ جو شخص
طے اور وہ گوائی دیتا ہو لا الہ الا اللہ کی دل سے یقین رکھ کر تو

رسول الله عظی نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر نے کہا آپ ہر میرے ماں باپ قربان ہوں ایسانہ سیجے کیونکہ میں ڈر تا ہوں لوگ اس پر تکلید کر جینے کے ان کو عمل کرنے و بیجے رسول اللہ عظی نے فرمایا اچھاان کو عمل کرنے دوجے مسال کو عمل کرنے دو۔

ل چلے گئے اور حضرت نے بھی منع نہیں کیا بلکہ جا تزہے دوسرے کے بتھیارے فا کدہ اٹھانا اور دوسرے کا کھانا کھالینا اور اس کے جانور پر سواری کرنا اور کھانا اسے گھرلے جانا اور اس کے مثل اور ہاتی جو اس کو ناگوار نہ ہوں لیکن روپیہ پید لینا درست نہیں جو ناگوار ہو۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ اس کی رضامند کی کا یقین ہواور جو شک ہو تو بغیر اؤن کے تصرف درست نہیں۔ تیسرے امام کو نشائی دے کر کسی کو بھیجنا۔ چو تھے بعض دین کی ہاتیں چھپانا بنظر مصلحت یا خوف ضاور یا نیچ میں تا بع کا اعتراض کرنا متبوع پر اور تا بع کی رائے قبول کرنا جب رائے گھیک ہو۔ چھتے یہ قول درست ہوتا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اور بعض سلف نے اس کو کردور کھاہے گردہ تھیج نہیں۔



18۸ - عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه الله عليه وسلم ومعاذ بن حبل رديفه على الرّحل قال (( يَا مُعَاذُ )) قال لَيْكَ رَسُولَ الله وسعْدَيْكَ قال (( يَا مُعَاذُ )) قال لَيْكَ رَسُولَ الله وسعْدَيْكَ قال (( يَا مُعَاذُ )) قال لَيْكَ رَسُولَ الله وسعْدَيْك قال (( يَا مُعَاذُ )) قال لَيْكَ رَسُولَ الله وسعْدَيْك قال (( يَا مُعَاذُ )) قال لَيْكَ رَسُولَ الله وسعْدَيْك قال (( ما مِنْ عَبْدِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إله إلى الله وآن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَنْ لَا إله إلى الله وآن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَنْ لَا الله عَلَى النّار )) قال يَا رَسُولَ الله يَتَكُلُوا )) قالحَيْر بها النّاس فَيَسْتُنْسِرُوا قال (( إذَا الله يَتَكُلُوا )) قالحَيْر بها مُعَاذً عِنْدَ مُولِهِ تَأَنَّمُنَا .

۱۳۸۰ انس بن مالک سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل آنخضرت علاق کے ساتھ بیٹے تھے سواری پر ایٹ نے فرمایا اے معاذ المحول نے کہا جس آپ کی خدمت جس حاضر بوں اور فرمانبر وار بوں آپ کا یارسول اللہ ایٹ آپ نے فرمایا ہے معاذ المحول نے کہا عالی اللہ اللہ اور فرمانبر دار بوں آپ کا۔ آپ نے فرمایا ہے معاذ المحول نے فرمایا ہے معاذ المحول نے فرمایا ہے معاذ المحول نے کہا حاضر بوں یارسول اللہ اور فرمانبر دار بوں آپ کا۔ آپ نے فرمایا جو بندہ گوائی دے اس بات کی کہ سواخد اس معاد اس کے بندے اور رسول آپ کا۔ آپ نے فرمایا جو بندہ گوائی دے اس بات کی کہ سواخد اس کے بندے اور رسول نیس نواللہ حرام کرے گااس کو جہنم پر۔ معاذ نے کہایارسول اللہ ایس کی بندے اور رسول اس کی لوگوں کو خبر کردوں 'وہ خوش ہو جادیں۔ آپ نے فرمایات سے تو وہ تکیہ کرلیں گے اس پر۔ پھر معاذ نے گناہ سے بچنے کے لیے تو وہ تکیہ کرلیں گے اس پر۔ پھر معاذ نے گناہ سے بچنے کے لیے مرتے وقت یہ حدیث بیان کی۔

(۱۳۸) 🔆 کیو نک ملم کا پیچیانااس طرح که وه ضائع دو جائے منع ہے۔ معاذ جب تک زندہ بھے تو یہ حدیث ضائع نہیں ہو سکتی تھی اور جب مر نے تکے توور ہواک ہے حدیث بالک تلف ہوجائے گی اس لیے انھوں نے بیان کر دیااور حضرت کے جو بیان کرنے ہے منع کیا تھاوہ بطور تحریم کے نہ تحابلا بطؤر مصنحت کے تھایا ممانعت مضہور کرنے ہے تھی نہ کہ خاص اوگوں سے بیان کرنے کی۔ ورنہ معاذ کو کیوں بتلاتے۔ شخم ابن الصلاح نے کہا کہ رسول امند نے معاذ کو عام بھو شخبری ڈیٹے سے منع کیا تھااس ڈرے کہ کہیں جابل اور بے خبر آدمی من کر دھو کہ نہ کھادے اور تئمیہ کر جیٹھے اور خود آپ نے یہ حدیث ان لوگوں کو بتلائی جن کے دھو کے میں پڑنے کاڈر نہ تھااور ود صاحب علم اور معرفت تھے جیسے معاذ بن جہل تو معاذ بھی اسی راہ پر چلے۔ انھوں نے بھی خاص آومیوں کو جن کواس لا کن پایابہ حدیث بتلا کی اور ابوہر برڈ کی روایت میں جویہ منقول ہے کہ رسول الله کے ان کو عام خوشخبری دیے کے لیے فرمایا تھا تو ہے پہلی رائے تھی جس کے بعد رائے بدل گئی ادر رائے ویٹا بعنی اجتہاد رسول اللہ کو بھی ور ست تھا جیسے اور مجتہدول کو در ست ہے۔ پر آپ کواور مجتہدول پر فضیلت ہے کہ آپ خطا پر قائم نہیں رہتے تھے 'فی الفور و حی ہے اس کی اصلاح ہو جاتی ہر خلاف اور مجتبدوں کے کہ وہ خطایر قائم رہتے ہیں اور جس شخص نے دین کی باتوں میں رسول اللہ کے لیے اجتباد جائز نہیں رکھا و ویہ کہتاہے کہ شاید ابوم پیزڈ کو عام فو شخیری و بینے کا قلم پہلے اترا ہو پھر حضرت عمرٌ کے موال کے وفت دوسر انحکم اترا ہو جس نے پہلا تعلم منسوث و و گیا۔ نووی نے کہاکہ رسول اللہ کے اجتباد میں تفصیل ہے جو مضہور ہے لیکن و نیاوی امور میں تو آپ بااہ نقاق اجتباد کرتے تھے اور وین کی باتوں پس ملا، كا اختلاف ہے۔ اكثر جائز كہتے ہيں اجتهاد كودين كى باتوں ميں جمي كيونك آپ خداے يو چھ كريفين حاصل كر سكتے تھے اور بعضوں نے کہا کہ لڑائی کے کامول میں اجتباد جائز تصاور ہائٹوں میں نہیں۔ پھر جن علاءنے اجتباد دین کی ہائٹوں میں جائزر کھاہے انھوں نے اختیاف کیا ہے کہ آیا جہباد آپ نے کیا بھی یا نہیں ؟اکٹر نے کہاکہ کیاہے اور بعضوں نے کہاکہ نہیں کیااور بعضوں نے تو قف کیااس منالہ میں۔ پھرجن او گول نے کہا کہ اجتباد کیا ہے انھوں نے اختلاف کیاہے کہ خطا آپ سے ہو عکق تھی یا نہیں ؟ مختلین کاپہ قول ہے کہ خطا آپ سے نہیں ہو عتی تنتی اورا کنٹز و گوں کابیہ قول ہے کہ خطا ہوتی تنتی پر آپ اس خطاپر قائم نہیں رہنے تھے اور بیہ مقام اس کی تفصیل کا نہیں ہے۔



١٤٩ – عَنَّ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه قال خَدَّثْنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِعِ عَنْ عِتْبَانَ يْن مَالِكِ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةُ فَلَقِيتُ عِتْبَانَ فَقُلُتُ خَدِيثٌ بَلَغَنِي غَنْكَ قَالَ أَصَابَنِي فِي بصري بعض الشيء فَبَعَثْثُ إلى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أُحِبُّ أَنَّ تَأْتِنِي فَنُصَلِّيَ فِي مُنْزِلِي فَأَتَّخِذُهُ مُصَلِّي قَالَ فَأَتْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ شَاءُ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَدَخَلَ وَهُوَ يُصَلِّى فِي مُنْزِلِي وَأَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُونَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ أَسْنَلُوا عُظْمَ ذَٰلِكَ وَكُثِرَهُ إِلَى مَالِكِ بْن دُخْشُم قَالُوا وَدُّوا أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ وَوَدُّوا أَنَّهُ أَصَابَهُ شَرٌّ نَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَّاةُ وَقَالَ ﴿ أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّى رَسُولُ اللَّهِ )) قَالُوا إِنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ وَمَا هُوَ فِي قُلْبِهِ قَالَ (( لاَ يَشْهَدُ أَحَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّى رَسُولُ اللَّهِ فَيَدْخُلَ النَّارَ أَوْ تَطْعَمَهُ )) قَالَ أَنُسٌ فَأَعْجَبَنِي هَذَا الْحَدِيثُ فَقُلْتُ لِابْنِي اكْتُبُهُ فَكُنَّبُهُ.

١٣٩- انس بن مالك سے روايت ب انھول نے كہا كه جھے ہے حدیث بیان کی محمود بن رہے نے انھوں نے سنا عتبان بن مالک ے۔ محمود فے کہا کہ میں مدینہ میں آیا تو عتبان سے ملااور میں نے کہاایک حدیث ہے جو مجھے پیٹی ہے تم ہے تو بیان کرواس کو۔ عتبان نے کہا میری نگاہ میں فور ہو گیا۔ (دوسری روایت میں ہے کہ وہ اندھے ہو گئے اور شاید ضعف بصارت مراد ہو) میں نے رسول اللہ ع یاس کہلا بھیجا کہ میں جاہتا ہوں آپ میرے مکان پر تشریف لا کر کسی جگه نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگه کو مصلی بنالوں ( مین بمیشه و بین نماز پڑھا کروں اور بید درخواست اس لیے کی کہ آ تکھ میں فتور ہو جانے کی وجہ سے مسجد نبوی میں ان کا آناد شوار تھا) تورسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور جن کو خدانے چاہا ہے اصحاب میں سے ساتھ لائے۔ آپ اندر آئے اور نماز یو صفے لگے اور آئیے اصحاب آپس میں باتیں کررہے تھے۔ (منافقوں کاذکر چیمٹر کیا تو ان کاحال بیان کرنے گئے اور ان کی بری یا تیں اور بری عاد تیں ذکر کرتے تھے) پھر انھوں نے بڑا منافق مالک بن د خشم کو كهايامالك بن وخيشم يامالك بن وخشن ياد خيشن اور حياباكه رسول الله عظم اس كے ليے بد دعاكريں وہ مرجائے اور اس پر كوئى آفت اترے۔(تو معلوم ہواکہ بدکاروں کے تباہ ہونے کی آرزو کرنابرا نہیں)اتے میں رسول اللہ ﷺ تمازے فارغ ہوئے اور فر مایا کیادہ ( یعنی مالک بن د محشم )اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ سواخدا کے کوئی ہیا معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا

(۱۳۹) ان اوری نے کہااس حدیث کی اسنادیش دو جیب ہاتیں ہیں۔ ایک تؤیہ کہ تین صحابی برابرایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں 'وہ انس ہیں اور محمود ّاور مقبان ؒ۔ دوسرے یہ کہ بڑے نے جھوٹے ہے روایت کی۔انسؒ بڑے ہیں محمودؒ سے سن اور علم اور مرتبہ ہیں۔

(انھوں نے یعنی محابہ نے مالک بن و خشم کو بڑامنافق کہا) محابہ نے نفاق میں اول درجہ کااس شخص کو قرار دیا جالا تک ہے بدر میں شر یک تھااور لڑائیوں میں اور نفاق اس کا ثابت نہیں ہوا بلکہ خود حصرت کنے اس کو مو من قرار دیا۔ بخاری کی روابیت بیں ہے کہ وہ لااللہ الااللہ محص خدا کے واسطے کہتا ہے۔



وہ تو اس بات کو زبان ہے کہتا ہے لیکن دل میں اس کے بھین نہیں۔ آپ نے فرمایا جو گواہی دیوے لاالہ الااللہ اور محمد رسول اللہ کی پھروہ جہنم میں نہ جائے گایا اس کوانگارے نہ کھائیں گے۔انسؓ نے کہا یہ حدیث مجھ کو بہت انچھی معلوم ہو کی تو میں نے اپنے بیٹے سے کہااس کو لکھ لے۔اس نے لکھ لیا۔

۱۵۰-انس کے دواند سے ہوگئے تھے توانھوں نے رسول اللہ بھاتے کے مالک نے دواند سے ہوگئے تھے توانھوں نے رسول اللہ بھاتے کے پاس کہلا بھیجا کہ میرے مکان پر تشریف لائے اور مسجد کی ایک جگہ مقرر کرد ہے ۔ رسول اللہ بھاتے آئے اور آپ کے لوگ آئے پر ایک محض غالب تھا جس کومالک بن د خیشم کہتے تھے۔ پھر بیان کیاحد یث کوائی طرح جیے او پر گزری۔
کیاحد یث کوائی طرح جیے او پر گزری۔
باب : جو شخص اللہ کی خدائی ،اسلام کے دین باب اور محمد بھاتے کی پیچمبری پر راضی ہو وہ مو من ہے اور محمد بھاتے کی پیچمبری پر راضی ہو وہ مو من ہے اگر چہ کبیرہ گناہ کر بیٹھے

١٥١ - عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ أَنَّهُ سَبِعَ ١٥١ - عباس بن عبدالمطلبٌ سے روایت ہے انھوں نے رسول

(۱۵۰) پڑتو وی نے کہا اس صدیت سے گیا ہی معلوم ہو کیں کچھ اوپر گزری۔ ایک بات ہے کہ ہ خار صافحین کے ساتھ تم کی کرنادرست ہے۔ دوسر سے یہ کہ خالوادر نشلاء اور مشان گوا ہے مریدواں اور شاگردوں کے گھر جانا اور ان سے مانا بہتر ہے۔ تیسر سے مفضول کو فاضل سے بھی در نواست کرنا کس معلمت سے درست ہے۔ چو تی نماز پڑھے والے کے سامنے یا تیس کرنا درست ہا گرنمازی کا حری ندجو۔ پانچ یں جو شخص ملا قات کو جائے اس کو امامت درست ہا گر صاحب خائر رضامند ہو۔ چھنے حاکم اور امام ہے کی شخص کا حال بیان کردینا جب اس سے خرر کا خوف ہو ورست ہے۔ ساتویں حدیث کا گھتا درست ہے کو فکہ انس نے اپنے بیٹے سے کہا لکھ لے اس کو۔ لکھ لینا مشخب ہے اور حدیث ضرر کا خوف ہو ورست ہے۔ ساتویں حدیث کا گھتا درست ہے کیو فکہ انس نے اپنے بیٹے سے کہا لکھ لے اس کو۔ لکھ لینا مشخب ہے اور حدیث کو سے ممانعت ہو گر آئ ہے اور اجازت بھی ۔ ممانعت ہی آئی ہے اور اجازت بھی ۔ ممانعت واس کے لیے ہے جو یادنہ کرے صرف کھنے پر ہجر وسار کھ حالا فکہ اس کو یاو کرنے کی حالت ہو اور اجازت اس کے لیے ہے جو یادنہ کرے سرف گھنے پر ہجر وسار کھ حالا فکہ اس کو یاو کرنے کی ساتھ پھر اجازت ہو تی اور ہونے اور اجازت ہی کے۔ ماتھ کی اس بیل کیت ہے درست ہوئے پر امت کا است ہوئی اور ہونے اس کے اس بیل کا تا ہے کہ انااور پھر نے بیل تو حدیث کی ماتھ اس کی اس کے درست ہوئے پر امت کا احداث کے لیے یاد عوت ہیں کا بت کے درست ہوئے پر امت کا ادراک کی جانا تا اور بھر یہ نے ان اور میں انتھار۔ سے کہ سواخدا اور کس کی طلب نہ کرے اور سوالسلام کے دوسر سے کفر کے راستوں پر نہ چے اور دھرت کی شریعت کے موافق رہے پھر جس میں بی



رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ﴿ ذَاقَ اللَّهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ﴿ ذَاقَ اللَّهِ وَسَلَّمَ الْهِيمَانِ مَنْ رَضِي بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْبِاسْلَامِ دِينَا فَيَ وَبَالْبِاسْلَامِ دِينَا فَيَ وَبَالْبُولُولُ ﴾ .

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا آپ قرماتے بتھے ایمان کا مز اچکھااس نے جوراضی ہو گیاخدا کی خدائی پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کی پیغیر کی پر۔

لان سے صفات ہو تکی بے شک ایمان کی حلاوت اس کے دل میں معلوم ہو گی اور دواس کا مز ا چکھے گا۔

قاضی عیاض نے کہا مزا تھینے ہے ہے مراد ہے کہ اس کا ایمان تھی ہوگا اور اس کے دل کو اظمینان ہوگا۔ اس واسطے کہ جب دوان چیز وں سے راضی ہوا تو ہو لیل ہا ہی کہ گال معرفت اور نفاذ بھیرت کی اور اس کے ساتھ اس کادل بھی خوش ہوگا ہی ہے کہ جو شخص کس چیز سے راضی ہو تا ہے تو دواس پر سمل ہوتی ہے۔ اس طرح جب موس کے دل میں ایمان بیٹے جاتا ہے تو تمام عباد تمیں اور اطاعتیں اس پر آسان ہوجائی بین اور نذت دیتی ہیں۔ تحفۃ الا خیار میں ہے کہ خدا کی خدائی پر راضی ہونے کی بید نشانی ہے کہ اس کی قضااور قدر پر راضی رہے اس میں اور نذت دیتی ہیں۔ تحفۃ الا خیار میں ہے کہ خدا کی خدائی پر راضی ہونے کی بید نشانی ہے کہ اس کی قضااور قدر پر راضی رہے اس کی تعلق اور مصیبت میں اس کا گلہ شکوہ نہ کر سے اور دین اسلام پر راضی ہونے کی علامت سے کہ اسلام کے احکام پر مضبوط ہوجائے اکثر کی دسومات کے گرونہ پھنکے اور حضرت کی خفر سے کہ ویان ہے کہ حضرت کی سنت پر چلے اور بدعت سے عداوت رکھے اور جس کو بیات حاصل نہیں اسکوائیان کے مزے کی خبر نہیں۔ انہی

مترجم کہتاہے کہ اس حدیث میں آ مخضرت کے ایک بوے مرتبہ کی طرف اشارہ کیاجوعام مومنوں اور مسلمانوں کو حاصل نہیں' پھر و نیا میں ان کو ایمان کی حلاوت اور لذت کچھ خبیں ہے۔ وہ تمام عباد تیں اور طاعتیں جو کرتے ہیں تو جنم کے ڈرے نفس پر زور ڈال کے کرتے ہیں اور وین کے احکام بجالاناان کے نزد یک ایسے ہی د شوار ہیں جیسے بھاری پھر ڈھونااور کوئی محنت شاقہ کرنا جس کو دل نہ جا ہتا ہو پر بیٹ کی خاطریائسی سے ڈر کرانسان کر تاہیں۔ قہر در ولیش ہر جان در ولیش۔ پہلے ہرسلمان کوائ طرح ریاضت اور محنت کر کے نفس کی بری خواہشوں ادر تن آسانی اور آرام طلی کو توژنا چاہیے۔ پران باتوں کا مز ایہت آ مے چل کر کتنے ونوں کے بعد حاصل ہو گاجب اس کا نفس تحرار عمل ہے لینی باربار نیک کام کرئے ہے ان کاموں کاعادی ہو جائے گا تواس کو ان کاموں میں ایک لذت پیدا ہو گی اور ایک مز احاصل ہوگا۔ جیسے انسان پہلے مرت كرتاء وند بيلتايا مكدر بلاتا ہے تو چندروز كيے ناگوار گزرتے ہيں كيران بيں ايبامزا آنے لگاہے كہ انكا چھوڑناد شوار گزر تاہے اور بے سرت کے چین نہیں پڑتا۔ یہ توجسمانی قوی اور حرکات کی لذت ہے جوعادت ہونے کے بعد چھوٹ نہیں سکتی۔ ایمان جوروحانی لذت ہے اس کا مز ااور ذا نقد کس قدر ہوگا؟ تیاس کرناچاہیے۔ پراس کا بیان کیوں کر ہو سکتاہے؟اس کو تووی جانے جس نے اس کا مز اپھھا ہو۔ آ دمی جب دنیا میں مت تک بسر کرتا ہے اور دنیا کے افتکا بات اور حر کات اور تغیرات میں غور کرتار ہتاہے تواس کوالیک خلجان اور اضطراب پیدا ہو تاہے اور چو نکہ دواسباب خیر اور راحت اور خوشی کی جمع کرناچا ہتاہے پر اسباب کی تشخیص شناخت میں غلطی کرتاہے تو ہر مرتبہ اس کی کوشش رائیگال اور اس کی سعی بریاد ہونے سے اس کو وجشت بیدا ہوتی جاتی ہے اخیر میں ایک ایسا تصحت اور اضطراب اس کے ول کو ہو جاتا ہے کہ معاذ الله 'اکثر دنیاو ارای عار ہے میں گرفآر ہیں ان کودم بھر چین نہیں ان کی زیدگی موت ہے بدتر ہے۔ان کود نیابی میں وہ عذاب الیم ہے کہ خدا کی پناہ۔جب کسی صحف کا ہے حال ہو تو مجھے لیناچاہیے کہ وہ برائے نام مو من ہے جو کلمات ایمان کو طوطے کی طرح کہتاہے پر دل میں اس کے نور ایمان بالکل نہیں اور رضا بالقدر كامر تبه اس كوحاصل نہيں جس نے خداو ند كريم كواپنامالك پرورو گار مربی سر پرست ہر طرح كی حاجتیں برلانے والا 'سب كے كام نكالئے والا' برے اور اچھے کی خبر لینے والا'تمام ضروریات کا بند وبست کرنے والا'تمام ایزاؤں اور تکلیفوں سے بچانے والا سمجھااور دل ہے اس پریقین کیااور سب مقاصد اور مطالب کواس کی مرضی پر چھوڑ دیاوہ خدا کی خداو ندی ہے راضی اور خوش ہوا۔ اب کیا ممکن ہے کہ و نیا کے تغیر است ہے اس کورٹی برابرر نج یااضطراب پیدا ہووہ تواہینے مالک کے ادادوں پراوراس کے کامول پرول سے خوش ہے اور جوا تظام پرورو گار قائم کر تاوہی ا سکامین مطلب اور مقصد ہے۔ پھراس کو کیا تکیف اور رنج کیسااور هفتان کیسا فكرماد ركارما آزاد بإما كاد سازمايفكركارما



# بَابِ بَيَانِ عَدَدِ شُعَبِ الْإِيمَانِ وَأَفْضَلِهَا وَأَدْنَاهَا وَفَضِيلَةِ الْحَيَاءِ وَكُوْنِهِ مِنْ الْإِيمَان

١٥٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ الله عَنْهُ عَنْ النّبيّ صَلّى الله عَنْهُ عَنْ النّبيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (( الْإِيمَانُ بِضَعٌ وَسَلّمَ قَالَ (( الْإِيمَانُ بِضَعٌ وَسَلّمَ عَالَ إِنْ الْإِيمَانُ )).

باب:ایمان کی شاخوں کامیان، کون سی شاخ افضل ہے اور کون سی ادنی، شرم وحیا کی فضیلت اور اس کاایمان میں داخل ہونے کامیان

101- ابوہر سرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی ستر پر کئی شاخیس ہیں اور حیا ایمان کی ایک شاخیس ہیں اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔

(۱۵۲) ہے۔ دوسری روایت میں ساٹھ پر کئی شاخیں ہیں مگر اس میں راوی کو شک ہے کہ ستر پر کئی شاخیں ہیں یاساٹھ پر کئی شاخیں اور ہخاری نے بغیر شک کے ساٹھ پر کی روایت کی اور ابوداؤد اور ترفدی نے ستر پر کئی بغیر شک کے اور ایک روایت میں ترفدی کی ایمان کے چونسٹھ دروازے منقول ہیں اور علماء نے اختلاف کیا ہے کہ سمجے کون می روایت ہے۔ قاضی عیاض نے کہا کہ سمجے ساٹھ پر گئی شاخیں ہیں۔ شخ ابن الصلاح نے کہا کہ یہ شک سمبیل راوی کی طرف سے واقع ہوا۔ ایمانی کہا تھاتی نے اور سمبیل سے ستر پر کئی شاخیس بغیر شک کے بھی منقول ہیں اور رائے کون می روایت ہے یہ مختلف فیہ ہے۔ کسی نے کم کی روایت کو ترجے دی ہے کسی نے زیادہ کی روایت کو۔

حدیث میں بضع کا جو لفظ آیاہے تواس کے معنوں میں بھی علاء کا اختلاف ہے۔ کس نے کہابضع تین ہے وس تک کو کہتے ہیں۔ کس نے کہا ،

تین ہے نو تک کور خلیل نے کہابضع سات کو کہتے ہیں۔ کس نے کہادو ہے دس تک کو اور باروے ہیں تک کو اور شعبہ ہے مراوا یک فکڑا ہے تو

معنی حدیث کے یہ ہیں کہ ایمان سز پر کئی خصلتوں کا نام ہے قاضی عیاض نے کہااو پر یہ بات گزر چک ہے ایمان لغت میں یقین کرنے کو کہتے

ہیں اور شرع میں ول سے یقین کرنے کو اور زبان سے اقرار کرنے کو۔ اور شرع کے ولا کل سے معلوم ہو تاہے کہ ایمان اعمال کو کہتے ہیں جیسے

ایک حدیث میں ہے کہ سب سے افضل خصلت ایمان کی کلے تو حید پر یقین کرنا ہے اور سب سے کمتر راہ میں سے ایڈاو سے والی چیز ہٹاوینا۔

اور ہم اوپر کہد ہے ہیں کہ کمال ایمان کا عمال ہے اور اتمام ایمان کا عبادات ہے ہور عبادات کا کرنااور ان سب شاخوں کا ملانا تقدیق کا تتہ ہے اور دلیل ہے تقدیق کی اور نیسلتیں ان تی کی جی جو تقدیق رکھتے ہیں تو وہ ایمان سے خارج نہیں ہیں 'ندایمان شرع سے ند لغوی سے اور دلیل ہے تقدیق کی اور نیسلتیں ان تی کی جی جو جو محض پر واجب ہے اور کوئی شاخ بغیراس کے قائم نہیں رہ سکتی اور رسول اللہ نے اس بات کو بتایا گا کہ افغال ان سب خصلتوں ہیں تو حید ہے جو جر محض پر واجب ہے اور کوئی شاخ بغیراس کے قائم نہیں رہ تکتی گویا ہے جڑے ساور سب سے ممتر خصلت ہے ہے کہ جس چیز سے مسلمانوں کو ضرر وہنچنے کا گمان ہو جیسے کا ثناہ غیر ووہ راہ سے ہتا وینااور ان دونوں کے بی بیس ہو سکتا کہ کی جس جو کو صش کرنے ہے معلوم ہو سکتی جیں اور بعضوں نے اس میں کوشش کی ہے مگران پر یقین نہیں ہو سکتا کہ وی رسول اللہ کے دل میں تھیں اور ان کانہ پچپانا ایمان میں بچھ نقصان نہیں کر تااس واسطے کہ اصول اور فروع ایمان کی سب معلوم اور محقق ہو جبی ہیں البت اجمالاً لیقین کرنا کہ ایمان کے خصاکل اس قدر ہیں ضرور دی ہے۔ قاضی عماض کا کلام ختم ہوا۔

حافظ ائن حمان نے کہا بیں نے اس حدیث میں ایک مدت تک غور کیااور عبادت اوراطاعات کا شار کیا تو وہ ستر پر کئی ہے بہت زیادہ میں۔ پھر میں نے حدیثوں کی طرف رجوع کیااور جن عباد توں کور سول اللہ کے ایمان میں شار کیاہے ان کوجو ڑا تو وہ ستر پر کئی ہے کم ہوتی ہیں۔ آخر میں رجوع ہوا اللہ کی کتاب کی طرف اور اس کو غور ہے پڑھااور جن عباد توں کو اللہ نے ایمان میں داخل کیاہے ان کوجو ڑا تو وہ بھی ستر پر گئی ہوئی ہیں۔ پھر میں نے قرآن اور حدیث کو ملایا اور جو عباد تیں مکرر ملیں ان کو نکال ڈالا تو اللہ اور اس کے رسول کی بیان کی ہوئی تیم



١٥٣ عن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَيْعُونَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَيْعُونَ أَوْ بَضْعٌ وَسَيْعُونَ أَوْ بَضْعٌ وَسَيْعُونَ أَوْ بَضْعٌ وَسَيْعُونَ أَوْ بَضْعٌ وَسِيْعُونَ شُعْبَةٌ فَأَفْضَلُهَا فَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ اللهُ وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانَ )).

١٥٤ - غن سَالِم عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحُلًا يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ (( الْحَيَاءُ مِنْ الْإِيمَانُ )).

دوسر کاروایت میں ہے:

مَرَّ بِرَحُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ يَعِظُ أَخَاهُ

١٥٥- حَدَّثُنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ

107- ابوہر میرہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ستر پر کئی یا ساٹھ پر کئی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ستر پر کئی یا ساٹھ پر کئی الن شاخیس ہیں۔ان سب میں افضل الاالہ الااللہ کہنا ہے اور او فی الن سب میں راہ میں سے موذی چیز کا ہٹانا ہے اور حیاءا یمان کی ایک شارخ ہے۔۔۔

۱۵۴- سالم نے اپنے باپ عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کیار سول اللہ عظی نے شاکہ ایک مخص اپنے بھائی کو حیاء کے باب میں تقیحت کر رہا تھا فرمایا (جانے وے لیعنی حیاء سے مت منع کر)۔ (بخاری) حیاا یمان میں داخل ہے۔

یعنی آپُایک انصاری پر گذرے جوابے بھائی کو نصیحت کر تار ہاتھا-۱۵۵- بیر حدیث اس سندے بھی مروی ہے-

ستاب شعب الایمان میں بیان کیا ہے اور اس فن میں سب سے عمدہ کتاب منہاج ہے ابوعبد الله حلیمی کی اور کتاب شعب الایمان ہے امام جہتی کی اور ابن حبان نے کہاکہ ساٹھ پر کئی کی روایت بھی سیجے ہے اس لیے کہ عرب کے لوگ مکنتی بیان کرتے ہیں اور اس سے یہ غرض نہیں ہوتی کہ اس سے بڑھ کر اور نہیں ہیں۔ (انتھی کلام النووی) السراج الوہاج میں مولانا سید محمد صدیق حسن خان صاحب بہاور فرماتے ہیں کہ شعب الا بیان بیمتی کاخلاصہ امام قروین نے کیا ہے پھر میں نے قروین کے خلاصہ کاخلاصہ کیا ہے اور اس کانام الروض الخصیب ر کھا۔ (۱۵۳) اور ایک روایت میں ہے کہ حیاا ہمان میں ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ حیاسے شیس ہوتی گر بھلائی۔ ایک روایت میں ہے کہ حیا بالکل خیر ہے۔ واحدی نے کہا کہ حیااور استخاء دونوں حیات سے نکلے ہیں اور حیاانسان کی قوت حیات ہے۔ توجس شخص کا حساس لطیف او ر حیات قوی ہے ای کو حیا ہوتی ہے۔ جنید بغدادی نے کہا کہ حیا نعمتوں کا دیکھنااد راپنے تصوروں پر نظر کرنا ہے بعنی خدا کے احسانات ادرایتی تقصیرات پرغور کرنا'اس سے ایک حالت پیدا ہوتی ہے جس کو حیا کہتے ہیں اخلاق میں فضائل نفس تمیں رکھے ہیں عشت اور شجاعت اور عدالت پھر حیا عفت کا لیک شعبہ ہے۔ ابوعلی بن مسکویہ نے کتاب الطہارة میں کہاکہ حیانفس کابری یا تیں کرنے سے رک جانا ہے اور برائی سے پر تیز کرنا ہے۔ قاضی عیاض نے کہاحیا توایک خلتی صفت ہے مجراس کوائیان میں داخل کیااس لیے کہ مجھی حیابیدا ہوتی ہے ریاضت اور کب سے جیسے اخلاق هنه ریاضت سے حاصل ہوتے ہیں ادر مجھی خلقی ہوتی ہے لیکن حیا کا استعمال قانون شرع کے موافق محتاج ہو تاہے کسب اور نیت اور علم کی طرف تو وہ ایمان میں ہے اور دوسرے یہ کہ حیاتیک کام کراتی ہے اور گناہوں ہے بازر کھتی ہے۔ نیکن یہ جو فرمایا کہ حیابالکل خیر ہے اور خییں ہوتی اس سے مگر خیر تواس میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ بعض وقت حیا کی وجہ سے انسان حق بات کینے ہے رک جاتا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المئکر ترک کرتا ہے اور مجھی حیا کی وجہ ہے اس کے حقوق تلف ہو جاتے ہیں تو خیر محض کیو تکر ہو کی؟اس کاجواب ہے ہے کہ یہ حیا نہیں ہے یہ تو بجزاور نا توانی ہے۔ اس کو حیابعضوں نے مجاز اُکہاہے لیکن هیتا حیااس خلق کانام ہے جو بری بات سے رو کتی ہے اور اچھی بات کی طرف بلاتی ہاور کی حقد ار کے حق میں تصور کرنے ہے منع کرتی ہاور جنیر کا قول اس پر دادات کر تاہے۔ (نووی)

لله عباد تمل ملا كرستر يرنو موسكي شذياده نه كم بحب بيس نے يقين كياكه مراد آپ كي بيد عباد تي بير ، اور اين حبان نے ان سب عباد تول كواپي



الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الرُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ مَرَّ بِرَجُلِ مِنْ الْأَنْصَارِ يَعِظُ أَخَاهُ.

١٥٦ - عَنْ عِمْرَانَ لِنِ حُصَيْنِ لِحَدَّتُ عَنْ عَمْرَانَ لِنِ حُصَيْنِ لِحَدَّتُ عَنْ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (( الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِحَيْرِ )) فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ أَنَّ مِنْهُ وَقَارًا وَمِنْهُ سَكِينَةً مَكَتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ أَنَّ مِنْهُ وَقَارًا وَمِنْهُ سَكِينَةً فَقَالَ عِمْرَانُ أَحَدُّمُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ صَحُفِكَ.

10٧ - عَنْ أَمِيْ فَتَادَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ جُصَيْنٍ فِي رَهْطٍ مِنَّا وَفِينَا بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَوامَنِهِ وَمَلَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ الله عَلَيْهِ وَمَلَم الله عَلَيْهِ وَمَلَم الله عَلَيْه وَمِنْ الله عَلَيْه وَمِنْه الله عَلَيْه وَمَلَا الله عَلَيْه وَمَلَه عَلَيْهِ وَمِنْه الله عَلَيْه وَمِنْه الله عَلَيْه وَمَلِه عَلَيْهُ وَمَلَه وَمَلَه عَلَيْه وَمَلَه عَلَيْه وَمِنْه وَمِنْه الله عَلَيْه وَمَلَه وَمِنْه وَمَلَه عَلَيْه وَمِنْه وَمِنْه وَمِنْه وَمِنْه وَمِنْه وَمِنْه وَمِنْه وَمُنْه وَمُنْه وَمُنْه وَمُنْه وَمُنْه وَمِنْه وَمِنْه وَمِنْه وَمُنْه وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْه وَمُنْه وَمُنْه وَمُنْه وَمُنْه وَمُنْه وَمُنْه وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُونُونَا وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَاللَّهُ وَمُنْهُ وَالْمُوالِمُ وَمُنْهِ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُونُونُونَا وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُونُونُونُونُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُوا وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُوالِمُونُونُونُونُونُونُ وَمُنْهُ وَمُوالِهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُونُونُونُونُونُونُ وَمُونُونُونُ وَمُ

۱۵۱- عمران بن حقین حدیث بیان کررہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاہے نہیں ہوتی گر بہتری بینر بن کعب نے کہا حکمت کی کتابوں میں لکھاہے کہ حیابی سے و قار ہو تا ہے اور حیاہے سکینہ ہوتا ہے۔ عمران نے کہا میں تو تجھ سے رسول اللہ عظیم کی حدیث بیان کر تا ہوں اور تواپنی کتابوں کی باتیں بیان کر تا ہوں اور تواپنی کتابوں کی باتیں بیان کر تا ہوں اور تواپنی کتابوں کی باتیں بیان کر تا ہوں اور تواپنی کتابوں کی باتیں بیان

الما الموقاده سے روایت ہے ہم عمران بن حصین کے پاس ایک ربط میں تھے ہمارے لوگوں میں سے (ربط کہتے ہیں دس ہے کم مردول کی جماعت کو) اور ہمارے لوگوں میں بشیر بن کعب (ابن الی الحمیری عدوی ابو ابوب بصری) بھی تھے۔ عمران نے ایک دن صدیث بیان کی کہ رسول اللہ علی نے فرمایا حیا خیر ہے۔ بشیر بن کعب نے کہا ہم نے بعض کتابوں میں یا حکمت میں دیکھا ہے کہ حیا

(۱۵۷) ﷺ و قار کہتے ہیں سوچ سمجھ کرا لیک کام کرنے کوادراس کے خلاف چھچھوراین ہے کہ جلدی سے جو خیال میں آئے کرنے گئے اوراس کا نجام ندسو ہے جیسے جانوروں کاحال ہے اور سکینہ بھی وہی و قار کو کہتے ہیں لیخی سکون نفس اور ثبات حرکات کے وقت اوراس کے خلاف میں ہیں اضطراب اور گلت۔

(عمران بن حصین نے بشیر بن کعب سے کہا کہ بیں تو تھے ہے رسول انٹدگی حدیث بیان کرتا ہوں اور تواپی کتابوں کی ہاتیں بیان کرتا ہے) لینی قر آن وحدیث کے سامنے حکیموں کے اقوال بیان کرتا ہے موقع ہے۔ کو حکیم بڑے دانشمنداور عقبل تھے نگر پھر بھی ان سے ہزاروں طرح کی غلطیاں ہوئی بیں۔ حکیم کا رتبہ تیجبرہے بہت کم ہے۔ ای طرح حکمت کارتبہ نبوت سے بہت کمتر ہے۔ پھر پیٹیبڑ کاقول جب مل جاسے تواب حکیموں کی بات ڈھونڈ نا ہے کار ہے۔

(۱۵۷) ہڑا کیک حیاضعف نفس ہے لینی بودا پن اور ڈر پوک پنائیت حوصلگی جس کے دل بیں طاقت نہیں ہوتی نون اس بیں کم ہوتا ہے۔ اس کو ہر صغت اکثر لاحق ہوتی ہے۔ اس کو عربی بیل بھر اور اور مہائة بھی کہتے ہیں۔ اس صفت کی وجہ سے انسان بیں دنایت اور لنامت بیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے حقوق کو پورا پورا پورا واصل نہیں کرسکا ڈرتا ہے آخر جو مل جاتا ہے اس پر قناعت کرتا ہے اور دم نہیں مارتا بلکہ اسپنے حقوق کو حاصل کرنے بیس کو حشش بھی نہیں کرتا۔ اکثر ہندوستان کے لوگ اس بری صفت بیں جتابیں اور ہیہ اطفاق بھیمیہ بیس ہے جس سے سیمیم ہمیشہ منع کرتے چلے آئے ہیں اور در حقیقت یہ حیا نہیں ہے جو صفات حمیدہ اور اخلاق فاصلہ بیں ہے۔ پر بعضوں نے اس پر حیا کا اطفاق مفالطہ سے یا کرتے جاتا ہے اس کرتے ہوئے آئے ہیں اور در حقیقت یہ حیا نہیں ہے جو صفات حمیدہ اور اخلاق فاصلہ بیں ہے۔ پر بعضوں نے اس پر حیا کا اطفاق مفالطہ سے یا کرتے ہوئے آئے ہیں اور در حقیقت یہ حیا نہیں ہے جو صفات حمیدہ اور اخلاق فاصلہ بیں ہے۔ پر بعضوں نے اس پر حیا کا اطفاق مفالطہ سے یا اور اس کو ترک کرنا جا ہے۔ مر اواس کی لاب



لَنْجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتْبِ أَوْ الْجِكْمَةِ أَنَّ مِنْهُ سَكِينَةً وَوَقَارًا لِلَّهِ وَمِنْهُ صَعْفُ قَالَ فَغَضِبَ عِمْرَانَ حَتَّى احْمَرُقًا عَيْنَاهُ وَقَالَ أَلَا أَرَانِي عِمْرَانَ حَتَّى احْمَرُقًا عَيْنَاهُ وَقَالَ أَلَا أَرَانِي أَحَدُّنُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُعَارِضُ فِيهِ قَالَ فَأَعَادَ عِمْرَانُ وَسَلَّمَ وَتُعَارِضُ فِيهِ قَالَ فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ قَالَ فَأَعَادَ بُشَيْرٌ فَعَضِبَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ قَالَ فَعَضِبَ عِمْرَانُ قَالَ فَعَالًا فَعَضِبَ عِمْرَانُ قَالَ فَعَضِبَ عِمْرَانُ قَالَ فَعَالًا فَعَضِبَ عِمْرَانُ إِنّهُ مِنّا يَا أَبَا نُعَيْدٍ إِنّهُ مِنّا يَا أَبَا نُعَدِيدٍ إِنّهُ مِنّا يَا أَبَا نُعَيْدٍ إِنْهُ لَا بَأْسَ بِهِ.

١٥٨ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبُرَنَا النَصْرُ حَدَّثُنَا أَبُو نَعَامَةَ الْعَنَوِيُّ قَالَ سَمِعْتُ النَصْرُ حَدَّثُنَا أَبُو نَعَامَةَ الْعَنَوِيُّ قَالَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُحَيْرَ بْنَ الرَّبِيعِ الْعَدَوِيُّ يَقُولُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُحَيْرٍ بْنَ الرَّبِيعِ الْعَدَوِيُّ يَقُولُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُحَيْرٍ بْنَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثٍ حَمَّادٍ بْنِ زَيْدٍ.

کی ایک قتم تو سکینہ اور و قار ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور ایک حیا ضعف نفس ہے۔ یہ من کر عمران کو غصہ آیا ان کی آئیسیں لال ہو گئیں اور انھوں نے کہا میں تو رسول اللہ کی حدیث بیان کر تا ہوں اور تواس کے خلاف بیان کر تا ہے ابو قادہ نے کہا عمران نے بھر دوبارہ ای حدیث کو بیان کیا۔ بشیر نے پھر دوبارہ وہی بات کہی جب تو عمران غصے ہوئے۔ (اور انھوں نے قصد کیا بشیر کو مز اویے بہب تو عمران غصے ہوئے۔ (اور انھوں نے قصد کیا بشیر کو مز اویے کا) ہم سب کہنے لگے اے ابا نجید! (یہ گئیت ہے عمران بن حصین کی) بشیر ہم میں سے ہے (یعنی مسلمان ہے) اس میں کوئی عیب نہیں بشیر ہم میں سے ہے (یعنی مسلمان ہے) اس میں کوئی عیب نہیں رایعنی وہ منافق یا ہو دین یا بدعتی نہیں جیسے تم نے خیال کیا)

تھے۔ حیاہے بھی صفت رذیلہ ہے ند کہ وہ حیاجوانسان کو ہری باتوں سے رو کتی ہے۔ وہ تو بالا تفاق عمرہ صفت ہے۔



### بَابُ جَامِعِ أَوْصَافِ الْإِسْلَامِ

٩ - عن سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ النَّقَفِيَّ رضي اللهِ النَّقَفِيِّ رضي اللهِ عَنه قَالَ لِي فِي اللهِ عَنه قَالَ لِي فِي اللهِ عَنهُ أَحَدًا بَعُدَكَ وَفِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعُدَكَ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أَسَامَةً غَيْرَكَ قَالَ (( قُلُ آهَنْتُ عَلَيْلُهِ فَاسْتَقِمْ )).

بَابُ بَيَانِ تَفَاضُلِ الْإِسْلَامِ وَأَيُّ أُمُورِهِ أَفْضَالُ

• ١٦٠ ﴿ غَنْ عَبَّدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ

باب جامع اوصاف اسلام كابيان

109- سفیان بن عبداللہ ثقفیؒ ہے روایت ہے بیں نے کہایا رسول اللہ مجھے اسلام میں ایک ایسی بات بتاد بیجے کہ پھر میں اس کو آپ کے بعد کی ہے نہ ہو چھوں۔ آپ نے فرمایا کہہ میں اللہ پر ایمان لایا پھراس پر جمارہ ابواسامہ کی روایت میں ہے آپ کے سوا کسی ہے۔

باب خصائل اسلام کی فضیات اور اس بات کابیان که اسلام میں کون سے کام افضل ہیں۔

١٦٠- عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ ایک فخص نے رسول

(109) ﷺ قاضی عیاض نے کہا ہے حدیث جواح الکلم میں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے قول ان المذین قالو ۱ رہنا اللہ ٹیم استفاموا کے مطابق ہے لینی جن اوگوں نے کہاہارا پر ور دگاراللہ ہے پھر اس پر ہے رہے کیجی توحید کی اللہ جل جالہ کی اور اس پر ایمان لائے اور جے رہے لیمی توحید ہے ڈ کے نہیں اور شرک میں نہ بھنے اور انھوں نے اللہ جلالہ کی اطاعت لازم کرلی یہاں تک کہ اسی حال میں مرے اور یہی تغییر ہے اس آیت کی اکثر مفسر بن منحابہ کروم فن بعد ہم کے مطابق اور بہی معنی ہیں اس حدیث کے قاضی کا کتام تمام ہوا۔

ا بن عبائ نے کہااللہ تعالیٰ کے اس قول میں فاستھم کماامرت کہ رسول اللہ پر سارے قرآن میں کوئی آیت اس سے زیادہ و شوار اور سخت نہیں اثری ادراسی واسطے جب صحابۃ نے آپ سے کہا آپ جلد پوڑھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ جھے سورہ ہود اور اس کے مانند اور سور توں نے بوڑھاکر دیا۔

استاذا بوالقاسم قشیری نے اپنے رسالہ بیس لکھا ہے استقامت وہ درجہ ہے جس سے سب کام پورے اور کامل ہوتے ہیں اور اس صفت سے تمام بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں اور ان کا نظام ہو تا ہے اور جس شخص ہیں استقامت اور استقلال نہ ہواس کی کو مشش سب رائیگاں ہے اور اس کی سمحی سب ہے نتیجہ ہے بعضوں نے کہا استقامت ایسی صفت ہے کہ اس کو بڑے بڑے ہی اوگ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ رسومات کے ترک سے اور خلاف شریعت عادات کے مچھوڑ نے سے اور خلوص و صدق کے ساتھ خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے حاصل ہوتی ہے اس وہ سطے رسول اللہ کے فرمایا استقامت کر داور تم ہر گزمب نیکیاں نہ کر سکو گے۔

واسطی نے کہا استقامت وہ خصفت ہے جس ہے ساری نکیاں پوری ہوتی ہیں اور اس کے نہ ہونے ہے سب نکیاں ہری ہوجاتی ہیں اور اسلم نے اپنی سیح میں سفیان بن عبداللہ ثقفی ہے صرف بھی حدیث روایت کی ہے اور اس حدیث کو ترفہ کی نے بھی روایت کیا ہے اور اتنازیادہ کیا ہے کہ ہیں نے کہایار سول اللہ ایجھے سب سے زیادہ کس چیز ہے ڈر ناچا ہے آپ نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا اس سے کیو لکہ اکثر گناہ ذبان بی سے صادر ہوتے ہیں اور اکثر آفتیں اور بلا کی افسان اپن زبان سے آئی ہیں اور شروع تربیت کا حکماء ہیں ہی ہے کہ پہلے افسان اپن زبان کو قابو میں کرے اور دیکھتارہ کہ اس کی زبان سے جو ہاتمیں نکل رہی ہیں وہ مناسب ہیں یا غیر مناسب اور لازم ہے کہ مسلمت کے خلاف کو تی بات زبان سے نو نان سے جو ہاتمیں نکل رہی ہیں وہ مناسب ہیں یا غیر مناسب اور لازم ہے کہ مسلمت کے خلاف کو تی بات نے نوان سے نہ نوان سے ند نکا ہے۔

(۱۲۰) 🖈 کون سااسلام بہتر ہے بینی اسلام کی کون می خصلت بہتر ہے اور سنت اسلام یکی ہے جواس حدیث سے بیان ہوئی کہ مسلمان اللہ



رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْيُهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ (( تُطْعِمُ الطَّعَامُ وتُقُرّاً السُّلَامُ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفُ )).

171 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْغَاصِ يَقُولُ إِنَّ رَحُلًا سَأَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ قَالَ (( هَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ )).

١٦٢ عن حَابِر يَقُولُ سَبِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ )).

١٦٣ - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ (( مَنْ سَلِمَ الْمُسَلِّمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ )).

١٦٤ و حَدَّثَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَوْهَرِيُّ حَدَّثَنِيهِ الْحَوْهَرِيُّ حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
 حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً قَالَ حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

الله ﷺ علی ہے ہو چھا کہ کون سااسلام بہتر ہے؟ آپ نے فر مایا ( یہ کہ تو بھو کے اور مہمان کو) کھانا کھلاوے اور ہر تشخص ہے انسلام علیکم کرے خواہ تواس کو پہچانتا ہویانہ بہچانتا ہو۔

۱۲۱- عبدالله بن عمرو بن العاص كمتے ستے ايك شخص نے رسول الله على الله عبدالله بن عمرو بن العاص كمتے ستے ايك شخص نے فر مايا وہ مسلمان جس كى زبان اور ہا تھ سے مسلمان بني رہيں (يعنی نه زبان سے كسى مسلمان كى برائى كرے نه ہاتھ ہے كسى كوايذاديوے) سے كسى مسلمان كى برائى كرے نه ہاتھ ہے كسى كوايذاديوے) ۱۲۱- جابر ہے دوايت ہے ميں نے رسول الله على ہے سا آپ فرماتے ہے مسلمان وہ ہے جس كى زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بنجے رہيں۔

۱۷۳- ابو موسی اشعر گڑے روایت ہے میں نے کہایار سول اللہ کون سااسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

١٩٢٧- حديث اس سند سے بھی مروق ہے-

نتی سے السلام علیم کرے خواواس سے پہلان ہویانہ ہواور یہ عادت جو بعض او گون نے اختیار کی ہے ای شخص کو سلام کرتے ہیں جس سے پہلان ہو انجھی نہیں۔

ر ۱۹۳۱) ہے۔ نودی نے کہا بھی حضرت کے افضل اس مسلمان کو قراد دیاجو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے اور بھی اس کو جس کی زبان اور

ہاتھ ہے اور مسلمان سنچے رہیں۔ یہ اختلاف ہوجہ اختلاف احوال سا تکمین اور حاضرین کے تعانوا یک مقام ہیں سلام اور طعام بینی کھانا کھلانے کی
زیادہ ضرورت معلوم ہوئی آپ نے ای کو بیان فرمایااور ایک موقع پرایڈ اوبی ہے روکنے کی ضرورت معلوم ہوئی توائی کو بیان فرمایااور یہ جو فرمایا
مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ ہے دوسرے مسلمان بیچے رہیں تو مطلب یہ ہے کہ کائل مسلمان وہی ہے جس میں یہ صفت ہواور یہ فرم
مسلمان وہ جس میں یہ صفت نہ ہو وہ مسلمان اور مسلمان سنچوں میں بہت سے فوائد ہیں ایک تو یہ کہ کھانا کھلانا اور حاوت کرنا اور
مسلمانوں کو فائدہ پہچانا دین کا بہت ضرور ک کام ہے۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں کو ایڈ اور پہنم محبت اور وو سی اور الفت رکھنے کی ترغیب ہے
کی تو جین یا حقارت نہ کرنا چاہے۔ تیسرے اس میں مسلمانوں کو یک دلی اور انقاق کی اور باہم محبت اور وو سی اور الفت رکھنے کی ترغیب ہے
تاضی عیاض نے کہا باہم الفت رکھنا ور انقاق کرنا وین کے فرضوں میں ہے ایک فرض ہے اور شریعت کا ہوا رکن ہے اور اس سے اسلام کا انتظام
سے۔ چو تھے تھم ہے سلام کا ہر مسلمان پرخواواس سے پیچان ہویانہ ہواور مراد ہر مخض سے ہرمسلمان ہو تو بیا عام مامل کیا گیا ہے اور کافر کو سلام
سے۔ چو تھے تھم ہے سلام کا ہر مسلمان پرخواواس سے پیچان ہویانہ ہوا در مراد ہر مخض سے ہرمسلمان ہو تو بیا عام میاس کیا گیا ہے اور کافر کو سلام



بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

## بَابُ بَيَانِ خِصَالِ مَنْ اتَّصَفَ بِهِنَّ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَان

• ١٦٥ عَنْ أَنْسِ رضى الله عنه عَنْ النّبِيِّ صَلّى الله عَنْ كُنَّ فِيهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدْ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانْ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبُ الْمَوْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبُ الْمَوْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلّهِ وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلّهِ وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ إِنْ لَلْهُ مِنْهُ كَمَا يَكُونُهُ أَنْ يُقْدَفَ بَعْدَ أَنْ يُقْدَفَ فَي النّارِ )).

# باب:ان خصلتوں کابیان جن ہے ایمان کا مزاماتاہے

(۱۶۵) کٹا۔ نوونگ نے کہا یہ حدیث بہت بڑی ہے اور اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے۔ علامے کہاہے حلاوت ایمان کے معتی یہ بیں ''۔ ''باوت میں اور آنگیف اٹھائے میں خدااور رسول کی رضامندی کے لیے لذت اور مز و پیدا ہو اور و نیا کے فوائد اور منافع پر خدااور رسول کی رضامندی کو مقدم رکھے اور خدائی محبت ہے ہے کہ اس کا بھم ہائے اور اس کی مخالفت کو ترک کرے الیمی ہی رسول اللہ کی محبت ہے۔

تاضی عیاض نے کہا ہے حدیث ای مطلب کی ہے جیسے اوپر گزری۔ ایک حدیث کہ ایمان کا مزاعکھا اس نے جوخدا کی خدائی کے ماتھ اور میر کی جینے میں کا مزاعکھا اس نے جوخدا کی خدائی کے ماتھ اور میر کی جینے میں کا جینے میں کا بحان اور بھین زور دار ہے اور اس کے ول کو اطمینان ہے مسلمان سے جب ای ایمان اور بھین زور دار ہے اور اس کے ول کو اطمینان ہے اور اس کا بیند کرنے اور اس کا بیند کو اور ایمان اور خداکیلے کی اور اس کا بیند کرنے کے بخدائی جب کا اور بعضوں نے کہا خدائی مجت ہیں جو صحف ہے کہ جس نے ایمان کی مضائ پائی۔ اور خداکیلے کی سے جب رکھنا کی جس کے اپنے دل کو موافق کر دیوے خدائی مرضی کے توجو خدا کو پہند مواور جو خدا کو ایسند ہے وہ اس کی مجت کہا جب کی وہ موافق کر دیوے خدائی مرضی کے توجو خدا کو پہند اور اس کے دائو بھی میں مطلب ایک ہی ہے وہ من اس کو بھی ناپند ہو۔ اور اس باب میں تعظیمین کی عباد تیں مخلب ایک مطلب ایک ہی ہے اور اس کے دائو کہ موافق کی مرضی ہیں تھے خواصور تی اس کو بھی انواز کی طرف ہو تا ہے جو بالطبخ انسان کو مرغوب ہیں بھی خواصور تی خوش آواز کی طرف ہو تا ہے جو بالطبخ انسان کو مرغوب ہیں بھی خواصور تی خوش آواز کی میں موجود ہیں تھے خواصور تی مطلب ایک ہی ہوا ہے جو بالطبخ انسان کو مرغوب ہیں بھی خواصور تی خوش آواز کی موجود ہیں تھے خواصور تی کا میں اس وجود ہیں تھی میت صافح میں اور باطبی اور باطبی ایک کہ کی نے اس جوار تیا موضود ہیں کا میں اس وجود ہیں کا حسان اور قبلی تو سب سے زیادہ ہی کہ کہ کہ کہ کہ میں ہوا کہ بیٹ موجود ہیں کو نکدا تی کہ حسب سے نیادہ وہ سے کہ کہ سب کی بالعرض لی حضورت کو پیدا کیا گھر تی ہور اور کیا کہ اور ایک کو نکدا تی کہ حضورت کو بیدا کیا گھر تو اللہ کی حبت کی طرف تو اللہ کی حبت را الذات سے باتی سب کی بالعرض لی حضور کی جو تو اللی سب کی بالعرض لی جو تو اللی سب کی بالعرض لی میں جو جو بالگی سب کی بالعرض لی عب کی بالعرض لی سب کی بالغرض لی جو تو تا ہو تھی سب کی بالعرض لی سب کی بالعرض لی حسل کی بالعرض لی سب کی بالعرض لی سب کی بالعرض لی حسل کی بالعرض لی سب کی بالعرض لی بالغرض لی سب کی بالعرض لی سب کی بالعرض لی میں میں میں کی بالعرض لی سب کی بالعرض لی بالغرض لیا کہ کو تو بی کی را چی ہے اللہ کی سب کی بالعرض لیا ہو کہ کی بالغرض لی میں میں کو بی بی بالگی سب کی بالعرض لی بی بی بی سب کی بالعرض لی بالغرض کی بالغرض لی بی بی بی



17۷ - عَنْ أَنْسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ أَنْهُ قَالَ
 رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ بَنْحُو خَدِيثِهِمْ غَيْرَ أَنْهُ قَالَ
 (( مِنْ أَنْ يَوْجِعَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَائِيًّا )).

بَابُ وُجُوبِ مَحَبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكُثْرَ مِنْ الْأَهْلِ وَالْوَلَدِ وَالْوَالِدِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَإطْلَاقِ عَدَمِ الْإِيمَانِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَإطْلَاقِ عَدَمِ الْإِيمَانِ
عَلَى مَنْ لَمْ يُحِبَّهُ هَذِهِ الْمَحَبَّةِ

١٦٨ - عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ وَفِي حَدِيثٍ عَبْدٌ وَفِي حَدِيثٍ عَبْدٍ الْوَارِثِ الرَّجُلُ حَتَّى أَكُونَ أَحَبً إِلَيْهِ

197- انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ عنظیۃ نے فرمایا کہ جس میں تین باتیں ہو نگی و وائیمان کا مز وپائے گا۔ جو شخص کسی ہے دو کی رکھے بھر اس سے دو سی نہ رکھتا ہو مگر خدا کے لیے (خدا کانیک بندہ سمجھ کر)اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول ہے دو سی رکھے دو سرے اور سب لوگوں سے یا چیز وں سے زیادہ اور جو آگ میں ڈالا جانا پہند کرے مگر پھر کفرا ختیار کرنا پہند نہ کرے جب خدا نے اس کو کفرے نجاب دی۔

۱۶۷- انس رضی اللہ عنہ نبی اگر م صلی اللہ علیہ و سلم ہے روایت کرتے ہیں وہی حدیث جو اوپر گذر چکی سوائے اس کے کہ اس میں ہے کہ یہودی یانصرانی ہو ٹالپندنہ کرے۔

باب رسول الله عظی ہے بی بی اولاد مال باپ اور سب لوگوں سے زیادہ محبت رکھنا واجب ہے اور جس کو الیمی محبت نہ ہو وہ مو من نہیں۔

۱۹۸۸ - انس کے روایت ہے رسول اللہ علی نے قریبا کو بیرہ مومن نہیں ہو تاجب تک اس کو میری محبت گھر والوں اور مال اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہواور عبدالوارث کی روایت میں ہے کو گی

للے یعنی خدا کی محبت کے ذیل میں اور جو کوئی سواخدا کے تمی اور شے ہے بالذات محبت رکھے وہ اٹل انڈ کے نزدیک مشرک ہے بیعبو نہم محمدب الملدیہ صفت ہے مشر کین کی اور مومنوں کی بیر صفت ہے والمذین احتوا اشد حیا لملد (نو وی مع زیادۃ)

(۱۷۷) ﷺ مراداس ہے وہ لوگ ہیں جو پہلے کا فریامشرک تھے کھر خدانے ان کواسلام ہے مشرف فرمایا توان کااسلام ان کو تب ی مز وے گاجبوہ کفر کے دین ہے اس قدر بیزار ہوں کہ آگ ہیں گرنا قبول کریں پر کفر قبول نہ کریں۔

(۱۲۸) ﷺ خطابی نے کہام اووہ محبت نہیں ہے جو طبعی ہوتی ہے اور غیر اختیاری بلکہ مقصور محبت اختیاری ہے تو مطلب یہ ہے کہ رسول الله کا محت اور آپ کے ارشاد کی تقییل سب چیزوں پر مقدم رکھے مال باپ، لی بی، اولاد، ووست، آشنایہ سب اگر ناراض ہو جا کیں تو تجول کرے پر خدااور آپ کے درمول کی نافر مانی ہر گزاختیار نہ کرے۔ بی محبت صاوقہ ہے جس پر ایمان کا مدار ہے۔ ابن بطال اور تا منی عیاض نے کہا محبت تین قتم کی ہوتی ہے ایک تو محبت بزرگی کی وجہ سے جیسے بیٹے کو باپ سے ہوتی ہے اور شاگر دکو استاد سے دوسر کی محبت مشفقت اور بیارکی جیسے ماں باپ کو اولاد سے ہوتی ہے۔ تیسر کی محبت ہم شکل اور ہم خیال ہونے کی جیسے دوست آشناؤں سے ہوتی ہے تو تا

مسلم

آدي مومن نبيل ہو تا۔

179- انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے قرمایا کوئی تم میں سے مومن نہیں ہو تاجب تک کہ اس کو میری محبت اولاد عمال، باپ اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔

باب: ایمان کی خصلت سے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی جاہے جواپنے لئے جاہتاہے

اس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ عظی نے فرمایا
 کوئی تم میں سے مومن نہیں ہو تاجب تک وہ نہ چا ہے اپنے بھائی یا
 اپنے ہمسانیہ کے لیے جوایئے لیے چاہتا ہے۔

الا - انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ عظی نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کوئی آدمی مومن نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی یا ہمسامیہ کے لیے وہی نہ جا ہے جو مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ )}.

١٦٩ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
 عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
 عَنْ وَلَاهُ وَوَالدهِ وَالنَّاسَ أَجْمَعِينَ )).

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مِنْ خِصَالِ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنْ الْخَيْرِ يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنْ الْخَيْرِ

١٧٠ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ عَنْ النّبيِّ عَنْ قَالَ
 ( لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّى يُجِبُّ لِأَحِيهِ أَوْ قَالَ لِجارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ )).

١٧١ – عَنُ أَنْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبُّ لِجَارِهِ ﴾ أَرْ قَالَ (﴿ لِأَحِيهِ مَا

ج حضرت کے ان تمام محبق کو جع کیا ہے۔ ابن بطال نے کہاحدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کا بمان کا مل ہووہ اس بات کا یقین کرنے گا کہ رسول انقد کا حق اس پر زیادہ ہے اس کے باپ اور بیٹے کے حق سے۔ کیونکہ رسول اللہ کے طفیل سے ہم کو جہنم سے نجات کی ہے اور ہم نے گر ابی سے فکل کر ہدایت پائی ہے۔

قاضی عیاض نے کہار سول اللہ کی محبت میں ہے ہے بات بھی ہے کہ آپ کی سنت کی مدد کرنااور آپ کی شریعت پر جواعتراض کرے اس کا جواب ویٹااور آپ ہے ملنے کی آرزو کرنااگر چہ جان اور مال ہے تقید تی ہو جائے اور جب بیہ بات معلوم ہو کی تو یہ بات ٹابت ہو کی کہ ایمان کی حقیقت پوری نہیں ہوتی بغیر اس محبت کے اور ایمان صحیح نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ کی قدرو منز لت ماں باپ، بزرگ' محمن سب سے زیادہ دل بیں نہ ہواور جس کارہ اعتقادتہ ہووہ مو من نہیں ہے۔ (نووی)

(۱۷۰) ہنت علاء نے کہام اور ہے کہ موس کا مل نہیں ہو تاور نہ اصل ایمان تو بغیر اس صفت کے بھی حاصل ہو تا ہے اور مطلب ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی عبادات اور نیکیاں اور دنیا کی تمام وہ چیزیں جوا پنے لیے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے جائے گی روایت میں ہے بھلائی اور خوبی ۔ ابن الصلاح نے کہا بعضوں نے اس صفت کے حاصل کرنے کو و شوار اور محال بھاہے حالا تکہ یہ بات میجے نہیں ہے کیو تکہ مر اور یہ ہم شوبی ۔ ابن الصلاح نے کہا بعضوں نے اس صفت کے حاصل کرنے کو و شوار اور محال بھاہے جوائے لیے چاہتا ہے بعنی اس کے لیے بھی نعمتوں کا میں سے کسی کا ایمان کا مل نہیں ہو تا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نہ چواہے نے جوائی ہو البتہ جس کے دل میں کہنہ اور حسد عاصل ہو نا اچھا جائے آگر خود کا نقصان نہ ہو اور یہ ام بہت آ سمان ہے قلب سیم پر یعنی جس کا دل صاف ہو البتہ جس کے دل میں کہنہ اور حسد بھر ابوائی پر بہت و شوار ہے ۔ خدا ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو ایسے خراب ول سے بچائے۔ (نووی) حاصل ہے کہ جب کی مسلمان بھائی کی جمائی ہو تو اس پر خوش ہو ناچا ہے اور ہمیشہ عام غیر خواہی اور عام ہمدر دی میں شرکے کہ رہنا جائے ہے۔



يُحِبُّ لِنَفْسِهِ )).

بَابُ بَيَانَ تَحْرِيمٍ إِيذَاءِ الْجَارِ ١٧٢ - عَنُ أَبِيَ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمِنُ جَارُهُ يَوَائِقَهُ )).

بَابُ الْحَتْ عَلَى إِكْرَامِ الْجَارِ وَالضَّيْفِ وَلُزُومِ الصَّمْتِ إِلَّا عَنْ الْخَيْرِ وَكُوْنِ ذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ الْإِيمَانِ الْخَيْرِ وَكُوْنِ ذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ الْإِيمَانِ ١٧٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( مَنْ كَانْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ

اپے لیے جاہتاہ۔

باب: ہمسامیہ کوایڈادیناحرام ہے۔ ۱۷۲-ابوہر ریڑے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایاوہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا ہمسامہ اس کے مکروفساد ہے محفوظ نہیں ہے۔

باب: ہمسامیہ اور مہمان کی خاطر داری کی تر غیب اور چیپ رہنے کی فضیلت اور ان باتوں کا ایمان میں داخل جو نا۔

۱۷۳- ابوہر میرہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ پراور بچھلے دن (قیامت) پر یفتین رکھتا ہے اس کو جا ہے باتوا چھی بات کرے یا چپ رہے اور جو شخص اللہ پراور بچھلے دن پر

ا بین عباسٌ کامیہ قول ہے کہ صرف وہی باتیں لکھی جاتی ہیں جن کابدلد ملے گاٹواب یاعذاب۔ اس صورت میں آیت کو خاص کرۃ پڑے گااور شرع نے تر فیب وی ہے اس طرف کہ مباح باتیں بہت کر ناامچھا نہیں کیونکہ انسان اکثر بہت باتیں کرنے ہے گو مباح ہوں حرام یا مکر دہ باتوں میں بتلا ہو جاتا ہے۔

الم شافعی نے اس عدیث کا یہ مطلب بیان کیاہے کہ انسان کوبات کرنے سے پہلے فکر کرنا جاہیے پھر اگر اس کویہ امر مختق ہو کہ اس بات سے کچھ نقصان نہیں تواس بات کو کیے اور اگر بیدامر مختق ہو کہ اس سے ضرر ہو گایاضر راور عدم ضرر میں شک ہو تو چپ رہے۔ امام اللہ



لِيَصْمُتُ وَمَنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيُكُومُ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمُ ضَيِّفَهُ ﴾.

١٧٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ
 ١٧٤ عَنْ كَانْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا
 يُؤذِي جَارَهُ وَمَنْ كَانْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 يُؤذِي جَارَهُ وَمَنْ كَانْ يُؤْمِنْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر

ایمان رکھتاہے اس کو جاہیے کہ اپنے ہمسامیہ کی خاطر داری کرے اور جو شخص اللہ پر اور پیچھلے دن (قیامت) پر ایمان رکھتاہے اس کو جاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطر داری کرے۔

۱۷۴- حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور پیچلے دن پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی خاطر داری کرے اور جو شخص اللہ

التي ابن افي زيدما گئي نے کيا تمام آواب اور اخلاق حنہ چار حدیثوں سے نگلتے ہیں ایک تو بھی حدیث و مرک وہ حدیث کہ آوی کاا چھااسلام ہے ہے کہ اس بات کو چھوڑوے جو کام نہ آئے (یعنی بریکار اور لغوسے پر ہیز کرے) تیسر کی حدیث لا تغضب بعنی غصر مت کرو چو تھی وہ حدیث ہو اوپر گزر کی کہ انسان کوچا ہے اپنی بالکہ موقع پر چپ رہنا مرر دول کی صفت ہے جیسے موقع پر بولٹانمایت عمرہ خصلت ہے اور ہیں نے ابوطلی و قاتی سے ساوہ کہتے تھے جو شخص چپ ہورہ تن بات سے مردول کی صفت ہے جیسے موقع پر بولٹانمایت عمرہ خصلت ہے اور ہیں نے ابوطلی و قاتی سے ساوہ کہتے تھے جو شخص چپ ہورہ تن بات ہو اس لیے کہ باتی را یعنی جہال حق بات بیان کرنے کا موقع ہو) تو وہ گو نگا شیطان ہے لیکن ارباب مجاہرہ اور ریاضت نے جو سکوت اختیار کیا ہے وہ اس لیے کہ باتی کرنے میں طرح طرح کی آختیں ہیں اور اس میں نفس کو حظ ہو تا ہے ۔ وہا ٹی تعریف کر تا ہے اور بھی اپنی قصاحت اور شیر ہیں بیانی او گول پر ظاہر کرنا چا ہتا ہے اور بھی این قصاحت اور شیر ہیں بیانی او گول پر ظاہر کرنا چا ہتا ہے اور بھی این کیا کہ جو شخص بات کو اسے اعمال میں کرنا چا ہتا ہے اور یہ محکوم گا وہ بے فا کرہ بات کم کرے گا اور ڈوالٹوئ مصری نے کہا کہ سب سے زیادہ اپنے نفس کی حفاظت کرنے والاوہ تحض ہو جو ایکن دارہ وہ کے کہا کہ سب سے زیادہ اپنے نفس کی حفاظت کرنے والاوہ تحض ہو جو ایکن این کوزیادہ دیے۔

جو شخص الله پراور مجھلے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بمسایہ اور مہمان کی خاطر دار کی کرے۔ قاضی عیاض نے کہا مظلب صدیت کا ہیہ کہ جو شخص شریعت اسلام پر چانا چاہیے اس کو بھسانہ اور مہمان کے ساتھ سلوک کریاضروں کی ہے اور انلہ نے اپنی کتاب میں بھسانہ کے ساتھ سلوک کرنے کے لیے بھسانہ کے ساتھ سلوک کرنے کے لیے بھسانہ کے ساتھ سلوک کرنے کے لیے بھسانہ کہ ساتھ سلوک کرنے کے لیے بھسانہ کہ ساتھ سلوک کرنے کے اس بھسانہ کہ بھی والا کہیں گئے ہے۔ اس طرح مہمانداری کرنا بھی اسلام کا طریقہ ہے اور بیٹیر ول اور صالحول کی مسلت ہے اور ایسے نے کہا کہ ایک رات مہمانی کرنا جن ہم سلمان پر مسلمان پر مسلمان کو ایس مہمان داری کرنا واجب ہم سلمان پر مسلمان پر مسلمان کرنا جن ہم مسلمان پر مسلمان پر مسلمان کرنا جن ہم مسلمان پر مسلمان کرنا جن ہم مسلمان کرنا واجب ہم مسلمان کرنا واجب نہیں اور ایس کو تبول کر واور جوند ہیں تو اس اپنی مہمانی کرنا افادق میں واحل ہے پر واجب نہیں اور واجب کی دور سرے یہ کہ خواد اور اسلاک کا حق ہم مسلمان کرنا افادق میں واحل ہے پر واجب نہیں اور واجب کہ دور اس کے دور اور جوند ہیں ہو تا دور سرے یہ کہمان واجب نہیں کو نکہ ایسے الفاظ کا استعال واجب میں نہیں ہو تا دور سرے یہ کہمان اور بھسانہ ایک ساتھ ہوا کہ ایسے کہ مہمان واجب نہیں کو نکہ ایسے الفاظ کا استعال واجب میں نہیں ہو تا دور سرے یہ کہمان اور بھسانہ ایک ساتھ ہوا کی ایسے بیات بھی نگتی ہوا جونی ہوئی۔ اور بھل والوں دو توں پر واجب ہے یا صرف جنگل میں واجب ہے یا صرف جنگل میں دوتوں پر واجب ہے یا صرف جنگل میں میں اور ایسے بیات بھی سب یازارے میں اور ایسے میں اور کھانے چنے کی چنز ہی بھی سب یازارے میں اور ایک حد بیٹ میں کہ سبتی یا تارے میں دواوں پر واجب ہو اور ایک میں دوتوں نے کہا کہ صرف جنگل والوں پر واجب ہے اس لیے کہ دونوں پر واجب ہو ہوں کے میں اور انگل میں دوتوں نے کہا کہ صرف جنگل والوں پر واجب ہے اس لیے کہ سبتی میں میں دوتوں پر واجب ہو ہیں اور انگل میں دیت میں اور کھانے پینے کی چنز ہی بھی سب یازارے ماتی ہو اور کی ہو کی ہو کہ کی میں دوتوں کی جنوبی کی ہو کہ کہ کہ میں دوتوں کی جنوبی کی کھور کی کو کھور کی کو کھور کی کہ کی کھور کو کھور کی کو کھور کی کھور کو کھور کو کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کو کھور کو کھور کی کھور کو کھور کی



فَلْيُكُومْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ )).

أبي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ وَالله عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالله رَسُولُ الله عَنْهُ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي حَصِينِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلْيُحْسِنْ إِلَى حَارِهِ.
 أبي حَصِينِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلْيُحْسِنْ إِلَى حَارِهِ.
 أبي حَصِينٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلْيُحْسِنْ إِلَى حَارِهِ.
 أبي شَرَيْحِ الْحُزَاعِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ.

النبي شَرَيْحِ النحرَاعِي أَنَّ النبي شَرَيْحِ النحرَاعِي أَنَّ النبيق صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمُ ضَيْفَهُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمُ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُت ﴾).

يَابُ بَيَانَ كُوْنِ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكُومِنْ الْإِيمَانُ وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَوْيِدُ وَيَنْقُصُ وَأَنَّ الْأَهْرَ بِالْمَغُرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكُو وَاجِبَانِ بِالْمَغُرُ وَفِوَ النَّهْيَ عَنْ الْمُنْكُو وَاجِبَانِ 1۷۷ – عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَهَذَا حَدِيثُ أبي بَكْرٍ قَالَ أُوَّلُ مَنْ بَدَأً بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

پر اور مجھلے دن پر یقین رکھتا ہو وہ اچھی بات کیے یا چپ رہے۔

۵۵ا- اوپر والی حدیث اس سندسے بھی آئی ہے۔ فرق ہے اتناکہ خاطر داری کے بجائے اچھاسلوک کے الفاظ آئے ہیں-

۱۷۱- ابوشرت خزای (خویلد بن عمره یا عبدالر حمٰن یا عمره بن خویلدیا ابنی بن عمره یا عبدالر حمٰن یا عمره بن خویلدیا ابنی بن عمره یا کعب) سے روایت ہے رسول الله علیہ نے فرمایا جو محف الله پراور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے ہمسایہ کے ساتھ نیکی کرے اور جو محف الله پراور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کے ساتھ احسان کرے اور جو شخص الله پر اور چھلے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کیے (جس میں بھلائی ہویا تواب ہو)یا چپ رہے۔

باب: بری بات سے منع کرناایمان میں داخل ہے اور ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔

22ا- طارق بن شہاب سے روایت ہے سب سے پہلے جس نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ شروع کیاوہ مروان تھا ( تھم کا بیٹاجو



قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرُّوَانَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَحُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ ﴿ فَلَفَاء بَى اسِيمِ عِبِهِ الْفَلِيف قَبْلَ الْحُطَنَةِ فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ آبُو ﴿ اور كَهِ لَكَا خَلِيهِ عَهِ مِهِ عَمَارَ رِدْهِمَا عِلْ عِيدِ مروان فَي كها به بات

تاہے خلاف شرع وہی کام ہو گاجو سنت کے خلاف ہو گاہوراس پر عمل نہ ہوا ہو گازمانہ سابق میں اور بیاس امر کی دلیل ہے کہ سوامر وان کے اور کمسی خلیفہ نے ایسانیس کیا تھااور عثمان اور عمر اور معاویہ ہے جو منقول ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ (نووی)

ایک مخص گفر اہوااور کہنے لگا کہ خطیہ سے پہلے نماز پڑھنا چاہیے۔ مروان نے کہایہ بات موقوف کردی گئی اس مقام پریہ اعتراض ہوتا ہے کہ ابوسعیہ خدریؒ نے خود کیوں نہیں منع کیااس برے کام سے یہاں تک کہ ایک دو مرافخص افضااور اس نے کہا۔ اب اس کاجواب یہ ہے کہ شاید ابوسعیہ خطبہ شروع ہوت دفت نہ ہو نگے تو اس فخص نے اعتراض کیا۔ پھر ابوسعیہ پہلے سے موجود ہوں لیکن انھوں نے خوف کیا ہو ضرر کا اپنے لیے افتی کا تو ساقط ہو گیاان سے افکار جو واجب تھااور اس مخص نے خوف نہ کیا کسی قوت کی وجہ سے یاخوف کیا ہو صرف اپنے نفس پر ادریہ جائز ہو ایس کی تائید کی اور دوسری روایت میں جس کو بخاری اور مسلم پر ادریہ جائز ہو الیوسعید ساتھ ہو گیاان ہے کہ ابوسعید نے خود مروان کا ہاتھ کھیٹجا جب اس کو منبر پر جاتے دیکھا اور مروان اور ابوسعید ساتھ و دنوں نے نکالا باب صلو قالعید جس ہو ہے کہ ابوسعید نے خود مروان کا ہاتھ کھیٹجا جب اس کو منبر پر جاتے دیکھا اور مروان اور ابوسعید ساتھ آئے تھے پھر مروان نے ابوسعید کی بات کو نہ مانا تو احتمال ہے کہ یہ موقع دوبارہ ہو ابو

اگر ذبان سے منع بینی روکنے کی طاقت نہ ہو توول سے براجانے یہ سب سے کم درجہ کا ایمان ہے اگر یہ بھی نہ ہو اور ول میں بھی خلاف شرع کام سے نفرت نہ آئے تو سمجھناچا ہے کہ ایمان رخصت ہو گیااور کفرجم گیا لا حول و لا قوۃ الا باللہ المعلی دلعظیم ۔ نووی نے کہا کہ یہ جو حضرت نے فرمایا برے اور خلاف شرع کام کو منائے اور بگاڑے ہاتھ یاز بان سے تو یہ امر باجماع امت وجوب کے لیے ہے اور امر بالمعروف اور نمی عن المحکم کے واجب ہونے پر کماب و سنت اور اجماع امت سے ولیل ہے اور یہ تھیجت میں داخل ہے جو خود وین ہے اور اس میں سواچندر افضیوں کے کسی نے خلاف فہیں کیااور ان کے خلاف کاکوئی اعتبار نہیں۔

علاء نے کہاہے کہ اگر کسی شخص کو گمان ہو کہ میرے منع کیے ہے چھ فائدہ نہ ہوگا تو بھی منع کرنا چاہیے اس لیے کہ تھیعت سے مسلمانوں کو پچھ فائدہ ضرور ہو گااوراوپر ہم کہہ چے ہیں کہ اس شخص کا کام تھم کردینا ہے ایجھے کام کااور منع کردینا ہے برے کام سے اب چاہے وہ انے پانہ مانے منوانا اس کافر ض نہیں جیسے اللہ جل جلالہ نے فرمایار سول پر بچھ نہیں گر پہنچادینا۔ علاء نے کہاہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن الممکر میں یہ شرط نہیں ہے کہ تھم کرنے والاخود تمام شریعت کے احکام پر چاتا ہواور بری یا توں سے بچتا ہو بلکہ اگروہ خود تقصیر دار ہو تو تا



سَعِيدِ أَمَّا هَذَا فَقَدْ فَضَى مَا عَلَيْهِ سَعِعْتُ مُوتُوفَ كُرُوكًا فَيْ ابوسعيدٌ فَيُهااس شَخْصَ فَ توابِنا فَقَ اداكرويا وَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( فَنَ مِن فَرسول الله سَيَظِيْفِ سے سَا آپ فے قربایا جو شخص تم میں سے وَأَى مِنْكُمْ مُنْكُوا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ لَكَى مَثَر (فلاف شرع) كام كود كچھے تواس كومنا ديوے اپنے ہاتھ

لاہ بھی امر اور نبی کرناچاہیے کیونکہ بید دوسر افرض ہے کچرا یک میں خلل ہونے سے دوسرے کو بھی ضائع کرناضر وری نہیں اور یہ کام حاکموں سے خاص نہیں ہے بلکہ ہرایک مسلمان اس کو کر سکتاہے۔

امام الحرمین نے کہائی پر مسلمانوں کا جماع و ٹیل ہے اس لیے کہ صدر اول میں اور اس کے قریب زمانہ میں او فی او فی مسلمان خود حاکموں کو ہر کی ہاتوں ہے منع کرتے اور اجھے کا موں کا حکم کرتے حالا فکہ اور مسلمان ان کواس کام ہے شدرو کتے اور اس پرزجرنہ کرتے۔ پھر اگر حکومت شرط ہوتی امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کے لیے توالیت اور مسلمان اس کو سمجھادیتے کہ تنہارا یہ عہدہ نہیں ہے یہ بات ضروری ہے کہ جو شخص اہر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے وہ خود اس مسئلہ کو جانتا ہو اگر وہ بات مضہور واجبات یا محرمات ہے ہو جیسے نماز ، روزہ، زنا، شراب، څمر تو ہرا یک مسلمان کوان باتوں کاعلم ہے وہ تھم اور منع کر سکتاہے اور چو کوئی دقیق مسئلہ ہو توعوام کواس میں بداخلت نہیں پہنچتی اور نہ ان کوا نکار پنچناہے بلکہ بیہ منصب علماء کا بھر علماء کو بھی اس کام کاا نکار کرنایا تھم کرناچاہیے جواجہا تک ہواور جو کام اختیا فی ہواس میں کسی فریق کو ددم ے فراتی ہے جھر اکرنادرست نہیں اس لیے کہ ہر مجہد مصیب ہے بعضوں کے نزدیک اور مخطی بھی ہے اور بعضوں کے نزدیک ایک مصیب ہے اور باقی مخطی لیکن مخطی معین نہیں ہو سکتااور جو معین بھی ہو تو بوجہ خطائے اجتہادی کے اس پر مخناہ نہیں پراگر نصیحت کے طور پر اس کونری سے سمجھائے تووہ بہتر ہے اس لیے کہ علاء کااس بات پر اتفاق ہے کہ اختلاف سے نکل جانا جاہیے حتی المقدور جب سمی سنت میں خلل نہ آئے یا کسی اور دوسرے اختلاف میں نہ پڑ جائے۔ قاضی القصاۃ ابوالحسٰ ماور دوبھر می شافعی نے اپنی کتاب "احکام سلطانیہ" میں لکھاہے کہ اس مسئلہ میں علاء کا ختلاف ہے کہ اگر یاد شاہ کسی کو محتسب بنائے اور وہ مجتهد ہو تو دہ لوگون کو اپنے ند ہب کی طرف لاسکتا ہے اختلافی مسائل میں جس فقیہ کاجاہے یڈ ہب اختیار کرے اور ہمیشہ فروعات میں صحابہ اور تابعین اور من بعد ہم کا اختلاف رہا تونہ مختسب پر کوئی اٹکار کرے نہ محتسب د دسرے پر نداور کوئی دوسرے پر۔ای طرح علمانے کہاہے کہ مفتی اور قاضی کو نہیں پہنچآ کہ اینے نخالف پر اعتراض کرے جب وہ نص یاا جماع یا قیاس جلی کی مخالفت نہ کرے اور جان تو کہ بیر باب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بہت ضائع ہو گیا بہت مدت درازے اور اس زماند میں جو یکھ ہاتی ہے وہ نہایت کم ہے حالا نکہ بیرا یک بڑا باب تھا جس پر دین کامدار تھااور جب برائیاں بہت مجیلیں گی تو عذاب اللی عام ہو گا نیک و بد پر اور جب لوگ ظالم کو ظلم سے نہ رو کیس مے تو خداتعالی سب کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ تعالی نے قربایا فلیحدر الذین بخالفون عن امر ٥ الاية يين بيس وولوگ جو خالفت كرتے بين الله كے تكم سے بينچے گاان كو فتنه ياد كه كاعذاب.

توجو شخص آخرت کا طالب ہواور اللہ جل جل جلالہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوائی کو چاہیے کہ اس بات کا خیال رکھے بیتی امر یا لمعروف اور نہی عن الممتلز کا اس لیے کہ اس کا بڑا فا کہ ہے خاص کر اس حالت میں کہ جب وہ مو قوف ہو گیاہے اور اپنی نیت خالص رکھے اور جس شخص کو عکم کرے یا منع اس نے فرمایا البتہ خدا لمد و کرے گااس کی جس نے خدا کی مدو کی اور فرمایا جو شخص بحروسا کرے اللہ پراس کو سید ھی راہ فی اور فرمایا جن لوگوں نے ہماری راہ میں کو سش کی ہم این کو اپنی راہ بیل جو بھوٹ کے این کو بیل جو بھوٹ کے اس کے بیلے جو بھوٹر دیئے جا کی گاجو سے بیل اور ان کو جو جھوٹے ہیں اور ان کو بھی ہو گا۔ ان سے پہلے جو لوگ شراع البتہ اللہ تعالی ان لوگوں کو جھوٹے ہیں اور ان کو گوں کو جھوٹے ہیں اور یہ بات خیال کر لینا جا ہے وہے ہی لاگ



فَیلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَیِفَلِیهِ وَذَلِكَ أَصْعَفُ ہے آگراتیٰ طاقت نہ ہو توزبان ہے اوراگراتیٰ بھی طاقت نہ ہو تو الْبِیمَانِ )) الْبِیمَانِ )) سبے کم درجے کاایمان ہے۔

الله دوی اور محبت اور سستی کی وجہ ہے ترک نہ کرناچاہیے اور اپنی سر خرونی اور مرتبہ بڑھانے کے لیے بھی نہیں۔ اس لیے کہ دوئی اور محبت ہے تواس کا حق اس پر ہوگیا اور وہ حق بیہ ہے کہ اس کو تھیمت کرے اور آخرت کی بھلائی بٹلا ہے اور معنر اور معنر اور ممبلک باتوں ہے بیچائے۔ اور آدمی کا دوست اور عزیز وہی ہے جو اس کی آخرت کی بھلائی بی کو شش کرے اگرچہ دیا میں اس کی وجہ ہے تقصان واقع ہو اور مثن وہ ہے جو اس کی آخرت کو تباہ کرے اگر چہ دیا کا فاکھ واس ہو اور شیطان جو ہم اوگوں کا دشمن گنا جا تا ہے وہ اس وجہ اور دشمن وہ ہے جو اس کی آخرت کو تباہ کرے اگر چہ دیا کا فاکھ واس ہو اور شیطان جو ہم اوگوں کا دشمن گنا جا تا ہے وہ اس وہ بھی ہو ہو مو منوں کے دوست سمجھے جاتے ہیں وہ اس سب ہے کہ وہ ان کی آخرت کے درست کرنے ہیں کو مشش کریں اور اپنی رحمت و عنایت تو ہم کو اور ہمارے دوستوں کو اور سب مسلمانوں کو تو فیق دے کہ وہ تیری غوشی عاصل کرنے ہیں کو مشش کریں اور اپنی رحمت و عنایت ہم سب پر عام کردے اور جو محت امر بالمر وف اور نہی عن المنکر کرے اس کو چاہے کہ نرمی کرے تاکہ اس پر لوگ جلدی عمل کریں۔

امام شافق نے فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی کو پوشیدہ نصیحت کی اس نے اس کو ورست کیااور آراستہ کیااور جس نے تھلم کھلا نصیحت کی اس نے اپنے بھائی کورسواکیا۔اوراس باب بیس سے ایک کام وہ ہے جس بیں اکٹرلوگ سستی کرتے ہیں وہ بیے کہ ایک آوی کو عیب دار چیز نیچے ہوئے ویکھتے ہیں پھراس کو منع نہیں کرتے اس عیب سے اور ہے ایک بڑی خطاب اور علاء نے صاف نفر آگر دی ہے کہ جو شخص اس امر کو جانتا ہے کہ اس چیز میں یہ عیب ہے آگاہ کرد سے مختص اس امر کو جانتا ہے کہ اس چیز میں یہ عیب ہے آگاہ کرد سے مختص اس امر کو جانتا ہے کہ اس چیز میں یہ عیب ہے آگاہ کرد سے گئین طریقہ سنع کرنے کا تو وہ خود حضرت نے بتادیا کہ اس کو راجانے اور اگر چید براجانا اس کا بگاڑ تا نہیں ہو سکتا پر کیا کرتا جا ہے اس کا اختیار ہو سکتا ہو گئاڑ تا نہیں ہو سکتا پر کیا کرتا جا ہے اس کا اختیار اس کو براجانے اور اس سے نورل سے دول سے بگاڑ نے کا مطلب سے ہے کہ اس کو براجانے اور اگر چید براجانا اس کا بگاڑ تا نہیں ہو سکتا پر کیا کرتا جا ہے اس کا اختیار اس کے نورل سے دول سے برے کام کو براجانے اور اس سے نفرت کرے۔

تاضی عیاض نے کہا کہ یہ حدیث اصل ہے برے کام کے بگاڑنے ہیں تو بگاڑنے والے پر واجب ہے کہ جس طرح ہے ہو سکے بگاڑے قول سے یا فعل سے توجو حرام کام کے آلات اور اسباب ہوں ان کوہا تھ سے توڑے اور شر اب اور مسکرات کو بہاد ہوے بیاد و سرے سے کہ وہ بہادے اور زبر دستی سے تھیٹی ہوئی چیز چھین کر خود اس کے مالک کو واپس کر دیوے یاد و سرے کو تھم کرے اور چاہئے کہ بگاڑنے ہیں نری کرے جائل پر اور اس خالم پر جس سے شرکاخوف ہو گریہ جب ہے کہ اس کو اپنی بات چلنے کا خیال ہو جھیے مستحب سے بہات کہ بگاڑنے والاخود صافح اور صاحب فضیات ہواور جو محض انتہاد رجہ پر گر او ہویا اپنے کام میں اصر اور کرتا ہواس پر سختی بھی کرے جب سے معلوم ہو کہ اس کی سختی سے فائدہ ہوگا اور خوف ند ہو۔

دومرے مضدہ کااگر اس کو گمان عالب ہو کہ ہاتھ ہے بگاڑنے ہیں اور کوئی بڑا فساد ہوگا لیمنی کمی کاخون ہوگا خود بگاڑنے والے کایا اور کمی کا توباز رہے اور صرف زبان سے نصیحت کرے اور خدا کے عذاب سے ڈرے اور اگر گمان غالب ہو کہ زبان سے کہتے ہیں بھی اس تتم کاشر ہوگا توصرف دل ہے اس کو برا سمجھے اور جب ہورہے اور بھی مقصودہے حدیث سے اگر خدانے چاہا ورجواس کو کوئی عددگار ملے تواس سے مددلیوے پر جھیار نہ اٹھائے اور لڑائی شر ون عنہ کرے اور چاہئے کہ اطلاع کرے اس کی حاکم کواگر میہ کام سواحاکم سے اور کوئی کرتا ہویا تا ہو



۱۷۸- یه حدیث بالکل و بی ہے جواو پر گزری ہے مگر ایک اور سند سے بھی مروی ہے- 1۷۸ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِسْمَعِيلَ مَدَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بِنِ رَجَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَعَنْ فَي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي شَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ فِي قِصَّةً مَرْوَانَ وَحَدِيثٍ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ فِي قِصَّةً مَرْوَانَ وَحَدِيثٍ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ فِي قِصَّةً مَرْوَانَ وَحَدِيثٍ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِثْلِ صَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِثْلِ حَدِيثٍ شَعْبَةً وَسُقْيَانَ.

تھ صرف دل ہے اس کو برا سمجھے۔ بھی مسئلہ ہے اور بھی مختفین علاء کے نزدیک صواب ہے اور بعضوں نے کہا کہ ہر حال میں زبان سے کہدے پھراگر قتل کیا جائے یا یذادیا جائے تو صبر کرے۔ قاضی عیاض کا کلام تمام ہوا۔

امام الحرین نے کہا کہ رعیت میں ہے ہر مخف کویہ حق حاصل ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والے کورو کے اس گناہ ہے پر لڑائی شروع نہ کرے اور ہتھیار نہ اٹھائے آگر وہ نہ انے تو بادشاہ وقت کو اطلاع کرے۔ پھر آگر بادشاہ بھی ظلم پر مستعد ہواور شریعت کی مخالفت سے بازنہ آئے اور سمجھائے نہ سمجھے تو سب مسلمان جو صاحب الرائے ہوں مل کر اس بادشاہ کو تخت ہے اتار ویں آگر چہ اس ہیں ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پڑے اور سمجھائے نہ سمجھے تو سب مسلمان جو صاحب الرائے ہوں مل کر اس بادشاہ کو تخت سے اتار ویں آگر چہ اس ہیں ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پڑے ہوں دین کا اور تو شن کا اور تو شن القصناہ ماوردی نے کہا مختسب کو بحث کرنا نہیں جا ہے ان گناہوں ہے جو خاہر نہ ہوں پھر آگر گمان غالب ہو کہ بعض لوگ ایسے کا مول کو پوشیدہ کیا کرتے ہیں تواس میں دو تشمیس ہیں۔

ایک فتم توبہ ہے کہ جس کا تدارک بعد و قوع کے دعوار ہو جیسے کوئی فضم محتسب کو خبر کرے کہ فلاں مخض فلاں عورت کے ساتھ تنہائی میں زنا کرناچا ہتاہے افلاں کو قتل کرناچا ہتاہے تو فورا محتسب کو تجسس کرناچا ہے اور اس واقعہ کا بند و بست کرناچا ہے۔ ای طرح اگر محتسب کے سوااور لوگوں کو خبر ہوان کو بھی بند و بست کرناچا ہے۔

دوسری فتم وہ جواس سے کم ہاں میں تجس اور کھوٹ جائز نہیں جیسے کمی مکان سے باہے بجانے کی آواز آئے تو باہر سے پکار کر منع کرے اور گھر کے اندر نہ تھے اور ماور دی نے "احکام سلطانیہ" کے آخر میں ایک عمدہ باب احتساب کے باب میں لکھائے جوامر بالمعروف اور ٹمی عن المنکر کے قاعدوں پر مشتمل ہے اور ہم نے اس مقام پر اس کے مطالب بیان کردیے اور کلام کو طول وی اس لیے کہ مغید ہے اور یہ باب اسلام کاایک بڑا باب ہے اور اس کی بہت حاجت پڑتی ہے۔ (نووی)

السران الوہان میں ہے مسلمانوں نے اس بات پر انفال کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نمی عن المنکر واجب ہے اور کہاہے کہ یہ دونوں دین کے بڑے ستون میں اور یہ واجب میں ہر مسلمان پر القول الجمیل میں ہے کہ امر بالمعروف اور نمی عن المنکر کااوب یہ ہے کہ زمی اور ملائمت کے ساتھ ہواور تخی اور شدت بادشاہوں کو زیبا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا و جادلهم بالتی هی احسن بحث کران سے ایجھے طور سے وضواور نماز میں امر بالمعروف کا یہ طریقہ ہے مثلاً کی کو دیکھے دوپاؤں چھی طرح نہیں دھوتا تو یہ حدیث سنائے قرابی ہے کوچوں کی جہنم کے عذاب سے باغماز الحجی طرح نہیں پڑھتا تو یہ صدیث سنائے کر ابی اور کلام و فیرہ میں۔ اس طرح تغذاب سے باغماز الحجی طرح نہیں پڑھتا تو یہ صدیث سنائے کہ پھر نماز پڑھ کیونکہ تونے ٹماز نہیں پڑھی اور لباس اور کلام و فیرہ میں۔ اس طرح للہ تعالی نے فرمایا و لئے دو اول اللہ عمر المفلحون ۔ یعنی تم میں سند تعالی نے فرمایا و لئے والے ہوں المی المندون و بالمعووف و بنہون عن المندکو و اول لئے جس چھٹکارایا نے والے۔



اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ (﴿ مَا مِنْ نَبِيٌ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ (﴿ مَا مِنْ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ (﴿ مَا مِنْ نَبِي اللهِ عَنَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمِّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابَ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بَعْنَهِمْ خُلُونَ بِمَا اللهِ وَيَقْتَدُونَ بِمَا اللهِ عَلَيْهِ خُلُونَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُونَ مَا لَا يُؤْمِرُونَ فَقُولَ مَوْمِنَ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ فَقُولَ مُؤْمِنَ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ فَهُو مُؤْمِنَ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ فَهُونَ مُؤْمِنَ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ فِقُولَ مُؤْمِنَ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ فِقُولَ مُؤْمِنَ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ فَهُو مُؤْمِنَ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الْإِيمَانَ حَبَّهُ فَهُو مُؤْمِنَ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الْإِيمَانَ حَبَّهُ فَهُو مُؤْمِنَ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الْإِيمَانَ حَبَّهُ وَالْمُونَ مُؤْمِنَ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الْإِيمَانَ حَبَّهُ فَا لَا يُونَعْمُ لَا يُونَ مُؤْمِنَ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الْإِيمَانَ حَبَدَّهُمْ اللهُ اللهِ وَالْمَانَ عَبْدُولِهُ مَا لَاللهَ مَا لَا يَوْمَونَ مُؤْمِنَ وَلَوْمِنَ وَلَا اللهُ عَلَالِهُ مِنْ مَا لَا يَعْلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

9-1- عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایااللہ تعالیٰ نے جھ سے پہلے کوئی نی ایسا نہیں بھیجا کہ جس کے اس کی امت میں سے حواری نہ ہوں اور اصحاب نہ ہوں جواس کے طریقے پر چلتے ہیں اور اس کے حکم کی بیروی کرتے ہیں پھر ان اوگوں کے بعد ایسے نالا کُل لوگ پیدا ہوتے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں اور ان کا موں کو کرتے ہیں جن کا حکم نہیں۔ بیں اور کرتے ہیں جن کا حکم نہیں۔ پھر جو کوئی ان نالا تقول سے لڑے ہا تھ سے وہ مو من ہے اور جو کوئی لڑے زبان سے (ان کو برا کیے ان کی باتوں کارو کر سے وہ مومن ہے اور جو کوئی لڑے زبان سے (ان کو برا کیے ان کی باتوں کارو کر سے اور جو کوئی لڑے ان کی باتوں کارو کر سے (ان کو برا جانے)

(۱۷۹) ہیں۔ فرمایااللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کوئی نجی ایسا نہیں بھیجاجس کے اس کی امت میں سے حواری نہ ہوں۔ حواری کے معنی مخلص اور برگزیدہ لوگ جو ہر نتم کے عیب سے پاک ہوں یامد د کاریاجہاد کرنے والے یا پینجبر کے بعد خلافت کے مستحق ہوں۔

عبداللہ بن مسعود آئے اور قناۃ میں اترے نووی نے کہا قناۃ بلتے قاف ایسائی ذکر کیااس کو حمیدی نے کتاب الجمع بین استحیسین میں اور اکثر نسخوں میں بھی بھی ہی ہو اور مسلم کی اکثر روایت کرنے والوں نے بفنا ثبہ روایت کیا ہے فاء موحدہ سے اور قناء کہتے ہیں اس میدان کو جو گھرکے سامنے ہو تا ہے۔ ایسا بی روایت کیاا ہو عوائہ اسفر اگئ نے قاضی عماض نے کہا سمر قند کی کی روایت قناہ قاف سے ٹھیک ہے اور جمہور کی روایت بفناؤ خطاہے اور نصحیف۔

صائح بن کیمان نے کہائی طرح یہ حدیث ابورافع ہے روایت کی گئی ہے بعنی صائح بن کیمان نے کہا کہ یہ حدیث ابورافع ہے اس نے رسول الللہ کے روایت کی ہے اور اس میں عبداللہ بن مسعود کاذکر نہیں۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح باختصار ابورافع ہے اس نے رسول اللہ کے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ابو علی جیلانی نے کہاامام احمد بن حنبل نے کہایہ حدیث محفوظ نہیں ہے اور یہ کلام ابن مسعود کے کلام سے نہیں ملکاوہ تو یہ روایت کرتے ہیں کہ ایسے وقت عبر کرویہاں تک کہ جھے ہے طور یہ کلام ہے قاضی عیاض کااور پیخ ابو عمرونے کہا کہ اس حدیث کا انگار کیا ہے امام احمد نے اور اس کی انساد میں حادث بن فضیل افصاری ہے۔

ابو عبدائلہ بدنی بچلی نے کہادہ ثقد ہے اور روایت کیااس سے ایک جماعت نقات نے اور ہم نے اس کاذکر ضعفاء کی کتابوں میں نہیں پالیا۔ اس کے علاوہ حادث منفر و نہیں ہے اس حدیث کے ساتھ بلکہ متابعت کی ہے اس کی دوسر سے نے جیسا کہ صالح بن کیسان کے کلام سے معلوم ہو تاہے۔ وارتضیٰ نے کتاب العلل میں کہا کہ بیہ حدیث اور طریقوں سے بھی مروی ہے ان میں سے ایک روایت ہے ابوواقد لیش کی ابن مسعود سے انحول نے دسول اللہ کے اور یہ جو ابن مسعود سے انحول نے دسول اللہ کے اور یہ جو ابن مسعود سے انحول نے دسول اللہ کے اور یہ جو ابن مسعود سے انکول نے دہوں کا اور فتوں کو جہاں کمی فتنے خون ریزی اور فتوں کا ڈر ہواور اس حدیث میں جو تکم ہے بالا تقول سے جہاد کرنے کا ہاتھ سے اور زبان سے دہ اس موقع پر ہے جہاں کمی فتنے سے انکول کو نہیں ہے۔ تمام ہوا کلام ابو عمرو کا اور وہی کا ایمان میں انگی امتوں کا بیان ہے اور اس امت کاذکر نہیں ہے۔ تمام ہوا کلام ابو عمرو کا اور وہی کا ہر ہے اور ایام احمد کا قدر آس حدیث میں بہت مجیب ہے۔ (انتی ما قال النووی)

السرائزالوبانز مي ب كداكرچه حديث من اس امت كاذكر نبيل ليكن حضرت في اشاره كياكد ايماي آپ كي امت مي جي انه



خَرْدَل ) قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَحَدَّثْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ فَأَنْكُرَهُ عَلَيَّ فَقَدِمَ أَبْنُ مَسْعُودٍ فَنَزَلَ بِقَنَاةً فَاسْتَتَبَعَنِي إِلَيْهِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُهُ فَاسْتَتَبَعَنِي إِلَيْهِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُهُ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَلَمَّا حَلَسْنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حَدَّثَتُهُ ابْنَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حَدَّثَتُهُ ابْنَ عُمْرَ قَالَ صَالِعٌ وَقَدْ تُحُدِّثَ بِنَحْوِ ذَلِكَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ.

وہ بھی مومن ہے اور اس کے بعد رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں (یعنی اگر دل ہے بھی برانہ جانے تواس میں ذرہ برابر بھی ایمان خہیں) ابورافع (جنجوں نے اس حدیث کو ابن مسعود ہے روایت کیااور نام ان کا اسلم یا ابر اہیم یا ہر مزیا خابت یا بزید تھا مولی شخے رسول اللہ عظی کے ) نے کہا میں نے یہ حدیث عبداللہ بن عرق سے دوایت کی انھوں نے نہ مانااور انکار کیا۔ انفاق سے میر سے پاس عبداللہ بن مسعود آئے اور قناۃ (مدینہ کی وادیوں میں سے ایک عبداللہ بن مسعود آئے اور قناۃ (مدینہ کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے ) میں اتر ہے تو عبداللہ بن عرق مجھے اپنے ساتھ لے جب اللہ بن مسعود کی عیادت کو بیں ان کے ساتھ گیا۔ جب کے عبداللہ بن مسعود سے اس حدیث کے بار سے ہم بیٹھے تو میں نے عبداللہ بن مسعود سے اس حدیث کے بار سے ہم بیٹھے تو میں نے عبداللہ بن مسعود سے اس حدیث کے بار سے بیل پوچھا تو انھوں نے اس طرح بیان کیا جیسے میں نے ابن عرق سے اس طرح بیان کیا تھا۔ حسالے بن کیمان نے کہ سے حدیث ابور افع سے اس طرح بیان کی گئی ہے۔

الله بن مسعود رضى الله عنه أن مسعود رضى الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ ( مَا كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ ( مَا كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَيَسْتَنُونَ بِسُنْتِهِ )) خَوَارِيُّونَ يَهْتَدُونَ بِهَدْيِهِ وَيَسْتَنُونَ بِسُنْتِهِ )) خَوَارِيُّونَ يَهْتَدُونَ بِهَدْيِهِ وَيَسْتَنُونَ بِسُنْتِهِ )) مِثْلَ حَدِيثِ صَالِحٍ وَلَمْ يَذُكُرُ ثُدُومَ ابْنِ مِثْلَ حَدِيثِ صَالِحٍ وَلَمْ يَذُكُرُ ثُدُومَ ابْنِ مَمْدَ مَعَهُ.

-۱۸۰ عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزراجس کے حواری شہوں وہ اس کی (یعنی اپنے بی کی) را ہ پر چلتے ہیں اور اس کی سنت پر عمل کرتے ہیں پھر روایت کو اس طرح بیان کیا جیسے او پر گزری مگر اس میں ابن مسعود ہے آنے کا اور ان سے ابن عمر کے ملنے کا فر نہیں۔

لا ہوگا۔ اس قول سے فیمن جاهدهم بینی جو کوئی ان سے جہاد کرے تو کوئی وید نہیں کہ یہ امت شامل نہ ہو اور اعتبار عموم لفظ کا ہو تا ہے دوسرے یہ کہ مطلب اس حدیث کاد دسری حدیثوں میں بھی منقول ہے آپ نے فرمایا حیور القرون فرنی اخیر حدیث تک۔ نووگ نے کہااس حدیث کی اساد میں جارت کی منقول ہے آپ نے فرمایا حیور القرون فرنی اخیر حدیث تک اساد ہی ایک اساد بھی خور کی اساد میں جارت کی اساد میں ایس کر جکی ہے اور میں نے ایک دسم کی دبائی اساد ول میں ان میں سے بعض اساد ایس جی جن میں جار صحافی ایک دوسرے سے دوایت کرتے ہیں اور جارتا ہی ایک دوسرے سے دوایت کرتے ہیں اور جارتا ہی ایک دوسرے سے دوایت



#### بَابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِيهِ وَرُجُحَانِ أَهْلِ الْيَمَنِ فِيهِ

١٨١ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِي الله عنه قَالَ أَشَارَ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيَدِهِ نَحْوَ النّسَنِ فَقَالَ (﴿ أَلَا إِنْ الْإِيمَانَ هَهُمَا وَإِنْ الْقَسْوَةَ وَغِلْظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ وَغِلْظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الْإِيلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا النّسَيْطَانِ فِي أَذْنَابِ الْإِيلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا النّسَيْطَانِ فِي رَبِيعَةً وَمُضَرَ )).

١٨٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( جَاءَ أَهْلُ

باب:ایمان داروں کاایک دوسر ہے ہے کم زیادہ ہو نااور یمن کے لوگوں کاایمان زیادہ ہو نا

ا ۱۸۱- ابو مسعود (عقبہ بن عمرو انصاریؒ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے بمن کی طرف (جو ایک ملک ہے جزیرہ عرب میں جنوبی مشرقی جانب مدینہ سے اس میں بہت سے شہر اور بستیاں ہیں صنعاء وہاں کا مشہور شہر ہے) اور فرمایا خبردار رہو ایمان ادھر ہے اور کڑا پن اور دلوں کی تختی ان لوگوں میں ہے جو چلایا کرتے ہیں او نئوں کی دم کی جڑ کے پاس جدھر سے شیطان کے دوسینگ نگلتے ہیں یعنی قوم ربیعہ اور مصر معنر۔ جدھر سے شیطان کے دوسینگ نگلتے ہیں یعنی قوم ربیعہ اور مصر اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا یمن کے لوگ آئے (خود مسلمان ہونے کو) وہ علیہ دسلم نے فرمایا یمن کے لوگ آئے (خود مسلمان ہونے کو) وہ علیہ دسلم نے فرمایا یمن کے لوگ آئے (خود مسلمان ہونے کو) وہ

(۱۸۱) جڑے غیاث اللغات میں ہے کہ مین اقلیم اول اور دوم میں ایک مضہور ملک ہے اور یہ ملک معظم سے دائنی طرف داقع ہے۔ اس داسطے اس کو مین کہتے ہیں کیو نکہ کعبہ کو عربوں نے ایک شخص قرار دیا ہے جس کامنہ پور ب کی طرف ہاں کی پہتم کی طرف اول عضرت نے مین کی طرف اشارہ کر کے ان کی تعریف کی اس واسطے کہ دہ اس کے لوگ بہت جلد ایمان لا ہے اور پور ب کی طرف اشارہ کیا اور ان کی نفر مت کی لیمی قوم رہیعہ اور معزجن کے پاس اون بہت تھے اس واسطے کہ دہ اسلام کے بہت مخالف رہے۔ شیطان کے دوسینگ سے مراد صورج ہے اس واسطے کہ دہ اسلام کے بہت مخالف رہے۔ شیطان کے دوسینگ سے مراد صورج ہے اس واسطے کہ جو توں کونے ) اس پر دکھ دیتا ہے کہ کا فروں کا مجدہ اس کو جو - (تحفۃ الاخیار)

نووی نے کہا شیطان کے قرن سے مراواس کے مر کے دونوں کو نے ہیں اور بعضوں نے کہااس کی دونوں جاعتیں جن کو وہ جیجیا

ہوگوں کے گر اہ کرنے کے لیے اور بعضوں نے کہا کہ اس کے دونوں گردہ کا فرون ہیں سے اور مقصوداس سے ہے کہ مشرق بین پورپ کی

طرف شیطان کا تسلط زیادہ ہے جیسے دومری حدیث ہیں ہے کفر کا مر مشرق کی طرف ہے اور حضرت کے زبانہ ہیں بیک حال تھا کو تکہ اس وقت

پورپ کی جنوب جو ملک واقع تے جیسے ہنداور چین اور خود عرب کے ملک ہیں سے نجد و غیر وہاں ایمان یالکل نہ تھا اور زاکفر بی کفر تھا اور جس

وقت د جال نگلے گا تو وہ بھی مشرق سے نگلے گا اس وقت بھی کفر کا زور مشرق بی کی طرف ہوگا اور بڑے بڑے اور فسادای طرف سے واقع

ہوئے اور بھی جانب ہے جائل وحق ترکول کا جوانہا در جہ کے جنگی اور فسادی ہوتے ہیں اور فتند ان ترکول کا" ہلاکو" کے زبانہ ہیں غادت کر تا ان

کا بغداد کو اور ختم کر وینا خلافت عبائی کو اور قبل ہو تا لا کھوں مسلمانوں کا ان کے باتھ سے تاریخ ہیں مشہور ہے اور ہے ایک ایسا بڑا تہذہ ہے جس

کے مشل اسلام ہیں بہت کم ہوا ہے بچر فتند تیمور نگ کا اور ان فتول کی دوسر کی حدیثوں ہیں بھی حضرت نے خبر دی ہے ۔

کے مشل اسلام ہیں بہت کم ہوا ہے بچر فرمانیا بھان بھی جانہ کو علاء نے ظاہر سے بھیرا ہے اس لیے کہ ایمان کا شروئ کہ ہے ۔

ابو عبید مغرب کے امام نے اس باب ہیں چند قول بیان کے بین ایک تو ہے کہ بھیرا ہے اس لیے کہ ایمان کا شروئ کہ ہے ۔ اور تہامہ ملک لاہ اور عبید مغرب کے امام نے اس باب ہیں چند قول بیان کیے بیں ایک تو ہے کہ بھی سے کہ وکٹہ تہامہ ہیں ہے اور تہامہ ملک لاہ اور عبید مغرب کے امام نے اس باب ہیں چند قول بیان کے بیں ایک تو ہے کہ بھی سے سے کو تکہ تہامہ ہیں ہے اور تہامہ ملک لاہ



الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُ أَقْنِدَةُ الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْفِقْهُ لُوكَ رَمِ دِل إِينَ ايمان بَحَى يَمِن كَافِق بَحَى يَمِن كَاور حَمَّت بَحَى يَمَانُ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ )).

للے یمن میں واخل ہے دوسرے مید کہ مین ہے مراد مکہ اور بدینہ دونوں ہیں اس لیے کہ یہ حدیث آپ نے تبوک میں کہی اور مکہ اور بدینہ تبوک اور مین کے در میان میں تواشارہ کیا آپ نے مین کی طرف مینی مین کی سمت کی طرف اور مراد آپ کی مکد اور مدینہ ہے تھی۔اس لیے آپ نے فرمایاا بمان بمن کاہے کیونکہ اس وقت مکہ اور مدینہ وونوں یمن کی ست میں تھے اور اس کی نظیر رہے ہے کہ رکن بمانی مکہ میں واقع ہے اور اس کو يماني كہتے ہيں اس ليے وہ يمن كى جانب واقع ہے۔ تيسرے ہير كہ يمن سے مراد انصار كے لوگ ہيں اس ليے كه انصار اصل ميں يمن كے رہنے والے تھے پھر ایمان نسبت دیا گیاانسار کی طرف کیو تک دوا بمان کے مدد گار تھے اور سے اختیار کیا بہت لوگوں نے اور سب میں یہی قول اچھاہے۔ شیخ ابو عمرونے کہا کہ اگرایو عبیداور جواسکے تابع ہوئے حدیث کے الفاظ کودیکھتے اور اس میں تامل کرتے توبیہ تاویل نہ کرتے اور ظاہر حدیث کونہ چھوڑتے اور بھی کہتے کہ مرادیمن کے لوگ ہیں اس لیے کہ ایک روایت میں ہے تمہارے پاس بمن کے لوگ آئے۔اور یہ خطاب ہے انصار کی طرف توضر ور یمن والوں ہے انصار کے سوااور لوگ مراو ہو نگے۔ای طرح اس روایت میں جو ہے کہ یمن کے لوگ آئے تو ظاہر ہے کہ اس وقت انصار خیس آئے تھے دوسرے یہ کہ حضرت نے پہلے ان کے عمدہ صفات بیان کئے کہ وہ نرم دل ہیں پھر اس کے بعد بیان کیا کہ ایمان مجمی یمن کاہے توبیداشارہ ہے ان اوگوں کی طرف جو یمن ہے آئے تھے مکداور مدینہ کی طرف اور حدیث کو ظاہر پر رکھنے ہے کو کی مانع نہیں ہے اس داسطے کہ جو تحف کی وصف سے موصوف ہو تاہے اور اچھی طرح اس پر قائم ہو تاہے اس کو نسبت دیتے ہیں اس تحف کی طرف اور یمن والول کاابیائی حال فخااس وقت ایمان میں اور ان لوگوں کا جور سول اللہ کے پاس آئے تھے یمن والوں میں ہے اور آپ کی وفات کے بعد مجمی بعض مین والے ایمان میں ایسے بن کامل گزرے ہیں جیسے اولیس قرنی اور ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنبہا اور ان کے مانند اور لوگ جن کے قلب سلیم تھے اور ایمان قوی تھا تو ایمان کی نسبت ان کی طرف اس وجہ ہے ہے کہ وہ ایمان میں کامل تھے اور اس سے یہ غرض نہیں ہے کہ انکے سوااو ر لوگ موسن نہیں ہیں اس صورت میں اس حدیث میں کہ ایمان عجاز میں ہے منافات بھی نہ ہو گی پھر مر اداس صدیث میں یمن والوں ہے وہی یمن والے ہیں جواس وقت موجود تھے نہ کہ ہر زمانہ کے یمن والے۔اس لیے کہ لفظے یہ نہیں نکاکااور یمی حق ہے اور ہم اللہ کا شکر اوا کرتے ہیں کہ اس نے ہم کوسید تھی راہ بتلائی۔ انتہی

السراج الوہاج میں ہے کہ لفظ ہے نہ نگانا یکھ یمن والوں ہے خاص نہیں بلکہ یہ تھم ہر حدیث میں پہل سکتاہے جس میں کسی ملک والوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے لیکن تھی تھی موروایتیں جو یمن والوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے لیکن تھی تھی ہو یمن والوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے اس کا جو الوں کی فضیلت میں آئی ہیں ان روایتوں ہے اب تک لوگ اس ملک والوں کی فضیلت نکالتے ہیں اس لیے کہ اصول کی تاثیر فروع میں ضرور ہوتی ہے پھر تجربہ سے بھی یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جیسا ایمان اور حکمت اور فقد یمن میں ہر زماند میں رہا ہے ایسادر کسی ملک میں نہیں رہا جیسے اس کی طرف آئندہ اشارہ ہوگااور اس قدر کائی ہے صدیت کے مضمون کی صحت کے لیے اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جن کو چاہتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ حدیث کو خاص کریں ان لوگوں سے جو موجود تھے اس زمانہ میں اور اللہ کی رحمت اس سے زیاد و سیتے ہے۔ انتہی

یہ جو فر ایا کہ فقہ بھی بمن کی ہے تو فقہ ہے مرادیبال دین کی سمجھ بوجھ ہے پھر اصطلاح شرع میں اہل اصول نے فقہ کے یہ معنی قرار دیے کہ وہ علم ہے احکام شرعیہ عملیہ کاان کے ولائل کے ساتھ۔

پھر فرمایا حکمت بھی بیمن کی ہے حکمت کے باب میں کئی قول ہیں لیکن عمدہ قول ہدہے کہ تحکمت عبارت ہے اس علم سے جواللہ کی معرفت پر مشتل ہے اور اس کی وجہ سے بصیرت کھل جاتی ہے اور لنس ورست ہو جاتا ہے اور حق معلوم ہو جاتا ہے اور توقیق عمل کی لئے



۱۸۳- مندر جه بالا حدیث اس سندے بھی مروی ہے-

الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمِثْلُهِ مَنْ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا إِنْ أَلْمُثَنَى حَدَّثَنَا إِنْ أَبِي عَدِيً ح و حَدَّثِنِي عَمْرٌ و النَّافِدُ حَدَّثُنَا إِسْ عَدِي مَ وَ النَّافِدُ حَدَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْمَازُرَقُ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ عَوْدُ عَنْ يُوسُفَ الْمَازُرُقُ كَلَاهُمَا عَنْ ابْنِ عَوْدُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِعِيْلِهِ

١٨٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرَقَ أَفْنِدَةُ الْفِقْهُ يَمَان وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ )).

۱۸۴-ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کین والے آئے ان کے قلب ضعیف اور فواد نرم ہیں فقہ مجھی سمنی ہے اور حکمت مجھی کینی ہے۔

(۲۸۴) ﷺ فواداور قلب دونوں شہرت کی بناپرا کیہ ہیں اور ابعضوں نے کہافواد مفائزے قلب کے اور مین ہے قلب کی اور بعضوں نے کہا کہ ٹولا باطن قلب ہے اور ابعضوں نے کہاکہ قلب کا پر دوہے اور قلب ضعیف ہونے سے یہ مراوہ کہ اس میں خداکاخوف اور تواضع ہے اور وہ نصیحت بانے کے قابل ہے اور مختی اور قسوت سے سالم ہے جیسے اور لوگوں کے دل میں ہے اور وہ ضعف قلب مراد نہیں جو حکیموں کے نزدیک بڑا محیب ہے۔



• ١٨٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (﴿ رَأْسُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمَاشُوقِ وَالْفَخْرُ وَالْإِبِلِ الْفَدَّادِينَ أَهْلِ وَالْإِبِلِ الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ وَالْإِبِلِ الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَم )).

١٨٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (( الْإِيمَانُ يَمَانِ وَالْكُفْرُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَاللَّهِ عَلَى الْمَشْرِقِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْمُغَنَّمِ وَالْفَخُرُ وَالرَّيَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْوَبَرِ )).

١٨٧ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ سَيعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ سَيعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْكَ يَقُولُ (( الْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْغَنَم )).
أَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَم )).

١٨٨ و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الدَّارِمِيُّ إِخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ (( الْإِيمَانُ يَمَانُ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ )).

١٨٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ النّبِيُ عَيْلِكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

۱۸۵- ابوہر ریوں ہے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا کفر کی چوٹی مشرق کی طرف ہے اور بڑائی ویشخی مار نااور فخر و تھمنڈ کرنا گھوڑے والوں اور اونٹ والوں میں ہے جو چلاتے ہیں اور ویر والے ہیںادر غربی اور زمی بکری والوں میں ہے۔

۱۸۷- ابو ہر براڈ سے روایت ہے رسول اللہ عظیقے نے فرمایا ایمان یمن میں ہے اور کفر پورب کی طرف ہے اور غربی اور اطمینان کمری والوں میں ہے اور گھمنڈ اور دیکھاوا شور کرنے والوں میں ہے جو گھوڑے اور اونٹ رکھتے ہیں۔

۱۸۵- ابوہر یرق سے روایت ہے میں نے رسول اللہ عواقتے سے سا آپ نے فرمایا بردائی اور تھمنڈ کرنا شور کرنے والوں میں ہے جو اونٹ رکھتے ہیں اور غریبی اور مسکینی بکری والوں میں ہے۔ ۱۸۸- اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے اتنا اضافہ ہے کہ ایمان یمن والوں میں ہے 'حکمت یمن والوں میں ہے۔

۱۸۹- ابوہر یرہ دوایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکر م ﷺ کو سے کہتے ہوئے ہیں کہ میں نے نبی اکر م ﷺ کو سے کہتے ہوئے ہوں کہ ور کہتے ہیں یہ لوگ نرم دل اور کمزور دل والوں میں ہے 'حکمت یمن والوں میں ہے اور فخر ور اور شور و ہے 'حکمت کمریاں چرانے والوں میں ہے اور فخر و خر ور اور شور و

(۱۸۵) ﷺ حدیث میں فدادین کالفظ ہے اسکے معنوں میں اختلاف ہے ابوعمر وشیبانی نے کہایہ فداد کی جمع ہے بعثد بددال اور فداوگائے علی کو کہتے ہیں جن سے کھیتی میں کام لیا جاتا ہے اس سے مراد کاشتگار اور زمیندار ملکی لوگ ہیں لیکن اور وں نے اس کا انکار کیا اور کہا فدادین فدید ہے ہی جن ہیں جل کا معنی ہیں جلانا اور شور کرتا اور مرادوی لوگ ہیں جو او نؤں اور کھوڑوں اور کھیتوں میں چلایا کرتے اور حد درجہ کے بد شکتی اور سخت ہوئے ہیں۔ ابو مبیدہ نے کہا فدادین ہے مرادوہ لوگ ہیں جن کے پاس بہت او نٹ ہیں دوسوے لے کر ہزار تک (نووی) تخذ الا خیار میں ہوئے ہیں اور شر بان اکثر بد شکتی ہوتے ہیں اور کھری چرانے والے بیشتر مسکین ہوتے ہیں اس واسطے جنوروں نے بحر اور کو جرایا۔

(اور و بر دالے ہیں) دبر کہتے ہیں اونٹ کے بالوں کو ادر میداونٹ دالوں کے پاس ہوں گے نہ کہ گھوڑے دالوں کے پاس اور شاید مر او دولوگ ہیں جن کے پاس گھوڑے اور اونٹ دولوں ہوں۔



الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ قِبَلَ مَطْلِعِ الشَّمْسِ )).

• ١٩٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (( أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ الْيَنُ قَلُوبًا وَأَرَقُ أَفْنِدَةُ الْإِنْجَانُ يَمَان وَالْحِكْمَةُ يَمَانِ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ رَأْسُ الْكُفْر قِبَلَ الْمَشْرِق )).

١٩١ - و حَدَّثَنَا قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهْيَرُ بْنُ حَرْبٍ
 قَالًا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَثِي بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ
 يَذْكُرُ (( رَأْسُ الْكُفُر قِبَلَ الْمَشْرَقِ )).

197 و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا ابْنُ الْمِثَنِّى عَدِيِّ ح و حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ عَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِي ابْنَ حَعْفَرٍ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُحَمَّدُ يَغْنِي ابْنَ حَعْفَرٍ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُحَمَّدُ يَغْنِي ابْنَ حَعْفَرٍ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اللَّاعَمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُ حَدِيثٍ جَرِيرٍ وَزَادَ ( وَالْفَخَرُ وَالْحَيلَاءُ فِي أَصْحَابِ الشَّاء )).

١٩٣ عَنْ حَايِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ (﴿ غِلْظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ (﴿ غِلْظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فِي الْمُل الْعِجَازِ ﴾).
 المَشْرِق وَالْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْعِجَازِ ﴾).

غوغااونٹ چرانے والوں میں ہے جو مشرق کی جانب رہتے ہیں۔
۱۹۰ ابوہر رہ درضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکر م صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس یمنی آئے ہیں یہ بہت نرم
دل اور رقیق القلب ہیں حکمت اور ایمان یمن میں ہے اور کفر کاسر
چشمہ مشرق میں ہے۔

ا ۱۹ - ند کورہ بالا حدیث اس سند ہے بھی آئی ہے صرف اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ کفر کاسر چشمہ مشرق کی طرف ہے۔

۱۹۲- اس سندے بھی ند کورہ بالاحدیث مروی ہے-

۱۹۳- جابر بن عبداللہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایادلوں کی سختی اور کھر کھر این پورب والوں میں ہے اور ایمان حجاز والوں میں۔

( ۱۹۶۳) ﷺ مدینہ سے مشرق کی طرف مصر کے کا فررہتے تھے جو نہایت سخت لوگ تھے اور حصرت کے پاس آنے والے لوگوں کو ستاتے تھے اور تجازع بکاایک قطعہ ہے جس میں مکہ اور مدینہ اور طاکف واقع ہیں۔



### بَابُ بَيَانَ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ وَأَنَّ مَحَبَّةَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْإِيمَانِ وَأَنَّ إِفْشَاءَ السَّلَامِسَبَبًالِحُصُولِهَا

باب: جنت میں مومن ہی جائیں گے اور مومنوں سے محبت رکھناایمان میں داخل ہے اور سلام کار واج دینا محبت کاسبب ہے

1917- الوہر برہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیم نے فرایا تم بہشت میں نہ جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ گے اور ایما ندار نہ بو گے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ رکھو گے اور میں تم کووہ چیز نہ بتلادوں جب تم اس کو کرو تو آپس میں محبت ہوجائے۔اسلام کو آپس میں رائج کرو۔

تھے حدیث سے کیوں کر مراد ہو تکے اس طال میں جب کہ بعض احادیث صیحہ میں نجد والوں کی فضیلت موجود ہے آپ نے ایک مخض کے باب میں جو نجد کارہنے والا تھا فرمایا کہ اس نے نجات پائی اگر وہ سچاہے۔اور حدیث سے مراد و بی مخض ہے جو اس صفت کا ہو یعنی سخت ول اور کا فر ہو اور جس میں سے صفت نہیں وہ حدیث میں واخل نہیں ہے خواہ مشر تی نجد کہا ہندی ہویا مغربی ہواور حدیث کا مغیوم یہی ہے۔

مترجم نے مولانا محمد بشیر الدین صاحب مرحوم قوبی کے سنا فرماتے تھے کہ مشرق سے مراد "بدایوں" کا تصبہ ہے جو مدینہ منورہ سے پورب کی جانب واقع ہے ادروہاں سے شیطان کا قران نگلا جس نے دنیا بیس بدعت کارواج دیااور علائے موحدین کو کافراور فاسق قرار دیا۔ اللہ تعالی اس کے شرسے تمام مسلمانوں کو بچائے۔ آمین یارب الخلمین۔

(۱۹۴) ﷺ ایماندار نہ ہوگے بینی پورے ایمان دار نہ ہوں گے جب تک محبت ندر کھو گے۔ آپس میں ایک دوسرے ہے اور سلام رائج کرنے کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک مومن کو سلام کرے خواواس سے پیچان ہویانہ ہواور سلام القت کا سبب ہے اور دوستی پیدا کرنے کی تنجی ہے اور سلام کے رائج کرتے میں مسلمانوں کے دلول میں الفت جمتی ہے اور ان کی علامت ظاہر ہوتی ہے کیونکہ سلام مسلمانوں کی نشانی ہے جوان کو اور قوموں سے متاز کردیتی ہے اور اس میں نفس کی ریاضت ہے اور تواضع ہے اور دوسرے مسلمانوں کی تعظیم ہے۔

بخاری نے اپنی میچ میں تلار بن یاسرے روایت کیاا نھوں نے کہا تین ہیں جس نے ان کو حاصل کیا توایمان کو حاصل کیا۔ ایک توانصاف اپنے نئس سے 'دوسرے سب کو سلام کرنا، تیسرے تنگل کے وقت فرج کرنااور بغاری کے سوااور لوگوں نے اس قول کو مرفوغار وایت کیا ہے اور سلام میں ایک اور فائدہ ہے وہ بیہ ہے کہ اس سے عداوت اور دشتنی دور ہوتی ہے اور آپس کا بغض رفع ہو تا ہے جو نیکیوں کا مزانے والا ہے مگر سلام خاص خدا کے واسطے کرے نہ کسی خواہش نفسانی ہے اور نہ اپنے وو ستوں اور احباب کو خاص کرے۔ کذاؤ کر والووی۔

تختہ الاخیار میں ہے کہ بہشت کا لمناایمان پر موقوف ہے اور ایمان مجت پر موقوف تو معلوم ہوا کہ بہشت مجت پر موقوف ہے گھر حضرت کے محبت حاصل ہوتی ہے کہ وہ وہ عائے خیر ہے لیمن خداتم حضرت کے محبت حاصل ہوتی ہے کہ وہ وہ عائے خیر ہے لیمن خداتم کو ہر بانا ہے مطامت رکھے اور معمول ہے کہ آدمی اسپے خیر خواہ دعایا تکنے والے کو اپنا وہ ست جانتا اور سمجھتا ہے تو آپ بھی اس سے محبت کر تا ہے۔ ہر چند سخاوت اور احسان بھی محبت کا سب ہے کہ اس بے کہ ہوتے اس اور حقاوت تمام عالم کے مسلمانوں سے نہیں ہو سکتی اور سام آسان بات ہے کہ ہر ایک کو ہو سکتی ہے اس واسطے حضرت کے ای کو خاص کر کے بتلایا ہے لیکن افسوس عجب الٹاز ماند ہوگیا ہے کہ جہالت اور غرور کے سب سے ہر ایک کو ہو سکتی ہو ایس واسطے حضرت کے ای کو خاص کر کے بتلایا ہے لیکن افسوس عجب الٹاز ماند ہوگیا ہے کہ جہالت اور غرور کے سب سے ہر ایک کو ہو سکتی ہوگیا گئی کے خیز ان الٹوں کے نزد یک لابے اب بعض لوگ سلام علیک کرنے سے ناخوش ہوتے اور عداوت پر کمر بائد ہے بیں محبت اور خیر خواہی کی چیز ان الٹوں کے نزد یک لابے



190 - غن الْأَغْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ثَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( وَاللَّذِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُونَ اللَّجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا )) بَشْلِ جَدِيثِ أَنِي مُعَادِيّةَ وَوَكِيعٍ.

بَابِ بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ

١٩٦ – عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيُّ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( اللَّيْنُ النَّصِيحَةُ )) قُلْنَا لِمَنْ

190- دوسر ک روایت بھی الی ہے اس میں یہ ہے کہ آنخضرت نے فرمایا فتم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میر ی جان ہے کہ بہشت میں نہ جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ گے اخیر سک ابو معاویہ اور و کہنچ کی حدیث کی طرح۔

باب: دین خیر خوابی سچائی اور خلوص کو کہتے ہیں۔ ۱۹۶- تمیم داریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایادین خلوص اور خیر خوابی کانام ہے ہم نے کہاکس کی خیر خوابی؟ آپ

للہ عدادت کاسبب ہو گئے ہے۔ انتہی

مترجم کہتاہے میں نے جن لوگول کو سلام علیک کرنے سے تاراض ہوتے دیکھادہ وہ لوگ ہیں جوانتہاور جہ کے جامل اور وحثی ہیں جن کو یہ بھی معلوم نہیں کہ سلام علیک کے معنی کیا ہیں اگرانمی لوگوں سے کوئی اردوزبان میں کیے خدا آپ کو سلامت رکھے جو بعید سلام علیک کے معنی ہیں توخوش ہوتے ہیں۔ پس ایسے جالوں کا علان ہے ہے کہ ان کو سلام علیک کے معنی بتادیے جا کیں اور یہ سمجھادیا جائے کہ سحابہ کرام رسول اللہ کو جو دین وہ نیاد ونوں کے ہادی تھے سلام علیک کہا کرتے تھے اور یہ اسلام کا شعار ہے پھر تمہاری حقیقت کیا ہے جو تم رسول اللہ کی جو دین وہ نیاد ونوں کے ہادی تھے سلام علیک کہا کرتے تھے اور یہ اسلام کا شعار ہے پھر تمہاری حقیقت کیا ہے جو تم رسول اللہ کی معنی بناراض ہوتے ہواور تمہار اور جہاری ہوجاؤ کے صفحت سے ناراض ہوتے ہواور تمہار اور دیادونوں تیاہ ہوں گے۔

(۱۹۱) ﷺ نودی نے کہا ہے حدیث عظیم الثان ہے اور اس پر اسلام کاوار دمدار ہے اور دہ جو بعضوں نے کہاہے کہ یہ ان چار حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے جو اسلام کی تمام باتوں کو جامع جیں توضیح نہیں بلکہ صرف اس حدیث پر اسلام کامدار ہے اور یہ حدیث مسلم کے افراد میں ہے ہے اور تمیم داری ہے صبحے بخاری میں کوئی روایت نہیں اور نہ مسلم میں اس کے سوااور کوئی روایت ہے۔



# قَالُ ﴿ لِلَّهِ وَلِكِيَنَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَنِمُةِ نَ فَرَمَايَا الله كَى اور اس كَى كَتَابِ كَى اور اس كے رسول كى اور الله كا اور الله كى او

لا ہے تر فیب دے۔ خطابی نے کہاان سفات سے بندے کو تصح حاصل ہو تاہے نہ اللہ تعالی کو کیو نکہ اللہ ہے پر وادہ ہم ہرنا منح کی تصح ہے۔
دوم یہ کہ خدا کی کتاب کے لیے تقیمت یہ ہے کہ اس بات پر یقین کرے کہ دواللہ کا کلام ہے اس نے اتادا ہے کسی مخلوق کا کلام اس کے حشل نہیں ہو سکتااور نہ کوئی مخلوق اس کے مشل بناسکا ہے پھر اس کی ہزائی دل میں رکھے اس کی تلاوت کرے جس طرح تلاوت کا حق ہو اس کو خوش آوازی سے پر بھے درد اور رفت کے ساتھ اس کے حروف اچھی طرح سے ادا کرے۔ جو لوگ اس میں تح بیف کرنا چاہتے ہیں تاویلات سے ان کارد کرے جو اس پر اعتراض اور طعنہ کرتے ہیں اُن کا جواب دے جو مضمون اس میں ہیں ان کی تقید ہی کرے اس کے ادکام سے فیر دار ہواں کے علوم اور مثالوں کو سمجھے اس کی تفیحتوں پر فور کرے اس کے بائیب د فرائی میں فکر وخوض کرے اس میں ہو آئیش محکم سے فیر دار ہواں کے علوم اور مثالوں کو سمجھے اس کی تفیت ہو آئیش مثناہ ہیں (بینی اعتقاد کی آئیش) ان کو تسلیم کرے (بینی ان کے علوم کو پھیلا ہے اس کی حقیقت کو خدا کے سمبر د کرے اس میں تاویل یا تحر بیف یا انگلانہ کرے اس کے علوم کو پھیلا ہے اس کی حقیقت کو خدا کے سمبر د کرے اس میں تاویل یا تحر بیف یا انگلانہ کرے اس کے علوم کو پھیلا ہے اس کی طرف دعوت کرے ۔
مندور تا کر بہیا نے اس کے علوم کو پھیلا ہے اس کی طرف دعوت کرے ۔

ر سول الله کے لیے تھیجت ہے کہ آپ کو خداکا بھیجا ہوا سمجھے اور اس پر یعین رکھے اور جتنی باتی آپ لے بین ان سب پر ایمان لائے آپ کے حکم کومانے آپ نے جس سے منع کیا اس سے بازرے آپ کی مدو کرے کو آپ وفات با بھیج بین ( بھیے زندگی میں آپ کی مدو کر تااگر آپ و نیا بین تشریف رکھتے ہوئے) جو شخص آپ کا و شمنی رکھے جو شخص آپ کا دوست ہوا اس ہے وہ تی رکھے ان کا در جہ براہ سمجھ آپ کے حق کی تو قیم کرے آپ کی سنت کو چلائے آپ کی وعوت کو پھیلائے آپ کی مشریور کرے آپ کی سنت کو چلائے آپ کی وعوت کو پھیلائے آپ کی شریعت کو مشہور کرے آپ کی شریعت کے علم کو پھیلائے آپ کی شریعت کو مشہور کرے آپ کی شریعت کے علم کو پھیلائے آپ کی شریعت کے مضامین میں خور کرے اس کی عظمت اور بزرگی کرے کے مضامین میں خور کرے اس کی عظمت اور بزرگی کرے اس کو پیشت اور بزرگی کرے اس کی عظمت اور بزرگی کرے اور اس کو پیشت و قت اوب سے پڑھے تو با تی نہ کرے بغیر جانے ہو جھے اس میں گفتگونہ کرے جو اوگ شریعت کا علم رکھتے ہوں بینی قر آن و حدیث کا ان کی عظمت اور بزرگی کرے آپ کے اقل وعادات کو اختیاد کرے آپ کے آداب پر بھے آپ کے اتل بہت اور اسحاب سے مجت در کے جو آپ کی شریعت میں بدعت نکالے اس سے علیمدورے ( بینی اس کا شریک نہ ہواس کی مدونہ کرے) جو شخص آپ کے آئی اسلاما ہے جان میں بخض رکھے اس میں عداد کرے آپ کی شریعت میں بدعت نکالے اس سے علیمدورے ( بینی اس کا شریک نہ ہواس کی مدونہ کرے) جو شخص آپ کے آئی اسلاما ہو سے بدارے۔

مسلمان حاکموں کے لیے تھیجت میہ ہے کہ حق بات میں ان کی مدد کرے ان کی اطاعت کرے ادر ان کو حق بات کا تھم کرے ادریاد د لا ہے اور نرمی اور ملائمت سے تھیجت کرے اور جس بات ہے دوعا قبل ہوں ان کو بتائے اور مسلمانوں کے کمی حق کی ان کو خبر نہ ہو تو اس سے مطلع کرے اور ان سے بعنادت اور سر کشی نہ کرے اور او گوں کاول ان کی اطاعت کی طرف ماکل کرے۔

خطائی نے کہایہ بھی ان کے لیے تصحت ہے کہ ان کے چھے نماز پڑھے ان کے ساتھ کا فروں سے جہاد کرے زکوۃ ان کو اداکرے سکوار ان پر نداخفائے جب وہ کچھے ظام کر بی بابد خلتی کر بی اور جھوٹی خوشاند ہے ان کو مغرور ند کرے اور ان کے واسطے نیکی کی وعاکرے اور یہ سب اس صورت میں ہے کہ مسلمانوں کے اماموں سے خلفاء وغیرہ مراد ہوں جو مسلمانوں کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں حکومت والوں میں سب اس صورت میں ہے کہ مسلمانوں کے اماموں سے بھی دین کے علاء مراد ہوں جاتے ہیں اور ان کے لیے نصیحت سے کہ ان کو دہ بات بنائے کہ جس میں جاتے کہ ان کو دہ بات بنائے کہ جس میں جاتے کہ ان کو دہ بات بنائے کہ جس میں جی



194- فدكوره بالاحديث استدس بھى مروى ب-

١٩٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِعٍ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِي عَنْ تَعِيمٍ الدَّارِيِّ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ بِمِثْلِهِ.
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ بِمِثْلِهِ.

19۸- اس سند سے بھی نہ کورہ بالار وایت کی گئی ہے۔

١٩٨ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ سَمِعَهُ وَهُوَ يُحَدَّثُ
 أَبَا صَالِحٍ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِمِثْلِهِ.

 ١٩٩ عن جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ
 صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِفَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
 الزّكاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم.

۲۰۰ جریر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لیے بیت کی۔
 بیعت کی۔

٢٠٠ عن حَوِيرٍ بن عَبْدٍ اللهِ رضى الله عنه يَقُولُ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ عَلَى اللهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

لئے ان کی آخرت کافا کدہ ہواور دنیا گااوران کو ایڈانہ دے اوران کودین کی دہ بات سکھلائے جو وہ شہیں جانے اور زبان سے اور ہاتھ ہے ان کی مدہ
کرے اوران کے میبوں کو چھپائے اوران کے ضرر کودور کرے اوران کی منعت کے لئے کو شش کرے اوران کو نیک بات کا حکم کرے اور بری
بات سے نرمی اور ملائمت اور شفقت سے منع کرے اوران میں جو بزرگ بوڑھا ہواس کی بزرگی کرے اور جو بچہ بچھوٹا ہواس پر شفقت اوران کو
انجھی پند د نصیحت کر تارہے اوران سے فریب نہ کرے اوران سے حسد نہ کرے اوران کے واسطے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے اور ان کے
انجھی پند د نصیحت کر تارہے اوران سے فریب نہ کرے اوران سے حسد نہ کرے اور ان کے واسطے وہی چاہتے ہوا ہے ہوا ہے اورائے مال بیا عزت کی محالی میں ان سب کی ان کو
د عوت دے ان کی ہمت کو عیادت کی طرف لگائے اور سلف صافحین میں بھش ایسے بزرگ تھے کہ وہ تھیجت کے لیے اپنی دنیا کا فقصان گوارا

یہ خلاصہ ہے اس کا جو بیان کیا گیا تھیجت کی تغییر میں۔ ابن بطال نے کہااس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تھیجت کو دین ادر اسلام کہتے ہیں اور دین کا اطلاق اعمال پر بھی ہوتا ہے جیسے اقوال پر ہوتا ہے اور تھیجت فرض کفایہ ہے اگر بعض کریں گے تو کافی ہے باتی اوگوں کے اوپر مواخذہ ندر ہے گااور تھیجت اپنی طاقت کے موافق لازم ہے جب یہ بات معلوم ہو کہ اس کی تھیجت قبول کی جائے گی اور اس کے عظم کی اطاعت کی جائے گی اور اس کی جان پر کوئی آفت ند آئے گی اگر کسی مصیبت یا آفت کا خوف ہو تو مختار ہے جاہے تو تھیجت چھوڑ دے۔۔۔

(۱۹۹) جنہ خاص کیا نماز اور زکوۃ کو کیونک یہ وونوں شہاد تین کے بعد وین کے بڑے رکن ہیں اور روزہ کو ذکر نہیں کیااس لیے کہ دوسر ی روایت میں ہے بیعت کی سننے اور مان لینے پراور روزہ اس میں واخل ہے بلکہ دین کے تمام احکام اس میں آگئے۔



٣٠١ - عَنْ حَرِيرِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنْنِي (( فِيمَا اسْتَطَعْتُ )) وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَالَ يْعَقُوبُ فِي رَوَانِيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ.

بَابِ بَيَان نُقْصَان الْإِيَان بِالْمَعَاصِي وَنَفْيهِ عَنْ الْمُتَلَبِّس بِالْمَعْصِيَّةِ عَلَى إِرَادَةِ نَفْي كَمَالِهِ

٣٠٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (( لاَ يَوْنِي الزَّانِي حِينَ يَوْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرُقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرُقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرُبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرُبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ))

۲۰۱-جریش سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ عظیقے سے بیعت كى من لينے اور مان لينے كى ( يعنى جو ظلم آپ فرمائيں كے اس كو سنوں گااور بجالاوں گا) پھر آپ نے مجھے سکھلادیاا تنااور کہہ جہاں تک مجھے قدرت ہے (یہ آپ کی کمال شفقت تھی اپنی امت یر که شاید کوئی تملم د شوار بو اور نه بوسکے تو بیعت بیس خلل آدے اس لیے اتنااور پڑھادیا کہ جہاں تک جھے سے ہوسکے )اور اس بات پر میں نے بیعت کی کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا۔ باب: گناہوں ہے ایمان کے گھٹ جانے اور بوقت گناہ گنہگار ہے ایمان کے جدا ہو جانے بعنی گناہ کرتے وقت ايمان كاكمال ندريخ كابيان

۲۰۴- ابوہر ریود منی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ تسکی الله عليه وسلم نے فرمايا كه شبيس زناكر تا زناكرنے والا مكر زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں ہو تااور نہ چور چراتے وقت مومن ہو تا ہے اورنہ شراب پینے والا شراب پینے وفت مومن ہو تا

(۲۰۱) 🖈 پیر جریر نے اپنی بیعت پر ایساعمل کیا کہ ایک بار اینے غلام کو گھوڑ اخرید نے کے لیے بھیجادہ تین سودر ہم بیں ایک گھوڑا چکا لایا۔ اس کامالک بھی وام لینے کے لیے ساتھ آیا جریر نے گھوڑے کے مالک ہے کہاتیر اٹھوڑا تین سودر ہم سے زیادہ کامال ہے تو چار سودر ہم کو چے۔اس نے کہا میں نے تم کو اختیار دیاجو دام مناسب ہے دے دو۔ جریرنے کہاوہ چار سوور ہم ہے بھی زیادہ کا مال ہے پانچ سودر ہم کو چے۔ای طرح جریر سو سودرہم بڑھائے گئے اورمالک کم پر راضی تھا یہاں تک کہ آٹھ سودرہم تک لگائے اور آٹھ سودرہم میں خربد لیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کیا؟ جریزً نے کہامیں نے رسول اللہ سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تھی تو گھوڑا بیچنے والا بھی مسلمان تقااور یہ بات خیر خواہی کی نہ تھی کہ میں اس کامال کم قیمت میں خزیدلوں اور اسے نقصان دوں۔ روایت کیااس کو طبر انی نے۔

(٢٠٢) جيئه نووي نے کہاعلائے محققين نے اس صديث کے معنی يوں بيان کئے جي كدان افعال كوكرتے وقت اس كا ايمان كامل شميس ہو تااور ابیا محاورہ بہت ہے کہ ایک شے کی نفی کرتے ہیں اور مراواس کے کمال کی نفی ہوتی ہے جیسے یہ کہتے ہیں علم نہیں مگر وہ جو فائدہ دے مال نہیں مگر اونٹ عیش نہیں تکر آخرے کا عیش اور ہم نے بیہ تاویل اس لیے کی کہ ابوز ؓ وغیرہ کی حدیث یوں آئی ہے جس نے لا الہ الااللہ کہاوہ جنت میں جائے گا اگر چہ زنایا چوری کرے اور عبادہ بن صامت کی حدیث میں ہے کہ محابہ نے رسول اللہ سے اس بات پر بیعت کی کہ چوری نہ کریں کے نہ زنا کریں گے نہ اور کوئی گناد چھر رسول اللہ نے فرمایا جو کوئی تم میں سے اپنی بیعت کو پورا کرے اس کا تو تواب اللہ پر ہے اور جس سے ان خطاؤں میں ہے کوئی خطاہو جائے پھراس کو دنیا ہی میں مزامل جائے تو بھی اس کا گفارہ ہے اور جو دنیا میں سزاند ملے تو آخرے میں خدا کواختیار ے چاہاں کو معاف کرے جاہے عذاب دے۔ توبید دونول صدیثیں مع اینے نظائر کے اوراللہ تعالی کے اس قول کے ان المله لا يعفو الله



قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بِنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُحَدِّنُهُمْ هَوُلَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ثُمَّ يَقُولُا وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةً يُلْحِقُ مَعَهُنَّ (( وَلَا يَنتهِبُ نُهَبَّةً ذَاتَ شَرَفِ يُرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنتهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنَ )).

٣٠٠٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( لا يَوْلِنِي الزَّانِي)) وَاقْتَصَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( لا يَوْلِنِي الزَّانِي)) وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِيشْلِهِ يَدْكُو مَعَ ذِكْمِ النَّهْبَةِ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِيشْلِهِ يَدْكُو مَعَ ذِكْمِ النَّهْبَةِ وَلَمْ يَدْكُو مَعَ ذِكْمِ النَّهْبَةِ وَلَمْ يَدْكُو مَعَ ذِكْمِ النَّهْبَةِ وَلَمْ يَدْكُو مَعَ ذِكْمِ النَّهِ عَلَيْهِ مَنْ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ رَسُول اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْكُولُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعْ عَلَيْهِ الْكُولُ الْمُعْتَقِيْهِ الْمُنْ الْمُعْتَلِيْهِ الْمُعْتَقِيْهِ الْمُعْتَلِيْهِ الْهُ عَلَيْهِ الْمُعْتَقِيْهِ الْمُنْ الْمُسْتَعِيثُ الْهِ عَلَيْهِ الْمُعْتَلِيْهِ عَلَيْهِ الْمُعْتَقِيْهِ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُعْلِيْهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْتَلِهِ الْمُنْ الْ

ے۔ ابن شہاب نے کہا بھے سے عبد الملک بن ابی بکرنے بیان
کیا کہ ابو بکر بن عبد الرحمٰن بن حارث اس حدیث کو روایت
کرتے ابو ہر ریوہ رضی اللہ عنہ سے پھر کہتے کہ ابو ہر ریوہ رضی اللہ
عنہ اس میں انتااور ملا دیتے تھے نہ لو شخے والا الی لوٹ جو بوی
ہو (یعنی حقیر چیز نہ ہو) جس کی طرف لوگوں کی نظر اٹھے لو شخے
وقت مومن ہو تاہے۔

۲۰۴- ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں زناکر تازانی- باتی حدیث وہی ہے جو گذر پیکی ہے الفاظ استعال نہیں گذر پیکی ہے اس میں "وات شرف" کے الفاظ استعال نہیں ہوئے-

امام بخاری نے اپنی سیج میں اس حدیث کے معنی بی بیان کیے ہیں کہ وہ مو من کامل نہیں ہو تااور اس میں ایمان کانور نہیں رہتا۔



وَسَلُّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي بُكُر هَٰذَا إِلَّا النَّهْبَةَ.

٤٠٢٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِثْلِ حَدِيب عُقَيْلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَنَمْ يَقُلُ ذَاتَ شَرَفٍ.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بَنُ الْمُطَلِّبِ عَنْ صَفُوانَ بَنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَلَاء بَنِ الْمُطَلِّبِ عَنْ صَفُوانَ بَنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَلَاء بَنِ يَجَسَّرِ مَوْلَى مَهْمُونَة وَحُمَيْدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ. يَعْنَى الدَّرَاوَرْدِي عَنْ الْعَلَاءِ بَنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ الْعَرْيْرِ عَنْ الْعَلَاءِ بَنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ. يَعْنَى الدَّرَاوَرْدِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ. الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ. كُلُّ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ. كُلُّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا (( يَوْقَعُ كُلُّ النّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَفِي حَدِيثِهِمَا (( يَوْقَعُ جَنِينَ عَلَيْ الله عَلَيْهُمْ فِيهَا وَهُو جِينَ النّاسُ إلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَفِي حَدِيثِهِمَا (( يَوْقَعُ جِينَ يَعْلُ أَحَدُكُمْ حِينَ يَعْلُ وَهُو عَنْ وَزَادَ وَلَا يَعْلُ أَحَدُكُمْ حِينَ يَعْلُ وَهُو عَنْ وَزَادَ وَلَا يَعْلُ أَحَدُكُمْ حِينَ يَعْلُ وَهُو عَنْ وَوْرَادَ وَلَا يَعْلُ أَحَدُكُمْ حِينَ يَعْلُ وَهُو مُؤْمِنْ وَزَادَ وَلَا يَعْلُ أَحَدُكُمْ حِينَ يَعْلُ وَهُو مُؤْمِنْ وَوْادَ وَلَا يَعْلُ أَحَدُكُمْ حِينَ يَعْلُ وَمُونَ وَوَادَ وَلَا يَعْلُ أَحَدُكُمْ حِينَ يَعْلُ وَمُونَ وَوْمَنْ وَالْكُمْ إِلَاكُمْ ).

٢٠٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ قَالَ (( لاَ يَوْنِي الزَّانِي حِينَ يَوْنِي

۲۰۴۰ ندکورہ بالا حدیث اس سند ہے بھی مروی ہے اس میں "نهبة" کاذکر ہے" ذات شرف" ندکور نہیں ہے۔

۲۰۵- اس سند سے بھی تمام راوبوں نے ابوہر بر در صی اللہ عند سے اور ابوہر بر ہور صی اللہ عند نے بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیاہے-

۲۰۲ - اس سند سے بھی وہی صدیث روایت کی گئی ہے-

۱۰۰۵- يه حديث بحى زبرى كى روايت كى طرح ب فرق صرف انتاب كه علاء اور صفوان كى حديث بيس "يرفع الناس اليه فيها ابصارهم" كى الفاظ تبيس اور بهام كى حديث بيس "يرفع البه المحمنون اعينهم" كى الفاظ بين- اس بيس اضافه ب كه "لا يغل ... الح يس تم بجة ربو "تم بجة ربو -

۲۰۸- ابوہر مرور ضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاز ناکر نے والاجس وقت زناکر تاہے وہ مومن

(۲۰۸) ہے نووی نے کہاعلاء نے اہماع کیا ہے کہ توبہ قبول ہوتی ہے جب تک جان کی شرون نے ہواور توبہ کے تین رکن ہیں ایک توبہ گناہ کے دوبارہ ہوا ہوتی ہے جب تک جان کی شرون کے بھر اگر توبہ کی ایک گناہ سے اور اس کو دوبارہ کی ایک گناہ سے اور معزلہ نے دونوں کی جدا ہوگی اور جو ایک گناہ سے توبہ کی بھر دوسری تشم کا گناہ کیا تو بہ سیج ہے۔ اہل حق کا بھی غدیج ہے اور معزلہ نے دونوں مسئوں میں خلاف کیا ہے۔ لا



وَهُوَ مُوْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةً بَعْدُ )).

٣٠٩ حَدَّنَهِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّنَهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَحْبَرْنَا شُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكُوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَفَعَهُ قَالَ (( لَمَا يَوْنِي الوَّانِي )) ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْل حَدِيثِ شُنْبَةً.

بَابُ بَيَانِ خِصَالِ الْمُنَافِق

٢١٠ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَنْرُو قَالَ مَنَافِقًا خَالِصًا اللَّهِ عَنْكُمْ (رَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ
 وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ

نہیں ہو تا۔ چور جب چوری کرتا ہے تو دہ مومن نہیں ہو تا اور شرائی جب شراب بیتا ہے تو دہ مومن نہیں ہو تا اور توبہ اس کے بعد قبول ہوگی۔

۲۰۹- ند کورہ بالا حدیث اس سند ہے بھی مر وی ہے چند الفاظ کے اختلاف کے ساتھ -

باب:منافق کی خصلتوں کابیان

۲۱۰ عبداللہ بن عمرٌ سے روایت ہے رسول اللہ علی ہے فرمایا جس میں چار باتیں ہوں گی وہ تو نرا منافق ہے اور جس میں ان چاروں میں سے ایک خصلت ہو گی تواس میں نفاق کی ایک ہی خو

للے قاضی عیاض نے کہا کہ بعض علاء نے یہ کہاہے کہ اس حدیث میں اشارہ ہے تمام گناہوں کی طرف اورڈرایا گیاسپ سے تو زنااشارہ ہے ان تمام گناہوں کی طرف جو خواہش نفسانی ہے ہوتے ہیں اور حرام کی خواہش سے اور شراب اشارہ ہے تمام گناہوں کی طرف جو خدا کی یاد سے روکتے ہیں اور اس کے حقوق سے عافل کرتے ہیں اور لوٹ اشارہ ہے ان تمام گناہوں کی طرف جس میں اللہ کے بندوں پر ظلم ہو تاہے اور ان کی بے عزتی ہوتی اور و نیانا جائز طریقوں سے اکٹھی کی جاتی ہے۔

(۱۱۰) بہر اور بعض روایتوں میں ہے جب اس کے پاس انات رکھی جائے تو خیات کرے۔ نووی نے کہا علماء نے اس صدیت کو مشکل کہا ہے اس وجہ ہے کہ بھی یہ خصالتیں اس مسلمان ہیں پائی جائی ہیں جوار کان ایمان پر یقین رکھتا ہے اور علماء نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ جو شخص ول سے یقین رکھے اور زبان ہے ایمان کے ارکان کا قرار کرے چر یہ چاروں کام کر تا ہو تو وہ کافر نہیں نہ منافق ہے جو بمیشہ جہنم میں رہے گا اس لیے کہ حضرت ہوسف علی نبینا و علیہ اسلام کے بھائیوں میں یہ چاروں خصالتیں موجود تھیں تو علمائے محققین نے یہ کہا ہے کہ وہی تھی اور لیے کہ حضرت ہوں وہان خصائی بھی اور اخلاق میں منافقوں کے متارہ کہ یہ نمات کی جی اور مدیث کا مطلب ہیہ کہ جس شخص میں یہ خصالتیں ہوں وہان خصائی میں اور اخلاق میں منافقوں کے متابہ ہے کہ ظاہر باطن کے خلاف ہو ااور نفاق ان تی متابہ ہے کہ کو کہ نفاق ہی ہو ااور نفاق ان تی اور وہ سے گئا کہ کہ متابہ ہے کہ کا اور اسلام می ان کی میں یہ نفاق انر نہ کرے گا ہو کہ اسلام میں ان کی طاف ہو اور دس اللہ کا یہ مقصود نہیں ہے کہ ان خصاتوں کر کھے والا ایسامنا فی ہے جو کافر کو تا ہو تا ہو جو کافر اسلام میں اس کا طاہر باطن کے خلاف میں نہیں ہے اور رسول اللہ کا یہ مقصود نہیں ہے کہ ان خصاتوں کر کھے والا ایسامنا فی ہے جو کافر اسلام میں اس کا طاہر باطن کے خلاف میں نہیں ہے اور رسول اللہ کا یہ مقصود نہیں ہے کہ ان خصاتوں کر کھے والا ایسامنا فی ہے جو کافر اسلام میں اس کا طاہر باطن کے خلاف میں نہیں ہور در سول اللہ کا یہ مقصود نہیں ہے کہ ان خصاتوں کر کھے والا ایسامنا فی ہے جو کافر

ادریہ جو فرمایا کہ وہ نرامنافق ہوگا اس سے غرض ہے ہے کہ ان خصلتوں کے سب سے منافق کے بہت مشابہ ہوگا۔ بعض علاء نے کہا ہے یہ حدیث اس شخص کے باپ میں ہے جس سے ایمی خصلتیں عموماً وقوع میں آتی ہوں لیکن جس سے شاذ و نادریہ یا تیں ہو جائیں وہ اس میں داخل نہیں ہے اور حدیث کے معنی میں بھی مقارہے اور امام ابو عیسی ترنہ می نے علاء ہے اس کے بیہ معنی نقل کیے ہیں کہ حدیث ہے مراد عمل کا فناق ہے نہ اعتقاد کا ففاق اور علماء کی ایک جماعت نے کہاہے اس حدیث سے وہ منافق مراد ہیں جو رسول اللہ کے زمانہ میں تھے اور اللہ



يَفَاقَ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثُ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخُلُفَ وَإِذَا حَاصَمَ فَجَرَ )) غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ (﴿ وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النَّفَاقِ )).

٢١١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (رَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثُ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفُ وَإِذَا اوْتُعِنَ خَانَ )).
 وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفُ وَإِذَا اوْتُعِنَ خَانَ )).

٢١٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُهُ
 (( مِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ إِذَا حَدَّثُ كَذَبَ
 وَإِذَا وَعَدَ أَخُلَفَ وَإِذَا اوْتُمِن خَانْ )).

٢١٣ - حَدُّثْنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثْنَا

ہے یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دیوے۔ ایک توبیہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ دوسرا میہ کہ جب اقرار کرے تواس کے خلاف کرے۔ تیسرا میہ کہ جب وعدہ کرے تو پورانہ کرے چو تھا میہ کہ جب جھکڑا کرے تو تاحق چلے اور طوفان جوڑے۔

ا۲۱- انی ہر میرہ سے روایت ہے رسول الله عظی نے فرمایا منافق کی فتانیال تین ہیں جب بات کرے تو جھوٹی جب وعدہ کرے تو خلاف کرے جب امانت لیوے تواس میں خیانت کرے۔

۲۱۲- ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ منافق کی تین خصلتیں بیں جب بولے جھوٹ بولے' وعدہ کرے تو پورانہ کرےاور جب امین بنایاجائے توخیانت کرے۔

٢١٢- فدكوره بالا حديث اس سند سے بھى مروى ہے- اتنا اضاف

الله انھوں نے جھوٹ موٹ اپناا بمان ظاہر کیا تھا اور دین کی امانت ہیں خیانت کی تھی اور دین کی مدو کا وعدہ کیا تھا بھر وعدہ کا خلاف کیا اور از انگ جھڑے میں ناحق چیروی کی اور بھی قول ہے سعید بن جبیر اور عطاء بن ابی رہاح کا اور رجوع کیا اس طرح حسن بھر کی نے اگر چہ پہلے اس کے خلاف پر شخصاور کھی معقول ہے ابن عہاس اور انھوں نے روابیت کیا اس کو رسول اللہ کے۔

قاضی عیاض نے کہا ہمارے بہت سے امام ای قول کی طرف کتے ہیں اور خطابی نے ایک اور قول نقل کیا وہ یہ ہے کہ مقصود اس حدیث سے ذرانا ہے مسلمانوں کو کہ وہ ان خصلتوں کی عادت نہ ڈالیس ورنہ خوف ہے کہ حقیقتاً منافق ہو جائے گااور خطابی نے حکایت کی کہ یہ حدیث وارد ہوئی ہے ایک خاص منافق کے باب میں اور حضرت کا قاعدہ تھا کہ آپ صاف یوں نہ فرماتے کہ فلاں منافق ہے بلکہ اشارہ کرتے جیسے آپ نے فرمایا کیا صال ہے او کوں کا بیا کرتے ہیں۔

متر جم کہنا ہے اللہ جل جلالہ نے بھے الہام کیا کہ حدیث میں کوئی اٹھال ٹیمی ہے اور نداس میں تاویل کی ضرورت ہے۔ ب شک جس شخص میں یہ چاروں یا تمیں جمج ہو گئی اور وہ بمیشہ کی کر تا ہو کہ بات کرتے وقت جموٹ ہولے، عبد کر کے توڑڈ الئے، لڑتے وقت ناحق چلے، المانت میں خیانت کرے تو وہ بھامنا فتی ہوگا اس لیے کہ دین کی باتوں میں بھی وہ بھی کرے گازبان ہے اقرار کرے گا پرول میں خلاف ہوگا۔ دین کے احکام میں بھی خیانت کرے گااس لیے کہ اس کا توبیہ قاعدہ ہو گیاہے یہ نہیں کہ بھی بھی اس سے یہ یا تمیں سرزو جوں اور وہ ان پرشر مندہ ہو ۔ اس صورت میں افاحدث کذب وغیرہ یہ سب قضایا کلیہ ہوں گئے نہ کہ جزئیہ اور خلاج ہے کہ ایسا ختمی جس کا بمیش ہیں کا بمیش ہی کا بمیش ہیں گئیں۔ ہو سکا ۔

تخفۃ الاخیار میں ہے کہ متافق کی دو قتمیں ہیں ایک ہے کہ ول میں کفر ہو صرف زبان ہے اقرار کرئے۔ حضرے کے وقت میں جو سنا فق تھے ای طرح کے بھے دوسرے ہے کہ دل میں کفر نہیں بلکہ اسلام ہے لیکن ست اعتقاداور فسق وفیور میں کر فقار سواس حدیث میں وہ سری قتم کا نفاق مراد ہے بعنی ایمان کے لا فق تو یہ تھا کہ آدمی ان بدکاموں ہے پچتا پھر جب ان بدکاموں میں کر فقار رہا تو اسلام کا لطف اس میں پچھ ظاہر نہ ہوااس داسطے اس کو منافق فرمایا۔ انہیں۔



ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں اگر چہ وہ روزہ رکھتا ہو نماز پڑھتا ہواور سجھتا ہو کہ وہ مسلمان ہے۔

يَخْتَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَيْسِ أَبُو زُكَيْرٍ قَالَ مَسْعِنْ الْعَلَاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّخْمَنِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ (( آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ وَإِنْ صَامَ . وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنْهُ مُسْلِمٌ )).

۲۱۴- اس سند ہے بھی نہ کورہ بالا حدیث روایت کی گئی ہے چند الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ - ٣١٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِعِثْلِ حَدِيثٍ يَحْتَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْعَلَاءِ ذَكَرَ فِيهِ (( وَإِنْ صَامَ وَصَلّى وَزَعْمَ أَنَهُ مُسَلِّمٌ )).

## باب مسلمان بھائی کو کافر کہنے والے کے ایمان کابیان

#### بَابِ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَا كَافِرُ

۲۱۵- عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کی مرد نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو وہ کفر دونوں میں ہے کی پرضرور یلئے گا۔ ٢١٥ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ (( إِذَا كَفُرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ
 بِهَا أَحَدُهُمَا )).

(ria) 🖈 میخی اگر دوجس کو کافر کہا حقیقت میں کافر ہے تو بھا ہوااور اگر وہ کافر شیس تواس وقت کفر کہنے والے پر پلٹ یاے گا۔

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی اپنی زبان کورد کے رکھے ہرا کیہ کو بے دلیل بیٹنی کا فرنہ کیے شاید ای پر پلٹ پڑے اور خدا کے غضب میں گر فآر ہو۔ ہاں یوں کہنامضا کتہ نہیں کہ فلاں شخص کا فروں کے سے کام کر تا ہے اگر اس کے عمل دین کے خلاف ہوں اور اگر کسی کا کفر بد کیل قطعی ٹابت ہو گیاہو اور مفر دریات کا دہ انکار کر تاہو تو اس کو شوق سے کا فرکیے تاکہ کوئی اس کی راہ پرنہ مطلے اور شریعیت مجری گیمیں خلال نہ پڑے تھے کہ اس زمانہ میں ملحد فقیر ظاہر ہوتے ہیں کہ شریعیت مجمدی کر ہتے ہیں ہے شک وہ کا فرہیں۔ انہی

مترجم کہتاہے ہمارے زمانہ بیں ایک نیافرقہ مسلمانوں بیں پھر پیدا ہواہے جن کو نیچری کہتے ہیں وہ گواہیئے تنیک عقل کے تابع کہتے بیں پر عقل سلیم سے بہرہ نہیں رکھتے وہ تمام ضروریات وین جیسے فرشتوں کا، شیطان کا، وقی کا، معجزات کا افکار کرتے ہیں۔ نمازروزہ کو لفواور بیکار خیال کرتے ہیں وہ بلاشیہ کا فر ہیں اور کا فر بھی کیسے سخت کہ اگر کوئی مسلمان ان کے کفر میں شبہ کرے تو میں ڈر تاہوں کہیں وہ خور بھی کا فرنہ ہو جائے۔

امام نودیؒ نے فرمایا کہ اس حدیث کو بھی بعض علماء نے مشکلات میں ہے خیال کیا ہے۔ اس لیے کہ طاہری معنی مراد نہیں کیو تکہ اہل حق کا فرنہ میں ہو تاہیں ای طرح اپنے بھائی مسلمان کو کا فرکہنے ہے بھی کا فرنہ ہو تاہیں ای طرح اپنے بھائی مسلمان کو کا فرکہنے ہے بھی کا فرنہ ہو گاجب تک وین اسلام کے بطلان کا عتقاد نہ کرے اور جب یہ معلوم ہوا تو صدیت کی تاویل کی صور توں ہے گی گئی ہے ایک یہ کہ مراووہ شخص ہوگا جب جو اس بات کو در ست جانے کفر پلننے ہے یہ مراد ہوگا کہ وہ کہنے وال خود کا فرہوجائے گا کیو تکہ مسلمان کو کا فر کہناور ست جانا ہے دو سرے یہ جو اس بات کو در ست جان خوارج پر محمول ہے جو اللہ کہ مراد کفر پلننے ہے یہ ہو کہ اس کا گناہ اور عیب کہنے والے پر لوث جائے گا تیمرے یہ کہ حدیث ان خوارج پر محمول ہے جو الل



٢١٦ عَنِ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ
 صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( أَيُّهَا الْمَرِئ قَالَ لِأَخِيهِ
 يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنَّ كَانَ كَمَا
 قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ )).

بَابِ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ.

٣١٧ - عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (﴿ لَيْسَ مِنْ رَجُلِ ادْعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادْعَى مَا لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادْعَى مَا لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادْعَى مَا لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادْعَى مَا لَيْسِ مَنَّا وَلَيْتَبَوَّأَ مَقْعَدَةً مِنْ النَّارِ لَيْسَ مَنَّا وَلَيْتَبَوَّأً مَقْعَدَةً مِنْ النَّارِ وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُو اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ )).

۲۱۲ - عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو کا فر کھیہ کر پکارے تو دونوں میں ہے ایک پر کفر آ جائے گا۔ اگر وہ شخص جس کو اس نے پکار اکا فرہے تو خیر ( کفر اس پررہے گا) درنہ پکار نے والے پرلوث آئے گا۔

باب : اپنے باپ کے سوااور کا بیٹا کہلانے والا کافرے۔

۱۱۵- ابودر غفاری (جندب بن جنادہ یا بریر) سے روایت ہے انھوں نے رسول اللہ عظافہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے شین کس اور کا بیٹا کہے اور وہ جانتا ہو کہ اس کا بیٹا نہیں ہے (لیعنی جان وجھ کراہے باپ کے سواکسی اور کو باپ بتلائے) وہ کا فر ہو گیا اور جس شخص نے اس چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے وہ ہم میں اور جس شخص نے اس چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے وہ ہم میں کا فر کہہ کر بلاوے۔ اور جو شخص کسی کو سے نہیں ہے اور دو اپنا ٹھیکا نا جہنم میں بنالیوے۔ اور جو شخص کسی کو کا فر کہہ کر بلاوے یا خدا کا دشمن کہہ کر پھر وہ جس کو اس نام سے پیارا

لئے مسلمانوں کی تنظیر کرتے ہیں اور اس تاویل کو قاضی عیاض نے امام مالک ہے نقل کیا ہے اور یہ ضعیف ہے اس لیے کہ اہل حق کے زدیک خواد ج بھی اور اہل بدعت کی طرح کافر نہیں ہیں۔ یکی فدیب سمجے اور مختار ہے۔ چو تھی تاویل یہ کہ سراویلنے سے بیہ ہے کہ انجام اس کا کفر ہوگا اس لیے کہ گناہ گویا کفر کا قاصد ہے اور جو شخص گناہ بہت کرے تو ڈرہے کہ گناہوں کی نموست اس کو کفر تک ندلے جائے اور مؤید ہے اس تاویل کی وور وایت جو ابو عواند اسفر ائن نے اپنی کتاب مخرج علی سمجے مسلم میں نکالی کہ مجر اگر وہ شخص جس کو اس نے کافر کہا حقیقت میں کافر ہو تو فیر ورنہ کفر اوٹ آئے گااس پر اور ایک روایت میں ہے جب اپنے بھائی کو کافر کہا تو دونوں میں سے ایک پر کفر واجب ہو گیا۔

پانچویں تادیل میہ ہے کہ مراد پلنے ہے اس کی تکفیر کاپلٹنا ہے لیتی اس نے جوالیک مسلمان کو کافر کہااور دو کافر نہیں تواس نے خودایق تکفیر کی اس لیے کہ مثل اس کے ایک مسلمان ہے۔انتھی ما قال النووی۔

(۱۷۷) ہٹ جو مخص جان ہو جھ کراپنے باپ کے سواد وسرے کو اپنا باپ بٹائے تو وہ کا فر ہو گیا۔ نو وی نے کہااس کی تاویل دو طرح پر ہے ایک تو سے کہ مراد وہ مختص ہے جو اس امر کو حلال اور جائز جانے دوسرے سے کہ کفرے مراد کفر شرعی نہیں ہے جو اسلام کے مقابل ہے بلکہ کفر سے مقصود کفران ہے بعنی ناشکر کی اور احسان فراموش 'اس لیے کہ باپ کا حق اس نے فراموش کر دیا اور غیر کو باپ بٹایا اور اس کی نظیر دوسر ک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا عور تول کے بارے میں کہ وہ کفر کرتی ہیں بعنی خاوندگی تا شکری کرتی ہیں۔ انھی

جس شخص نے اس چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی خیس ہے وہ ہم میں سے خیس ہے اور وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بتالیو سے بعنی وہ جانتا ہے کہ یہ شے میر کی نہیں ہے خواد دوسر سے کس کی ہویانہ ہواس پر وعویٰ کرے کہ میری ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے لیتی ہماری راہ اور طریقہ پر خیس ہے کیو تکد اسلام کی شان سے جھوٹا دعویٰ کرنا بہت بعید ہے جسے باپ بیٹے سے کہتا ہے تو میر انہیں ہے لیتی میری وضع اور چال لاج



ہے الیانہ ہو ( معنی کافرنہ ہو) تو وہ کفر پکارنے والے پر بلٹ آئےگا۔

#### بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيْمَانِ مَنْ رَغِبَ عَنْ اَبِيْهِ وَ هُوَ يَعْلَمُ

٢١٨ - عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ لَمَا تَرْغَبُوا عَنْ آبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ )).
 آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ )).

٢١٩ - عَنْ أَبِي عُشْمَانَ قَالَ لَمَّا ادَّعِيَ زِيَادَ لَقِيتُ أَبَا بَكُرَةً فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمُ إِنِّي سَعَعْتُ اللهِ عَنْ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ سَعِعَ إِنِّي سَعِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ سَعِعَ أَذُنَايَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ (( هَنْ ادَّعَى أَبًا فِي الْإِسْلَام غَيْرَ وَهُوَ يَقُولُ (( هَنْ ادَّعَى أَبًا فِي الْإِسْلَام غَيْرَ وَهُو يَقُولُ (( هَنْ ادَّعَى أَبًا فِي الْإِسْلَام غَيْرَ

## باب: اپنے باپ سے پھر جانے ، نفرت کرنے اور دانستہ دوسرے کو باپ بنانے دالے کے ایمان کا بیان

۳۱۸- ابوہر برہ سے روایت ہے رسول اللہ عظیم نے فرمایا اپنے یا باللہ علیم کے فرمایا اپنے یا باللہ علیم کے وروس کے و یا باپ کو باپ کہودوسرے کو باپ مت بناؤ) جو مخص اپنے باپ سے نفرت کرے وہ کافر ہو گیا(اس کے معنے اوپر گزر میکے ہیں)۔

۲۱۹- ابوعثان (نهدی عبدالرحمٰن بن مل) سے روایت ہے جب
زیاد کاوعویٰ کیا گیا تو میں ابو بکرہ سے ملا (زیادان کامادری بھائی تھا)
اور میں نے کہاتم نے بیہ کیا کیا (یعنی تمہارے بھائی نے) میں نے
سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ سے سناوہ کہتے تھے میرے کانوں
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے آپ فرماتے تھے جس

للے پر تہیں ہے اور جہنم میں ٹھکانا بنانے سے بیر خرض ہے کہ اس قصور کی سزا جہنم ہے پھراگر خداجیاہے تو معاف کردے اور توبہ سے بھی معاف ہو سکتاہے۔ (نودی)

(۲۱۹) ﷺ جب زیاد گاد عویٰ کیا گیااصل میں زیاد عبید تُنقفی کا بیٹا تغااد رحضرت علیٰ کے یاروں میں سے تغا۔ پھر معاویہؓ نے اس کو اپنے باپ ابوسفیان کا نطفہ قرار دیااور زیاد نے قبول کر لیااور معاویہ کا بھائی بن میٹا۔

فرمایا جس نے اسلام میں آن کرائے باپ کے سوالور کسی کو باپ بنایا تو جنت اس پر حرام ہے اور وہ اس امر کو در ست جان کر کرے یا اس فعل کی جزامہ ہے کہ جنت اس پر اس وقت حرام ہوگی جب اچھے لوگ جنت میں داخل ہو تھے پھر خداجا ہے توبیہ جزااس کو دیوے یا معاف کردے۔ (نووی)

ابو بکڑنے کہامیں نے خودرسول اللہ کے سناہے اور ابو بکڑنے اس کناہ کی وجہ سے زیاد سے ملنا چھوڑ دیااور قتم کھالی کہ زیاد سے مجھی بات نہ کروں گا۔ (نُووی)

سراج الوہاج بیں ہے کہ لوگوں نے اس بات میں یوی ڈھیل کی ہے یہاں تک کہ بھن لوگ دوسروں کی اولاد بن بیٹے اور وہ جانے بیں کہ ہم ان کی اولاد نہیں اور بادشاہوں اور امیروں اور نوابوں میں حرام کی نسل بہت پھیلی ہے اور باوجود اس کے اپنے تئین نسبت دیتے ہیں بایوں کی طرف حالا تکہ وہ بنی فاطمہ نہیں ہیں اور وہ اس بات کو جائے ہیں لیکن و نیا کی وجاہت اور عزت کے خیال ہے یہ طوفان جوڑتے بیں اور اکثر ایسے ہلاکت اور جابی میں امیر اور مفلس پڑجاتے ہیں امیر تواپی شان بوجانے کے لیے اور مفلس پیٹر کمانے کے لیے اور یہ نہیں ہے مگر شیطان کے تسلط سے جس نے ان کی عقلوں کو منا دیا ہے اور تمر لوکر دیا ہے۔ خدا نیک راہ کی ہدایت کرے۔



فَقَا لَ أَبُو بَكُرُةً وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ بِحَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

• ٢٢ - عَنْ سَعْدٍ وَأَبِي يَكُرَةَ كِلَاهُمَا يَقُولُا سَمِعَتُهُ أُذُنَّايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( مَنْ ادَّعَى إِلَى هَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ )). بَابِ بَيَانَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابِ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفُرٌ ٣٢١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ (( سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِعَالُهُ كُفُرٌ ﴾ قَالَ زُبَيْدٌ فَقُلْتُ لِأَبِي وَالِلِ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ ۚ يَرُوبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةُ قُوْلُ زُبَيْدٍ لِأَبِي وَالِلِ.

أبيهِ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ )) في اسلام من آن كرائي باب كے سوااور كى كوباپ بنايا توجنت اس يرحرام إيو يكرة نے كہا يس نے يد خود سنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ي

۲۲۰- سعد اور ابو بکر اُدونوں ہے روایت ہے ہم نے رسول اللہ عَلَيْنَةِ سے سنا كانوں نے سنا اور دل نے ياد ركھا' آپ فرماتے تھے جو محض اپنے باپ کے سواکسی اور کو باپ بنائے تواس پر جنت حرام ب(لیعنی وہ جنت ہے روکا جائے گا)۔

باب:مسلمان کو گالی دینا' برا کہنا گناہ ہے اور اس سے لڑنا

٣٢١- عبدالله بن مسعود رضي الله عنه سے روايت ہے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا (یااس کا عیب بیان كرنا) فت ب (يعنى كناه ب اور ايما كرف والا فاس موجاتا ہے)اوراس سے الزنا كفر ہے۔ زبير نے كہا ميں نے ابوواكل سے پوچھا آپ نے خود عبداللہ بن مسعود کو بی سے روایت کرتے ہوئے سناہے؟ توانھوں نے کہاہاں اور نہیں ہے شعبہ کی حدیث میں یو چھناز بید کاابودا کل ہے۔

(۲۲۰) الله مرادیہ ہے کد اپنانسبی باپ کمی کو بتائے لیمن اپنے تیک اس کے نطفے سے کہے اور شفقت کی راوے دوسرے کو باپ کہد سکتا ہے۔ (۲۲۱) ہزینووی نے کہامسلمانوں کوناحق برا کہنایا جماع امت حرام ہےاوراس کا مرتکب فاسق ہے لیکن مسلمان سے اٹرنا کفر نہیں ہے اہل حق کے زد یک جیسے ہم اوپر کئی جگہ بیان کر چکے جی تو حدیث کی تاویل کئی طرح پر ہے ایک بیرہے کہ حلال جان کر اڑے دوسرے بیر کہ کفرے مراو ناشکری ہے نہ کہ کفر شری تمبرے یہ کہ انجام اس کا کفر ہے۔ چو تھے یہ کہ کا فروں کا فعل ہے۔

السراج الوباج میں ہے کہ حدیث ولیل ہے روافض کے فتق کی اورجوائے مثل ابل بدعت اورشر ک اور تقلید میں ہے ہیں جو صحابہ ّ اور علیاءٌ سلف اور اہل عدیت کو برا کہتے ہیں اور دلیل ہے ان لوگوں کے کفر کی جو مسلمانوں سے کڑتے ہیں جیسے خوارج اور نواصب اور شیعہ اور مقلدین این این ند بب کی حمایت یل.

مترجم کہتا ہے اس حدیث پر مسلمانوں کوالٹغات کرناچا ہیے اور ذرا ذرای بات پرجو وہ مسلمانوں ہے کڑائی پر مستعد ہو جاتے ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ بیہ لڑائی ان کاور جہ کہاں تک پہنچاتی ہے۔ ایک امرمتحب یاسنت کے لیے لڑ کر اپنے تئیں کا فربنانا انتہا ور جہ کا جہل اور غلو ہے خدا پچائے۔



٣٢٢ حَدَّثْنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبُنُ الْمُثَنِّى عَنْ مُحَمَّدِ بْن جَعْفُر عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُنصُورٍ ح و حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثُنَا عَفَالُ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ كِلَّاهُمَا عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. ٣ ٢ ٢ – عَنْ جَرير قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (( اسْتَنْصِتْ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ بَعْضِ )).

٢٢٣- جرير بن عبدالله بحل عدروايت برسول الله علي نے مجھ سے فرمایا جمة الوداع میں (لیعنی آخری فی میں وداع کا فی اس کو اس کیے کہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کور خصت کیا۔ اس فج میں دین کے احکام بتلائے اور دوسرے سال آپ کی وفات ہوئی) چپ کزاؤلوگوں کو ( تاکہ وہ اس ضروری بات کو سنیں ) پھر فرمایا میزے بعد (میرے اس موقف کے بعدیاد فات کے بعد) ایک دوسرے کی گرد نیں مار کر کا فرنہ بن جانا۔ ۲۲۴- ند کوره بالاحدیث اس سندے بھی مروی ہے۔

۲۲۲- اس سند ہے بھی مذکورہ بالاحدیث روایت کی گئی ہے۔

٣٢٤ - و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ وَاقِدِ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. ٧٢٥ – عَنَّ عَبَّادٍ اللَّهِ بْن عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

۲۲۵- عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ججة الوداع مين ويحكم ياويلكم فرمايا

(۲۲۳) 🕸 یعنی انفاق ہے رہنااور سب مل کر کافروں ہے لڑنا تاکہ اسلام کی ترقی ہواور جو پھوٹ ڈالو سے اور آپس ہی میں ایک دوسرے کو ماروم کے تؤخود کافر ہوجاؤ گے۔

ا یام نوو کانے کہاا س عدیث کی تغییر پی سات قول ہیںا کیا ہے کہ مراد ووٹوگ ہیں جو آپس میں لڑنادر ست جانیں ناحق وہ نو بلاشیہ کا فہر ہیں وہ سرے بید کھ مراد کفرسے اسلام کے حق کی ناشکر ک ہے تیسرے مید کہ وہ کفرے قریب ہوجا کمیں سمے اور یفعل ان کو کفر تک پہنچادے گاچو تھے یہ کہ یہ فعل کافروں کا ساہے۔ یا نچویں یہ کہ مراد کفرے حقیقٹااور غرض آپ کی بیہے کہ میرے بعد کافرند ہو جانا'اسلام پر قائم رہنا۔ چھے وہ جو حکایت کیا خطابی و غیر و نے کہ مراد کفارے سلاح پوش ہیں بیٹی ہتھیار بند ہو کر ایک دوسرے کی گردن نہ مار نااور کافر سلاح پوش کو بھی کہتے ہیں ساتویں سے کہ ایک دوسرے کو کافر مت کہنا پھر کفر کے بہانے سے گرو نیس مارواور سب میں ظاہر چو تھی تاویل ہے اور قاضی عیاض ّ نے ای کوافتیار کیاہے۔

(٢٢٥) 🎋 ويحكم ياويلكم قاضى عياض نے كہار وونوں كلے عرب كے لوگ تعجب اور در د ميں استعمال كرتے ہيں۔ سيبويہ نے كہاويل اس کے لیے کہتے ہیں جو تباہیٰ میں پڑجائے اور و تک رحم کے لیے اور مفقول ہے ان سے کہ و تک زجر ہے اس مخض کے لیے جو بلاکت کے لان



((وَيُحَكُمُ )) أَوْ قَالَ (( وَيُلَكُمُ لَا تَوْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ )). ٢٢٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ وَاقِدٍ.

#### بَابُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى الطَّعْنِ فِي النَّسَبِ وَالنَّيَاحَةِ

٧٢٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنَّيَاحَةُ عَلَى النَّسَبِ وَالنَّيَاحَةُ عَلَى الْمَيْتِ )).

بَابُ تَسْمِيَةِ الْعَبُدِ الْآبِقِ كَافِرًا

٢٢٨ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
 الشَّعْبِيُّ عَنْ حَرِيرِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ (( أَيُّهَا عَبْدِ

میرے بعد کا فرمت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گرد نیں مار نے لگو۔

۲۲۷- اوپروالی حدیث اس سند ہے بھی مروی ہے۔

#### باب نسب میں طعن کرنے والے اور میت پر چلا کر رونے والے پر کفر کااطلاق

۲۲۷- ابوہر بیوں روایت ہے رسول اللہ عظافہ نے فرمایالو گوں میں دو باتیں موجود ہیں اوروہ کفر ہیں ایک نسب میں طعنہ کرنا، دوسری میت پر چلا کررونا(اس کے اوصاف بیان کر کے جس کو نوحہ کہتے ہیں)۔

باب:اپنے مولی کے پاس سے بھا گے ہوئے غلام کو کا فر کہنے کا بیان

۲۲۸- منصور بن عبدالر حمٰن (واشل عدابی بصری اس کو احمد بن حنبل اور یجی بن معین نے تقد کہااور اس کو ابو حاتم نے ضعیف

للے قریب ہواور ان کلمول سے بدوعا مقصود نہیں ہے فقلار تم اور تعجب مقصود ہے اور حضرت عمرؓ سے سروی ہے کہ و تک رحمت کا کلمہ ہے اور ہرویؒ نے کہاکہ و تکاس شخص کے لیے کہتے ہیں جو آفت میں پڑجائے اور اس کے سز اوار نہ ہواور و بل اس کے لیے جو سز اوار ہو تو و تک سے رحم مقصود ہو تاہے اور و بل سے نہیں۔ (نووی)

(۲۲۷) جڑ نب میں طعن کرنا یعنی کسی کی ذات پر دھیہ لگانا کہ وہ شریف خوں ہیں یاا نکافنا ندان براہے یالونڈی کے جنے ہیں ہے سب کافروں کی تھلید ہے کیو تک عرب کے کفار زمانہ جالجیت ہیں اپنے حسب و نسب پر بڑا گئر کیا کرتے تھے اور دوسر وں کے نسب پر طعن و تھنچ کرتے تھے مسلمانوں کو یہ بات ہر گز سز اوار نہیں اس لیے کہ سب بنی آوی ہیں اور فضیلت و بزرگی علم اورا عمال صالحہ سے ہے اور قیامت میں ہر صحف کو اس کے عمل کام آئیں گے ذات اور نسبت بچھے کام نہ آئے گی جیسے دوسری حدیث میں صاف مصرح ہے۔

میت پر چلا کر رونا لیعنی اس کے اوصاف بیان کر کے رونا جے نوجہ کہتے ہیں۔ نووی نے کہاان دونوں کے کفر ہونے سے بیہ مراد ہے کہ دہ کا فروں کے فعل ہیں اور جاملیت کی عادات ہیں یادہ کفر کی طرف مؤدی ہوتے ہیں یامراد کفران فعمت ہے' اوران کا موں کو حفال یا ناشکری جان کر کرنا دہ تو بلا شبہ کفر ہے اور اس حدیث سے نوجہ کی اور نسب میں طعنہ کرنے کی بڑی برائی نگلی اور ہر ایک کے باب میں مشہور حدیثیں آئی ہیں۔

(٣٢٨) ١٦٠ منصور نے خاص لوگول سے كهدويااور مر فوغار دايت كر نااتھوں نے اس ليے برا جانا كہ اس زماند جي بھے ميں خواد ن كازور الله



أَبْقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ ﴾) قَالَ مَنْصُورٌ قَدْ وَاللَّهِ رُويَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْنِي أَكْرَهُ أَنْ يُرْوَى عَنِّى هَهُنَا بالْيَصْرُ ةِ.

كما) نے طعمى سے سناانھوں نے جريز سے سناوہ كہتے تھے جو غلام اسين مالكول سے بھاگ جائے وہ كافر ہو كيا (يہال كفر سے مراد نا شکری ہے کیونکہ اس نے مالک کاحق ادانہ کیا)جب تک لوٹ کر ان کے یاس نہ آئے منصور نے کہافتم خداکی بیہ حدیث تو مرفوعاً ر سول الله علی ہے مروی ہے پر میں نے یہاں مر فوعاً بیان نہیں ک'جریر کا قول بتایا) لیکن مجھے برامعلوم ہو تاہے کہ یہ حدیث جھے ے بیان کی جائے اس جگہ بھر ہیں۔

٣٢٩– عَنْ حَرِيرِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبْقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذَّمَّةُ )).

٢٢٩- جريز عد روايت برسول الله علي في فرماياجو غلام بھاگ جائے اس سے ذمہ از گیا ( یعنی اسلام کی پناہ جاتی رہی یا پہلے جواس کی رعایت ہوتی تھی وہ نہ ہوگی اور مالک کو اعتبار دیا جائے گا اس کے ضرب اور جس کا)۔

> ٣٣٠ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ النُّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( إذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ )).

 ۲۳۰ جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غلام بھاگ جائے تواس کی نماز قبول نہ

#### بَابُ بَيَانَ كُفُرَ مَنْ قَالَ مُطِرُنا بِالنَّوْء

باب:اس محض کا کا فر ہو ناجو کیے کہ یانی تاروں کی گردش سے پڑا

٣٣١ - عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْحُهَنِيِّ قَالَ صَلَّى ٢٣١ - زيدين فالدجهني سے روايت برسول الله عَلَيْ في تماز بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَلَاةً بِمُعالَى صَح كى جارے ساتھ مديبير مي (جوايك مقام كانام ب

للى تفاجو كبيره كناه كرنے والے كوكافر كہتے اور بميشے كے جہم كاستى كرتے تو مصور كوڈر بواكبيں خوارج اس حديث سے سندن پكڑي اور او پر ہم خوار ن کا قد ہب اور اس کا بطلان بیان کر چکے ہیں۔ (نووی)

(۲۳۰) الماماذري في اس كى تاويل كى إور قاضى عياض في ان كى وروى كى بودوي كى دويت محول باس غلام يرجو بها كن كو حلال سمجے اس کی نماز قبول خیس اور قبول نہ ہونے ہے ہید لازم نہیں آتا کہ نماز در ست نہ ہو کیونکہ قبول نہ ہونا سقوط تواب کا یاعث ہے اور سمج نہ ہوناہ جوب تضاکا باعث ہے۔ نووی نے کہایہ کلام میکک عمدہ ہے اور ہمارے جمہور علاءنے کہاہے کہ مغصوب کھریش تماز صحیح ہے محر ثواب نہ ہو گا۔ اور فآو کا ابی نصر میں نے دیکھا عراق کے اسحاب کابیہ تول محفوظ ہے کہ مفصوب کھر میں نماز صحیح ہے اور فرض ذمہ سے ساقط ہو جائے گاپر تواب منہ ہوگا۔ ابومنصور نے کہاکہ خراسان کے علماء نے اس میں اختلاف کیابعضوں نے کہانماز ہی سیجے نہ ہوگی۔ اجھی۔

(۲۳۱) ﷺ نووی نے کہاا ختلاف کیاعلاء نے اس محض کے باب میں جو کیے پانی پڑا (بارش ہو کی) تاروں کی حرکت ہے۔ بعضوں نے کہا وود رحقیقت كافر بو كيا اوراسلام سے نكل حيااوربيداس صورت ميں ب كہنے والا تارول كو فاعل اور مؤثر سجعتا بوياني برسانے كے ليے جيسے جالميت الله



الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيةِ فِي إِنْرِ السَّمَاءِ كَانَتُ مِنْ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَسِ فَقَالَ ( هَلْ تَلْدُونَ مَافَا قَالَ رَبَّكُمْ )) فَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ (( قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوكِبِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَلَالِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوكِبِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَلَالِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوكِبِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَلَالِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوكِبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ بِالْكُوكِبِ كَافِرٌ بِالْكُوكِبِ كَافِرٌ بِالْكُوكَبِ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكُوكَبِ )).

٣٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَبُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ
 ( أَلَمْ تَرَوْا إِلَى مَا قَالَ رَبُكُمْ قَالَ مَا أَنْعَمْتُ

قریب مکہ کے )اور رات کو پانی پڑچکا تھاجب آپ نمازے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا تم جانتے ہو تنہارے پروردگارنے کیا فرمایا؟ انھوں نے کہااللہ اور اس کار سول خوب جانتا ہے۔ آپ نے کہااللہ تعالی نے فرمایا میرے بندوں ہی خوب جانتا ہے۔ آپ نے کہااللہ تعالی نے فرمایا میرے بندوں ہی سے بعضوں کی ضربر توجس نے کہا یک پڑااللہ کے فضل اور رحمت سے وہ ایمان لایا بھی پر اور کافر ہوا تاروں سے اور جس نے کہایائی پڑا تاروں کی گروش سے وہ کافر ہوا میرے ساتھ اور ایمان لایا تاروں کی گروش سے وہ کافر ہوا میرے ساتھ اور ایمان لایا تاروں ہے۔

٣٣٢- ابوہر رہ ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے جو فرمایا تمہارے رب نے فرمایا اس نے میں نے کوئی

یں اور اس کے پھرنے کو اس نعت کی علت قرار دی اب تک د نیا ہیں ایسے ضعیف الاعتقاد نا سمجھ لوگ موجود ہیں جوہر شخص کی بھلائی برائی کو اس سے ستارے کی طرف منسوب کرتے ہیں اور قمراور شمس ادر سبعہ سیارہ کی حرکات کو خاص خاص انسان اور آو میول کے لیے مند اور معفر مجھتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بڑے بڑے جسموں کو بریار پیدا نہیں کیا اور جا ند اور سوری کی وجہ سے متجملہ ہزاروں فائدوں ہیں ہے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان سے نباتات اور حیوانات کی پرورش ہوتی ہے پر یہ تا ثیر سب نباتات و حیوانات پر تلے



#### عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةِ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا لَعْت نہيں دى اين بندول كو مراكك فرقے نے ان بيل سے ميح

للہ بطور عموم ہے جیسے انگاریاپانی کی تاخیر۔انگار اور پانی کی طرح آ قاب اور چاند کو بھی سمجھنا چاہیے۔ آ فاآب یا جاندانسان کی طرح عقل تہیں ر کھتے نہ جان کہ بعضوں کو نفع پہنچاویں ادر بعضوں تو نقصان اور جواجرام علوبیہ کو طا تقوراور صاحب قوت خیال کرتے ہوں توز مین پیچاری نے کیا قصور کیا ہے کہ دہ کسی کو نفع اور ضرر نہیں پہنچا سکتی حالا نکہ بنا ہر ہیئت جدیدہ کے زمین اور سیاروں میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔اصل ہے ہے کہ زمانہ سابق میں جب آلات اور دور بینیں ایک نہ تخیں تو لوگوں نے صرف آنکھوں سے کام لیا تھااور جہاں تک ان کی آنکھوں نے کام کیاوہ یہ تھا کہ ا نھوں نے سات تارے سیارے نکالے اور باتی تو ابت اور جا تداور سورج کو بھی ایک ایک سیارہ خیال کیااس طرح پانچ سیارے بعنی عطار داوز ہرہ مشتری، مرخ اورز حل اور چونک ہے اجسام نہایت بلند اور اونے اور چیکتے ہوئے نظر آئے اور ان کے دورات ہمیشہ مختلف منازل میں زین کے عمر دیائے گئے اس لیے عوام کیا بہت ہے خواص فلاسفہ اور حکماء کو بھی یہ خیال گزرا کہ یہ اجہام عقل اور نفس رکھتے ہیں انھوں نے زمین کے مختلف واقعات اور عاد ثات کو جن کے اسباب پوشید و شخصان سیار ول کی طرف منسوب کیا پر مید خیال بند ہے بہال تک برها کہ صائبین اور کلدانی اور مصری او گوں نے چانداور سورج اور سیاروں کی پرستش شر وع کروی اور شرک میں کر فقار ہوئے اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کی روشنی و نیا یں کھیلائی اور یہ اعتقاد مُناشروع ہوااور حضرت نے صاف فرمایا مجمین جھوٹے ہیں۔ بعد اس کے جب بیئت کی زیادہ تحقیقات ہوئی اور بڑے بڑے آلات اور دور بینیں ایجاد ہو کمیں تب سے تواس کی اعتقاد کی جڑا کھڑ گئی کیونکہ سواان سیار دل کے اور کئی سیارے نظام سٹسی ہیں معلوم ہوئے جیسے سریز ،اپانس ،جونو و شااور پورانس اور آخآب مرکز عالم تغیرااور زمین بھی ان سیاروں کی طرح ایک سیارہ قرار پائی اور جا تدزمین کے تالع قرار پایا پھر سار اکار خانہ جو ہزاروں برس سے مجمین نے قائم کیا تھاالٹ لیٹ اور چوپٹ ہو گیااور محال ہے کہ مشتری، سر سے اور زحل وغیرہ کی تا ثیر نوخاص خاص آدمیوں پر ہوتی ہوا در سیریز، پالس دیورانس دغیرہ کی نہ ہوتی ہو جالا نکہ وہ بھی ان کی طرح سیارے ہیں پھر حال ہے ک زنین جس پر ہم سب سے بیتے میں اور وہ مجمی ایک سیارہ ہے اس کی تاثیر ہم پر نہ ہو اور ان سیاروں کی باوصف اس قدر بعد کے ہمارے اوپر سے قدرت ادر طاقت ہودور کے ڈجول سہانے زمین بیچاری گھر کی مرغی ہے اس کی کوئی قدراور منزلت نہیں۔اس کو کھودتے ہیں، کو مجے ہیں،مارتے ہیں،اس پر چلتے ہیں، پاؤں سے روند تے ہیں پھر دور کے تارے چکتے اوراد پنچے د کچھ کر مقدیں اور پاکیزہ خیال کئے جاتے ہیں حالا تک ان سیار وں پر اگر جانا ہو سکے توصاف معلوم ہو جائے کہ بیضے ان بیں سے زمین ہے بھی میلے اور کچلے اور پہاڑ دار ہیں خود جا تدمیں دور بین سے بہت بڑے بڑے غار معلوم ہوتے ہیں ہزار ہاصد ہامیل کی ان کی گہرائی ہے۔معاذ اللہ وہ کیے مہیب اور تاریک ہو کئے۔اور دورے چاند کاوہ حسن ہے کہ معثو قول کے مشہ کواس سے تشبیہ دیتے ہیں بھی حال ہے انسان کاوہ بغیر غور اور فکر کئے ہوئے اور بغیر اپنے فکر کو میز ان مقررہ سے جانچے ہوئے ایک خیال کو جمالیتا ہے ادراس کا پیروہ وجاتا ہے۔ خیر ہے تارے تو بڑے بڑے اجسام ہیں اور چیکتے اور روش میں خدا کی ماران لوگوں پر جو بھر ول اور دریاؤں اور پہاڑوں اور در ختوں اور جانور وں کو ہوجتے ہیں اور ان کو اپنا معبود ، مالک اور متصرف خیال کرتے ہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے ایک بے جان پہللہ مٹی یا تا نے یا چاندی یا سونے کا بناکراس کو پوجے بیں خدا کواپنی خواہش کے موافق گھڑا کرتے میں افوء بت من انتخذ الله هواہ اور لیصنے جوال کی نسبت ذراعا قل ہیں وہ آدمیوں اور جنوں کو ہو جتے ہیں اور آدی کی س بے ثبات اور تاپائیدار ہستی کو معاذاللہ غداہناد ہے ہیں آدمی کو خدا کا ہیٹایا محبوب خیال کر کے اس کو مقد س اور لا کُن عبادت کے جانبے ہیں جالا نکہ وہ آدمی جب زندہ ہتے تو دنیا کی سمی ہات میں اور آدمیوں ہے ممتاز نہ ہے کھاتے دویتھے پیتے وہ تھے حوائج ضرور بیان کو پیش آتی تھیں جیسے اور آوی مرے وہ بھی مر گئے یامر نے والے بیں بھر ان کو خدائی ہے کیاعلاقہ ؟وہ حاری طرح خدا کی ایک مخلوق ہیں اور اصل میہ ہے کہ ان او گول نے اب تک سیچ خدا کو شہیں پیچانااور اس کی عظمت اور بڑا کی اور نقذ س پر غور نہیں کیا ور ندالی ناپاک بات کہتے ہوئے ان کوشر م آتی اور سیچے خداو ندکی درگاہ میں ایسی بے ادبی نہ کرتے خداو ند کریم کی عظمت اس کی مخلو قات میں اللہ



#### كَافِرِينَ يَقُولُونَ الْكُوَاكِبُ وَبِالْكُواكِبِ )). كواس كاا ثكار كيااور كمن تلك تارب تارب

تھے غور کرنے سے معلوم ہوتی ہے۔ زمین اس کی ایک او ٹی مخلوق ہے جس کا محیط جو میں ہزار میل اور قطر قریب آٹھ ہزار میل کے ہے پھر مشتری جو ہمارے نظام تشی میں ایک سیارہ ہے وہ ہماری اس زمین سے ہزار جھے براہے اور اس کا قطر لاکھ میل ہے۔ ای طرح زحل زمین سے قریب چھ سو در ہے کے بڑا ہے اس کا قطرانا می ہزار میل اس طرح اور سیارے کچھے زمین سے بڑے چھوٹے کچھے زمین کے برابر ہیں ہماری زمین کوالیک جا تد روشن کے لیے عنایت ہواہے وہ بھی اس قدر بڑا ہے کہ اس کا قطر دوہزار میل ہے زیادہ ہے مشتر کی کوچار چانداورز حل کوسات جا نداور یورانس کوچھ جا تد ہوجہ اس کے کہ آفآب سے بہت دور ہیں عنایت ہوئے ہیں۔ پھر آفآب جوان سب سیاروں کامر کڑے اس کی بزائی اس قدرے کہ اکیلا ہماری زمین سے تیرہ لاک ھے براہ اور زمین ہے نو کروڑ چیس لا کامیل بعد رکھتا ہے۔ اگر آ قاب کی قدر کو برابرایک گھڑے سے مجھو توزمین کی قدرا کیک منر کے برابر ہو گیا اگر آ فاب کے قریب سے توپ جھوڑو ی جادے توزین تک اس کا گولدانیس برس میں بھی نہیں پہنچے گا۔اب بیہ سب سیارے اس آفآب کے گرد پھرتے ہیں اور اس ہے گر می اور روشنی حاصل کرتے ہیں زمین کی حرکت اس قدر تیز ہے کہ ایک سومیس گنا زیادہ توپ کے گولے سے حرکت کر رہی ہے اور اٹھاون ہز ارمیل ایک سیخٹے میں کرتی ہے اس طرح اور تارے بھی اپنے اپنے مدار پر بڑی سرعت اور تیزی سے گھوم رہے ہیں پھر آ فآب ان سب بڑے بڑے جسموں کو لیے ہوئے معلوم نہیں کس کے گرد تھوم رہاہے۔اب سواان سیاروں کے خود ہارے نظام میں برے بوے دیدار تارے ہیں جن کی عظمت پر خیال کرنے سے خداکا خوف دَل میں آجاتا ہے ایک وم دار تارے کی دم دس كرور ميل سے بھى زيادہ كبى حماب كى گئى ہے اور يددم دار تارے ايسے تيزرو ہيں كدان كى تيزروى خيال سے باہر ہے يد آ فاب كے پاس آتے میں اور چکر کھلتے ہیں مجرایے کچے روراستوں میں نہایت جلد چلے جاتے ہیں۔ س<u>ون سا</u>ومیں ایک وم دار تارہ ایساز مین کے زو یک آتمیا تھاکہ جات اور زین کے چین ہو گیاتھا اور جاند کو نظرے چھیادیا تھاوود مدار تارہ جو مے کا میں عمودار ہوا تھا۔ زمین کے ایسانزد یک آیا کہ زمین کی قوت جاذبہ نے اس کے چلنے پر اڑ کیا تھا اگروہ و مدار تارہ ہاری اس زمین ہے رگڑ کھا کر ایک صدمہ پہنچا تا توزمین مع سمندروں اور پہاڑوں کے پانی کی ا یک بوند کی طرح یا پیتر کے ایک مکڑے کی طرح کسی زبرد ست اور بڑے تارے پر جاہیڑتی لیکن دوا پٹی تیزروی ہے مشتری کے چاندول کے 😸 میں ہے ہو کر نکل گیااگران جاندوں میں ہے کہ وہ آپ نہایت تیزرہ میں کسی کواس تیزرود مدارے تکر لگ جاتی توایک یادونوں ٹوٹ جاتے پر خداکی نظرایی سب مخلو قات پرہے اور وہ سب کی تکہبانی اور حفاظت کر تا ہے۔ اب یہ سارا ہمارا نظام مشمی مع اینے سب سیار ول اور دیدار تارول وغیرہ کے خداکیان مصنوعات کے مقابلے میں جو آسان پر بکثرت معلوم ہوتی ہیں بے قدر ہے اس لئے کہ یہ جوسب تارے صدیا میل آسان پر حیکتے نظر آتے ہیں ہر ایک ان میں ہے بمزر لدالیہ آفتاب کے ہے اور اس طور پر ہر ایک کوان میں سے سیارے عنایت ہوئے ہیں لیس کیا کیا عجب قدرت ادا کی ہے رات کو آسان کی طرف دیکھ کرغور کرو کہ جتنے سارے دور بین سے نظر آتے ہیں وہ آٹھ کروڑ ہیں ان ہیں ہے ایک ایک اس آ فآب کی مانندروش ہے اور خیال بیں یوں آتا ہے کہ ایک ایک ان میں ہے اس آفتاب کے موافق اپنے اپنے جلویس سیاروں کور کھتاہے اور ان کو گر می اور روشنی دیتا ہے۔اسلیم شہنشاہ ہے ہرواہ قادر مطلق سے ضراوند کی قدرت انسان کے فہم اورادراک اور قیاس کو پریشان کرتی ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر کخلہ زمین اور دیدار ستاروں اور سیاروں اور لا کھوں کروڑوں آ قابوں سیاروں کی حفاظت کر تاہے اور اپنی ہے انتہا قدرت اور اختیار ے ان بے شار عالموں کواپی راہوں پر چلاتا ہے اور ایک ہے دوسرے کو لڑنے اور ٹکر کھانے نہیں دیتا پھر ان ثوابت کابعد زمین ہے اس قدر وورے کہ سمجھ میں نہیں آتا کوئی آدمیان کے بعد کاحساب نہیں کر سکتاستر لاکھ برس میں جتنی دور توپ کا گولہ جائے گانزدیک کاستارہ اس سے بھی زیادہ و در ہے پھر کون جبھو کر کے اللہ کی قدرت کو پاسکتاہے اور کون خدا کے کمالات کو دریافت کرسکتاہے۔اب ایسے خداو ندعظیم الثان کے جاال اور بزرگی کے سامنے انسان کا کیار تبہ ہے جو اس کی ایک اونی مخلوق لیننی زمین کا کیڑا ہے اوروہ کس منہ سے خدائی کاوعویٰ کرتا ہے اللہ



٣٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ فَالْ وَ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ فَالَ (﴿ مَا أَنْزَلَ اللّهُ مِنْ السّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْ النّاسِ بِهَا كَافِرِينَ يُنْزِلُ اللّهُ أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْ النّاسِ بِهَا كَافِرِينَ يُنْزِلُ اللّهُ اللّهُ الْعَيْثَ فَرِيقٌ مِنْ النّاسِ بِهَا كَافِرِينَ يُنْزِلُ اللّهُ الْعَيْثَ فَرِيقٌ مِنْ النّاسِ بِهَا كَافِرَينَ يُنْزِلُ اللّهُ الْعَيْثُ كَذَا وَكَذَا وَفِي الْعَيْثُ الْمُرَادِيِّ بَكُو كُبِ كَذَا وَكَذَا وَفِي حَدِيثِ الْمُرَادِيِّ بَكُو كُبِ كَذَا وَكَذَا ).

٢٣٤ - عن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهَّدِ النَّاسُ عَلَى عَهَّدِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ (( أَصَبَحَ مِنْ النَّاسِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ (( أَصَبَحَ مِنْ النَّاسِ النَّبِيُّ عَلَيْهُمْ كَافِرٌ فَالُوا هَذِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَقَالَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا )) قَالَ فَنَزَلَتُ مَذِهِ النَّحُومِ حَتَى اللَّهُ مَنْ النَّالِةُ وَلَا النَّسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّحُومِ حَتَى اللَّهُ وَلَيْدَ النَّهُ وَلَالَ فَنَرَلَتُ وَلَيْدَ النَّهُومِ حَتَى اللَّهُ وَلَيْدَ النَّهُونَ وَوْقَكُمُ أَنْكُم أَنْكُم أَنْكُم أَنْكُم النَّكُ اللَّهُ ال

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ خُبَ الْأَنْصَارِ وَعَلِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ الْإِيمَانِ وَعَلَامًاتِهِ وَبُغْضِهِمْ مِنْ عَلَامَاتِ النَّفَاقِ ٣٦٥- عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( آيَةُ الْمُنَافِقِ بُغُضُ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ الْمُؤْمِن حُبُّ الْأَنْصَارِ).

۲۳۳- الو ہر برق سے روایت ہے رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا تہیں اتاری اللہ عظیمہ نے فرمایا تہیں اتاری اللہ علیہ فرقہ اس کا اتاری اللہ نے آسان سے کوئی برکت مگر صبح کو ایک فرقہ اس کا انکار کرنے لگا۔ اللہ پائی برساتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں فلاں فلال تارے فلال کی وجہ سے پائی برسالور مرا دی کی حدیث میں فلال تارے فلال تارے فلال تارے فلال تارے کے سب ہے۔

۳۳۳-این عیاس نے روایت ہے پانی پرارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ نے فرمایا صبح کی لوگوں نے بعضوں نے شکر پر اور بعضوں نے شکر پر کا تصول نے شکر پر اور بعضوں نے کفر پر تو جنہوں نے کفر کیاا تصول نے کہا فلا نے اللہ کی رحمت ہے اور جنہوں نے کفر کیاا تصول نے کہا فلا نے تو ج ہوئے کھر یہ آیت اتری فلا اقسم بمواقع النجوم اخیر تک۔

باب: انصار اور حضرت علیؓ سے محبت رکھنا ایمان میں داخل ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے

۲۳۵- انس سے روایت ہے رسول اللہ میں نے فرمایا منافق کی نشانی یہ ہے کہ انصار سے دشتی رکھے اور سومن کی نشانی یہ ہے کہ انصار سے محت رکھے۔

النی یا جھاڑ پہاڑیا دربایا چا ندیا سورٹ یا آدی یا جن یا قبریا دلیا ہی کی پر سٹش کرتا ہے اور اپنے ایسے خداوند عظیم الثان کی طرف اپنے دل کو متوجہ نیس کرتا اور اس کو چھوڑ کراور ول سے مدد چاہتا ہے اور اور ول سے اپنی حاجتی ما تکتا ہے۔ لاحول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔
(۲۲۳) ندا مینی میں قتم کھاتا ہوں تارے ذو بے کی یا نظنے کی اور یہ قتم اگر سمجھو تو ہوی تتم ہے اخیر تک یہاں تک فر بایا کہ تم اپنا حصہ بھی لیتے ہوکہ جنلاتے ہو۔ شخ الو عمر و نے کہا میہ مقصود نہیں کہ سب آئیش فوء کے باب میں اتریں کیونکہ تغییر اس کا انکار کرتی ہے بلک میہ آیت و تعجملون و زقت کم انکام مرف کھی آئیت نہ کور ہے و تجعملون و زقت کم انکام تکذیبون فوء کے باب میں اور این عباس سے ایک روایت میں صرف کھی آئیت نہ کور ہے اور اس آئیت کرتے ہوروزی کی تاروں کی طرف ۔

(۲۳۵) ﷺ کیونک انصار دوادگ ہیں جھول نے رسول اللہ کو مدینہ میں باوایا پھر ہر طرح سے آپ کی مدو کی گویا اسلام کو جمانے والے اور قائم کرنے والے انصار ہی ہیں توان سے محبت رکھنا ہر سلمان کافرض ہے۔



٣٣٦ عَنْ أَنْسٍ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ قَالَ (( حُبُّ الْأَنْصَارِ آيَةُ الْإِيمَانِ وَيُغْضُهُمْ آيَةُ النّفَاقِ )).

٢٣٧ عَنْ عَدِيٌ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ فِي الْأَنْصَارِ (﴿ لاَ يُحِبِّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُحِبِّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُحِبِّهُمْ أَحَبَّهُ اللّهُ وَمَنْ يُبْغِضُهُمْ أَحَبَّهُ اللّهُ وَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللّهُ وَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللّهُ وَمَنْ أَجَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللّهُ وَمَنْ أَبَغِضَهُمْ أَخَبَهُ اللّهُ وَمَنْ أَجَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللّهُ وَمَنْ أَبْغِضَهُمْ أَبْعَضَهُمْ أَبْعَضَهُ اللّهُ وَمَنْ أَبَعْضَهُمْ أَبْعُضَهُمْ أَبْعُضَهُمْ أَبْعَضَهُمْ أَلْهُ إِلّا عَنْالَ إِلَيْكِي خَدَّتُ .

٢٣٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلُ يُؤْمِنُ الْأَنْصَارَ رَجُلُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾.

٢٣٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لاَ يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر )).

٢٤٠ عَنُ زِرْ قَالَ قَالَ عَلِي وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبُّةَ وَآلَذِي فَلَقَ الْحَبُّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْمُلَمِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هُوْمِنَ (( أَنْ لَا يُحِبُّنِي إِلَّا هُوْمِنَ وَلَا يُجِبُّنِي إِلَّا هُوْمِنَ وَلَا يُخِبُّنِي إِلَّا هُوْمِنَ وَلَا يُخِبُنِي إِلَّا هُوْمِنَ
 وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا هُنَافِقٌ ))

۲۳۷- انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور ان سے دستمنی رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔

۲۳۷- عدی بن خابت سے روایت ہے میں نے براء بن عاذب میں سے سناوہ حدیث بیان کرتے تھے رسول اللہ علی ہے۔ آپ فرماتے تھے انساد کے باب میں کہ ان کا دوست مومن ہے اور ان کادمشن منافق ہے اور جس نے ان سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرے گا اور جس نے ان سے دشمنی کی اللہ اس سے دشمنی کرے گا۔ شعبہ نے کہا میں نے عدی سے بوچھاتم نے سے حدیث براء سے سنی ؟ انھوں نے کہا براء نے بھی بی سے بیہ حدیث بیان کی۔

۲۳۸- ابوہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ عظیے نے فرمایا انصار ہے بھی دشنی نہ رکھے گاوہ شخص جوا بمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت بر۔

الهسام وي ہے جواوير گزرايه روايت ابوسعيد سے

۴۴۰- زربن حبیش (اسدی کوئی جوایک سومیس یا تمیں یاستائیس برس کا ہو کر مراادر اس نے جاہلیت کا زمانہ دیکھا تھا) نے کہا حضرت علیؒ نے فرمایا تشم ہےاس کی جس نے دانہ چیرا (پھراس نے گھاس اگائی) اور جان بنائی'رسول اللہ علیے نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ نہیں محبت رکھے گامجھ سے مگر مو من اور نہیں دشنی رکھے گامجھ سے مگر منافق۔

(۲۳۰) ﷺ حضرت علیؓ آتخضرت کے بھازاد بھائی اور آپ کے داماد تھے اور بھین ہی ہے ایمان لائے تھے اور آپ ان ہے بہت مجت رکھتے تھے جب بڑے ہوئے تو بہت مدد کی انھوں نے آپ کی اور لڑا ئیوں میں بڑی بہاور کی اور جان بازی کی اور سخت کا فروں کو مارا توان کا احسان ہر ایک مسلمان پر ہے اور ہرایک مسلمان کوان ہے محبت رکھناضر ور ی ہے۔



### باب: عبادت کی کمی ہے ایمان کا گشنااور ناشکر ی اور احسان فراموشی کو کفر کہنا

۱۳۳۱ عبدالله بن عمر سے روایت ہے رسول الله علی نے فرمایا
کہ اے عور توں کی جماعت تم صدقہ دواور استغفار کرو کو نکہ بیں
نے دیکھا جہم میں اکثر عور تیں ہیں ؟ ایک عقل مند عورت ولی یا
رسول الله ؟ کیا سبب عورتیں کیوں زیادہ ہیں جہم میں ؟ آپ نے
فرمایاوہ لعنت بہت کرتی ہیں۔ اور خاو ندکی ناشکری کرتی ہیں۔ میں
نے عقل اور دین میں کم اور عقل مند کو بے عقل کرنے والی تم
سے زیادہ کسی کونہ دیکھا۔ وہ عورت بولی ہماری عقل اور دین میں کیا
کی ہے ؟ آپ نے فرمایا عقل کی تواس سے معلوم ہوتی ہے کہ

#### بَابِ بَيَانِ نُقُصَانِ الْإِيَّانِ بِنَقْصِ الطَّاعَاتِ وَبَيَانَ إِطْلَاقَ لَفُظِ الْكُفْرِ عَلَى غَيْرِ الْكُفْرَ بَاللَّهِ كَكُفُرِ النَّعْمَةِ وَالْحُقُوقَ الْكُفْرَ بَاللَّهِ كَكُفُرِ النَّعْمَةِ وَالْحُقُوقَ

١٤١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ عَالَى رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النّارِ )) اللسّبَعْلَارَ فَإِنّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النّارِ )) فَقَالَتُ الْمُرَأَةُ مِنْهُنَّ خَزْلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَتُ الْمُرَأَةُ مِنْهُنَّ خَزْلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ أَكْثَرَ اللّهِ النّارِ قَالَ (﴿ تُكْثِرُنُ اللّهُنَ وَتَكُفُّونُ اللّهُ النّارِ قَالَ ﴿ ( تُكْثِرُنُ اللّهُنَ وَتَكُفُّونُ اللّهُ النّارِ قَالَ ﴿ ( تُكْثِرُنُ اللّهُنَ وَتَكُفُّونُ اللّهِ النّارِ قَالَ (﴿ تُكْثِرُنُ اللّهُ عَلَى وَدِينِ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينِ أَغْلَبُ إِنّا رَسُولَ اللّهِ أَعْلَى اللّهِ اللّهِ النّارِ عَالَى إِنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

(۲۴۱) این اوری نے کہااس حدیث سے بہت می باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک تو ترغیب صدقہ اور نیک کاموں کی اور استغفار بہت کرنے کی۔ د وسرے مید کہ نیکیوں سے گناہ مٹ جاتے ہیں جیسے قر آن سے ٹابت ہے۔ تیسری مید کہ خاوند کی ناشکری اوراحسان فراموشی بزاگناہ ہے اور " جہنم کاوعد دائی گناد میں ہو تاہے جو کبیر دہو۔ چو تھی یہ کہ بعنت کرنا بھی ایک گناہ ہے تھر کبیر د نہیں کیونکہ آپ نے فرمایادہ لعنت بہت کرتی ہیں اور صغیرہ کو بہت کرنا کیرہ ہے۔ اور رسول ابند نے فرہ یا مسلمان پر لعنت کرنااس کو قتل کرنے کے برابر ہے اور اتفاق کیا ہے علاء نے لعنت کے حرام ہونے پراور لعنت کیتے جی افعت میں دور کرو ہے اور اکال دینے کواور شرع میں اللہ کی رحمت سے دور کرنے کو تؤور ست تعین ہے ہے بات کہ دور کریں اللہ کی رحمت سے کسی کو جب تک اس کا حال اور اس کے خاتمہ کا حال بقیناً معلوم نہ ہو۔ اس لیے علاء نے کہا کہ تھی خاص پر لعنت کر ناخواہ مسلمان ہویا کا فرور ست نہیں یہاں تک کہ جانور پر بھی 'جب تک نص شری ہے یہ بات معلوم نہ ہو کہ وہ کفریر مراہ یا کفریر مرے گاجیے ابوجہل یا بلیس لیکن لعنت کر نااوصاف کے ساتھ توحرام نہیں ہے خود حدیث میں لعنت آئی ہے اس عورت پرجوبال جوڑے یا جوڑواوے "لودنا گودے باگداوے، سود کھانے والے پر ، کھلانے والے پر، تصویر بنانے والول پر، ظالمول پر، فاستول پر، کافرول پرجوز بین کی نشائی مینے،اس پر جو غلام اپن مالک کے سوا اور کسی کومالک بناوے جوا ہے باپ کے سوااور کسی کوباپ بناوے جواسلام میں بدعت نکالے یابدعتی ک مدد کرے وغیرہ وغیرہ بہت او گوں پر۔ یانچویں ہید کے گفر کا طلاق سوا کفرشری کے ناشکری واحسان فراموشی پر بھی ہوتا ہے۔ چھٹی ہید کہ ایمان میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے۔ ساتویں یہ کہ امام اور حاکم کو تعییجت کرناا بنی رعایا کواور انگوڈر انا گناہوں سے رغیت دلانا عباد توں کی درست ہے۔ آ تھویں بیاکہ شاگر دکوا ستاد اور رعیت کو امام سے بع چھنااور سوال کرنادرست ہے جب اس کی سمجھ میں کوئی بات ند آوے۔ نویں ہیا کہ صرف ر مضان کالفظ کہنا در ست ہے ماہر مضان یا شہر ر مضان کہنا ضرور ی نہیں۔امام ابو عبداللّٰہ مازر کُٹے کہا یہ جو عور نوں کی عشل کی کی ان کی گواہی ے نکالی یہ اشارہ ہے اس آیت کی طرف ان تضال احده سااخیر تک ایمنی اگر ایک عورت بجول جاوے تودوسری اس کو یاد دلادے اس سے معلوم ہواکہ عور توں میں منبط اور حفظ کم ہے اور اختلاف کیا ہے او گوں نے عقل میں۔ بعضوں نے کہاعقل علم کو کہتے ہیں اور بعضوں نے کہاللہ



وَمَا نُقَصَانُ الْعَقْلِ وَالدَّينِ قَالَ (( أَمَّا نُقُصَانُ الْعَقْلِ وَالدَّينِ قَالَ (( أَمَّا نُقُصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ وجُلِ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ وجُلِ فَهَذَا نُقْصَانُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي وَتُمْكُثُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي وَتُمُكُثُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّين )).

٢ ٤ ٧ - و حَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرْنَا ابْنُ وَهُبِ
 غَنْ بَكُو بْنِ مُضَرَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ بِهَدَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

٣٤٣ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدْرِيُّ عَنْ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْنِي بُنُ النّبِيُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْنِي بُنُ أَبُوبَ وَقَتْئِبَةُ وَأَبُنَ حُعْمٍ قَالُوا حَدَّثُنَا إِسْمَعِيلُ وَهُو أَبُن حُعْمٍ عَنْ عَمْرٍ وَ بُنِ أَبِي عَمْرٍ عَنْ وَهُو أَبُن عَمْرٍ عَنْ النّبِي عَمْرٍ عَنْ النّبي عَمْرٍ عَنْ النّبي عَمْرٍ عَنْ النّبي عَمْرٍ عَنْ النّبي صَلَّى اللّهُ المَقَبْرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النّبي صَلَّى اللّهُ المُتَهَا اللّهُ عَنْ النّبي صَلَّى اللّهُ

دو عور تول کی گوائی ایک مرد کی گوائی کے برابر ہے اور دین میں
کی یہ ہے کہ عورت کی دن تک (ہر مہینے میں) نماز شیس
پڑھتی (حیض کی دجہ سے ) اور رمضان میں روزے تہیں
رکھتی (حیض کے دنوں میں)۔

۲۳۲- اس سندے بھی مذکورہ بالاحدیث مروی ہے-

سوم ۲- او پروالی حدیث اس سند ہے بھی مروی ہے-

ا تلی بعض علوم ضرور یہ کواور بعضوں نے کہا عقل ایک قوت ہے جس کی وجہ سے تمیز ہوتی ہے معلومات کے حقائق میں اور عقل کی حقیقت اور اس کی اقسام میں بہت اختلاف ہے جو مضہور ہے اور کوئی جاجت اس کے بیان کرنے کی اس مقام پر نہیں ہے پھر اختلاف کیا ہے لوگوں نے عقل کی جگہ میں۔ متعلمین نے کہا کہ عقل کی جگہ ول ہے اور بعض علاءنے کہاہے کہ عقل کی جگہ دماتے ہے۔

متر جم کبتاہ کہ حال کے حکیموں نے بہت دلا کل سے بات ٹابت کی ہے کہ عقل اور تمام توائے مدر کہ کاظرف ومائے ہے اور جس شخص کو میدو لا کل دیکھناہو وہ حکمت کی کتابوں کی طرف رجوع کرے اور عمدہ معنی عشل کا میہ ہے کہ بوجہ مختلف تجارت اور واقعات کے جو قوت مدرکہ کوائیک حالت حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ ہے وہ تمیز کرلیٹ ہے برے اور چھلے سیجے اور فاسد میں۔



عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### بَابُ بَيَانِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى مَنْ تُركَ الصَّلَاةَ

٣٤٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ رَسَلُمَ (( إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلِي أَمِرَ يَا وَيْلِي أَمِرَ يَا وَيْلِي أَمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسَّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسَّجُودِ فَلَيْهَ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسَّجُودِ فَلَيْهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسَّجُودِ فَلَيْهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسَّجُودِ فَلَيْهِ النَّارُ )).

٢٤٥ حَدَّثَنِي رُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ
 حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرٌ أَنْهُ قَالَ
 (( فَعَصَيْتُ فَلِي النَّارُ )).

٢٤٦ عَنْ جَابِرِا يَقُولُ سَمِعْتُ النّبِيّ صَلّى
 اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( إنّ بَيْنَ الرَّجُل وَبَيْنَ

# باب: جو شخص نماز ترک کرے اس کے کفر کابیان

۳۴۴-ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا جب آوی سجدہ کی آیت پڑھتاہے بھر سجدہ کر تاہے توشیطان رو تاہواایک طرف چلا جا تاہے اور کہتاہے خرابی ہواس کی یامیر کی آدی کو سجدہ کا تھم ہوااور اس نے سجدہ کیااب اس کو جنت ملے گ اور بجھے سجدہ کا تھم ہوائیں نے انکار کیایانا فرمانی کی میرے لیے جہنم اور بھے سجدہ کا تھم ہوائیں نے انکار کیایانا فرمانی کی میرے لیے جہنم ہو۔

۲۳۵- ند کورہ بالا حدیث اس سندے بھی مروی ہے اس میں انکار کی بجائے نافر مان کے الفاظ ہیں-

۲۳۷- جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے سنار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرمائے تنے آدمی اور شرک اور کفر

(۲۳۳) ﷺ نووی نے کہااہ مسلم کا مقدواس صدیت کے ذکر کرنے ہے یہ ہے کہ بھنے افعال کے ترک سے کفر ہو جاتا ہے یا حقیقتا یا برائے نام اور شیطان کا کفر مجدور کی وجہ سے ماخوذ ہے اس آیت ہے وافقان الململنکة اسجدوا الادم فسجدو االاابلیس ابنی واستنگیو و کنان من الکافرین یعنی یادکراس وقت کوجب ہم نے کہا فرطنوں سے مجدہ کرو آدم کو پھر مجدہ کیاا نحول نے پھر ابلیس نے نہ ماناور غرور کیااوروہ تھا کا فرول ہے۔ جمہور علماء نے یہ کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ کا فرتھا اور بعض نے کہا کان میں المعنوفین۔



الشَّرُكِ وَالْكُفُرِ تَرُكَ الصَّلَاةِ ﴾. ﴿ كَ

٧٤٧ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ رَبِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( يَشْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّلَاةِ )).
الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ )).
تاب تَبَانَ كُهُ دُن الْمُهَانِ مَاللَّه تَعَالَ

بَابِ بَيَانَ كُوْنَ الْإِيَّانَ بِاللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلُ الْأَعْمَالُ

٣٤٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَيُّ اللَّهِ اللهِ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ عَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ (( الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ )) قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ (( حَجَّ مَبْرُورٌ )).

کے ایس نماز کارکے۔

۲۳۷ - جابرین عبدالله رضی الله عنهاے روایت کرتے ہیں که میں نے نبی اکرم علیق کویہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی اور کفرو میں نے نبی اکرم علیق کویہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی اور کفرو شرک کے در میان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔

> باب:الله پرايمان لاناسب كامول سے بوھ كرہ

۲۳۸- ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ ہے ہو چھا گیا کون ساکام افضل ہے؟ ( یعنی سب سے بڑھ کر ) آپ نے فرمایا اللہ یر ایمان لانا پھر پوچھا گیا اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کے مبرور۔

(۲۳۸) جن افوی نے کہائج مرور دہ ہے جس میں کوئی گناونہ ہواور بعضوں نے کہاجو جج قبول ہوجاوے خداکو یاجو صاوق ہوخالصاً للہ ہو پھر قبول ہونے کی نشانی میہ ہے کہ جج کے بعد تیک کام کرے اور گناہوں سے پچتار ہے۔



۲۳۹- اس سند ہے بھی ندکورہ بالاحدیث مروی ہے-

٣٤٩ و حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزَّهْريِّ بهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

۲۵۰ ابوذر سے روایت ہے رسول اللہ عظیہ سے میں نے پوچھا کہ کون ساعمل افضل ہے؟ آپ نے فربایا اللہ پرایمان لانااور جہاد کرنااس کی راہ جیس ہے کہا کون ساہردہ آزاد کرناافضل ہے؟ آپ نے فربایا اللہ پرایمان لانااور جہاد آپ نے فربایا جو بردہ اس کے مالک کو عمدہ معلوم ہو اور جس کی قیمت بھاری ہو۔ جس نے کہا گر جس نہ ہو کی تاب نے فربایا تو مدد کر کسی صافع کی یامز دوری کراس کے لیے جو بے ہنر ہو ( یعنی تو مدد کر کسی صافع کی یامز دوری کراس کے لیے جو بے ہنر ہو ( یعنی کو کی کام اور پیشہ نہ جا تا ہو اور روٹی کا مختاج ہو ) جس نے کہایار سول اللہ اگر خود جس نا تواں ہوں؟ یعنی کام نہ کر سکوں یا کوئی کسب نہ اللہ اگر خود جس نا تواں ہوں؟ یعنی کام نہ کر سکوں یا کوئی کسب نہ

(۲۵۰) ہندیں نے پوچھاکو نساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان فاٹالقد پر۔ اس سے معلوم ہواکہ عمل کااطلاق ایمان پر بھی ہوتا ہے اور مراو اس سے دوامیان ہے جس کے سبب سے آوی مسلمان ہوتا ہے اور دودل سے یقین کرنا ہے اور زبان سے کہنا ہے شہاد تین کا یقین تودل کا عمل ہے اور کہناز بان کا محل اور یہال ایمان میں اورا عمال داخل نہیں ہیں جیسے نماز دروزہ جے، جہاد وغیرہ کیونکہ ان کو آ مے بیان کیاہے اور اس سے بد لازم نہیں آتاکہ ان اعمال کوامیان نہ کہیں۔ (السراج الوہاج)

ہوچھا گیا کو نساہر دہ آزاد کرناافضل ہے؟ فرمایا دہ جواس کے مالک کو عمدہ معلوم ہو۔ یہ جب ہے کہ ایک ہی ہر دہ آزاد کرنا چاہے اور جو اس کے پاس کچھ روپیہ ہوا دران کے بدیے دو ہر دے اے مل سکتے ہوں پراعلیٰ بر دہ ایک ہی آتا ہے تو دو کولئے کر آزاد کرناافضل ہے ایک عمدہ کے آزاد کرنے سے اور یہ قربانی کے خلاف ہے قربانی میں ایک موٹی تازی بکری دور لجی بکریوں ہے بہتر ہے۔ (السراج الوباج)



غَلَى نَفْسِكَ )).

٢٥١ - عَنْ أَبِي ذُرِّ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ (( فَتُعِينُ الصَّائِعَ أَوْ
 تُصنَّعُ لِأَخْرَقَ )).

٢٥٢ - عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ قَالَ (( الْعَسَّلَاةُ لَوَقْتِهَا )) قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيِّ قَالَ (( الْعِهَادُ الْوَالِدَيْنِ )) قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيِّ قَالَ (( الْجِهَادُ الْوَالِدَيْنِ )) قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيِّ قَالَ (( الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ )) فَمَا تَرَكْتُ أَسْتَزِيدُهُ إِلَّا إِرْعَاءُ عَلَيْهِ.

٣٥٧ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَقْرَبُ إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ (( الصَّلَاةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا )) قُلْتُ وَمَاذَا يَا نَبِيَّ اللّهِ قَالَ (( بِرُّ الْوَالِدَيْنِ )) قُلْتُ وَمَاذَا يَا نَبِيَّ اللّهِ قَالَ (( الْجِهَادُ فِي مَنِيلِ اللّهِ )).

٣٥٤ - عَنْ أَبِي عَمْرِو الْشَيْبَانِي قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ صَاحِبُ هَذِهِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٧٥٥ عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ

کر سکوں؟ آپ نے فرمایا توکسی سے برائی نہ کریمی تیراصد قد ہے۔ اپنے نفس پر۔

ا ۲۵- ابوزر سے دوسر ی روایت بھی ایس بی ہے۔

۲۵۲- عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے بیں نے رسول اللہ علیہ علیہ ہے پوچھاکون ساکام افعال ہے ؟ (لیعنی سب سے بڑھ کر ہے تواب میں) آپ نے فرمایا نماز پڑھنا ہے وقت پر۔ ہیں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا نیکی کرنامال باپ سے (لیعنی ان کوخوش اور راضی رکھنا اور ان کے ساتھ احسان کرنا اور ان کے دوستوں کے ساتھ احسان کرنا اور ان کے دوستوں کے ساتھ بھی سلوک کرتا)۔ ہیں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا جہاد کرنا اللہ کی راہ میں۔ پھر ہیں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا جہاد کرنا اللہ کی راہ میں۔ پھر ہیں نے زیادہ پوچھنا جھوڑ ویا آپ کی رعایت کر کے (تاکہ آپ پر بارنہ گزرے)۔

٣٥٠- عبرالله بن معود كتب بين كه من نے بى اكرم على الله الله الله الله على الله الله على الله الله على الله الله كا فريب كرنے والے بين؟ آپ نے فرمايا: نماز كو وقت پراداكرناله على نے بوچھااور كيا؟ آپ نے فرماياوالدين كے ساتھ حسن سلوك ميں نے بوچھااور كيا؟ آپ نے فرماياوالدين كے ساتھ حسن سلوك ميں نے بوچھااور بتائيں۔ كہاكہ الله كے راستے على جہاد كرنا-

۲۵۳- ابوعمر و شینوانی سے روایت ہے جھے سے بیان کیا اس گھر والے نے اور اشارہ کیا عبداللہ بن مسعود کے گھر کی طرف کہا پوچھا میں نے رسول اللہ عظافہ سے کون ساکام بہت بیند ہے اللہ . تعالیٰ کو؟اس کے بعد پوری حدیث بیان کی جواد پر گزری۔

۲۵۵- دوسری روایت مجی ایس باس می سے ابو عمروشیانی

للي شايدي سيو مو-والشداعلم\_

یہ جو فرمایا کی ہے برائی نہ کریں تیراصدقہ بہی ہے اپنے نفس پر بعنی جیسے صدقہ دینے سے دوسرے کو فا کدہ حاصل ہو تا ہے ای طرح برائی نہ کرنے سے نفس کو فا کدہ حاصل ہو تا ہے دنیا میں آرام ملتا ہے اور آخرے میں تواب ملے گا۔



وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ وَمَا سَمَّاهُ لَنَا.

٢٥٦ عن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَالَ (﴿ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَوْ الْعَمَلِ
 الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِلدَيْنِ )).

بَابُ كُوْنِ الشَّرِّكِ أَقْبَحُ الذُّنُوبِ وَبَيَانِ أَعْظَمِهَا بَعْدَهُ

٣٥٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ

نے اشارہ کیا عبداللہ بن مسعودؓ کے گھر کی طرف اور ان کا نام نہ لیا۔ ۲۵۶- عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے رسول اللہ عظی نے فرمایاسب کا موں سے بڑھ کریاسب سے بڑھ کر کام نماز پڑھنا ہے اپنے وقت پراور نیکی کرناہے ماں باپ ہے۔

باب : شرک سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے ادر اس کے بعد کون ساگناہ ہے اس کابیان

٢٥٧- عبدالله بن مسعود عروايت بيس نے رسول الله

(٣٥٦) ﷺ نوديؓ نے کہااس مقام پر ایک اشکال ہے وہ یہ ہے کہ بعضی روایتوں میں سب سے افضل ایمان کو قرار دیا پھر جہاد کو بھر ج کو اور بعض میں ایمان اور جہاد کواور نماز کو پھر ماں باپ سے سلوک کرنے کو پھر جہاد کو اور بعض میں کھانا کھلانے اور ہر ایک کو سلام کرنے اور بعض میں قرآن سکھنے اور سکھانے کواوراس کے مثل بہت ی صحیح حدیثوں میں نہ کور ہے تواختلاف کیاہے علاءنے کہ کیونکر جمع ہو گاان اختلافوں کار حلیمی نے قفال۔۔۔شاشی بمیرے نقل کیا کہ دو طرح ہے جمع ہو سکتاہے ایک توبیہ کہ بیا اختلاف باعتبار اختلاف احوال اور اشخاص کے ہے اور سمجھی کہتے ہیں یہ بات سب سے بہتر ہے اور میہ مراد نہیں ہوتی کہ ہر طرح یا ہر شخص کے لیے بہتر ہے اور دلیل اس کی بیہ ہے کہ ابن عمال ؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ کنے فرمایا جس نے فیج نہیں کیااس کے لیے فیج چالیس جہاد سے بہتر ہے اور جس نے جہاد نہیں کیااس کے لیے ایک جہاد جاليس ج سے بہتر ہے۔ دوسرى يدك افضل الا محال سے پہلے من كالفظ محذوف ہو توترجمہ يہ ہو كاكد افضل كاموں ميں سے ايمان ہے اور جہاد ہاس صورت میں کوئیا شکال نہیں جینے کہتے ہیں فلاں مخص ان میں سے عاقل ہے یا فضل ہے اور مرادید ہوتی ہے کہ ان کے عاقلوں یا افضلوں ميں سے ہاورا سے ہى قول ہے رسول الله كا بہتر تم ميں سے وہ ہے جو بہتر ہوائے گھر كے لوگوں كے ليے اور معلوم ہے بيات كه كھر والوں كے لي بہتر ہونے سے سب لوگوں سے بہتر نہيں ہوسكااورا يسے بى لوگ كہتے ہيں سب سے زيادہ عالم سے نفرت كرنے والے اس كے ہمائے ہوتے ہیں حالا تک ممکن ہے کہ کوئی مخص اس کے ہمسابوں سے بھی زیادہ اس کی پرواہ نہ کرتا ہو۔ یہ کلام ہے تفال کااس صورت میں ایمان سب ے افضل ہو گاادر باتی ائدال برابر ہوں کے فضیات میں پر بعضے خاص صور توں میں پیاخاص مخصوں میں ایک عمل دو سرے سے فضیات رکھے گا اور ثم كالفظاجو بعضى روايتوں ميں ہے اس سے كى ايك عمل كي دوسرے سے فضيلت ميں مقصود نہيں بلكہ محض تر تيب ذكرى كے ليے ہے جيسے شم کان من اللذين امنوا اور قاضى عياض تے جمع کے ليے دووجيس بيان كى بين ايك تووى دجہ جو پہلے ند كور ہوئى انحول نے كهاكه جواب میں اختلاف بوجہ اختلاف احوال کے ہے تو ہٹلایا آپ نے ہر ایک قوم کو وہ کام جو بہت ضروری تھاان کے لیے یا جس کو انھوں نے حاصل نہیں کیا تھایا پہچانانہ تھاد وسرے مید کہ آپ نے مقدم کیا جہاد کو جج پر اس لیے کہ جہاد کی بہت ضرورت تھی اس زمانہ میں بوجہ شروع زمانہ اسلام کے اور صاحب تحریر نے ایک به دجه بیان کی ہے اور دوسری مید کہ خم کلام عرب میں تر تیب کو مقتضی نہیں اور بیہ قول شاذ ہے اہل عربیت اور اصول کے نزدیک پھر صاحب تحریرنے کہا سیجے ہے کہ جہاد کو آپ نے مقدم کیااس داسطے کہ مراد آپ کی دوزماندہے جب جہاد کی بہت ضرورت ہواور کافروں کا بچوم ہو جائے اس وفت تو جہاد سب پر فرض ہو جاتا ہے اور جہاد بیں فائدہ ہے تمام مسلمانوں کااور جج تو دوسرے وقت بیں بھی ادا موسكاب- التي ما قال النودي ملحضا-

(٢٥٤) 🖈 يعني مفلس ہواور مجھے خود اپني بي بي كے كھانے كى تكليف ہو توبيد خيال كر كے كہ اولاد كو كہاں سے كھلاؤں گاان كو مار ڈالے اللہ



صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذِّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ
قَالَ (﴿ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِنَدًا وَهُوَ خَلَقَكَ ﴾) قَالَ
قَالَ (﴿ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِنَدًا وَهُوَ خَلَقَكَ ﴾) قَالَ
قُلْتُ لَهُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ
(﴿ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلُ وَلَذَكَ مَحَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ﴾)
قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيِّ قَالَ (﴿ ثُمَّ أَنْ تُوانِي حَلِيلَةً
جَارِكَ ﴾).

صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہو چھاکون ساگناہ اللہ کے مزدیک بڑا ہے؟
آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کاشریک یا برا بر والا کسی اور کو بنادے حالا نکہ تجھے اللہ نے پیدا کیا (پھر تو اپنے صاحب پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر دو مرے کو مالک بنادے یہ کتنا بڑا اند ھر ہے اور مالک اس کام ہے کیساناراض ہوگا)۔ بیس نے کہا یہ تو بڑا گناہ ہے اللہ اس کام ہے کیساناراض ہوگا)۔ بیس نے کہا یہ تو بڑا گناہ ہے اب اس کے بعد کون ساگناہ ہے؟ آپ نے فرمایا تو اپنی اولاو اب اس کے بعد کون ساگناہ ہے؟ آپ نے فرمایا تو اپنی اولاو کہا گاڑی کو مار ڈالے اس ڈر سے کہ تیرے ساتھ روئی کھائے گا۔ بیس نے کہا پھر کون ساگناہ۔ آپ نے فرمایا تو زنا کھائے گا۔ بیس نے کہا پھر کون ساگناہ۔ آپ نے فرمایا تو زنا کرے ایسے ہمائے کی عورت ہے۔

٢٥٨ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ وَهُوَ قَالُ رَحُلٌ يَا رَسُولُ اللّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عَنْدَ اللّهِ قَالَ (﴿ أَنْ تَلْعُونَ لِلّهِ نِلنّا وَهُوَ عِنْدَ اللّهِ قَالَ (﴿ أَنْ تَلْعُونَ لِلّهِ نِلنّا وَهُوَ خَلَقَكَ )) قَالَ ثُمَّ أَيِّ قَالَ (﴿ أَنْ تَقْتُلُ وَلَاكَ مَخَافَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ )) قَالَ ثُمَّ أَيِّ قَالَ (﴿ أَنْ تَقْتُلُ ثَمْ أَيْ قَالَ (﴿ أَنْ تَوْانِي حَلِيلَةً جَارِكَ أَيْ قَالَ (﴿ أَنْ تَوْانِي حَلِيلَةً جَارِكَ أَيْ قَالَ (﴿ أَنْ تَوْانِي حَلِيلَةً جَارِكَ فَأَنْزَلَ )) اللّهُ عَزَّ وَحَلَّ تَصْدِيقَهَا وَالنّبِينَ لَا يَوْنُونَ لَا يَدْتُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ لَا يَوْنُونَ لَا يَوْنُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النّفَسَ الْيِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّه بِالْحَقِّ وَلَا يَوْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلُقَ أَقَامًا.

۲۵۸-عبدالله بن مسعودرض الله عند سے مروی ہے ایک صحف نزدیک؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تواللہ کاشریک کرے کی کو حالا نکہ بیدا کیا تھے اللہ نے فرمایا یہ کہ تواللہ کاشریک کرے کی کو حالا نکہ بیدا کیا تھے اللہ نے راس نے کہا پھر کیا؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو فل کرے اپنی اولاد کو اس ڈر سے کہ وہ کھا ہے گی تیرے ساتھ ۔ اس نے کہا پھر کیا؟ آپ نے فرمایا یہ کہ توزنا کرے اپنے ماتھ ۔ اس نے کہا پھر کیا؟ آپ نے فرمایا یہ کہ توزنا کرے اپنے ممایی کی عورت سے پھر اللہ تعالی نے قرآل مجید میں ای کے موافق اتارا واللہ ین لا یدعر ن مع اللہ المها اخو اخیر کک موافق اتارا واللہ ین لا یدعر ن مع اللہ المها اخو اخیر کک موافق اتارا واللہ ین لا یدعر ن مع اللہ المها اخو اخیر کک ساتھ کی دوسرے خدا کو اور نہیں قل کرتے اس جان کو جس کا ساتھ کی دوسرے خدا کو اور نہیں قل کرتے اس جان کو جس کا کرتے اور نہیں زنا کرتے اور نہیں زنا کرتے اور نہیں زنا کرتے اور نہیں زنا کرتے اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اس کی سز آیادے گا۔

للے توبہ بڑا گناہ ہے جوشر کے بعد ہے پراور سب گناہوں ہے بڑھ کہ ہے کس لیے کہ یہ گناہ کیا ہے؟ مجوعہ ہے گناہوں کااول تو ناجق خون کرناد وسرے خداکی نسبت بداعتقاد ہونادہ جس رپیدا کر تاہے اس کارزق بھی اتار تاہے تیسرے حرص کھانے کی جو تھے بخیلی، یانچویں بے رحمی، چھٹے کمینہ پن اور یاجی پن اور ہے بمتی خدا بچاہ ہے ایسے خیالوں ہے اس کی بی بی یالونڈ کی ہے جرچندز نامطلقا کی عورت کے ساتھ ہو بڑا گناہ ہے پر جسائے کی بی بی کے ساتھ بڑااور بھی گناہ ہے کیونکہ ہسایہ کو توقع ہوتی ہے کہ اس کا ہمسایہ اس کی مدد کرے گائی کے بال بچوں کی ضرورت کے وقت تفاظت کرے گا کھرا ایسے موقع میں اس کی بی بی کے ساتھ زنا کرنا گئتی بڑی ہے حیائی اور خیانت ہے خدا بچائے۔



### بَابُ بَیَانِ الْکَبَائِرِ وَأَکْبَرِهَا باب بیان میں ان گناہوں کے جو کبیرہ ہیں پھران میں بڑے کون کون سے گناہ ہیں ان کابیان

۲۵۹- ابو بکرہ سے روایت ہے ہم رسول اللہ عظیم کے پاس تھے آپ نے فرمایا کیانہ بتلاؤں میں تم کو بڑا کبیر و گناہ تین بار آپ نے یہ فرمایا شرک کرنا اللہ کے ساتھ (یہ تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑا

٢٥٩ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه عَنْ أَبِيهِ
 قَالَ كُنّا عَنْدُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ
 فَقَالَ (( أَلَا أُنْبُنكُم بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَائًا

(۲۵۹) جنے کمیر و گناہوں کا مفصل میان • نوویؒ نے کہاعلاء نے اختلاف کیا ہے کمیر و گناہ کی تعریف میں۔ ابن عمای سے مروی ہے جس چیز ے اللہ نے منع کیا ہے اس کا کرنا کیسرہ ہے۔ اور یک اختیار کیاہے استاذ ابوا مختی نے اور قاضی عیاض کے بید ند ہب مختقین کا تکھا ہے اور د لیل ان کی ہے ہے کہ ہر ایک مخالفت اللہ جل جلالہ کی طرف نظر کرتے ہوئے کہیرہ ہے اور جمہور سلف اور خلف اس طرف سے جیں کہ مخناہ دو فقم کے ہیں ایک کبیر دالک صغیر داور یہ بھی این عبال سے مروی ہے اور کتاب اور سنت اور سلف اور خلف کے اقوال ہے اس پر بہت دلیلیں ہیں۔ المام غزال نے "بسیط" میں لکھاہے کہ صغیرہ اور کبیرہ میں جو فرق ہے اس کا انکار کرنا فقہ ہے بعیدہے کیو تک شرع کے مضامین ہے یہ امر خابت ے اور اور لوگوں نے بھی ایسای کہاہے اور بے شک اللہ جل جلالہ کی مخالفت خواہ کیسی چھوٹی ہو نہایت بری ہے یہ نسبت اللہ کے جلائل اور بزرگی کے پر بعضی مخالفت بعض ہے بڑھ کر ہے اور ای وجہ ہے بعضے گناہ ایسے ہیں جو معاف ہو جاتے ہیں نماز اور روزے اور جج اور عمرے اور و نسوہ غیر ہ عبادات ہے جیسے احادیث صححہ میں دارہ ہے اور بعض ایسے ہیں جو معاف نہیں ہوئے۔ پھر اول فتم سے گناہ صغائر ہیں اور دوسری فتم کے کہائر۔اب جب یہ تابت ہوا کہ گناہ دو فتم کے ہیں ایک صغائر اور ایک کیائر تو علاء نے ان کے منبط میں برااختلاف کیاہے۔ابن عماسٌ سے مروی ہے کہ کمیرہ وہ گناہ ہے جس پراللہ نے جہنم یا خضب یالعنت یاعذاب یااور کوئی لفظ ما ننداس کے فرمایا ہے اور حسن بھری ہے بھی ایسا ہی منقول ہے اور بعضوب نے کہا کہیرہ وہ گنادہے جس پر اللہ نے آخرت میں جہنم کا وعدہ کیلیاد نیامیں کسی سز ا (حد) کا۔ امام غز انی نے "بسیط" میں کہا کہ عمدہ تعریف ہے ہے کہ جو گناہ انسان کر تاہے اس کو ہلکا سمجھ کراور اس ہے ڈر تا نہیں نہ شر مندہ ہو تاہے وہ کبیرہ ہے اور جس ہے اس کو ندامت ہوتی ہے اور آئندہ نیجنے کا خیال ہو تا ہے وہ کبیرہ نہیں۔ ابن الصلاح نے کہا کبیرہ کہتے ہیں بوے گناہ کو ادراس کی کئی نشانیاں ہیں ایک یہ کہ اس میں حد ہو (جیسے زنا بی چوری یاشراب خوری یا تہت زنایار اہرنی) دوسری سے کہ اس پر وعدہ ہو جہنم کے عذاب کا تیسرے سے کہ اس سے کرنے والے کو فاحق کہا ہو چو تھے ہے کہ اس پر لعنت کی ہو جھے لعنت کی ہے اللہ نے اس پر جوز مین کی نشانی مناوے۔امام ابو محمد بن عبدالسلام نے کہا جب توصغیر واور کبیر و کو پیچا تناچاہے تواس گناہ کی برائی میں غور کر اگر اس کی برائی ان گناموں کی برائی ہے جن کوحدیث میں کبیر و کہاہے برابریا زیادہ ہو تو وہ کبیرہ ہے ور نہ وہ صغیرہ ہے تو جس نے خداو ند کریم کو براکہاہے یااس کے رسول کو براکہایا تو جین کی تھی پیغیبر کی یا حجنلایا کسی پیغیبر کویا کیے میں نجاست لگائی یا قر آن کواٹھا کر نجس جگید میں بھینک دیا تواس نے بڑا کمیبرہ گناہ کیا حالا نکہ شرع نے ان افعال کو کمیبرہ نہیں کہاای طر ٹ ا اُر کسی شخص نے ایک پاک دامن عورت کو پکڑاز ناکرنے کے لیے پاکسی مسلمان کو پکڑاخون کرنے کے لیے تو پچھ شک نہیں کہ اس کی برائی بتیم کامال کھاجانے سے بڑھ گنی اور وہ کبیرہ ہے۔ بس ہے بھی کبیرہ ہوئے ای طرح اگر کافروں کو مسلمانوں کے بال بیچے عور تنمی بتاوی اور وہ جانتا ہے کہ کافران کو ستادیں گے اور مور توں کوبے عزت کریں گے تواس کی برائی میدان جنگ میں بھاگئے سے زیادہ ہے اپس یہ بھی کبیرہ ہواای طرح اگر کسی آدمی پراہیا جھوٹ باندھاجس کی وجہ ہے جاناہے کہ وہارا جاوے گا توبیا بیک کبیرہ ہواالبنداس کی وجہ ہے ایک تھجوراس کی جاتی رہے گی تو وہ کیے ، نہیں ہے اور شرع نے تصریح کردی کہ جھوٹی گوائی اور میتم کامال کھا جاتا دونوں کمیرہ کناہ میں بھر اگر ان وونوں للے



الْإِنْسُوَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةً كَبِيره كَناه هِ) ووسرے نافرمانی كرنامال باپ كى تيرے جبونی الْزُورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ )، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ "كوانى دينايا جبوث بولنااور رسول الله عَلَيْ تَكِيد لگائے تَتْح آپ بيٹھ

تنے کاموں سے بڑا نقصان ہو تو ظاہر ہے کہ وہ کیرہ بیں اور جو نقصان بہت قلیل ہو تب مجی وہ کیرہ بیں تاکہ ان گناہوں کی جڑمٹ جادے اورلوگ باز آویں جیسے شراب کا ایک قطرہ بینا کبیرہ ہے اگرچہ اس ہے کوئی فساد شہیں ہو تاای طرح ناحق فیصلہ کرنا بھی کبیرہ ہے کیونکہ جھوتی توای سب ہے ناحل فیصلہ کی پھر جب جھوٹی گوائی کبیرہ گناہ ہے تو فیصلہ اور تھم ناحق کرناضرور کبیرہ ہو گااور بعضے علماء نے یہ تعریف کی ہے کہ تبیر ہوہ کنادے جس کے ساتھ کوئی و عبیر یاحد یالعت نہ کور ہو پھر جو گناہ برائی میں ایسے گناہ کے برابر ہو تؤوہ بھی کبیر ہ ہو گا۔ امام ابوالحسن واحد ی نے کہا سیجے یہ ہے کہ کبیرہ کی کوئی تعریف نہیں بلکہ بعض گناہوں کو شرع نے کبیرہ کہااور بعضوں کو صغیرہ اور بعض گناہوں کاذکر شرع نے نہیں کیاان میں کبیرہ بھی ہیں اور صغیرہ بھی اور حکمت بیان نہ کرنے کی ہیہے کہ آومی ان سب کناہوں ہے اس ڈر سے کہ کہیں کبیر وند ہو بچے اور یہ ایساہے جیسے شرع نے شب قدر کواور ساعت جعد کوچھپایا۔ علاء نے کہا کہ صغیرہ گناہ بار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے اور حضرت عمراور ابن عباس ہے منقول ہے کہ تو یہ اوراستغفار کے ساتھ کوئی گناہ نہیں رہتااوراصرار ( بینی باربار کرنا) کے ساتھ کوئی گناہ صغیرہ نہیں اسکا مطلب پی ہے کہ کبیرہ گناہ توب اوراستغفارے معاف ہو جاتا ہے اور صغیرہ اصرارے کبیرہ ہو جاتا ہے۔ ابن عبدالسلام نے کہاکہ اصرار کی حدیہ ہے کہ اتنی باراس گناہ کو کرے جس ہے اس کی ہے پر داہی معلوم ہوا ہی طرح جب کی صغیرہ گناہ ہول کہ وہ سب ملا کر کبیرہ کی برائی کو پہنچ جادی۔ ابن الصلاح نے کہااصراریہ ہے کہ گناہ کو کرے اس سے باز کے کا تصدید کرے بلکہ پھر کرنے کا قصد کرے یا بھیٹ اس کو کر تارہ۔ متر جم کہتا ہے کہ اصرار کی تعریف بی سیح ہے ورن باربار کرنااصرار نہیں اگر باربار توبہ یا ندامت ہو۔ایک حدیث میں ہے کہ جس نے استخار کیااس نے اصرار نہیں کیااگر چہ دن میں ستر بارو ہی گناہ کرے جدیث میں عقوق کالفظ ہے جس کے معنی کا ٹنا نہ مانٹااور عاق اس کو کہتے ہیں جواپنے باپ کی اطاعت چھوز دے۔ نوویؒ نے کہاجو عقوق شرع میں حرام ہاس کی تعریف کم لوگوں نے کی ہے۔ شخ امام عبداللہ نے کہامیں نے عقوق والدین اور ان کے حقوق میں کوئی قاعدہ نہیں پایااسلینے کہ ہاتقاق علاء ہر ایک امر اور نواہی میں والدین کی اطاعت ضر در ی اور داجب نہیں البیتہ جہاد بغیر اجاز ت ماں باپ کے درست نہیں کیونکہ مال باپ پر جہاد بہت گرال گزر تاہے وہ ڈرتے ہیں لڑ کے کے زخمی ہونے بیارے جانے ہے اوراس ہے ان کو بہت رخی ہو تا ہے اس پر ہر ایک سفر کو قیاس کر لیناچاہیے جس میں جان جانے کایا کسی اور صدے کا فوف ہوا بن الصواح نے کہا جو عقوق حرام ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کام ایسا کرے جس سے والدین کو رنج ہواور رنج بھی کیسا سخت بشرطیکہ وہ کام اس پر شرع کی روہے واجب اور فرض نہ ہواور بعضول نے کہاکہ والدین کی اطاعت ہر ایک امر میں واجب ہے بشر طیکہ وہ امر گناہ نہ ہواور ان کا خلاف کر ناعقوق ہےاور مشتبہ کا مول میں جمی ان کی اطاعت بعضے علاء نے واجب کی ہے اور ہمارے علاء نے جو طلب علم یا تجارت کے لیے سفر جائز رکھاہے بغیر ماں باپ کی اجازت کے وہ ہمارے اس کلام کے خلاف نہیں ہے جو ہم نے بیان کیا۔ متر جم کہتاہے کہ والدین کی اطاعت فرض مثل اور فراکض کے ہے گر خدا کی اطاعت ان کی اطاعت پر مقدم ہے تونہ ترک کیا جاوے فرض خدا کاان کے کہنے ہے اور ترک کیا جاوے مباح اور مسنون اور مستحب کیو تکہ فرض کا کرنا مقدم ہے اور جہاد کو جانا فرض مین نہیں ہے اس لیے بے مال باپ کی اجازت کے جانا حرام ہے اور طلب علم فرض عین ہے اس طرح کب معیشت واسطے پرورش اہل وعیال کے تواس میں اجازت ان کی ضروری نہیں پر جہاں تک ہو سکے اگر ان کی خوشی کے ساتھ علم حاصل کرے اور روٹی کماوے تو بہتر ہے۔ نووی نے کہاہر چند والدین کی نافر ہائی اور جھوٹی گواہی دونوں کمیر ہ گناہ ہیں پر وہ شرک کے برابر نہیں ہو سکتے اس صورت میں تاویل کرناہو گئی کہ مرادوہ جھوٹا گواہ ہے جو کافر بھی ہویامراووہ شخص ہے جواس کام کودرست سجھ کر کرے یامن کالفظ محذوف ہے بعنی پہ چزیں كيره مناهول من سے بين اور يكي تيسرى تاويل فيك باس ليے كه جھوني كوائى كوبيان كرنے سے بيد مقصود ہے كه لوگ اس سے لا



صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكِثًا فَحَلَسَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا خَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ.

كت. النّبيّ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ

٢٦٠ عَنْ أَنْسِ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 رَسَلُمْ فِي الْكَبَائِرِ قَالَ (( الشَّرْكُ بِاللّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّور )).

الله عَلَيْنَ الْكَبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنْ الْكَبَائِرِ فَقَالَ (سُولُ عَنْ الْكَبَائِرِ فَقَالَ (سُؤلُ عَنْ الْكَبَائِرِ فَقَالَ (( الشَّرْكُ بِاللَّهِ وَقَعْلُ النَّفُسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَالَ أَلَا أُنْبُنْكُمْ بِأَكْثِرِ الْكَبَائِرِ قَالَ الْوَالِدَيْنِ وَقَالَ أَلَا أُنْبُنْكُمْ بِأَكْثِرِ الْكَبَائِرِ قَالَ فَهَادَةُ الزُّورِ ) قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ )

٢٦٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ (( اجْتَنِبُوا السَّبْعَ

گے اور بار باریہ فرمانے گئے ( تاکہ لوگ خوب آگاہ ہو جاویں اور ان کا موں سے باز رہیں) ہم نے اپنے دل میں کہا کاش آپ چپ رہیں ( تاکہ آپ کو زیادہ رنج نہ ہو ان گناہوں کا خیال کر کے کہ لوگ ان کو کیا کرتے ہیں)۔

۱۷۰- انس سے روایت ہے رسول اللہ سی نے فرمایا کبیرہ گناہوں کے باب میں وہ شرک کرناہے اللہ کے ساتھ اور نافرمانی کرناماں باپ کی اور خون کرنا (ناحق) اور جھوٹ بولنا۔

۲۶۱- انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ عظیمی نے بیان فرمایا کمیرہ گناہوں کایا آپ سے بوچھا کی نے کبیرہ گناہوں کو آپ نے فرمایا شرک کرنا اللہ کے ساتھ اور ناحق خون کرنا اور نافرمائی مال باپ کی اور آپ نے فرمایا میں تم کو بتلاؤں سب کہا رمیں کبیرہ وہ جھوٹ بولنا ہے اجھوٹی گوائی وینا۔ شعبہ نے کہا میرا گمان غالب بیہے کہ جھوٹی گوائی کو فرمایا۔

۲۹۲-ابو ہریرہ کے روایت ہے رسول الله علیہ نے فرمایا بچو سات گناہوں سے جو ایمان کو ہلاک کر ڈالتے ہیں اصحابؓ نے کہایارسول

ن بازر ہیں اور کفر کی برائی تو ہر ایک شخص کو معلوم تھی مجر حدیث کے اطلاق سے یہ معلوم ہو تاہے کہ جھوٹی گواہی ہر طرح سے کمیرہ کناہ ہے۔ خواہ بزے حق کے لیے ہویا چھوٹے حق کے لیے۔ انتہا۔

(۲۷۱) ایک امام نو دی ہے جو فا کدہ اوپر نقل ہوا وہ اس مقام ہے متعلق ہا وہ اس ہعلوم ہو تا ہے کہ آپ نے جھوٹی گواہی کوشر ک

ہے کیو تکر پڑھایا اور دجہ اس کی ہے ہے کہ اس محل پر جھوٹی گواہی ہے ڈرانا منظور تھا کیونکہ خوف ہو گالوگوں کے پڑجانے کا اس گناہ بیل
اگر چہ جھوٹی گواہی یا جھوٹ ہولنا شرک کے برابر تہیں کیونکہ شرک سب ہے بڑا گناہ ہا اور ایک بجید ہے بھی ہے کہ شرک در حقیقت ایک
تم ہے جھوٹ کی یا جھوٹی گواہی کی کیونکہ شرک جھوٹی گواہی اللہ پر یا جھوٹ ہے جیے ایک جھوٹ ہو تا ہے بندوں پر ویسے بھاشرک ایک
جھوٹ ہے اللہ پر پھر جس نے جھوٹ ہولنار وار کھایا جھوٹی گواہی وی دوشرک کرنے بیس بھی ہاک نہ کرے گااور اکثر ایہا معلوم ہوا ہے کہ
جھوٹ وابی وی لوگ دیتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی عظمت مطلق تہیں ہوتی تب تواس کا نام لے کر معاذ اللہ جھوٹ ہولئے ہیں اور جھوٹی شرک کرنے میں یاشرک کی بات کرنے ہیں کہر کیں گے اگر ان کو سے ہیں۔ پس ایسے محض شرک کرنے میں یاشرک کی بات کرنے ہیں کہر کیں گے اگر ان کو ایک ذرای بھی طمع دی جاوے۔

(۲۷۲) 💥 نودی نے کہایے دلیل ہے اس ہمارے مذہب کی جو صحیح اور مشہور ہے کہ جاد و حرام ہے اور کمیرہ گزاہ ہے لیعنی جادو کا کر نااور چلانااور سکھنا اور سکھنانا سب حرام ہے اور ہمارے بعض ملاء نے کہا جادو کا سکھنا حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے تاکہ جادو کی شاخت ہو اور جادو کو تا



الْمُوبِقَاتِ )) قِبلَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ (( الشَّرُكُ بِاللّهِ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرَّبَا وَالتَّرَلُي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَدْفُ الْمُحْصِنَاتِ الرَّبَا وَالتَّرَلُي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَدْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُوْمِنَاتِ )).

٣٦٦ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِه بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَال (( مِنْ الْكَبَائِدِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَسَلَّم فَال (( مِنْ الْكَبَائِدِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَاللّهِ وَهَلْ يَشْتِمُ وَاللّهَ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلِ اللّهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلِ اللّهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلِ اللّهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلِ الرَّجُلِ وَاللّهِ قَالَ (( نَعَمْ يَسُبُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُ أَمَّهُ ))

٢٦٤ و حَدِّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بُنُ أَبِي شَيْبَةً مَ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةً ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْبَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْبَانُ بَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْبَانُ كِلَاهُمَا عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

الله!ود کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا خدا کے ساتھ شرک کرنا اور جاد وادر اس جان کو مارنا جس کا مارنا خدا نے حرام کیا ہے لیکن حق پر مارنا درست ہے اور بیاج کھانا اور یتیم کا مال کھا جانا اور لڑائی کے دن کا فرول کے سامنے سے بھا گنا اور خاد ندوالی ایمان داریاک دامن عور توں کو جو بدکاری ہے داقف نہیں عیب لگانا۔

۲۷۴- اوبروال حديث اسسندے بھى مروى ہے-

للے توڑنے کے لیے اور جاوہ گرکو اولیاء اللہ ہے تمیز دینے کے لیے اور ان لوگوں کے نزدیک حدیث محمول ہے جاوہ کے چلانے پر بیخی ان پر تہمت کرناز تا کی۔ نووی نے کہااس دوایت میں سات گناہ نہ کور ہیں اور ایک دوایت میں تین اور ایک دوایت میں جاراس لیے کہ یہ بزے سخت گناہ ہیں اور ایک دوایت میں جاراس لیے کہ یہ بزے سخت گناہ ہیں اور ایک دوایت میں جاراس کے بعد کی حدیث میں ایک اور گناہ نہ کور ہے اپنے مال باپ کو گائی دینا اور حدیث میں ایک اور گناہ اور بہت اور مسلم کے سوالور کنابوں میں جبوٹی قسم کھانا اور بیت اللہ کی حرمت توڑنا بھی آیا ہے اور علماء نے کہا ہے کہ کبیرہ گناہ ان میں مخصر تہیں بلکہ اور بہت گناہ کہیرہ ہیں اور این عمیاس ہے منظول ہے ان سے اللہ کی حرمت توڑنا بھی آیا ہے اور علماء نے کہا ہے کہ کبیرہ گناہ ان میں منظول ہے ان سے اللہ کی حرمت توڑنا بھی آیا ہے اور علماء نے کہا ہا ہے سے سز تک ہیں بلکہ سات سو تک دوراہ پر تفصیل کبیرہ کی گزر چکی۔

(۲۷۳) ہے۔ تو جس نے پہلے گالی دی وہی سب ہواا ہے مال ہاپ کو گالی کھلانے کا تو گویااس نے خود گالی دی اسپے مال باپ کو رانسان کی حر مت اور عزت خود اس کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو گالی دینا پھر آپ کھانا کتنی ہوئی صافت ہے۔ نوول نے کہااس حدیث سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ جو مختص سب ہو کسی کام کا تودہ کام کا جو دہ بھی بدہ ہو تھ جو اس کی طرف منسوب ہو سکتا ہے اور بدکام کا جو ذراجہ ہودہ بھی بدہ ہو تا تھ جو اس کی طرف منسوب ہو سکتا ہے اور بدکام کا جو ذراجہ ہودہ بھی بدہ ہو تو شیر دا تگور کا بیچنااس شخص کے ہاتھ جو ڈاکہ مار تا ہے ناجائز ہے۔



#### باب کبر ( بعنی غروراور خود پسندی) کی حر مت اوراس کابیان

بَابُ تَجْرِيمِ الْكِبْرِ وَيَيَانِهِ

۲۷۵- عبداللہ بن مسعودؓ ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت میں اللہ ﷺ نے فرمایا جنت میں رتی برابر بھی غروراور گھمنڈ ہوگا۔ ایک شخص بولا ہر ایک آدمی چاہتا ہے اس کا جو تااچھا ہو (اورول ہے) آت بھی غروراور گھمنڈ ہے) آپ

٣٦٥ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النّبِيِّ عَلِيْكُ قَالَ (( لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مَنْ كَان فِي قَلْبِه مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرِ )) قَالَ رَجُلُ إِنْ الرَّجُلَ بَيْهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ إِنْ الرَّجُلَ يُحِبُ أَنْ يَكُونَ فَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ إِنْ الرَّجُلَ يُحِبُ أَنْ يَكُونَ فَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ إِنْ الرَّجُلَ يُحِبُ أَنْ يَكُونَ فَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ إِنْ الرَّجُلَ إِنْ الرَّجُلُ إِنْ الرَّجُلَ إِنْ الرَّجُلَ الْمَالِمُ اللهِ اللهِ عَلْهُ إِنْ الرَّجُلُ اللهِ الل

(٢٦٥) 😁 يعني الله جل جلاله سب سے زياده يا كيزه اور خوش اور خوب صور منت ہے تو وہ پيند كر تا ہے خوبصورتي اور يا كيزگي اور سخر الى كو۔عمده كيئے عده جوتى جس قدر حلال ميں ده پيننااور زينت كرنااور خوشبونگانايدامر سب شرع كى روست حلال بلكه بهتر بيں اور يہ جيزيں كير اور غرور میں داخل نہیں آٹر کسی آدی کو شوق ہو لباس کاوہ دوسر ول ہے بہتر کپڑا پہنتاجاہے یاجو تا پہنتاتو سے برا نہیں بلکہ بہتر اور عمدہ ہے کیونکہ صفائی اور متھر انی اور پاکیز گی اور حسن و جمال بیہ سب صفات ہیں انقہ جل جلالہ کی اور انسان کو بالطبع بیدامر مرغوب ہیں۔ پس ان کاجا حسل کرنایاان کا شوق ر کھنا کی طرح پرانہیں ہو سکتااوران کا شوق کبراور غرور نہیں ہو سکتا بلکہ کبر کے وہ معنی ہیں جو آ مے بیان ہو کئے۔نووی نے کہایہ جو آپ نے فر المالقد جميل بيندكر تاب جمال كو توعلاء في اس كے معتول بين سياختلاف كيا ہے بعضول نے كہااس كے معنى يہ بين كر الله كى ہر ايك سفت جمیل ہے اور ہر ایک کام جمیل ہے بعنی عمدہ اور بہتر ہے اور اس کے تمام نام بہتر ہیں اور نمام سفات میں جمال اور کمال موجود ہے۔ ا والقاسم قشر ک نے کہا جمیل کے معنی جلیل بعنی بزرگ اور خطائی نے نقل کیا کہ جمیل کے معنی نورانی اور روش بعنی وہالک ہے روشنی اور تاز ٹی کا اور بعضوں نے کہان کے افعال جمیل ہیں کہ وہ نظر کر تاہے بندوں پر رحت کے ساتھے اور تکلیف دیناہے تھوڑے آسان کا موں کی اور تواب دیتا ہے بہت اور جمیل ایسا ہم ہے جو صحیح حدیث میں خدا کے لیے آیا ہے یہ حدیث خبر واحد نے اور اتناہ صنی کی حدیث میں بھی ہی ا ام موجود بے نتین اس کی مناد میں تفتیو ہے اور مخیار یہ ہے کہ اللہ کو جمیل بول سکتے ہیں اور بعضے عناہ نے اس سے منع کیا ہے۔ ام الحر مین نے کیا کہ انلہ جل جلالہ کے جوا علماور صفات شرع میں وار د ہوئے ہیں ہم ان کالطلاق کریں ھے اور جن سے شرع نے منع کیاہے ان کے اطلاق سے بازر میں گے اور جو اساء اور صفات شر بٹ شیس آئے ان کے جو از یاعدم جو از کسی کا ہم تھم نہ کریں گے اس لیے کہ شرع کے احکام نص سے معلوم ہوتے تیں ادراگر ہم جوازیاعدم جواز کا تکلم کردی توہم نے ایک تھم کیا بغیر تھم شرع کے گھراطلاق کے جائز ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ دور لیس بیٹنی ہو ( بینی آیت یاحدیث متواقر ) بلکہ وہ دلیل کا فی ہے جو موجب ہو تی ہے عمل کو اگر چہ علم کو موجب نہ ہو ( بینی خبر واحد کا فی ہے ) الإنة قيال واس مين وظل نهيل بوسكناً منام بوا كلام المربين كالوران كادرجه اوررتيه برايك علم بين خصوصااس فن مين يعني علم كلام بين توانتها ور جہ کا ہے اور یہ جو انھوں نے کہا کہ ہم جواز اور عدم جواز کسی کا تھم شہیں کریں گے جب تک دلیل شرعی نہ ہو تو بناءاس کی اس نہ ہب پر ہے جو مخارے اور صحیح ہے محققین کے نزدیک کہ اصل اشیاہ میں بیہ ہے کہ کوئی تھم نہ کیاجادے جب تک شرع وارد نہ ہونہ حلت نہ حرمت نہ اباحت کا کیونکہ ابل سنت کے نزدیک حاکم شرع ہے اور ہمارے بعض علاءنے کہا کہ اصل اشیادین اباحت ہے اور بعضوں نے کہا کہ اصل حرمت ہے اور بعضوا نے کہاکہ اصل تو قف ہے اور مختار وی ہے جو پہلے مذکور ہوااور الل سنت نے اختلاف کیاہے کہ اللہ تعالی پران اساءاور صفات کاجو شرع میں وارد نہیں ہوئے اطلاق کیا جادے پانہ کیا جادے بشر طیکہ وہ اساءاور صفات جمال اور جلال اور مدل کے ہوں تو بعضوں نے ان کا اطفاق جائز رکھا ہے او ربعضول نے منع کیا ہے جب تک کوئی ولیل قطعی جیسے آیت یا حدیث متواتر یا جماع نہ ہو اور خبر واحد سے جواللہ



حَسَنَةً قَالَ (( إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالُ الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقَّ وَغَمْطُ النَّاسِ )).

نے فرمایااللہ جمیل ہے دوست رکھتا ہے جمال کو۔ فر ور محممذیہ ہے کہ انسان حق کو ناحق کرے (یعنی اپنی بات کو چکی انفسانیت ہے ایک بات واجبی ہو اور صحیح ہو اس کو رد کرے او رنہ مانے ) ادر لوگوں کو حقیر سمجھے۔

٢٦٦ عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( لَا يَدْخُلُ النّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خُودُدَل مِنْ إِيمَانُ وَلَا يَدْخُلُ النّادَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خُودَل مِنْ كِبْر )).

۲۷۲- عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں نہ جاوے گا ( یعنی بمیشہ کے لیے )وہ شخص جس کے دلنے کے برابرایمان ہو اور جنت میں نہ جاوے گا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دائے اور جنت میں نہ جاوے گا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دائے کے برابر تھمنڈ اور غرور ہو۔

٢٦٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ (( لا يَدْخُلُ الْجَنّةَ مَنْ كَانْ فِي
 قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِيْرِ )).

۲۷۷- عبداللہ بن مسعودؓ ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت میں نہ جادے گا وہ شخص جس کے دل میں رتی برابر غ

الله الم المحت فابت ہوائی کے اطفاق میں اختفاف ہے۔ قاضی عیاض نے کہا تھے ہیہ کہ اس کا اطفاق جائزہے۔ انتہ ہا قال انووی ۔ السرائ الوہائ میں ہے کہ اس کا اطفاق میں ان ہی کا اطفاق کر تا چاہیے اور اپنی طرف سے کہ ان اللہ جل جلالہ کے اساءاور صفات میں وقوف سے ہے بیٹی جو اساءاور صفات شرع میں وار دہوئے ہیں ان ہی کا اطفاق کر تا چاہد اور اپنی طرف سے نے نام اور صفات تراشنا بہتر نہیں گوان کے معنی عمدہ ہوں۔ از امام بیتی کی کتاب الا ساء والصفات اس باب میں نہایت سمہ اور جائے گئاب ہے اور اپنے تئیں عالی اور بلند اور معزز خیال کرے بیتی نفس پر ورکی کرے یہ صفت السی ہری ہے کہ انسان کو بہت ذیاش کرتی نے اور لوگ اس ہوجاتے ہیں اور اس کو دعش جانے ہیں اس مجنت صفت کی دچہ سے صرف بھی عذاب نہیں کہ جنت سے محروم ہوگا بلکہ دنیا میں ہوجاتے ہیں اور اس کو دعش عمد کرتا ہے اور خود سرے لوگ اس کی فکر میں دہتے ہیں اور کسی موقع پر اس کو ذیل کی دیا تا کہ اس کا ماراغ ور ناک کی راو نکل جاتا ہے۔ حدیث میں غمط المناس طاء مجملہ سے مروی ہے جس کے معنی لوگوں کو حقیر جانیا اور صحیح مسلم کے سب صحول میں ہے لوگوں کو حقیر جانیا اور صحیح مسلم کے سب صحول میں ہے لفظ ہوں تی ہے اور الود اور نے بھی اس کو اس طرح نقل کیا ہے لیکن ترید کی نے عمص صاد مجملہ سے نقل کہ ہی بھی ہیں ہے۔ اور امتی اس کا بھی بھی ہیں ہے۔ اور امتی اس کا بھی بھی ہیں ہے۔ ۔ اور امتی اور اور واؤد نے بھی اس کو ای طرح نقل کیا ہے لیکن ترید کی نے عمص صاد مجملہ سے نقل کیا ہے لیکن ترید کی نے عمص صاد مجملہ سے نقل کیا ہے اور معنیا سے اور اور واؤد نے بھی اس کو ای طرح نقل کیا ہے لیکن ترید کی نے عمص صاد مجملہ سے اور اور واؤد نے بھی اس کو ای طرح نقل کیا ہے لیکن ترید کی نے عمص صاد مجملہ سے اور اور واؤد نے بھی اس کو ای طرح نقل کیا ہے لیکن ترید کی نے عمص صاد مجمل سے نقل کیا ہو اور اس کو ای طرح نقل کیا ہوں کو ای طرح نقل کیا ہے لیکن ترید کی نے عمص صاد مجملہ سے اور اور واؤد نے بھی اس کو ای طرح نقل کیا ہے کہ کو اس کو اس کو ای طرح نقل کیا ہے۔ اور اور واؤد نے بھی اس کو ای طرح نقل کیا ہے کو اس کو ای طرح نقل کیا ہو کو اس کو ای طرح نوان کی معمل کے اور اور واؤد نے بھی اس کو اس کو ای طرح نوان کی کو ای کو ای طرح کر اس کی کو ای کو ای کو ای کو ای کو ای کو ای کو کو ای کو ای کو ای کو ای کو ای کو ای کو کو ای کو ای کو کو کو کو کو کو کو ای کو کی ک

(۲۶۱) کی انوون نے کہاں کی تاویل میں علاء کا اختلاف ہے۔ خطائی نے دووجیس بیان کی ہیں ایک یہ کہ مراد وہ شخص ہے جو ایمان لا۔
میں انتافزراسا بھی غرور کرے اور ایمان نہ لاوے تو وہ جنت میں ہر گزنہ جاوے گاجب ای حالت میں مرے دوسر ہے یہ کہ جب اوگ جنت میں جاویں گے توان کے دلوں میں رائی کے واقے کے ہرابر بھی غرور نہ ہوگائی لیے کہ اللہ نے فرانیاہم نے نکال لیا بہشتیوں کے دلوں میں ہے جو کھنگ تھی ان میں اور یہ دونوں تاویلیں بعید ہیں اس لیے کہ حدیث وار د ہوئی ہے کہ کبر کی ممانعت میں اوگوں کو اس ہری بات ہے بچانے کے لیے اور ان دونوں تاویلوں کی وجہ سے دو مطلب فوت ہوجاتا ہے تو ظاہر وہ ہے جو قاضی عیاض اور محققین نے اختیار کیا ہے بعنی مطلب ہے کہ دو جنت میں نہ جادے اور ابعضوں نے کہا ہے کہ دو جنت میں نہ جادے اور ابعضوں نے کہا ہے کہ دو جنت میں نہ جادے اور ابعضوں نے کہا ہے کہ دو بر میز گاروں کے ساتھ میلی بار جنت میں نہ جادے گا۔



### بَابُّ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ مُشْرِكًا دَخَلَ النَّارَ

٢٦٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ وَكِيعٌ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و قَالَ ابْنُ
 نُمْيْرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 نَهْيُرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 نَهْيُولُ (( مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ
 النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا وَمَنْ هَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا
 النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا وَمَنْ هَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا
 ذَخَلَ الْجَنَّةَ )).

٢٦٩ عَنْ حَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ أَنَى النّبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا الْمُوجِيَّتَانِ فَقَالَ (﴿ مَنْ مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْمًا دَخَلَ الْجَنّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْمًا دَخَلَ النّارَ )).

باب: جو هخص شرک سے پاک ہوادر مرے تو وہ جنت میں جادے گااور جو شرک کی حالت میں مرے وہ جہنم میں جادے گا

۲۱۸- عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایااور ایک روایت بیل ہے سا آپ فرمایااور ایک روایت بیل ہے سا آپ فرمائے ہے جو شخص مر جادے اور اللہ کے ساتھ کمی کو شریک کرتا ہو تو وہ جہم میں جاوے گا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا بیل کہتا ہوں جو شخص مر جاوے اور اللہ کے ساتھ کمی کو شریک نہ کرتا ہو وہ جست میں جاوے اور اللہ کے ساتھ کمی کو شریک نہ کرتا ہو وہ جست میں جاوے گا۔

۲۲۹- جابڑے روایت ہے ایک شخص رسول اللہ علی ہے ہیاں آیااور عرض کیایا رسول اللہ اوہ دوبا تیں کون می ہیں جو واجب کرتی ہیں جنت کواور جہنم کو؟ آپ نے فرمایا جو شخص مر جادے اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں جادے گا اور جو شخص مر جادے اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو تو وہ

جہنم میں جاوے گا۔

(۲۱۸) ہے ایسان ہے سیح مسلم کے اکثر تعنول میں اور سیح بخاری میں اور قاضی عیاص نے بھی ایسانی نقل کیا ہے اور بعض تعنول میں اس کے برعش ہے لین پہلے جلہ کو ابن مسعود کا کلام نقل کیا ہے اور دوسرے جملہ کور سول اللہ گااور حمیدی نے کتاب الحصیع بین الصحیح بین الحق کیا ہے اور بید دونوں جملے مرفوعاً جابر سے جابت ہیں پھر ابن مسعود نے جوا کی جملہ ایسانی نقل کیا ہے اور ابد عوانہ نے بھی اس طرف تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ انھوں نے حضرت کی طرف نسبت کیااور ایک اپنی طرف تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ انھوں نے حضرت سے ایک ہی جملہ سنا ہوگا اور دوسر اجملہ قر آن و صدیث سے انھوں نے خود نکالا عمراس میں یہ خرائی ہوتی ہے کہ این مسعود نے جود وسر کی دوایت میں دونوں جملوں کو حضرت سے نقل کیا تو صدیث سے انھوں نے خود نکالا عمراس میں یہ خرائی ہوتی ہے کہ این مسعود نے جود وسر کی دوایت میں دونوں جملوں کو حضرت سے نقل کیا تو شایداین مسعود کوائی دوایت سے وقت ایک جملہ یاور ہاہوگا اس لیے انھوں نے اپنی طرف نسبت دیا۔ واللہ اعلم۔

(۲۲۹) پینون نوری نے کہائی پر اجھاع ہے مسلمانوں کا لیکن مشرک کا جہنم جی جاناوہ عمو آہے وہ جہنم میں جادے گااور ہمیشہ اس میں بی ارہے گا
اور یہودی اور نصرانی اور بت پر ست اور سب فتم کے کا فروں کا بھی تھم ہے ان میں کو ٹی فرق تبیں ہے وہ سب ہمیشہ بہنم میں رہیں ہے اس
طرح جو کا فرہو عنادے یا بغیر عناد کے یاجو خالف ہو ملت اسلام کے یاجو اسلام کی طرف منسوب ہو لیعنی مسلمان کہلاوے پھر تھم کیا جاوے اس
کے کفر کا کسی امر کے افکارے اور جو مشرک نہ ہو موحد ہوائی کا جنت میں جانا بھی بھتی ہے پھر اگر اس سے کبیرہ گناہ پر اصرار نہیں ہواوہ تو پہلے
میں جنت میں جاوے گا اور جو کبیرہ پر اصرار کر تار ہا تو وہ خدا کی مشیت پر ہے جاہے اسے معاف کرے اور سید ھا جنت میں لے جادے
اور جادے چندر وزعذاب کر کے پھر جنت میں لے جادے لیکن وہ ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا۔



۲۷۰ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ سَيعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَالَ سَيعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ (( مَنْ لَقِيَ اللّهَ كَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا دَحَلَ الْجَنّةَ وَمَنْ لَقِيمَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا دَحَلَ الْجَنّةَ وَمَنْ لَقِيمَةً يُشْرِكُ بِهِ دَحَلَ النّارَ )).

٢٧١ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ حَايِرٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِوثْلِهِ

۲۷۲ عَنْ أَبِي ذَرِّ يُحَدَّثُ تُعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (( أَتَانِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (( أَتَانِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمِ فَبَشَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَّاتَ مِنْ أَمَّتِكَ لَا السَّلاَمِ فَبَشَرَكُ بِاللَّهِ شَيْنًا ذَحَلَ الْجَنَّةُ قُلْتُ وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ )).

٣٧٧٣ عَنْ أَبِيْ ذَرُّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ وَهُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَإِذًا هُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَإِذًا هُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَإِذًا هُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدَ اسْتَيْقَظَ فَحَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ (( هَا هِنْ أَتَيْتُهُ وَقَدَ اسْتَيْقَظَ فَحَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ (( هَا هِنْ عَبْدِ قَالَ لَمَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ هَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا عَبْدِ قَالَ لَمَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ هَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا عَبْدِ قَالَ لَمَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ هَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا وَلَا اللَّهُ ثُمَّ هَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا وَلَهُ وَاللَّهُ ثُمْ هَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا وَلَهُ وَاللَّهُ ثُمْ هَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا وَلَكَ إِلَى اللَّهُ ثُمْ هَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَى اللَّهُ ثُمْ هَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَى اللَّهُ ثُمْ هَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَى اللَّهُ ثُمْ هَاتُ عَلَى ذَلِكَ إِلَى اللَّهُ ثُمْ هَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَى اللَّهُ ثُمْ هَاتُ عَلَى ذَلِكَ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَكُونَ وَإِنْ سَرَقَ )) قَلْتُ وَإِنْ زَنِي وَإِنْ وَإِنْ وَإِنْ زَنِي وَإِنْ وَاللَّهُ وَلِكَ إِلَى اللَّهُ لَهُ وَلَا لَمُعَلِّلًا وَلَهُ مُوالِكُ وَلَى اللَّهُ وَلِمْ عَلَى وَإِنْ وَاللَّهُ وَلَهُ مَاتًا وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَإِنْ وَإِنْ وَاللَّالَ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْعُولُولُولُ اللَّ

۲۷۰ جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جو شخص اللہ سے سا آپ فرماتے تھے جو شخص اللہ سے سلے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو وہ جنت میں جادے گااور جو اس سے سلے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک کرتا ہووہ جہنم میں جادے گا۔

ا ۲۷- اس سند سے بھی ندکورہ بالاحدیث آتی ہے-

۲۷۲- ابوذر غفاری سے روایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا حضرت جر سُل میر کی ہو شخص حضرت جر سُل میر کی کہ جو شخص تمہاری امت سے مرے گا اور وہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا ہوگا تو جنت میں جادے گا۔ میں نے کہا اگرچہ وہ زنا کرے یا چوری کرے انھول نے کہا اگرچہ وہ زنا کرے یا چوری کرے۔

۲۷۳- ابوذر رضی الله عند سے روایت ہے میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آیا آپ سور ہے تھے ایک سفید کیڑا اوڑھے ہوئے پھر میں آیا تو آپ سور ہے تھے پھر میں آیا تو آپ جواگئے تھے۔ میں بیٹھا آپ کے پاس آپ نے فرمایا جولا الدالا الله کے پھر مر جاوے اس اعتقاد پر (یعنی اللہ کی تو حید پر) تو وہ جنت میں جادے گا۔ میں نے کہا اگر چہ وہ زنا کرے اور چوری کرے؟

(۲۷۰) جنا تووی نے کہا یہ صدیت ولیل ہے اہل سنت کے قدیب کی کہ کیبرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گابلہ جہنم میں یا تو بالکل نہ جاوے گاوراو پراس کا بیان مفصل گزر چکاہے۔ انہیں۔ زنااور چور کی خواوں گاوراو پراس کا بیان مفصل گزر چکاہے۔ انہیں۔ زنااور چور کی کو اس لیے خاص کیا کہ یہ ووتوں بڑے کمیرہ گناہ میں اور زنا حق اللہ ہا اور چور کی حق العباد تو معلوم ہوا کہ جو شخص موحد ہواوراس گناہ میں جتمال ہو جو حقوق العباد ہوں تب بھی وہ ہیشہ جہنم میں نہیں رہے گابلکہ مجھی نہ مجھی وہاں سے نکل کر آخر کو جنت میں ضرور جاوے گا۔

جو حقوق العباد ہوں تب بھی وہ ہیشہ جہنم میں نہیں رہے گابلکہ مجھی نہ بھی وہاں سے نکل کر آخر کو جنت میں ضرور جاوے گا۔

(۲۷۳) جہنے لیعنی ابوذر گی ذکت ہواس لیے کہ مید امر این کی رائے اور مرضی کے خلاف تھاوہ گنا ہوں سے بڑی نفرت کرتے تھے اور گنہگاروں

کواللہ کی رحمت سے دور سجھتے تھے اور سے امر ان کے بار بار پوچھتے سے معلوم ہواکہ زنااور چوری کرنے پر بھی وہ جنت میں جائے گا گویاان کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے پر بھی اس کو جنت ملے گی بینی جو لفظ حصرت کے فرمایا تھاای کو کہتے جاتے تھے اور سے انتہائی محبت تھی ابوذرکی رسول اللہ کے ساتھو۔



وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِغَةِ (( عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذُرِّ )) قَالَ فَحَرَجَ أَبُو ذُرٌّ وَهُوَ يَقُولُ وَإِنْ رَّغِمَ أَنْفُ أَبِي ذُرٌ. بَابِ تَحْرِيمٍ قَتْلِ الْكَافِرِ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ

٣٧٤ عَن الْمِقْدَادِ بَنِ النَّاسُودِ أَنَّهُ أَخْرَهُ أَنَّهُ فَالَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَائِتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِّنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَيْنِي فَصَرَبَ إِخْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَي بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِي بِشَحَرَةٍ فَقَالَ أَسُلَمْتُ لِلَّهِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَا مَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ (﴿ لاَ تَقْتُلُهُ )) قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَهَا أَنْ مَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَنْ مَشُولَ اللَّهِ أَنْ فَقُدْ فَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ لاَ قَقْتُلُهُ وَإِنَّكَ مَعْمَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ لاَ تَقْتُلُهُ وَإِنَّكَ مَعْمَا لَكُ مَا لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ لاَ تَقْتُلُهُ وَإِنْكَ قَبْلُ أَنْ تَقْتُلُهُ وَإِنَّكَ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ لاَ تَقْتُلُهُ وَإِنَّكَ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَإِنَّكَ مَا لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَإِنَّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَإِنَّالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَإِنَّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَإِنَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَإِنْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَإِنْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكَ وَلَالَالَتُهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْكُولُولُولُ الْعَلَالُ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ وَال

تین بار ایبای فرمایا۔ چوتھی بار آپ نے فرمایا اگرچہ ابوذر کی ناک میں خاک کلے۔ پھر نکلے ابوذر ؓ اور دہ کہتے تھے اگرچہ ابوذر کی ناک میں خاک گلے۔

# باب کافر کولاالہ الااللہ کہنے کے بعد قل کرناحرام ہے

۳۵۱-مقداد بن اسود سے روایت کے انھوں نے کہایار سول اللہ ؟
اگر میں ایک کا فرسے بھڑوں وہ بھے سے لڑے اور میر اایک ہاتھ
گوارے کا فرائے بھر بھے سے فی کر ایک ور خت کی آڑیوے
اور کہنے لگے میں تالع ہو گیا اللہ کا کیا میں اس کو قتل کروں جب وہ
کہہ چکے ؟ آپ نے فرمایا مت قتل کر اس کو میں نے کہایارسول
اللہ ؟ اس نے میرا ہاتھ کا ٹوالا پھر ایسا کہنے لگا کیا میں اس کو قتل
کروں ؟ آپ نے فرمایا مت قتل کر اس کو (اگرچہ جھے کو اس سے صدمہ پہنچااور زخم لگا) اگر تواس کو قتل کرے گا تواس کا حال تیرا
صدمہ پہنچااور زخم لگا) اگر تواس کو قتل کرے گا تواس کا حال تیرا
ساہوگا قتل سے پہلے اور تیرا حال اس کا ساہوگا جب تک اس نے سے



بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ )).

٧٧٥ عَنْ الزُّهْرِيُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا الْأَوْزَاعِيُّ وَالْنِي جُرَيْعِ فَفِي حَدِيتِهِمَا قَالَ أَسُلَمْتُ لِلَّهِ كَمَا قَالَ أَسُلَمْتُ لِلَّهِ كَمَا قَالَ أَسُلَمْتُ لِلَّهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ مَعْمَرٌ فَفِي حَدِيثِهِ وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَفِي خَدِيثِهِ وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَفِي حَدِيثِهِ وَأَمَّا لَهُ إِلَا اللَّهُ.

٣٧٦ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَسُودِ الْمَنِ الْأَسُودِ الْمَنْ وَكَانَ مِشَنْ الْكَنْدِيِّ وَكَانَ مِشَنْ الْكَنْدِيِّ وَكَانَ مِشَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهِ أَرْآئِتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلُا بِينْ لَحَدِيثِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْ بَيْلُ حَدِيثِ اللَّهُ عَلَيْهِ .

وَهَذَا حَدِيثُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ بَعَنَا رَسُولُ وَهَذَا حَدِيثُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَالَ بَعَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَصَبّحنَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ الْحَرَقَاتِ مِنْ جُهِينَةً فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ اللّهُ إِلَّا اللّهُ فَطَعْنَتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ فَذَكُونَهُ لِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَا فَذَكُونَهُ لِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَا فَذَكُونَهُ لِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( أَقَالَ لَا وَسُولَ اللّهِ إِلَّهُ اللّهُ وَقَعَلْمَةً )) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّمَا قَالَهُ وَقَعَلْمَ أَقَالَهُ أَن السّلَاحِ قَالَ (( أَقَالَ لَا اللّهِ إِنّمَا قَالَهُا حَوْثًا مِنْ السّلّاحِ قَالَ (( أَقَالَ لَا اللّهِ إِنّمَا قَالَهُا حَوْثًا مِنْ السّلّاحِ قَالَ (( أَقَالَ لَا اللّهِ إِنّمَا قَالَهُا حَوْثًا مِنْ السّلّاحِ قَالَ (( أَقَالًا اللّهِ إِنّمَا قَالَهُا حَوْثًا عَلَيْ حَتّى تَعَلّمُ أَقَالُهَا أَمْ لَا )) مَنْ السّلَمْتُ يَوْمَتِهُ فَالَ فَقَالَ سَعْدٌ وَأَنَا وَاللّهِ لَا أَنْ فَالَهُ لَا يَعْنَى عَنْ قَالَ فَقَالُ سَعْدٌ وَأَنَا وَاللّهِ لَا أَلْهُ لَا أَلَاهُا حَتّى يَقْتَلَهُ ذُو الْبَطَيْنَ وَاللّهِ لَا أَلْهُ لَا عَلَى مَنْ اللّهُ فَالًا مَا اللّهِ لَا مُسْلِمًا حَتّى يَقْتَلُهُ ذُو الْبَطَيْنِ يَعْنِى اللّهِ لَا أَنْ وَاللّهِ لَا أَنْ أَلْلُهُ لَا عَلَى يَقْتَلُهُ ذُو الْبُطِيْنَ يَعْنِى تَعْلَى اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

· کلمه شبین کهانها\_

۲۷۵ - دوسری روایت بھی ایسی ہی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ کیے اسلام لایامیں اللہ کے لیے اور معمر کی روایت میں ہے کہ جب میں جھکوں اس کے قتل کے لیے تووہ کیے لاالہ الااللہ۔

۲۷۲- مقداد بن عمر و بن اسود کندگ سے روایت ہے وہ حلیف سے بن زہرہ کے (یعنی ان کی امان میں آئے تھے اور ان سے عبد کرچکے تھے )اور بدر کی ازائی میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ تھے انھوں نے کہایار سول اللہ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر میں بھڑوں ایک کا فرسے پھر بیان کیا حد دیث کوائی طرح جسے او پر گزری۔

۲۷۷- اسامہ بن زید سے رویات ہے رسول اللہ عظی نے ہم کو ایک مربیہ میں بھیجا (سربہ کہتے ہیں اشکر کے ایک کاؤے کو جس میں چار سو آدی تک ہوتے ہیں) ہم شیح کو لاے حرقات سے جبید میں ہے جہار حرقات سے جبید میں ہے جو اور فتح راایک قبیلہ ہے) پھر میں خیا کے فیل ہے جا کہ میں نے ایک شخص کو پایاس نے لاالہ الااللہ کہا ہیں نے بر چھی ہے اس کو مار دیا۔ بعد اسکے میرے دل میں وہم ہوا کہ لاالہ الااللہ کہنے پر مار نا درست نہ تھا میں نے رسول اللہ سے بیان کیا آپ نے فرمایا کیا اس نے طرف کیا گیا اس کو مار ڈالا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ الااللہ کہا تھا اور تو نے اس کو مار ڈالا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ الااللہ کہا تھا اور تو نے اس کو مار ڈالا۔ میں نے عرض کیا یا کو لیے ہر کر دیکھا تھا تا کہ تھے معلوم ہو کہ اس کے دل نے یہ کہ کو لیا تھا یا نہیں (مطلب یہ ہے کہ دل کا حال تھے کہاں ہے معلوم ہوا)؟ پھر آپ بار بار بی فرماتے رہے یہاں تک کہ میں نے ارزو کی کاش میں اسی دن مسلمان ہوا ہو تا (تواسلام لانے کے بعد ہوا)؟

(۲۷۷) ﷺ اللّہ نے فرمایا سورہ انفال میں لڑو کا فروں ہے بیماں تک کہ فساد نہ رہے بعنی ان کا زور ٹوٹ جاوے اوروہ ایمان میں خلل نہ ڈال سکیس اور جو جادے سب دین اللہ کا اس محض کا مطلب اس آیت کے پڑھنے ہے یہ تھاکہ مسلمان بھی اگر فساد کریں توان نے لڑنا جا کڑے۔ سعد نے اس کو الزام دیا کہ یہ تواور فساد بڑھا تا ہے آپس میں لڑ کراور ہاری لڑا کیاں فساد مٹانے کے لیے تھیں۔



أَسَامَةً قَالَ قَالَ رَجُلُ أَلَمْ يَقُلَ اللَّهُ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدَّينُ كُلُّهُ لِلَهِ فَقَالَ سَعْدٌ فَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لَا تَكُونَ فِئْنَةً وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونُ فِئْنَةً.

٣٧٨ - عَنْ أَسَامَةُ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرْقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرْقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَصَبّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِّن الْأَنْصَارِ وَجُلًا مِن اللّهُ إِلّهَ إِلّهَ اللّهُ وَخَلًا مَن الْأَنْصَارِيَّ وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتّى وَخَلَقْتُهُ بِرُمْحِي حَتّى وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتّى اللّهُ عَلَيْهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ قَالَ مَلْمًا غَنْمِينَاهُ قَالَ لَل إِلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ لِي (( يَا أَسَامَةُ أَقْتَلْتُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ لِي (( يَا أَسَامَةُ أَقَتَلْتُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ لِي (( يَا أَسَامَةُ أَقَتَلْتُهُ اللّهُ )) عَالَ مُنْعَوِّذُا قَالَ فَقَالَ رَسُولَ اللّهِ إِنْمَا كَانَ مُتَعَوِّذُا قَالَ قَالَ كَانَ مُتَعَوِّذًا قَالَ فَقَالَ رَسُولَ اللّهِ إِنْمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا قَالَ قَالَ فَقَالَ رَسُولَ اللّهِ إِنْمَا كَانَ مُتَعَوِّذُا قَالَ فَقَالَ وَلِهُ إِلّهُ اللّهُ )) قَالَ وَلِكَ أَلْهُ إِلّهُ اللّهُ )) قَالَ وَلَكَ أَلِقُ أَلْكُ أَلِكُ اللّهُ )) قَالَ أَلْكُ أَلُهُ إِلّهُ اللّهُ )) قَالَ أَلْكُ أَلُونَ أَسْلَمْتُ قَبْلُ ذَلِكَ الْيَوْمِ. وَمَالًا عَلَيْ حَتّى تَمَنّيْتُ أَنِي لَمُ اللّهُ )) قَالَ أَلْكُونُ أَسْلُمْتُ قَبْلُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

٢٧٩ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ جُنْدَبَ بْعَثَ إِلَى
 جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْبَحَلِيَّ بَعَثَ إِلَى

ایسے گناہ میں مبتلانہ ہو تا کیو تکہ اسلام لانے سے کفر کے ایکے گناہ معاف ہو جاتے ہیں) سعد بن الی و قاص نے کہافتم خدا کی میں کسی مسلمان کونہ ماروں گاجب تک اس کو ذوالبطین بعنی اسامہ نہ مارے (بطین تصغیرے بطن کی اور بطن کہتے ہیں پہیٹ کو۔ اسامہ ؓ کو ذوالبطین اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا پیٹ بڑا تھا) ایک شخص بولا اللہ تعالی فرماتا ہے لڑوان ہے جب تک کہ فساد ندر ہے اور دین سب اللہ کے لئے ہوجائے۔ سعد نے کہاہم تو اڑے کا فروں ہے اس لیے کہ فسادنہ ہواور تواور تیراسا تھی اس لیے لڑتے ہیں کہ فساد ہو۔ ٢٧٨- اسامه بن رير عدوايت عرسول الله على تم كو حرقہ کی طرف بھیجاجوا یک قبیلہ ہے جبینہ میں ہے۔ پھر ہم صبح کو وہاں بینچے اور ان کو شکست وی۔ میں نے اور ایک انصار آوی نے مل كرايك شخص كو پكڑا جباس كو گھير انووہ لاالہ الااللہ كہنے لگا۔ انصاری توب س کراس ہے جٹ گیااور میں نے اسے مارانیہاں تک كه وه مر كيا- جب بهم لوث كر آئ توبيه خبر رسول الله عظف كو كيني اور ( پہلی روایت میں ہے کہ اسامہ نے خود ذکر کیا تو شاید آپ کو پہلے خبر پینچ گئی ہو گی پھر اسامہ نے بھی ذکر کیا ہو گا)اس وقت رسول اللہ ع نا فرمایا اے اسامہ تونے اس کو مار ڈالا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد میں نے کہایا رسول اللہ اس نے اسے تیس بھانے کے لیے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا تونے اس کومار ڈالا لاالہ الااللہ کہنے کے بعد پھر آپ بار بار مین فرماتے رہے بہاں تک کہ میں نے آرزو کی کاش میں مسلمان ند ہوا ہو تااس دن سے پہلے (توب گناہ مجھ پرنہ ہو تا)۔ ۲۷۹- صفوان بن محرز سے روایت ہے کہ جندب بن عبداللہ بجلٌّ نے عسعس بن سلامہ کو کہلا بھیجا جب عبداللہ بن زبیر کا فتنہ

(۲۷۹) ﷺ حدیث میں یوں ہے و لا ادید ان احبر کم عن نہیکم جس کا لفظی ترجمہ یہ ہو تاہے کہ میراارادہ نہ تھاتم سے میان کرنے کا تمہارے تیفیر کی حدیث اور یہ بنآ نہیں۔ نووی نے کہاتمام تستوں میں یہ عبارت ای طرح ہے اور میں نے بھی جہاں تک نیخ میرے پاس موجود تھے ان میں بھی پایا۔ نسخہ مطبوعہ مصر اور مطبوعہ دبلی اور کلکتہ سب میں ایسا ہی ہے پر مطبوعہ کلکتہ کے حاشیہ میں یہ لکھا ہے کہ دبی



ہوا کہ تم اکٹھا کرو میرے لیے اپنے چند بھائیوں کو تاکہ میں ان سے باتیں کروں۔عسعس نے لوگوں کو کہلا بھیجاوہ اکتھے ہوئے تو جندب آئے ایک زرد برنس اوڑھے تھے (صراح میں ہے برنس وہ ٹولی جس کولوگ شر وع زمانہ اسلام میں پہنتے تھے اور اوی نے کہا یرنس وہ کیڑاہے جس کاسر ای میں لگاہوا ہو کریتہ یاجہ۔جو ہری نے كها يرنس ايك لجي اولي على جس كولوگ ابتدائ اسلام ميس مينة تھے) انھول نے کہاتم ہاتم کر وجو کرتے تھے یہاں تک کہ جندب ا کی بارٹی آئی ( یعنی ان کو بات ضرور کرنایڑی) توانھوں نے برنس ائے سرے ہٹادیااور کہائی تمہارے یاس آیااس ارادے ہے کہ بیان کرول تم سے حدیث تمہارے پیغیر کی۔رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کا ایک کشکر مشر کوں کی ایک قوم پر بھیجا اور وہ دونوں ملے (لیعنی آمنا سامنا ہوا میدان جنگ میں) تو مشرکوں میں ایک تمخص نقاده جس مسلمان پر چاہتااس پر حملہ کر تااور مار لیتا۔ آخر ایک مسلمان نے اس کی غفلت کو تاکااور لوگوں نے ہم ہے کہاوہ مسلمان اسامہ بن زید تھے بھر جب انھوں نے تکوار اس پر سید ھی کی تواس نے کہا لاالہ الا اللہ لیکن اٹھوں نے مار ڈالااس کو۔ بعد اسك قاصد خوشخرى لے كررسول الله عظف كے پاس آيا آپ نے اس سے حال ہو چھااس نے سب حال بیان کیا یہاں تک کہ اس محض کا بھی حال کھا( یعنی اسامہ مین زید کا) آپ نے ان کو بلایا اور بوچھاتم نے کوں اس کومارا؟ اسامہ نے کہایارسول اللہ ؟ اس نے بہت تکلیف دی مسلمانوں کو تومار افلانے اور فلانے کو اور نام لیا کئی

عَسْعَسِ بْنِ سَلَّامَةً زَمَنَ فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ اجْمَعُ لِي نَفُرًا مِنْ إِخْوَانِكَ حَتَّى أَحَدَّثُهُمْ فَبَعَثَ رَسُولًا إِلَيْهِمْ فَلَمَّا اخْتَمَعُوا حَاءَ خُنْدَبٌ وَعَلَيْهِ. بُرْنُسٌ أَصْفَرُ فَقَالَ تَحَدُّنُوا بمَا كُنتُمْ تَحَدُّثُونَ بهِ حَتَّى دَارَ الْحَدِيثُ فَلَمَّا دَارَ الْحَدِيثُ إَلَيْهِ حَسَرَ الْبُرْنُسَ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالَ إِنِّي أَتَيْتُكُمْ وَلَا أُرِيدُ أَنْ أَعْبِرَكُمْ عَنْ نَبِيُّكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَتُ يَعْنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى قَوْمٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَإِنَّهُمْ الْتَقَوَّا فَكَانَ رَجُلٌ مِنْ الْمُشْرَكِينَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَقْصِدَ إِلَى رَجُلِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ وَإِنَّ رَخُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلَتُهُ قَالَ وَكُنَّا نُحَدُّتُ أَنَّهُ أُسَامَةُ بِئُنَّ زَيْدٍ فَلَمَّا رَفَعَ عَلَيْهِ السَّيْفَ قَالَ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ فَقَتَلَهُ فَحَاءَ الْبَشِيرُ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ خَتَّى أَخْبَرَهُ حَبَرَ الرَّجُل كُيْفَ صَنْعَ فَدْعَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ (( لِيْمَ قُعَلْتَهُ )) قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ وَقَتَلَ فُلَانًا وَفُلَانًا وَسَتَّى لَهُ تَفَرُا وَإِنِّي خَمَلْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ لَا إِلَهُ إِنَّا اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

تنے بعض شنوں میں الا کالفظاد پر لکھا ہوا ہے بیٹی یوں ہے و لا اویلد ان اخیو کیم عن نیسکیماس صورت میں تو مطلب صاف ہے بیٹی میر اادادہ
کچھ نہ تھا سوااس کے کہ حدیث بیان کروں تم سے تمہار سے بیٹمبر کی اور ٹووی کے کلام سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ کمی شنخ میں الا کالفظ نہیں ہے تو
شاید مرادان کی وہ شخ ہیں جوان کود مشق میں دستیاب ہو سے ٹووی نے کہا یہاں پر بیداشکال ہو تا ہے کہ جندب نے خود عسعس سے کہلا بھیجا کہ
تم لوگوں کو جمع کرد میں ان سے حدیث بیان کروں گا بھر جب آئے تو خود کیسے کہنے لگے کہ میر اادادہ حدیث بیان کرنے کانہ تھا اور اس کار فع دو
طرح سے ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ لاکا لفظ زائد ہواس صورت میں ترجمہ وہ ہوگا جواد پر مذکور ہوا بعنی میں تمہار سے ہاس آیا اس ادادے لئے



وَسَلَّمَ أَفَنَاتُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ (﴿ فَكَيْفَ تَصَنَّعُ لِلّهِ إِلّٰهِ اللّهُ إِذَا جَاءَتُ يُوامِ الْقِيَامَةِ ﴾ لِمَا إِلَٰهُ إِذَا جَاءَتُ يُوامِ الْقِيَامَةِ ﴾ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ اسْتَغْفِرُ لِي قَالَ (﴿ وَكَيْفَ تَصَنَّعُ بِلَا إِلَٰهُ إِلّٰهَ اللّهُ إِذَا جَاءَتُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴾) قَالَ فَحَعَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ الْقِيَامَةِ ﴾) قَالَ فَحَعَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ (﴿ كَيْفَ إِلّٰهَ إِلّٰهَ إِلّٰهَ اللّهُ إِذَا جَاءَتُ يُومُ الْقِيَامَةِ ﴾).

بَابُ قُولُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَمَّلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ٢٨٠- عَنْ ابْنِ عُمَ أَنَّ النَّمَّ عَلَيْهَا

٢٨٠ عَنْ البنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْنُ قَالَ
 ( مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسٌ مِنَّا )).

٢٨١ - عَنْ سَلَمَةً رضي الله عنه عَنْ النّبييّ
 صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (( مَنْ سَلّ عَلَيْنَا السّيْفَ فَلَيْسَ مِنّا )).

٢٨٢ - عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه عَنْ اللهِ عَنْ حَمَلَ اللهِ عَنْ حَمَلَ (( مَنْ حَمَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( مَنْ حَمَلَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ قَالَ (( مَنْ حَمَلَ عَلَيْهَا السَّلَاخِ فَلَيْسَ مِنَّا )).

آدمیوں کا پھر میں اس پر غالب ہوا جب اس نے تلوار کو دیکھا تو لااللہ الا اللہ کہنے لگار سول اللہ عظیمہ نے فرمایا تم نے اس کو قتل کردیا؟ انھوں نے کہاہاں۔ آپ نے فرمایا تم کیا جواب دو گے لااللہ الا اللہ کا جب دہ آوے گادن قیامت کے ۔ انھوں نے کہایارسول اللہ دعا بھی میرے لئے بخشش کی۔ آپ نے فرمایا تم کیا جواب دو اللہ دعا بھی میرے لئے بخشش کی۔ آپ نے فرمایا تم کیا جواب دو اس کے لااللہ اللہ اللہ کا جب دہ آوے گا قیامت کے دن پھر آپ نے اس سے زیادہ کی جب نہ کہاور میں کہتے رہے تم کیا جواب دو گے لااللہ اللہ کا جب دہ آدے گا قیامت کے دون اس دو گے لااللہ اللہ کا جب دہ آدے گا قیامت کے دون۔

باب: جو شخص مسلمانوں پر ہتھیاراٹھادے وہ مسلمان نہیں ہے

۲۸۰ عبداللہ بن عمر عرص روایت بے رسول اللہ ﷺ نے فرمایہ
 چوشخص ہم پر ہتھیار اٹھاوے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

۲۸۱- سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہم پر تکوار تھنچے وہ ہم میں ہے نہیں ہے۔ سے نہیں ہے۔

۲۸۲- ابو موئ رضی اللہ عند ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیاجو شخص ہم پر ہتھیارانھادے دہ ہم میں ہے نہیں ہے۔

لئی سے کہ بیان کروں میں تم سے حدیث تمہارے پیٹمبر کی اور مطلب صاف ہوجائے گا جیسے قر آن میں لا کا نفظ لعلا یعلم اهل الکتاب اور ما منعك ان لا تسجد میں زائد ہے وو سر سے یہ لا کا لفظ زائدتہ ہواور مطلب یہ ہو کہ میں تمہارے پاس آیااور میر ااراوہ حدیث بیان کرنے کا نہ تحا بلکہ اپنی طرف سے ہاتھوں کہ رسول اللہ کے ایک لفظر کا نہ تحا بلکہ اپنی طرف سے ہاتھوں کہ رسول اللہ کے ایک لفظر میں اور کہتا ہوں کہ رسول اللہ کے ایک لفظر میں اور کہتا ہوں کہ شاید لا سے پہلے ہمزہ استفہام محذوف ہو لین میں تمہارے پاس آیا اور یہ ہو سکتاہے کہ میر ااراوہ حدیث بیان کرنے کا نہ بو (یعنی میرااراوہ ہے)۔ واللہ اللہ ا

(۲۸۰) ﷺ نووی نے کہاجو مخص سلمانوں پر ہتھیارا تھادے ناحق بغیر کسی قتم کی تاویل کے نیکن اس فعل کو جلال نہ جانے وہ تو گئنگار ہے اور کا فرنہ ہو گااور جو حلال جانے وہ کا فر ہے اور بیہ حدیث محمول ہے حلال جانے والے پر یامراد بیہ ہے کہ وہ ہمارے عمدہ طریقے پر نہیں ہے۔ابھی



### بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

١٨٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا (( مَنْ حَمَلَ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا وَسَلَّمَ قَالَ (( مَنْ حَمَلَ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا وَمَنْ غَشَنَا فَلَيْسَ مِنَا ). السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَا وَمَنْ غَشَنَا فَلَيْسَ مِنَا ). ١٨٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَلِنُهُ فَيْكُولُ (( مَا هَذَا يَا يَلِنُهُ فِيهَا فَنَالَ (( مَا هَذَا يَا صَابِعُهُ بَلِلًا فَقَالَ (( مَا هَذَا يَا صَابِعُهُ بَلِلًا فَقَالَ (( مَا هَذَا يَا صَابِعُهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَي صَابِعُهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَي صَابِعُهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَي أَنْ ( أَفَلَا جَعَلْتُهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَي يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَ قَلْيُسَ مِنْي ).

بَابُ تَحْرِيمٍ ضَرَّبِ الْخُدُودِ وَشَقَّ الْجُهُودِ وَشَقَّ الْجُهُوبِ وَاللَّمُّاءِ بِدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ ٢٨٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضَى الله عنه قال قال رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَى الله عنه قال قال رَسُولُ اللهِ عَنْ هَنْ ( لَيْسَ مِنَا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ أَوْ شَقَّ الْجُيُوبِ أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْخُدُودَ أَوْ شَقَ الْجُيُوبِ أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْخَدُودَ أَوْ شَقَ الْجُيُوبِ أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ )) هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى وَأَمَّا ابْنُ نُمَا ابْنُ نُمَا ابْنُ نُمَا ابْنُ نُمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# باب جو شخص مسلمانوں کو فریب دیوے وہ ہم سے نہیں۔

۳۸۳- ابوہر بریا ہے روایت ہے رسول اللہ عظی نے فرمایا جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھاوے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور جو شخص ہم کود حو کادیوے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

۱۸۳- ابوہر ریڑے روایت ہے رسول اللہ عظی نے ویکھا ایک دھیرانائی کاراہ میں آپ نے اپناہاتھ اس کے اندر ڈالا توانگیوں پر تری آگئی۔ آپ نے یو جھااے اناج کے مالک یہ کیا ہے؟ وہ بولایانی بڑگیا تھا اس کیا ہے؟ وہ بولایانی پڑگیا تھایارسول اللہ ا آپ نے فرمایا پھر تو نے اس بھی ہوئے اناج کو اوپر کیوں نہ رکھا کہ لوگ دکھے لیتے؟ جو شخص فریب کرے دھوکہ ویوے دو بھی ہے گھے علاقہ نہیں رکھتا۔

# باب: رخسار پرمارنا' گریبان بھاڑنااور جاہلیت کی سی باتیں کرناحرام ہے

- ۲۸۵ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو گالوں کو پیٹے اور گریانوں کو بھاڑے یا جا بلیت (کفر) کے زمانے کی باتیں کرے اور دوسری روایت میں "او" کے بدلے "ق" کے بدلے "ق"

۲۸۷- ند كوره بالاحديث ال سندے مجى مروى ب-



١ ١ كُلُهُ عَنْهُ قَالَ وَحِعَ آبُو مُوسَى وَحَعًا فَعُشِيَ الله عَنهُ قَالَ وَحِعَ آبُو مُوسَى وَحَعًا فَعُشِيَ عَلَيْهِ وَرُأْسُهُ فِي حَجْرِ الْرَأَةِ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَرُدُّ فَصَاحَتُ الْمُرَأَةُ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَرُدُّ عَلَيْهَا شَيْنًا فَلَمًا أَفَاقَ قَالَ (( أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا بَرِئَ مِنْهُ )) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

٣٨٨ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي بُرْدَةً بْنِ أَبِي مُوسَى قَالًا أُغْمِيَ عَلَى أَبِي مُوسَى وَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ أُمَّ عَبْدِ اللهِ تَصِيعُ بِرَّنَةٍ قَالَا ثُمَّ أَفَاقَ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمِي وَكَانَ يُحَدِّنُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَحَرَق.

٣٨٩ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْثُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَيَّاضٍ الْأَشْعَرِيِّ الْحَدِيثِ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِيِّ الْحَدِيثِ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِيِّ الْحَدِيثِ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِيِّ الْحَدِيثِ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِيِّ الْحَدِيثِ عَيَاضٍ الْأَشْعَرِيِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللِمُ اللْمُ الللللّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللّهُ الللْمُ الللْمُ ال

بَابَ بَيَانَ غِلَظِ تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ ﴿ النَّمِيمَةِ النَّمِيمَةِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَحُلًا يَنْمُ الْحَدِيثَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْلُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْلُهُ

۲۸۷- ابو بردہ بن ابی موسی سے روایت ہے۔ ابو موسی اشعری یار ہوئے۔ ان کو عش آگیا۔ ان کا سر ایک عورت کی گود میں تھا ان کے گھروالوں میں سے توایک عورت چلائی ان کے گھروالوں میں سے ابو موسی کو طاقت نہ ہوئی اس کو منع کرنے کی جب ہوش آیا تو کہا میں بیزار ہوں اس سے جس سے رسول اللہ کھی بیزار ہوں اس سے جس سے رسول اللہ کھی بیزار ہوئے ہیں چلانے والی سے (لیعن جو عورت بیزار ہوئے ہیں چلانے والی سے (لیعن جو عورت مصیبت میں چلا کر رووے) اور بال منڈانے والی سے (لیعن جو عورت عورت فی جو سے میں جلا کر رووے) اور بال منڈانے والی سے (لیعن جو عورت کی اور بال منڈانے والی سے (لیعن جو عورت کی اور بال منڈانے والی سے (لیعن جو عورت کی اور بال منڈانے والی سے (لیعن جو عورت کی جو سے درائے۔

۲۸۸- عبدالر حمٰن بن بزیداورانی برده سے روایت ہے ابو موی اشعریؒ ہے ہوش ہو گئے تو ان کی عورت ام عبداللہ آئی چلار ہی تھی رورو کر پھر ان کو ہوش ہوا تو کہا کیا تو نہیں جانتی اور حدیث بیان کی کہ رسول اللہ علی نے فرمایا میں بیزار ہوں اس شخص سے بیان کی کہ رسول اللہ علی نے فرمایا میں بیزار ہوں اس شخص سے جو بال منڈ اے اور چلا کر رووے اور کیڑے بھاڑے مصیبت میں (کیونکہ یہ کافروں کی رسمیں ہیں)۔

۲۸۹- ابو مویٰ ہے دوسری روایت بھی الی عی ہے اس میں یوں ہے ہم میں سے نہیں ہے اوہ شخص جو بیہ کام کرے او رہیہ نہیں کہاکہ بیزار ہوں۔

بائب: چغل خوری سخت حرام ہے۔ ۲۹۰- حذیفہ کو خبر پینچی کہ فلاں شخص بات لگادیتا ہے ( یعنی چغلی کھا تا ہے ) انھوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ

(۲۸۷) ﷺ نووی نے کہا ظاہر اور مشہور معنی بی ہاور قاضی عیاض نے این اعرابی سے نقل کیا کہ صالقہ منہ پیٹے والی کو کہتے ہیں۔
(۲۹۰) ﷺ نووی نے کہا چفلی کہتے ہیں لوگوں کی بات دوسروں کو پہٹیانا، لڑانے اور فساد کرانے کے لیے۔امام غزالی نے "احیاالعلوم" میں کہا اکثر چفلی اس کو کہتے ہیں کہ ایک کی بات دوسر سے سے لگا ویتا بینی اس محتص سے کہنا کہ فلال نے تجھے ایسا کہا تصااور حالا تکہ چفلی پچھ بھی اسم نہیں اکثر چفلی اس کو کہتے ہیں کہ ایک کی بات دوسر سے سے لگا ویتا بینی اس محتص سے کہنا کہ فلال نے تجھے ایسا کہا تصااور حالا تکہ چفلی بچھ بھی اسم نہیں میں جفلی ہیں جاد ہے اس کو رہنے ہویا اور کسی تجسر سے کو میں جو اور یہ بین ان خواہ زبان سے ہویا شار سے اور کنانہ سے سب چفلی ہیں واضل ہیں تو حقیقت چفلی کی راز کا کھولنا ہے اور پر دہ فاش کرنا ہو کسی کو ان میں تو حقیقت چفلی کی پھر امام غزالی نے کہا اب جس شخص کے جب



يَقُولُ (﴿ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ ﴾).

٣٩٢ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ كُنَّا حُلُوسًا مَعَ حُلَيْفَةً فِي الْمَسْجِدِ فَحَاءَ رَجُلٌ حُتَى حَلَسَ إِلَيْنَا فَقِيلَ لِحُلَيْفَةً إِنَّ هَذَا يَرْفَعُ إِلَى حَتَى حَلَسَ إِلَيْنَا فَقِيلَ لِحُلَيْفَةً إِرَادَةً أَنْ يُسْمِعَهُ السَّلُطَانِ أَعْشَاءَ فَقَالَ حُلَيْفَةً إِرَادَةً أَنْ يُسْمِعَهُ السَّلُطَانِ أَعْشَاءَ فَقَالَ حُلَيْفَةً إِرَادَةً أَنْ يُسْمِعَهُ سَيْعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَنَّة قَتَاتٌ )).

بَابُ بَيَانَ غِلْطِ تَحْرِيمِ إِسْبَالِ الْإِزَارِ وَالْمَنِّ بِالْعَطِيَّةِ وَتَنْفِيقِ السَّلْعَةِ بِالْحَلِفِ وَبَيَانَ النَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ

فرمائے تھے چغل خور جت میں نہ جاوے گا۔

۳۹۱ مام بن حارث سے روایت ہے ایک شخص لوگوں کی باتیں حاکم سے بیان کیا کرتا تھا ایک بار ہم معجد میں بیٹھے تھے کہ لوگوں نے کہا یہ شخص حاکم تک بات کو بہنچا تا ہے۔ پھروہ آیا بیٹھا جارے پاس مول اللہ صلی جارے پاس مند یفد رضی اللہ عند نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جنت میں نہ جاوے گا چفل خور۔

۲۹۲- ہمام بن حارث سے روایت ہے ہم معجد بیں حذیفہ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے استے بیں ایک شخص آیااور ہمارے پاس آگر بیٹھ گیا۔ لوگوں نے حذیف رضی اللہ عنہ سے کہایہ بادشاہ تک بات لگا تاہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کوسنانے کی نیت سے کہا بیل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جنت بیل نہ جاوے گا چفل خور۔

باب : تہد بند مخنول سے زیادہ نیچے رکھنے کی اور احسان کر کے جنانے کی اور مال کی جھوٹی فتم کھا کر بیچنے کی سخت حرمت کا بیان اور ال نتین آدمیوں کا بیان جن سے اللہ تعالی قیامت کے

جی پاس کوئی چنٹی کھاوے اس کو چھ باتیں ضروری ہیں ایک توبید کہ اس کی بات نے نہ جانے کیو نکہ چنٹل خور فاس ہے۔ دوسرے بید کہ اس کام سے اس کو منع کرے اور براکیجاس کو، تیسرے بید کہ اس شخص کو برا جانے کیو نکہ وہ اللہ تعالیٰ کے زویک براہے ( یعنی چنٹی کھانے والا) چو تھے سے کہ اس بات کا زیادہ تجسس نہ کرے اور اس کو دریافت نہ کرے ور نہ کہ اسپ بھائی پر جس کی چنٹی اس نے کھائی ہے بد گمانی نہ کرے۔ پانچ یں بید کہ اس بات کا زیادہ تجسس نہ کرے اور اس کو دریافت نہ کرے ور نہ خود اس گناہ میں کوئی مصلحت شر می نہ خود اس گناہ میں کوئی مصلحت ہو تو منع تبیں مثلاً کوئی کس کے فتی یا عزت دین کا ادادہ رکھتا ہو تو اس کو مطلع کر دیوے یا امام یا متحب عالم ہے کہا تھی صورت میں صورت میں واجب بیا متحب عالم ہے کہا تھی صورت میں واجب بیا متحب عالم ہے کہا تھی صورت میں واجب بیا متحب

مترجم کہتا ہے اس بات کودیکھنا چاہے کہ اگر اس کے فاش کرنے میں یاامامیا حاکم سے کہنے میں عام کی بھلائی اور متفعت ہے تو بے شک کہنا چاہیے اور جو کمی کا فائدہ نہیں صرف اس مخص کا ضرر ہے تو اس کا کہنا ضرور کی نہیں گچر نووی نے کہا یہ جو فرمایا چفل خور جنت میں نہ جادے گا تو اس میں دو تاویلیں ہیں ایک ہے کہ مرادوہ مخض ہے جو چفلی کو حرام نہ سمجھے۔دومر ہے یہ کہ مرادیہ ہے کہ چفل خور اور اجھے جنتیوں کے ساتھ جنت میں نہ جاوے۔



#### الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

٣٩٣ - عَنْ أَبِي ذَرَّ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ النّبِيّ

صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( ثَلَاثَةٌ لَا يُكُلِّمُهُمْ اللّهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ وَلَا يُنْظُرُ إِلَيْهِمُ وَلَا يُنْظُرُ إِلَيْهِمُ وَلَا يُنْظُرُ إلَيْهِمُ وَلَا يُوْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَنّانُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَالْمَنْانُ وَالْمَنْانُ وَالْمَنْانُ وَالْمَنْانُ وَالْمَنْانُ وَالْمَنْانُ وَالْمُنُولُ اللّهِ اللّهُ الْكَاوْبِ )).

٣٩٤ عَنْ أَبِي ذُرِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَثَانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْنًا إِلَّا مَنَهُ وَالْمُنَفَّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ )).

٢٩٥ عَنْ سُلَيْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ
 ( ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا

#### دن بات نہ کرے گااور نہ دیکھے گاطر ف ان کے ، نہ ان کو پاک کرے گابلکہ ان کو دکھ کاعذاب ہو گا

۲۹۳- ابوزر سے اللہ تعالی بات نہ کرے گا قیامت کے دن نہ ان کی آدمیوں سے اللہ تعالی بات نہ کرے گا قیامت کے دن نہ ان کی طرف و کھیے گا (رحمت کی نگاہ سے) نہ ان کو پاک کرے گا (گناہوں سے) اور ان کو دکھ کاعذاب ہوگا آپ نے تین باریہ فرمایا تو ابوزر نے کہا برباو ہوگئے وہ لوگ اور نقصان میں پڑے وہ کون میں یارسول اللہ ؟ آپ نے فرمایا ایک تو افکانے والا ازار کا دوسرے احسان کر کے اس کو جمانے والا تیسرے جھونی فتم کھا کر اسے مال کی نکائی کرنے والا۔

۲۹۵- اس روایت میں ہے کہ تین آدمیوں سے اللہ بات نہ کرے گاندان کی طرف دیکھے گاندان کو یاک کرے گااوران کو دکھ

(۳۹۳) ﷺ بینی تہیند پاجائے کو یاکرتے کو تخنوں کے نیچے غرور اور تکبر کی راوے جیے دوسر کی حدیث میں صاف آیا کہ اللہ تعالیٰ ندویکے گا
اس شخص کی طرف جو کیڑا اپنالاگاوے غرورے اور یہ غرور کی قید خاص کرتی ہے ازار لاکانے والے کے عموم کو۔ اس سے بیات لاگی کہ وعید
اس کے لیے ہے جو غرورے لاکاوے اور خودر سول اللہ نے رخصت وی ہے حضرت ابو بحر کو کیڑا لاکانے کی کیونکہ ان کابیہ تعلی غرور کی راوے نہ تھا۔ امام محمد بن جریر ظبر ٹی نے کہا ووسر کی روایت میں حضرت نے صرف ازار لاکانے والے کو بیان کیااس لیے کہ اکم لباس اس وقت کا ازار بی تعاور قبیص کا بھی بھی تھی ہو اور بیا ایک حدیث میں صاف آگیاہے جس کو ابوداؤد اور نسانی اور این ماجہ نے بستد حسن سالم سے روایت کیا انہوں نے بہت کہ رسول اللہ نے فرمایا لاکا نا ازار میں ہے اور قبیص میں اور عمارے میں اور جو کوئی ان بیس کسی کو لاکاوے غرورے تو تیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی طرف ندد کیھے گا۔ (نووی)

یہ جو فرمایااصان کر کے اس کو جنانے ولاالیتن او چھامٹل مضہور ہے خدااوراو پٹھے کا احسان نہ کراوے جب کمی مختص ہے کسی حتم کا سلوک کرے یااحسان تو تہذیب ہے کہ اس کاذکر نہ کرے کسی جلے بیں اپنا حسان اس پر نہ جناوے ور نہ نیکی برباد گناہ لازم ہو گااور مال کو جھوٹی حتم ہے بیچنا جیسے ہے ایمان تا جروں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے مال کی خواہ تخواہ تعریف کرتے ہیں آگر چہ خریدار کو اس کی قیمت میں یا خرید میں ترود ہو تو قتم کھا بیضتے ہیں اور خریدار و صوکے میں آگر خرید لیتا ہے۔



يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )).

٢٩٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ ثَلَاثَةٌ لَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً وَلَا يُزَكِّيهِمْ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ مُعَاوِيَةً وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ رَانٍ وَمَلِكٌ كَذَابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكِيرٌ )).

٣٩٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( فَلَاثُ لَا يُكَلَّمُهُمُ اللّهُ يَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِ فَلَاثُ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمُ الْهُيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضَلْ مَاء بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضَلْ مَاء بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنْ ابْنِ السّبيلِ وَرَجُلٌ يَايَعُ رَجُلًا بِسِلْعَةِ يَعْدَ مِنْ ابْنِ السّبيلِ وَرَجُلٌ يَايَعُ رَجُلًا بِسِلْعَةِ يَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللّهِ لَآخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَعَلَمُ فَعْمُ وَهُو عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعُ إِمَامًا فَصَدَّقَهُ وَهُو عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعُ إِمَامًا لَهُ يَعْلِهُ فَيْهُا وَفَى وَإِنْ لَمْ لَهُ يَعْطِهِ مِنْهَا وَفَى وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا وَفَى وَإِنْ لَمْ يَعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ )).

کاعذاب ہے۔

۲۹۱- ابوہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں سے خدا بات نہ کرے گا قیامت کے روز نہ ان کو پاک کرے گانہ ان کی طرف دیکھے گااور ان کو دکھ کا عذاب ہے ایک تو بوڑھا زنا کرنے والا دوسرے بادشاہ جھوٹا تیسرے مخارج مغرور۔

194- ابوہر ہے تہ روایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا تین مخص ہیں جن سے خدا قیامت ہیں نہ بولے گاندان کود کھے گاندان کو گئاہ ہے ہا کہ کرے گااور ان کیلئے ہڑے در دکاعذاب ہے ایک تو وہ جو جنگل میں حاجت سے زیادہ پانی رکھتا ہو بھر مسافر کو اس پانی سے رو کے دو سرے وہ جس نے کسی کے ہاتھ کوئی مال بھاعھر کے بعد اور خدا کی قتم کھائی کہ میں نے استے کو مول لیا ہے اور خریدار نے سمجھااس کی ہات کو حالا نکہ استے کو اس نے نہیں لیاتھا (یعنی جبوٹی قسم کھائی اور عصر کے بعد کی شخصیص اس وجہ سے ہے کہ وہ مجبر ک وقت ہے کہ وہ خریداور فرو خت کا تیسرے وہ جس نے بہت کی ایا وہ اصل وقت ہے خریداور فرو خت کا تیسرے وہ جس نے بیعت کی امام سے دنیا کے خریداور فرو خت کا تیسرے وہ جس نے بیعت کی امام سے دنیا کے خریداور فرو خت کا تیسرے وہ جس نے بیعت کی امام سے دنیا کے خریداور فرو خت کا تیسرے وہ جس نے بیعت کی امام سے دنیا کے خریداور کی اور جونہ دیا تو ہور کی دیاد نیا کا مال تو اس نے اپنی بیعت ہور کی کی اور جونہ دیا تو ہور کی دیاد نیا کا مال تو اس نے اپنی بیعت ہور کی کی دور جونہ دیا تو ہور کی دیاد نیا کا مال تو اس نے اپنی بیعت ہور کی کی دیاد نیا کا مال تو اس نے اپنی بیعت ہور کی کی دور جونہ دیا تو ہور کی دیاد نیا کا مال تو اس نے دھو کا دیا مسلمانوں کور کی کی دور دیا تو کا میاب کی کی دور دور کی کی دور دور کی کی دور دیا تو ہور کی کی دور دور کی کی دور دور دیا تو ہور کی کی دور دور دور کی کی دور دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی ک

(۲۹۲) جڑے ہر چند حرام کاری اور جھوٹ اور غرور سب کے حق میں براہے لیکن ان مینوں فخصوں کے حق میں نہایت ہے موقع ہے کہ باوجود برطانے ہے۔ بہر چند حرام کاری کرناسر اسر شفادت ہے اور باوجود باوشائی اور حکومت کے جب کرناسر اسر شفادت ہے اور باوجود باوشائی اور حکومت کے جب کی کاخوف اور ڈر نہیں لیعنی جھوٹ بولٹا بالکل بد بختی ہے اور باوجود کنگائی اور مثابی کے تھمنڈ کرنااور فرعون ہے سامان بنتا نہایت نامناسب ہے۔ تاضی عیاض نے کیاوجہ ان کے تخصیص کی ہے ہے کہ النالوگوں کو ان گناموں کی کوئی ضرورت اور احتیاج نہیں اگر چہ کرنے میں کوئی معذور نہیں پر الن اوگوں کو تو بالکل کسی کاعذر نہیں ہو سکتا تو اب گناہ کرنا گویا عمد اخدا کی نافر مانی کرنا ہے اور ضداور ہے و حرمی ہے اور ذکیل سمجھنا ہے خدا کے احکام کو۔

(۲۹۷) ﷺ اور کہیں پانی نہ ہو کہ مسافر کے کام آوے۔ نووی نے کہااس فعل کی حرمت نہایت سخت اور بہت براکام ہے اس لیے کہ جانوروں کواس پانی سے ندرو کناچاہیے جو ضرورت سے زیادہ ہو پھر آومیوں کورو کنا کیو کر درست ہو گاالبتہ اگر کافر مسافر حربی یام تہ ہو تواس کوپالی ویٹا واجب نہیں۔ (انھی)



کو بیعت کر کے کہ دواس کے عہد کے بھروے رہے اور یہ دنیا کی فکر میں تھاعہد کی پرواہ نہ تھی)۔ ۲۹۸- نہ کورہ بالاحدیث اس سند کے بھی مردی ہے۔

۲۹۹- بید روایت بھی ایسی ہی ہے اس میں بیہ ہے جس نے قتم کھائی عصر کی نماز کے بعد ایک مسلمان کے مال پر پھر مار لیااس کو ( ایعنی جھوٹی قتم کھاکر )۔

باب:خود کشی کی سخت حرمت اور خود کشی کرنے والے کاعذاب جہنم میں اور نہ جانا جنت میں سوامسلمان کے

- ۱۳۰۰ ابوہر رہ ہے دوایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا جو شخص اپنے حیک آپ لوہ کے ہتھیارے مارلیوے تو وہ ہتھیار اس مارلیوے تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا بھو نگرارہے گائی کو اپنے بیٹ میں 'جہنم کی آگ میں 'جیشہ ہیشہ رہے گائی بین اور جو شخص زہر بی کر اپنی جان لیوے تو وہ چوسا کرے گائی زئبر کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ جان لیوے تو وہ چوسا کرے گائی زئبر کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہیشہ اس میں رہے گا اور جو شخص پہاڑ سے گرا کر آپنے تین مار دالے تو وہ ہمیشہ گرا کرے گاجہنم کی آگ میں (سدائی کا کی حال دے گاکہ او نے مقام سے نیچ گرے گا)۔
دے گا کہ او نیچ مقام سے نیچ گرے گا)۔

٢٩٨ - عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ (( وَرَجُلُ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةِ )). حَدِيثِ جَرِيرٍ (( وَرَجُلُ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةِ )). ٢٩٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ قَالَ أَرَاهُ مَرْفُوعًا قَالَ (( ثَلَاثَةٌ لَا يَكَلَّمُهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَيْنَظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ بَعْدَ صَلَاةٍ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ بَعْدَ صَلَاةٍ الْعَصْرِ عَلَى هَالِ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ )) وَبَافِي حَدِيثِهِ نَحْوُ حَدِيثِ الْمُعْمَشِ.

بَابِ غِلْظِ تَحْرِيمٍ قَتْلِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ وَأَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءَ عُذَّبَ بِهِ فِي النَّارِ وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ

٣٠٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلْى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي يَطْنِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُحَلّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُحَلِّدًا وَمَنْ تَرَدِّى مِنْ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُحَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدِّى مِنْ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُحَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدِّى مِنْ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُحَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدِّى مِنْ جَبَل فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَرَدِّى فِي نَارٍ جَهَنِّمَ خَالِدًا مُحَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا ).
 خَالِدًا مُحَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا )).

١ - ٣ - عَنْ شُعْبَةً كُلُّهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً وَفِي رِوَانَةِ شُعْبَةً عَنْ سُلَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ذَكُوانِ.

(۳۰۰) ﷺ نوویؒ نے کبااس مقام پر کئی قول ہیں ایک ہے کہ مرادوہ مختص ہے جوخود کشی کو حلال جان کر ایسے کاموں ہے اپنی جان دیوے وہ تو کا فرے بیٹک بمیشہ جہنم میں رہے گادوسرے ہیہ کہ بمیشہ رہنے ہے مراد بہت مدت تک رہناہے تیسرے ہیے کہ اس کے فعل کا بدلہ یہی تھا کہ بمیشہ بمیشہ جہنم میں رہے پر خدانے احسان کیااور تھم دیا کہ جس کا خاتمہ اسلام پر ہوگاوہ جہنم میں تدرہے گا۔



٢ • ٣ - عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وْسَلَّم تَحْتَ الشَّحَرَةِ وَأَلْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وْسَلَّمَ الشَّحَرَةِ وَأَلْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ (( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْء كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْء كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْء كَاذِبًا فَهُو كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْء عَلَى رَجُلٍ نَذُرُ فَي عَلَى رَجُلٍ نَذُرُ فَي شَيْء لَا يَمْلِكُهُ )).

۱۳۰۲ - تابت بن ضحاک ہے روایت ہے انھوں نے بیعت کی رسول اللہ علیج ہے شجرہ رضوان کے تلے اور آپ نے فرمایاجو شخص فتم کھاوے کی بات پراسلام کے سوااور دین کی (بیعی یوں کیے اگر میں ایساکام کروں تو نصرانی ہوں یا یہودی ہوں یا ہندو ہوں) جھوٹی فتم تو دہ ایسائی ہو گیا جیسااس نے کہااور جس نے قتل کیاا ہے تئین کی چیزے دہ اس سے عذاب دیاجائے گا قیامت کے دن اور کسی آدمی پر وہ نذر اپوری کر ناواجب نہیں جواس کے افتیار میں نہیں (جیسے نذر کرے اور کسی کابردہ آزاد کرنے کی) افتیار میں نہیں (جیسے نذر کرے اور کسی کابردہ آزاد کرنے کی) ماملات بن شخاک ہے روایت ہے رسول اللہ عظیمی فرمایا کسی آدمی پر دہ نذر پوری کرنی واجب نہیں جواس کے ملک میں نہیں اور مسلمان پر لعنت کرنا ایسا ہے جیسے اس کو قتل کرنا اور جو شخص اپنی جان کیوے و نیا میں کسی چیز سے وہ اس سے عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن اور جو شخص جھوٹاد عوئی کرے اپنا مال جائے گا قیامت کے دن اور جو شخص جھوٹاد عوئی کرے اپنا مال جائے گا قیامت کے دن اور جو شخص جھوٹاد عوئی کرے اپنا مال جو شائے کے لیے تو خدااس کا مال اور کم کر دے گا اور جو شخص قسم جھوٹاد عوئی کرے اپنا مال جو سائے گا ور جو شخص جھوٹاد عوئی کرے اپنا مال جو شائے کے لیے تو خدااس کا مال اور کم کر دے گا اور جو شخص قسم قسم

سم ۳۰- ثابت بن ضحاک انصاریؓ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ سے فرمایا جو مخص فتم کھاوے کسی اور دین کی سوائے اسلام کے جھوٹ قصد اُ تو وہ ایسا ہی ہو گیا اور جو شخص قتل کرے اپنے

(۲۰۱۳) ہے لیمن کافر ہو گیا ہے زجراور تغلیظ کے طور پر ہے۔ نودی نے کہااگر اس کے دل میں اسلام کے سوااد . مین کی عظمت ہے تو وہ بلاشبہ کافر ہے اور جواور دین کی عظمت نہیں بلکہ اسلام اس کے دل میں رائخ ہے تو وہ کافر نہ ہوگا اس صورت میں کفرے مراد ناشکری ہے کیو تکہ اسلام کامقتصی ہے تھا کہ ایسی بدفتم نہ کھانا۔

کھاوے حاکم کے حکم سے جھوٹی۔

(٣٠٣) ﷺ نووی نے کہااس سے معلوم ہو تاہے کہ مسلمان پر لعنت کرناور ست نہیں ای طرح اس مسلمان پر جو فاسق ہوای طرح کسی معین کافر پر خواہ دوڑ ندہ ہویا ہر عمیا ہو تاہے کہ مسلمان پر انھی سے ٹابت ہو لعنت کرنا درست ہے جیسے ابولہب اور ابوجہل وغیر ہاور لعنت کرنا کافروں کے گروہ پر درست ہے جیسے لعنت اللہ کی کافروں پر یا بہو دیوں پر یا فصار کی پر اور ظاہر حدیث یہ ہے کہ لعنت اور تحق وونوں حرمت جس برابر ہیں اگرچہ محق بہت سخت ہے۔ یکی اختیار کیا ہے مازر می نے۔ اس کا مال بھی اللہ تعالیٰ کم کروے گار نووی نے کہا بہاں یہ عبارت محذوف ہے یاوہ عطف ہے پہلے جملے کے مبتداہ پر اور ہیہ مطلب دوسر می روایت میں پورا آبا ہے جو شخص شم کھاوے جاکم کے تھم سے مبارت کا مال دیا لینے کو قودہ اللہ سے گاور دہ اس پر غصے ہوگا۔



نَفْسَهُ بِشَيْءَ عَلَّبَهُ اللَّهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمُ ))
هَذَا حَدِيثُ سُفْيَانَ وَأَمَّا شُعْبَةُ فَحَدِيثُهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْتُهُ قَالَ (( مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةِ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ ذَبَحَ نَفْسَهُ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ ذَبَحَ نَفْسَهُ بِشِيءَ ذُبِحَ بِهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ )).

٣٠٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رضِي الله عنه قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَّلُمْ حُنَيْنًا فَقَالَ لِرَجُلِ مِشَّنْ يُدْعَى بِالْإِسْلَامِ (( هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ﴾ فَلَمَّا حَضَرْنَا الْقِتَالَ قَاتَلَ َالرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيدًا فَأَصَابَتُهُ حَرَاحَةً فَقِيلَ يَا رَّسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ الَّذِي قُلْتَ لَهُ آنِفًا (( إنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ﴾) فَإِنَّهُ فَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا وَقَدُ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إلَى النَّارِ )) فَكَادَ يَعْضُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرْتَابُ فَبَيْنُمَا هُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ إِذْ نِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتُ وَلَكِنَّ بِهِ حَرَاحًا شَعَدِيدًا فَلَمَّا كَانَ مِنْ اللَّيْلِ لَمْ بَصْبِرُ عَلَى الْحَرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَأَخْبِرَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِنَالِكَ فَقَالَ (( اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنِّي عَيْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ﴾) ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ ﴿﴿ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسُ مُسْلِمَةً وَأَنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بالرَّجُلِ الْفَاجِرِ )).

٣٠٣- عَنْ سَهُلِ بَنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّ

تئیں کمی چیز سے تو خداعذاب کرے گااس کوائی چیز ہے جہنم کی آگ میں۔ بید روایت ہے سفیان کی اور شعبہ کی روایت میں ہے جو شخص قتم کھادے کسی دین کی سوائے اسلام کے جھوٹ تو وہ ایساہی ہو گیا جیسے اس نے کہا اور جو شخص ذرج کرے اپنے تئیں کسی چیز سے تو وہ ای چیز سے ذرج کیا جادے گا قیامت کے دن۔

٥٠٠٥- ابوہر رہ اے روایت ہے ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تے جنگ حنین میں ( قاضی عیاض نے کہا صحیح خیبر ہے بجائے حنین کے) آپ نے فرمایا ایک شخص کوجود عویٰ کر تا تھا اسلام کا ( تعنی اینے تمین مسلمان کہتا تھا) ہے جہم والوں میں ہے ہے۔ جب لرائی کاوفت آیاتوید مخص خوب لرااورزخی ہوا۔ لوگوں نے کہایا رسول الله ! آپ نے جس شخص کو جہتمی فرمایاوہ آج خوب لڑااور مر گیا۔ رسول الله علیہ نے قرمایا جہنم میں گیا۔ بعض مسلمانوں کو اس میں شک ہونے کو تھا ( کیونکہ ظاہر حال ہے اس کا جنتی ہونایایا تھا)اتنے میں خبر آئی کہ وہ مراہیں زندہ ہے لیکن بہت سخت زخمی ہے۔ جب رات ہوئی تو دہ زخموں کی تکلیف بر داشت نہ کر سکااور اس نے اپ تیک مارلیا۔ جب رسول اللہ عظافہ کواس کی خبر میٹی تو آپ نے فرمایااللہ بڑا ہے میں گوائی دیتا ہوں اس بات کی کہ میں الله كابنده اوراس كا بھيجا ہوا ہول (اس ليے كه جوبات آپ نے بتلادی تھی وہ سے تکلی) پھر آپ نے تھم کیا بلال کو اس نے منادی کر دی لوگول میں کہ جنت میں نہ جاوے گا کو کی شخص مگر وہی جو مسلمان ہواور اللہ مدد کرے گااس دین کی برے آدمی ہے۔ ٣٠٧- سېل بن سعد ساعديّ سے روايت ہے رسول الله عليّ اور

(۳۰۵) جئا ہیں صفحت منافق تفاظاہر میں مسلمان دل میں کافراگر چہ اس نے اسلام کے لیے بہت کوشش کی لڑا زشمی ہوا، پھرایمان نہ ہونے ہے کوئی کوشش اس کی کام نہ آئی معلوم ہوا کہ بغیرا بمان کے انسان کتنی ہی نیک باتیں کرے مسلمانوں کی مدد کرے اسلام کوفائدہ پہنچائے پر وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔

(۲۰۷) 🕸 توانسان کو چاہیے کہ اپنے اتمال پر غرونہ کرے اور مجروسہ ندر کھے بلکہ خداہے ڈر تارہے اور حسن خاتمہ کے لیے دعا کر تاہی



رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتُلُوا فَلَمَّا مَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَسْكُرهِ وَمَالَ الْمَاخَرُونَ إِلَى غَسْكُرِهِمْ وَفِي أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذُةً إِلَّا اتُّبَعَهَا يَضُرُبُهَا بِسَيِّنِهِ فَقَالُوا مَا أَجْزَأً مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدُ كُمَا أَحْزَأً فُلَانٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْل النَّارِ ﴾) فَقَالَ رَحُلَّ مِنْ الْقُوم أَنَّا صَاحِبُهُ أَبَدًا قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلُّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَحُرِحٌ الرَّجُلُ جُرْحُا شديدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ مَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثُدِّينَهِ ثُمَّ تَحَامَلِ عَلَى سَيْقِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ (( وَهَا ذَاكَ )) قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكُرُتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظُمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ فَحَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ حَتَّى جُرحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلُ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَائِهُ بَيْنَ تُدْتِيَهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ ﴿ إِنَّ الرَّجُلَ لِيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ﴾).

مشر کوں کا سامنا ہوا جنگ میں تو لڑے۔ پیمر جب آپ اپنے لشکر ک طرف جھے اور وہ لوگ اینے لشکر کی طرف سے تو آپ کے اصحابٌ میں ایک شخص تھا(اس کا نام تزمان تھااور وہ منافقوں میں ے تھا) اکا د کا کونہ چھوڑ تابلکہ اس کا پیچھاکر کے مگوار سے مار والیّا (لیتی جس کافرے مجڑ تااس کو قتل کرتا) تو صحابہ نے کہا آج ہارے کام جے یہ مخص آیاایا کوئینہ آیار سول اللہ عظیے نے فرمایا وہ تو جہنی ہے۔ ایک مخص ہم میں سے بولا میں اس کے ساتھ ر ہوں گا (اور اس کی خبر رکھوں گاکہ وہ کو نساکام کر تاہے جہتم میں جانے کا کیونکیہ ظاہر میں تووہ بہت عمدہ کام کررہاتھا) پھروہ صخص اس کے ساتھ نکلاجہاں وہ تھبر تابیہ بھی تھبر جا تااور جہاں وہ دوڑ كر چلنا يد مجنى اس كے ساتھ دوڑ كر جاتا آخر وہ تحض (يعنى تزمان) سخت زخمی ہوا اور (زخموں کی تکلیف پر صبر نہ کر سکا) جلدی مرجانا جابا اور تکوار کا قبضه زمین پر رکھا اور نوک اس کی دونوں چھاتیوں کے ج میں پھراس پر زور دیااورائے تیس مار ڈالا۔ جبوہ شخص (جواس کے ساتھ گیاتھا)ر سول اللہ ﷺ کے یاس آیااور کہایس گوائی دیتاہوں اس بات کی کہ آپ اللہ کے بیسج ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہواوہ شخص بولا آپ نے ابھی جس مخص کو جہنمی فرمایا تھااور لوگوں نے اس پر تعجب کیا تھا تو ہیں نے کہا تھا میں تمہارے واسطے اس کی خبر رکھوں گا پھر میں اس کی تلاش میں نکلاوہ سخت زخمی ہوااور جلدی مرنے کے لیے اس نے تکوار کا قبضہ زمین پرر کھااور نوک اس کی اپنی دونوں چھا تیوں کے ﷺ میں پھر زور دیااس پر یہاں تک کہ مار ڈالوائے تین \_رسول اللہ ﷺ نے یہ س کر فرمایا کہ آدمی جنتوں کے سے کام کر تاہے لوگوں کے زو یک اور وہ جہنمی ہو تاہے اور جہنیوں کے سے کام کر تاہے لو گول کے نزدیک اور وہ جنتی ہو تاہے۔

للے دے۔ ای طرح گنبگار کو ٹامید شہونا جا ہے اللہ کی رحمت سے شاید اس کا خاتمہ عمدہ کروے۔



٣٠٧ - عَنِ الْحَسَنِ يَقُولُ (( إِنَّ رَجُلًا مِشَنْ)) كَانَ (( قَبُلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَمَّا آذَتُهُ انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَنَكَأَهَا فَلَمْ يَرُقَأُ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ قَالَ رَبُّكُمْ قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ )) ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِي وَاللَّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ حُنْدَبُ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ.

٣٠٨ - عَنِ الْحَسَنِ يَقُولُ جُنْدَبُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْبَحَلِيُّ فِي هَذَا الْمِصَدِّحِدِ فَمَا نَسِينَا وَمَا نَحْشَى الْبَحَلِيُّ فِي هَذَا الْمِصَدِّحِدِ فَمَا نَسِينَا وَمَا نَحْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدَبٌ كَذَبَ عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( خَرَجَ بِرَجُلٍ فِيمَنْ كَانٌ قَبْلَكُمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( خَرَجَ بِرَجُلٍ فِيمَنْ كَانٌ قَبْلَكُمْ خُرَاجٌ فَذَكُرَ نَحْوَهُ )).

# بَابُ غِلْظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ

٣٠٩ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا فَلَانٌ شَهِيدٌ فَلَانٌ شَهِيدٌ فَلَانٌ شَهِيدٌ فَلَانٌ شَهِيدٌ فَقَالُوا فَلَانٌ شَهِيدٌ فَقَالُ شَهِيدٌ فَقَالُ مَنْهِيدٌ فَقَالُ مَنْهِيدٌ فَقَالُ مَنْهِيدٌ فَقَالُ مَنْهُ فِي النَّارِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( كَلَّا إنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ عَلَها أَوْ عَبَاءَةٍ )) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( يَا ابْنَ الْمُحَطَّابِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( يَا ابْنَ الْمُحَطَّابِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( يَا ابْنَ الْمُحَطَّابِ

٣٠٠- حسن سے روایت ہے وہ کہتے تھے اگلے لوگوں میں ایک شخص کے بھوڑا نگلا۔ اس کو جب بہت تکلیف ہوئی تو اپنے ترکش میں سے ایک تیر نگلا۔ اس کو جب بہت تکلیف ہوئی تو اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور بھوڑے کو چیر دیااس سے بھرخون بندنہ ہوا یہاں تک کہ وہ مرگیا۔ تب اللہ تعالی نے فرمایا میں نے حرام کیا اس پر جنت کو۔ پھر اپناہا تھ حسن نے مسجد کی طرف بردھایا اور کہا متم خدا کی یہ حدیث مجھ سے جند بی نے بیان کی رسول اللہ علیا تھے سے اس مجد میں۔

۳۰۸- حن سے روایت ہے کہ ہم سے جندب بن عبداللہ بھل فے اور نہ فیاں محد میں حدیث بیان کی پھر ہم اس کو نہیں بھولے اور نہ ہم کوڈر ہے کہ جندب رضی اللہ عنہ نے جھوٹ باندھا ہور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پہلے ایک شخص کے بھوڑا نکا پھر بیان کیا قصہ ای طرح بھے او پر گزرا۔

### باب : مال غنیمت چوری کرناسخت حرام ہے اور جنت میں صرف ایما ندار ہی جائیں گے

۱۹۰۳- حفرت عمر من خطاب سے روایت ہے جب خیبر کاون ہوا تورسول اللہ علی ہے گئی صحابہ آئے اور کہنے گئے فلال شہید ہے اور فلال شہید ہے اور فلال شہید ہے بہال تک گزرے ایک شخص پر تو کہا یہ شہید ہے۔ رسول اللہ علی نے فرمایا ہر گزنہیں میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ایک جادر یا عباکی چور کی میں (یعنی چوری کی وجہ ہے)۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے! اٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے! اٹھ اور پکار دے لوگوں میں کہ جنت میں وہی جائیں گے جو ایمان دار

(٣٠٤) الله قاضی عیاض نے کہا شاید میہ تخص خود کئی کو حلال جائنا ہو گایام اور ہے کہ اس پر جنت حرام ہے اس وقت جب ایجھے اور نیک اوگ جاوی کے باس کے ساب میں طول ہو گایا دور کارہے گاام اف میں۔ نووی نے کہا حال ہے کہ اس وقت کی شرع میں کمیرہ گناہ کرنے والا کا فرہو جاتا ہوا در مید مند محمول ہے اس پر کہ اس نے جلد مرنے کے لیے یا بغیر کسی مصلحت کے ایس حرکت کی اس دلیے کہ دوااور علاج کے لیے پھوڑا چیر نادر ست ہے جب گمان غالب ہو فا کدے کا۔

مسلم

اَذْهَبُ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ قَالَ إِنَّهُ لَا الْمُؤْمِنُونَ )). الْمُؤْمِنُونَ )). يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ )).

• ٣١٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رضي الله عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا وَرَقًا غَنِمْنَا الْمَتَاعُ وَالطُّعَامَ وَالثَّيَابَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِي وَمَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ لَهُ وَهَبَهُ لَهُ رَحُلٌ مِنْ جُنْلَمَ يُدْعَى رَفَاعَةَ بْنَ زَيْدٍ مِنْ يَنِي الضُّبَيْبِ فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِي قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلُّ رَحْلَهُ فَرُمِيَ بِسَهُمْ فَكَانَ فِيهِ حَتَّفُهُ فَقُلْنَا هَنِيتًا لَهُ الشُّهَادُّةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ (( كَلَّا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ إِنَّ السُّمْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَارًا أَخَذَهَا مِنْ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَامِيمُ )) قَالَ فَفَرَعَ النَّاسُ فَحَاءَ رَجُلٌ بِشْيِرَاكُ أَوْ شِرَاكَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ يُومَ حَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ ﴿ ( شِوَاكٌ مِنْ

ہیں (اور چور نہ جاویں گے) حصرت عمرؓ نے کہامیں نکلااور میں نے یکار دیالو گوں میں۔ خبر دار ہو جاؤ جنت میں وہی جائیں گے جو ایمان دار ہیں۔

١١٠- ابوہر برہ ہے روایت ہم رسول اللہ عظی کے ساتھ نظے خیبر کی طرف پھر اللہ نے فتح دی ہم کو تو نہیں اوٹا ہم نے جاندی اور سونا ( بعنی جاندی اور سونام اتھ شہیں آیا) بلکہ لوٹاہم نے اسباب اور اناج اور کیڑے پھر ہم چلے وادی کی طرف اور رسول اللہ عظیم کے ساتھ آپ کاایک غلام تھا (جس کا نام مدعم تھا) جو بخشاتھا آپ کوایک شخص نے جذام میں ہے جس کا نام رفاعہ بن زید تھا بی ضبیب میں ہے۔جب ہم وادی میں اترے تورسول اللہ عظیم کا غلام کھڑا ہوا آپ کا کجاوہ کھول رہا تھااتنے میں ایک غیبی تیر اس کو لگاجس میں اس کی موت تھی۔ ہم لوگوں نے کہا مبارک ہووہ شہیر ہے یارسول اللہ ! آپ نے فرمایا ہر گزنہیں فتم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محم کی جان ہے وہ شملہ اس پر انگار کی طرح سلگ رہا ہے جواس نے مال غنیمت میں سے خیبر کے دن لے لیا تھااور اس وفت تک غنیمت تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ یہ سن کرلوگ ڈر گئے اور ایک مخص ایک تسمه یاد و تشم سال کر آیااور کہنے لگایار سول الله میں نے خیبر کے دن ان کوپایا تھا۔رسول اللہ نے فرمایا یہ تسمہ یا تھے انگار کے ہیں (لیمنی اگر توان کو داخل نہ کر تا توبیہ تسمہ انگارہ ہو کر قیامت

(۳۱۰) کا نووی نے کہاان دونوں حدیثوں سے ہدادگام نگلتے ہیں ایک تو غلول لینی چوری کا حرام ہونامال غیمت میں دوسر سے کوئی فرق ندہ و نا اللہ اور کثیر ہیں یہاں تک کد ایک تسمہ کی چوری بھی حرام ہے۔ تیسر سے ہدکہ جس نے غلول کیااس کو شہید نہ کہیں گے جو تھے یہ کہ جو گفر پر مرسے وہ جنت میں نہ جاوے گااور اس پر اجماع ہے مسلمانوں کا ۔ پانچ ہیں ہد کہ بغیر ضرورت کے تسم کھانا درست ہے کیو نکہ حضرت نے خود تسم کھانی چھٹے یہ کہ جس نے پچھ چوری کی غیمت کے مال میں تواس کو وہ چیز پھیر دینا اور داخل کر دینا داجب وہ بھیر دے تواس کو لے لیس اور اس کا مال نے جا وہ پھیر سے کہوں کا در بینا دراس کا مال نہ جا وہ پھیر سے اپنے پھیرے کیونکہ حضرت نے شملے کے چور کا اور تسمے کے چور کا مال نہ جا یااور جو یہ واجب ہو تا تو لیس اور اس کا مال ہیں چوری کی کہا کہ دونا میں گو دونا میں گوروں کا دورت کے اس کا اسباب جلاد داور اس کو مارویااس کی گردن مارو تو ضعیف ہے۔ اس کے ضعف کو این عبد الربؓ نے بیان کیا ہے۔ طحادیؓ نے کہا گردہ حدیث تھی بھی ہو تو منسوخ ہوگی اور بیاس و اقت کا تھم ہے ضعیف ہے۔ اس کے ضعف کو این عبد الربؓ نے بیان کیا ہے۔ طحادیؓ نے کہا گردہ حدیث تھی بھی ہو تو منسوخ ہوگی اور بیاس و اقت کا تھم ہو جب مانی سز اجائز بھی (بعنی اب شریعت میں مالی سزادینا چھے جرمانہ ضبطی جا کداد دغیرہ نہیں رہی)۔



نَارِ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارِ )).

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ نَفُسَهُ لَا يَكُفُرُ ٣١١– عَنْ جَابِرِ أَنَّ الطُّفَيْلَ لِمَن عَمْرُو الدَّوْسِيُّ أَتْمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُّ لَكَ فِي حِصْن حَصِين وَمَنْعَةٍ قَالَ حِصْنٌ كَانَ لِدَوْس فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَأَتْبَى ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ لِلَّذِي ذُحَرَ اللَّهُ لِلْأَنْصَارِ فَلَمَّا هَاحَرَ النُّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاحَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيُّلُ بْنُ عَمْرُو وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَمَرضَ فَجَزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا يَرَاحِمَهُ فَشَخَبَتُ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ غَمْرُو فِي مُنَامِهِ فَرَآهُ وَهَلِئُتُهُ حَسَنَةٌ وَرَآهُ مُغَطِّيًّا يَدَيُّهِ فَقَالَ لَهُ مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ فَقَالَ غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي إِلَى نَبِيُّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًّا يَدَيُّكَ قَالَ قِيلَ لِي لَنْ نُصُلِحَ مِنْكُ مَا أَفْسَلَاتَ فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرُ )).

# ے دن تھے پر لپنتایا بھتے عذاب ہو تاان تسموں کی دجہ ہے )-باب: خو دکشی کرنے والا کا فرنہ ہو گا

ااس- چابڑے روایت ہے کہ طفیل بن عمرودوی رسول اللہ عظیم كے پاس آئے اور عرض كيايار سول الله ! آب ايك مضبوط قلعد اور الشكر جائتے بين (اس قلعه كے ليے كہاجودوس كا تھا جاہليت كے زمانے میں) آپ نے قبول نہ کیااس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انصار کے جے میں یہ بات لکھ دی تھی (کہ رسول اللہ عظاف ان کے یاس رہیں ان کی حمایت اور حفاظت میں) تو جب رسول اللہ عظیم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو طفیل بن عمروؓ نے بھی ہجرت کی اوران کے ساتھ ان کی قوم کے ایک شخص نے بھی ہجرت کی مجر مدینہ کی ہواان کو ناموافق ہوئی (اور ان کے بیٹ میں عارضہ بیدا ہوا)وہ شنص جو طفیل کے ساتھ آیا تھا بیار ہوا اور تکلیف کے مارے اس نے چوڑی گانسیاں لے کرانی انگلیوں کے جوڑ کاٹ ڈالے اور خون بہنا شروع ہواد ونول ہاتھوں سے یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ پھر طفیل بن عمر دیے اس کوخواب میں دیکھااور اس کی شکل ا حچی تھی گمراپنے دونوں ہاتھوں کو چھیائے ہوئے تھا طفیل نے بوچھا تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا بخش دیا مجھ کواس لیے کہ میں نے ججرت کی تھی اس کے پیٹیبر کی طرف له طفیل نے کہا کیاوجہ ہے میں دیکھتا ہوں تو دونوں ہاتھ اپنے چھیائے ہوئے ہے۔ وہ مخص بولا کہ مجھے حکم ہواہم اس کو نہیں سنواریں مے جس کو تونے خود بخود بگاڑا۔ پھریہ خواب طفیل ؓ نے رسول الله عظی سے بیان کیا۔ آپ نے قرمایااس کے دونوں ہاتھوں

(۳۱۱) ہے۔ نووی نے کہااس حدیث میں دلیل ہے اس بڑے قاعدے کی جوائل سنت نے قرار دیا ہے کہ جو شخص اپنے تین مار ڈالے یااور
کوئی گناہ کرے پھر بغیر توبہ کے مرجاوے تووہ کا فرنہیں ہے اور نہ بیہ ضرور ک ہے کہ وہ جہنم میں جاوے بلکہ وہ خدا کی مشبت یرہے اور ادیر بیہ
قاعدہ بیان ہوچکا ہے اور اس سے ٹابت ہو تاہے کہ گنمگاروں کو عذاب ہوگااور گناہوں سے نقصان پینچتاہے اور روہ ہم جید کاجو کہتے ہیں
ایمان کے ساتھ گناہوں سے ضرر نہ ہوگا۔ تختہ الاخیار میں ہے کہ اس حدیث سے بڑی نضیات ہجرت کی ٹابت ہوئی اس شخص کو لئے



کو بھی بخش دے لیعنی جیسے تو نے اس کے سارے بدن پر کرم کیا ہے اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی درست کر دے۔ باب: اس ہوا کا بیان جو قیامت کے قریب چلے گی اور مار دے گی ہر اس شخص کو جس کے دل میں رتی برابر بھی دے گی ہر اس شخص کو جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہو گا

۱۳۱۲ - ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مسلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ خدا چلاوے گا ایک ہوا یمن کے ملک
سے جوریٹم سے بھی زیادہ ملائم ہوگی پھریہ ہوانہ چھوڑے گی اس
شخص کو جس کے دل میں وانے برابریارتی برابر بھی ایمان ہوگا
لیمنی مارڈالے گی اس کو۔

باب: فننے اور فساد بھلنے سے پہلے نیک اعمال کو جلد بجا لانے کی ترغیب

۳۱۳- ابوہر برہ کے روایت ہے رسول اللہ تھے نے فرمایا جلدی جلدی نیک کام کر لو ان فتنول سے پہلے جو اند چری رات کے حصول کی طرح ہو گئے صبح کو آدمی ایماندار ہوگا اور شام کو کا فریا

بَابُ فِي الرَّيحِ الَّتِي تَكُونُ قُرْبَ الْقِيَامَةِ تَقْبِضُ مَنْ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنْ الْإِيمَان

٣١٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهَ يَبْعَثُ رِيحًا صَلّى اللّهَ يَبْعَثُ رِيحًا مِنْ الْيَمَنِ اللّهَ يَبْعَثُ رِيحًا مِنْ الْيَمَنِ الْيَمَنِ الْيَمَنِ الْيَمَنِ الْيَمَنِ الْيَمَنِ الْيَحَزِيرِ فَلَا تَدَعُ أَحَدًا فِي فَلْ اللّهِ فَلَا تَدَعُ أَحَدًا فِي فَلْهِ فَلَا تَدَعُ أَحَدًا فِي فَلْهُمِ فَلَا تَدَعُ أَحَدًا فِي فَلْهُمِ فَلْهُمَةً مِثْقَالُ حَبَّةٍ و قَالَ عَبْدُ الْعَزِيرَ مِثْقَالُ أَبُو عَلْقَمَةً مِثْقَالُ حَبَّةٍ و قَالَ عَبْدُ الْعَزِيرَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إيمَانِ إلَّا قَبَضَتُهُ )).

بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِالْأَعْمَالِ قَبْلَ تَظَاهُرِ الْفِتَنِ

٣١٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنَا كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ

نلج اپنے مارنے کی نبیت نہ ہو گی کہ حرام موت ہوتی'اضطراب سے میہ حرکت ہوئی ہوگی یا شاید ہلاکت کی نبیت ہو مگر ہجرت کی برکت اور حضرت گیاد عاہے اس کی مغفرت ہوگئی۔

(۳۱۲) ہے۔ تو کوئی ایمان دارد نیا میں باتی ندرہ گااس دقت قیامت ہوگی۔ نووی نے کہااس مضمون کی حدیثیں اور بھی آئی ہیں جیسے قیامت ہوگی گر بدترین خلق پراور سے سب حدیثیں اپنے ظاہر پر ہوگی گر بدترین خلق پراور سے سب حدیثیں اپنے ظاہر پر محمول ہیں اور وہ جو دو مری حدیثیں آیا ہے کہ آیک گروہ میری امت کا حق پر قائم رہے گا قیامت کے دن تک اس کے خالف تعیل کیو تک مراد اس سے یہ ہوگی اور سے جو فرمایا جس کے دل میں دانے برابر یا اس سے یہ ہوگی اور سے جو فرمایا جس کے دل میں دانے برابر یا در قیابر اس موگا تواس سے دہ فد ہب تا بت ہواجو می ہے کہ ایمان گھٹا اور پڑھتا ہے اور دیشم سے زیادہ ملائم ہونے سے یہ خرض ہے کہ وہ ہوائر م اور لطیف ہوگی اور ایک دوسری حدیث میں یول ہے کہ وہ ہواشام کی طرف سے بطے گی اس کا جواب یہ ہے کہ شاید اس وقت دو موائن جا میں جائیں جو میں ہوائی کہ ایمان کی حدوث میں ہوائر وظ ہو یمن سے پھر چیل جادے شام تک۔ واللہ المام کی طرف سے بھر پھیل جادے شام تک۔ واللہ المام کی حدوث میں تدرہ گی ڈر اس د نیادی فاکدے کے لیے انسان ایمان کو جو ڈوے گا اور کفر اختیار کرے گا۔ یہ بات ہمارے بی کہ ایمان کی میت ول میں نہ رہ ہے گی ڈر اس د نیادی فاکدے کے لیے انسان ایمان کو جھو د نیاکا گئی کہ ایمان کی قدر اور منز کت بالکل ندر ہی اور جس کو دیکھو د نیاکا گئی کہ ایمان کی قدر اور منز کت بالکل ندر ہی اور جس کو دیکھو د نیاکا گئی کہ ایمان کی قدر اور منز کت بالکل ندر ہی اور جس کو دیکھو د نیاکا گئی



الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ الدُّنْيَا )). بَابُ مَخَافَةِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ \$ ٣١٠ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ لَمَّا لَوَلَتُ هَلِيهِ الْآيَةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقِ صَوْتِ النَّبِيِّ إِلَى آخِر الْآيَةِ خَلَسَ ثَابِتُ ثِنُ قَيْسٍ فِي بَيْتِهِ وَقَالَ أَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَاحْتَبَسَ عَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ (﴿ يَا أَبَا عَمْرُو مَا شَأَلُ ثَابِتٍ اشْتَكَمَى ﴾) قَالَ سَغْدٌ إِنَّهُ لَجَارِي وَمَا عَلِمْتُ لَهُ بِشَكُونَى قَالَ فَأَتَاهُ سَعْدٌ فَذَكُرُ لَهُ قُوْلَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ثَابِتٌ أَنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَقَدُ عَلِمُتُمْ أَنِّي مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَا مِنْ أَهْلَ النَّارِ فَذَكُرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( بَلُ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ )).

شام کوابمان دار ہو گااور صبح کو کافر ہو گااور اپنے دین کو چھڑا لے گا دنیا کے مال کے بدلے۔

باب مومن کواینے اعمال من جانے سے ڈرناحا ہے ۳۱۴- انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے جب میہ آيت ارَّى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی اخیر تک تو ثابت بن قیس بن شاس اینے گھر میں بیٹھ رہے اور کہنے گئے میں جہنمی ہول(کیونکہ ان کی آواز بہت بلند تھی اور وہ خطیب تھے انصار کے اس لیے وہ ڈر گئے )اور نہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے سعد بن معاذر صی اللہ عنہ ہے یو چھا کہ اے اباعمرو! ثابت رضی اللہ عنہ کا کیا حال ہے کچھے بیار ہو گیاہے ؟ سعد رضی اللہ عنہ نے کہاوہ میر ا ہمسامیہ ہے میں نہیں جانتا کہ وہ نیار ہے۔ پھر سعدر منی اللہ عنہ ٹابت رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے بیہ بیان کیا کہ جو ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تھا۔ ثابت رضی الله عنه نے کہایہ آیت ازی اور تم جانتے ہو کہ تم سب میں میری آواز او کچی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو میں جہنمی ہوں۔ پر سعد رضی اللہ عنہ نے بیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا آپ نے فرمایا نہیں وہ جنتی ہے۔

لا طلب گار ہے۔ بہت لوگوں کو دیکھا جو پہلے مسلمان ویندار تھے گھر دنیا کے طبع سے ہا ایمان ہوگئے اور کفر اختیار کیا کوئی تھر انی بن گیا کوئی اور بھر بیہ خدا محفوظ رکھے۔ نووی نے کہام را دیہ ہے کہ اس زمانے میں ایسے فقتے ہے در ہے جو نگے کہ ایمان کا بچانا مشکل ہو گا ایک بی دن میں ایسا انتظاب ہو گا کہ جن کو آدمی مو من ہو تو شام کو کا فر ہو گا۔ تخذ الاخیار میں ہے کہ اس صدیث میں ان فسادوں کی خبر ہے جو بزیداور سلطنت مر وانسیا کے زمانے میں واقع ہوئے۔ اس صدیت میں ارشاد ہے کہ فرصت کو آدمی فنیمت جانے اور پر بیٹانی ہے پہلے جو تیک محمل ہو سکیں سو کر لیوے۔ کے زمانے میں واقع ہوئے۔ اس صدیت میں ارشاد ہے کہ فرصت کو آدمی فنیمت جانے اور پر بیٹانی ہے پہلے جو تیک محمل ہو سکیں سو کر لیوے۔ اس سے زور سے جیسے بولیے ہوا یک دوسر سے سے کہیں اکارت نہ ہو جا کی تمہارے عمل اور تم کو خبر نہ ہو تو ڈرایا مومنوں کو ہے ادبی سے حضرت کی صحبت میں۔ ایسانہ ہو کہ ہوائی تمام فیک محمل کو مواجع میں تاور چانا متع ہے۔ نووی نے کہاس صدیت سے خابت معلوم ہوئی کیو نکہ ان کا جنتی ہو نا ثابت ہو اداور اس سے بیات بھی نگی کہ امام یا سردار کو اپنے اوگوں کا حال پو چھنا جا ہے بین نئیس کی بڑی فضیلت معلوم ہوئی کیو نکہ ان کا جنتی ہو نا ثابت ہو اداور اس سے بیات بھی نگی کہ امام یا سردار کو اپنے اوگوں کا حال پو چھنا جا ہے بین نئیس کی بڑی فضیلت معلوم ہوئی کیو نکہ ان کا جنتی ہو نا ثابت ہو اداور اس سے بیات بھی نگی کہ امام یا سردار کو اپنے اوگوں کا حال پو چھنا جا ہے جو فائمیں۔

مسلم

٣١٥- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ ثَابِتُ بْنُ قَالَ كَانَ ثَابِتُ بْنُ قَلْسًا بُنِ طَنْسَارِ فَلَمَّا نَزَلَتْ فَيْسِ بْنِ طَمَّالِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآَيْهُ بِنَحْوِ حَدِيثٍ حَمَّادٍ وَلَيْسَ فِي حَادِيثِهِ فِكُرُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ.

٣١٦- عَنْ أَنْسِ قَالَ لَمَّا نَوْلَتْ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمُنْ اللَّهِ اللَّذِيْنَ اللَّهِيِّ وَلَمْ أَمُوا لَا تَوْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَمْ يَذْكُرُ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِي الْحَدِيثِ.

٣١٧ - عَنْ أَنَسِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرُ سَعْدَ بْنَ مُعَادٍ وَزَادَ فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْحَنَّةِ. بَابُ هَلْ يُؤَاخَذُ بِأَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ

٣١٨ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ أَنَاسٌ لِرَسُولَ اللّهِ أَنُوَاحَذُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَنُوَاحَذُ يَمَا عَمِلْنَا فِنِي الْحَاهِلِيَّةِ قَالَ (( أَمَّا مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَلَا يُوَاحَدُ بِهَا وَمَنْ أَسَاءَ أَحِدَ بِعَمَلِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ )).

٣١٩- عَنْ عَبْدِ اللّهِ رضي الله عنه قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ أَنُوَاحَدُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْحَاهِلِيَّةِ قَالَ (( مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُوَاحَدُ بِمَا عَمِلُنَا فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُوَاحَدُ بِمَا عَمِلَ فِي الْإِسْلَامِ أَخِدَ بِمَا عَمِلَ فِي الْإِسْلَامِ أَخِذَ عَمِلَ فِي الْإِسْلَامِ أَخِذَ

۳۱۵- دوسری روایت میں بول ہے کہ تابت بن قیس بن شاس رضی اللہ عنہ انصار کے خطیب تھے پھر جب یہ آیت اتری اخیر تک اور اس میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہے۔

۱۳۱۷- ترجمه وی ب جواویر گزرا

ے ۳۱۷ - اس روایت میں بھی سعد بن معاًّذ کاذ کر نہیں اتنازیادہ ہے کہ انس نے کہا ثابت ہم لو گوں کے نیچ میں چلتے تھے ہم ان کو دیکھتے تھے ایک شخص جنتی ہم میں جارہاہے۔

باب: جب کوئی مسلمان ہو جاوے تو کیا کفر کے وفت کے اعمال کا مواخذہ ہو گا؟

۱۳۱۸ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کچھ لوگوں نے کہا رسول اللہ علی ہے یارسول اللہ اکیا ہم سے پوچھ ہوگی ان کاموں کی جو ہم نے جالمیت کے زمانے میں کئے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم میں سے جو اچھی طرح اسلام لایا ( یعنی سچا مسلمان ہوا دل ہے) اس سے تو بوچھ نہ ہوگی جالمیت کے کاموں کی اور جو براہ ( یعنی صرف ظاہر میں مسلمان ہوا اور دل میں اس کے کفر رہا) اس سے بوچھ ہوگی جالمیت اور اسلام دونوں وقت کے کاموں کی۔

۱۳۱۹ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے ہم نے عرض کیایا رسول اللہ اکمیاہم سے مواحدہ ہو گاان کا موں کا جو جاہلیت کے وقت میں کئے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس نے نیکی کی اسلام میں اس سے جاہلیت کے کا موں کا مواخذہ نہ ہو گااور جس نے برائی کی اسلام

(۳۱۸) ﷺ کیونکہ وہ کفر پر قائم رہااور در حقیقت میں وہ مسلمان ہی نہیں ہوابلکہ منافق رہا۔ نووی نے کہاد وسری عدیث سیح میں ہے کہ اسلام گرادیتا ہے پیشتر کے گناہوں کو بینی کفر کے زمانے کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسلام لانے سے اور اس پراجماع ہے مسلمانوں کا۔



بِالْمَاوِّلُ وَالْآخِرِ )).

٣٢٠ حَدَّثَنَا مِنْحَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيعِيُّ أَنْ الْخَمْسِ التَّمِيعِيُّ أَنْ مُسْهِرٍ عَنْ الْأَعْمَسِ بِهَذَا الْإَسْنَادِ مِثْلَهُ.
 الْإَسْنَادِ مِثْلَهُ.

# بَابُ كُوْنِ الْإِسْلَامِ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ وَكَذَا الْهجْرَةِ وَالْحَجِّ

عَمْرُو بُنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ فَبَكَى عَمْرُو بُنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ فَبَكَى طُويلًا وَحَوَّلَ وَحُهَةً إِلَى الْحِدَارِ فَحَعَلَ ابْنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا قَالَ فَأَقْبَلَ بِوَجُهِهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا قَالَ فَأَقْبَلَ بِوجُهِهِ فَقَالَ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا قَالَ فَأَقْبَلَ بِوجُهِهِ فَقَالَ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا قَالَ فَأَقْبَلَ بِوجُهِهِ فَقَالَ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مَمْحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِنِي كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقِ لَلَهُ مَا نُعِدُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهُ وَأَنَّ مَنْ أَمْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَلَا أَحَدُ أَشَدَ بُغُضًا لِرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ مِنْ وَلَا أَحَدُ أَشَدَ بُغُضًا لِرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَلَا أَحَبُ إِلَيْ أَلُكُونَ فَدُ اسْتَمْكُنْتُ مِنْ أَهْلُ النَّارِ فَلَمَا النَّارِ فَلَمَا النَّارِ فَلَمَا لَكُونَ فَدُ السَّمَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَا النَّارِ فَلَمَا عَلَى تَلُكُ الْحَالُ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَا النَّارِ فَلَمَا عَلَى تَلْكُ الْحَالُ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَا النَّالِ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَا الْمَال

میں اس سے مواخذہ ہو گاا گلے ( بینی کفر) اور پچھلے ( بینی اسلام ) دونوں وقت کے کاموں کے۔

۰۳۲۰ ند کوره بالاحدیث اس سند سے بھی مروی ہے-

# باب اسلام، جج اور ہجرت ہے اگلے گناہوں کامعاف ہوجانا

۱۳۲۱ - این شاسہ (عبدالرحمٰن بن شاسہ بن ذیب) مہری ہے روایت ہے ہم عمرو بن عاص کے پاس گئے اور وہ مرنے کے قریب سے قوروئے بہت ویر تک اور منہ پھیر لیا پناویوار کی طرف ان کے بیٹے تو روئے بہت ویر تک اور منہ پھیر لیا پناویوار کی طرف ان منظم کے بیٹے کہنے گئے باوا! تم کیوں روتے ہو تم کو کیار سول اللہ عظم کے بیٹے کئے یہ فوشخری نہیں دی؟ تب انھوں نے اپنامنہ سامنے کیا اور کہا کہ سب باتوں میں افضل ہم سیمنے ہیں اس اپنامنہ سامنے کیا اور کہا کہ سب باتوں میں افضل ہم سیمنے ہیں اس بات کی گوائی دینے کو کہ کوئی سچامعبود نہیں سواخدا کے اور محداس بات کی گوائی دینے کو کہ کوئی سچامعبود نہیں سواخدا کے اور محداس بیت کے بیسے ہوئے ہیں اور میرے اویر تین حال گزرے ہیں ایک حال بیہ تھا جو میں نے اپنے کو دیکھا کہ رسول اللہ عظم سے دیا دو میں کی کو یہ اور آپ کو قتل کروں۔ (معاذ اللہ) پھر اگر میں مرجا تا اس حال میں اور آپ کو قتل کروں۔ (معاذ اللہ) پھر اگر میں مرجا تا اس حال میں تو جہنی ہو تا دو مرا حال بیہ تھا کہ اللہ نے اسلام کی محبت میرے ول تو جہنی ہو تا دو مرا حال بیہ تھا کہ اللہ نے اسلام کی محبت میرے ول

(۳۲۱) ﷺ یعنی مکر تکیر کونووی نے کہااس حدیث سے گئی یا تیں معلوم ہو کیں ایک توبیہ جو مرنے کے قریب ہواس کو تسلی اور تشفی دینا چاہے اور امیداور عنواور خوشی کی آئیتیں سنانا چاہے جیسے عمرو بن عاص کے بیٹے نے کہااور یہ مستحب ہالا تفاق و وسرے یہ کہ صحابہ رسول اللہ کی کس قدر عزت اور حر مت کرتے تھے تیسرے یہ کہ جنازے کے ساتھ رونے والی اور آگ لے جانا منع ہے اور علاء نے اس کو مکر وہ رکھا ہے گئی نوحہ کرناوہ تو حرام ہے اور آگ لے جانا من ہے جا بلیت کے زمانے کی کسی نوحہ کرناوہ تو حرام ہے اور آگ لے جانا منع ہے اور اللہ تا کہ جنازے کے دوسر کی حدیث کے اور سبب کراہت کا یہ ہے کہ وہ عادت ہے جا بلیت کے زمانے کی اور ابن حبیب ماگئی نے کہا کہ آگ رکھنے میں شکون بدہ مر دہ کے لیے چو تنے یہ کہ مٹی ڈالٹا تیم پر مستحب ہے پانچویں یہ کہ قبر پر بیٹھنا میں وستور ہے چھنے یہ کہ قبر میں مر دے کاا متحان ہو تا ہے اور فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں اور بہی فد ہب ہے نئیل جا ہے جسے بعض ملکوں میں وستور ہے چھنے یہ کہ قبر پر مخبرنا جا ہے اور یہ مستحب ہے آٹھویں یہ کہ د فن کے بعد تھوڑی دیر تنگ قبر پر مظہرنا جا ہے اور یہ مستحب ہے آٹھویں یہ کہ د فن کے بعد تھوڑی دیر تنگ قبر پر مظہرنا جا ہے اور یہ مستحب ہے آٹھویں یہ کہ مر دہ اپنی قبر پر حاضر ہونے لئے اور یہ مستحب ہے آٹھویں یہ کہ مر دہ اپنی قبر پر عاضر ہونے لئے اور یہ مستحب ہے آٹھویں یہ کہ د فن کے بعد تھوڑی دیر تنگ قبر پر مظہرنا جا ہے اور یہ مستحب ہے آٹھویں یہ کہ مر دہ اپنی قبر پر عاضر ہونے لئے



حَعَلَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أُتَّيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلَأَبَّالِعُكَ فَبَسَطَ يَمِينَهُ قَالَ فَقَبَضْتُ يَدِي قَالَ (( مَا لَكَ يَا عَمْرُو ﴾) قَالَ قُلْتُ أَرَدُتُ أَنْ أَشُتْرِطُ قَالَ تَشْتَرِطُ بِمَاذًا قُلْتُ أَنْ يُغْفَرُ لِي قَالَ (( أَهَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلِهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْلِمُ هَا كَانَ قَبْلُهُ ﴾ وَمَا كَانَ أَخَدٌ أَخَبُّ إِلَىَّ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ إِخْلَالًا لَهُ وَلُوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَفَّتُ لِأَنِّى لَمْ أَكُنُ أَمْلًا عَيْنَىَّ مِنْهُ وَلَوْ مُتُّ عَلَى يَلْكَ الْحَالَ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءُ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا فَإِذًا أَنَّا مُنتُّ فَلَا تُصْحَبُنِي نَائِحَةً وَلَا نَارٌ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُّنُوا عَلَىُّ التُّرَابَ شَنًّا ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرٌ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا خَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَنْظُرَ مَاذًا أَرَاحِعُ بِهِ رُسُلَ ريي.

٣٧٢ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ النَّنْرُكِ تَتَلُوا فَأَكْثَرُوا وَزَنُوا فَأَكْثَرُوا وَزَنُوا فَأَكْثَرُوا مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو

میں ڈالی اور میں رسول اللہ علقے کے پاس آیا۔ میں نے کہا اپنا داہنا ہاتھ بڑھائے تاکہ میں بیت کروں آپ ہے۔ آپ نے اپناہاتھ برهایا میں نے اس وقت اپنا ہاتھ تھنچ لیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا ہوا تجھ کواے عمروا میں نے کہا میں شرط کرنا چاہتا ہوں' آپ نے فرمایا کیاشرط؟ میں نے کہاریہ شرط کہ میرے گناہ معاف موں (جواب تک کئے ہیں)۔ آپ نے فرمایااے عمروا تو شہیں جانیا کہ اسلام گرادیتاہے پیشتر کے گناہوں کوای طرح جج گرادیتا ہے پیشتر کے گناہوں کو۔ پھر رسول اللہ عظی ہے زیادہ مجھ کو کسی کی محبت ند تھی اور ند میری نگاہ میں آپ سے زیادہ کسی کی شان تھی اور میں آنکھ بحر کر آپ کونہ دیکھ سکتا تھا آ کیے جلال کی وجہ سے اوراگر کوئی مجھ سے آپ کی صورت کو پوچھے تو میں بیان تہیں کر سکتا کیونکہ میں آنکھ بھر کر آپ کو دیکھے نہیں سکتا تھااوراگر میں مر جاتااس حال میں توامید تھی کہ جنتی ہوتا۔ بعداس کے چنداور چیزوں میں ہم کو پھنٹا پڑا میں نہیں جانتا میر اکیا عال ہو گاان کی وجہ سے توجب میں مر جاؤں میرے جنازے کے ساتھ کوئی رونے چلانے والی نہ ہو اور نہ آگ ہو۔ اور جب مجھے د فن کرنا تو مٹی ڈال دینا بھے پر اچھی طرح اور میری قبر کے گرد کھڑے رہنااتنی دیر تک جتنی د ریس اونٹ کاٹا جاتا ہے اور اس کا گوشت بانٹا جاتا ہے تاکہ میرادل بہلے تم ہے (اور میں تنہائی میں گھبرانہ جاؤں)اور د مکھ لوں پروروگار کے وکیلوں کو بیس کیاجواب دیتا ہوں۔

۳۲۲- عبداللہ بن عباس سے روایت ہے مشرکوں میں چند اوگوں نے مشرک کی حالت میں) بہت خون کئے تھے اور بہت زنا کیا تھا تو وہ رسول اللہ عظامی کے پاس آئے اور عرض کیا آپ جو فرماتے ہیں اور جس راہ کی طرف بلاتے ہیں وہ خوب ہے اور جو

تھے والوں کی آواز منتا ہے نویں ہیر کہ مشترک کوشت کا بانٹ لیٹادر ست ہے اسی طرح تر میووں جیسے انگور وغیر واور اس میں ہمارے اصحاب کا اختلاف ہے جو مشہور ہے۔انہی مختصراً



لَحَسَنُ وَلَوْ تُحْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَ وَاللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخِرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النّفُسَ الّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقَّ وَلَا يَوْتُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا وَنُوْلَ وَلَا يَوْتُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا وَنُولَ يَا عِبَادِيَ النّفِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ.

آپ ہم کو بتلاویں ہمارے گناہوں کا کفارہ تو ہم اسلام لاویں تب سے
ایت ازی والذین لا بدعون مع الملہ المھا اخور اخیر تک لیتی جو
لوگ خدا تعالیٰ کے ساتھ اور دوسرے معبود کو نہیں پکارتے
اور جس جان کامار تاخدانے حرام کیا ہے اس کو نہیں مارتے گرکی
خون اور زناور شرک) کرے تو وہ بدلہ پاوے گاوراس کو در دناک غون اور جو کوئی ان کاموں کو (لیعنی عذاب ہوگا قیامت کے روز اور ہمیشہ رہے گاعذاب بیل ذلت سے
عذاب ہوگا قیامت کے روز اور ہمیشہ رہے گاعذاب بیل ولت سے
عذاب ہوگا قیامت کے روز اور ہمیشہ رہے گاعذاب بیل ولت سے
الرائیاں مٹ کر نیکیاں ہو جادیں گی اور اللہ تعالیٰ مہر بان ہے بخشے
برائیاں مٹ کر نیکیاں ہو جادیں گی اور اللہ تعالیٰ مہر بان ہے بخشے
والا (اور خدانے ان لوگوں کو ہمادیا کہ تم اسلام لاؤ تمہارے الگے
سب گناہ شرک کے زمانے کے معاف ہو جادیں گے) اور یہ آیت
اتری یعبادی الذین اسر فوا علی انفسیہ ماخیر تک یعنی اے بندو
میرے جضوں نے گناہ کے ہیں مت ناامید ہواللہ کی رحمت ہے۔
باب: کا فراگر کفرکی حالت ہیں نیک کام کرے پھر

### مير بَابُ بَيَانِ حُكْمِ عَمَلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُ

٣٧٣– عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الْحَاهِلِيَّةِ هَلْ لِي فِيهَا مِنْ

### باب: کا فراگر کفر کی حالت میں نیک کام کرے پھر مسلمان ہو جائے مرسد حکیمہ سرچیندہ منیں ہو جائے

۳۲۳- حکیم بن حزام رضی الله عنه نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا کیا آپ سیجھتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں جو میں نے عبادت کے کام کئے ( لیعنی نیک سمجھ کر گناہ سے نکلنے کے



شَيْء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( أُسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفُتَ مِنْ خَيْرٍ )) وَالتَّخَنَّتُ التَّعَبُّدُ.

٣٧٤ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ أَرْائِتَ أَمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي اللَّهِ أَرْأَيْتَ أَمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي

لیے )ان کا کچھ ثواب مجھ کو ملے گا ( یعنی کفر کے زمانے کے نیک کام بریار تونہ جاویں گے )؟ آپ نے فرمایا تواسلام لایااگلی ان سب نیکیوں پر جو کرچکا ہے۔

ساس الله عليه وسلم سے بارسول الله الله الله عليه وسلم سے بارسول الله الله عليه وسلم سے بارسول الله الله الله عليه وسلم سے بارسول الله الله الله عليه وسلم سے بارسول الله الله على صدقه باغلام كا آزاد



الْحَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَنَاقَةٍ أَوْ صِلَةٍ رَجِمٍ أَفِيهَا أَحْرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرِ )).

٣٢٥ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ رَضَى الله عنه قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم أَشْيَاهَ كُنْتُ أَفُعْلُهَا فِي الْحَاهِلِيَّةِ قَالَ هِشَامُ يَعْنِي أَتَبَرَّرُ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( أَسُلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ لَكَ مِنْ الْحَاهِلِيَّةِ إِلَّا فَعَلَّتُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ إِلَّا فَعَلَّتُ فِي الْمِعْلَمُ مِثْلُهُ فَي الْمَعْلَمُ مَعْلَمُ فَي الْمَعْلَمُ مِثْلُهُ فِي الْمَعْلَمُ مِثْلُهُ فِي الْمَعْلَمُ مِثْلُهُ فِي الْمَعْلَمُ مِثْلُهُ فِي الْمَعْلَمُ مِثْلُهُ .

٣٣٦- عَنْ عُرُونَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَعْنَقَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ مِائَةً رَقَيَّةٍ وَحَمَلَ عَلَى مِائَة بَعِيرِ ثُمَّ أَعْنَقَ فِي الْإِسْلَامِ مِائَةً رَقَبَةٍ وَحَمَلَ عَلَى مِائَةً بَعِيرٍ ثُمَّ أَنِّي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَائَةً بَعِيرٍ ثُمَّ أَنِّي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَانَةً بَعِيرٍ ثُمَّ أَنِّي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ صِدْق الْإِيمَان وَإِخْلَاصِهِ

٣٧٧ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ الَّذِينَ النّهِ اللهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ الّذِينَ المُنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا فِعَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقٌّ ذَلِكَ عَلَى

کرنایانا تاملاناان کافواب مجھ کو ہو گا؟ آپنے فرمایا تواسلام لایاا س نیکی پرجو پہلے کرچکاہے ( یعنی وہ نیکی قائم ہے اب اس پر اسلام زیادہ ہوا)۔

۳۲۵ - کیم بن حزام نے کہایارسول اللہ ایک کام ہیں جن کو ہیں جاہلیت کے زمانے ہیں کیا کرتا تھا ہشام نے کہا لیمی نیک کام۔ رسول اللہ عظی نے فرمایا اسلام لایا توان نیکیوں پر جو تو نے کیں۔ میں نے کہایارسول اللہ او تتم خدا کی پھر جتنے نیک کام میں نے جہایارسول اللہ او تتم خدا کی پھر جتنے نیک کام میں نے جاہلیت کے زمانے میں کے ہیں ان میں سے کوئی نہ چھوڑوں گاان سب کو اتنا ہی اسلام کی حالت میں بجالاؤں گا (تاکہ جاہلیت کا رانہ اسلام ہے بردھ کرنہ رہے نیکیوں کی کثرت میں )۔

۳۲۷- عروہ بن زبیر سے روایت ہے تھیم بن حزامؓ نے جاہیت کے زمانے بیں سوغلام آزاد کئے تھے اور سواو نٹ سواری کے لیے خداکی راہ بین دیئے تھے پھرانھوں نے اسلام کی حالت بین بھی سو غلام آزاد کئے اور سواو نٹ خداکی راہ بین سواری کیلئے دیتے بعد اس کے رسول اللہ علی کے یاس آئے پھر بیان کیا حدیث کو اس طرح جیسے اویر گزری۔

باب: ایمان کی سچائی اور خلوص کابیان

۱۳۲۷ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے جب یہ آیت اتری الذین امنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اخیر کک یعنی جواوگ

(۳۲۷) ﷺ نووی نے کا تحکیم بن حزام مشہور صحائی ہیں۔وہ کجے کے اندر پیدا ہوئے یہ نضیات اور کمی کو نہیں فی اور ایک تجیب بات یہ ہے کہ وہ ساٹھ پر س تک جاہلیت کی حالت ہیں۔ چئے چر ساٹھ برس تک اسلام کی حالت ہیں زندور ہے اور وہ مسلمان ہوئے جس سال مکہ فتح ہوا اور مرے مدید ہیں ہمھیجے ہیں۔ تواسلام کی حالت ہیں ساٹھ برس جینے ہوں ہے کہ اسلام کے زمانے ہیں ساٹھ برس جینے و (۳۲۷) ہیں آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ جولوگ ایمان لائے پھر انھوں نے شرک نہیں کیا توان کو امن ہے اگر چہ وہ اور گئا ہوں نے شرک نہیں کیا توان کو امن ہے اگر چہ وہ اور گئا ہوں ہیں جو شرک ہیں بھنس کے ہوں۔ سمجے بخاری کی دوایت ہیں یوں ہے کہ جب آیت اتری تورسول اللہ کے اصحاب نے کہا ہم میں ہے کون ایسا ہوں ہے ہوں۔ سمجے بخاری کی دوایت ہیں یوں ہے کہ جب آیت اتری تو واصحاب نے کے اصحاب نے کہا ہم میں ہے کون ایسا ہوں ہیں جو تواصحاب نے کہا ہم میں ہے کون ایسا ہوں ہوں ہے دہ آیت اتاری کہ شرک بڑا ظلم ہے تواصحاب نے طلم ہے مراد ہرا یک گناہ کو سمجھا تھا اس وجہ ہے دہ آیت ان پر بھاری ہوئی۔ دسول اللہ نے نے فرمادیا کہ مراد ظلم ہے مطلق نہیں ہے بلکہ خاص لائے ظلم ہے مراد ہرا یک گناہ کو سمجھا تھا اس وجہ ہے دہ آیت ان پر بھاری ہوئی۔ دسول اللہ نے نے فرمادیا کہ مراد ظلم ہے مطلق نہیں ہے بلکہ خاص لائے خاص لائے ہوں۔



أَصْخَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالُوا أَيْنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ إِنْمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِلنّبِهِ )) يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكُ بِاللّهِ إِنَّ الشَّرِكَ لَطُلُمٌ عَظِيمٌ.

ایمان لائے پھر انھوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا( یعنی گناہ میں نہ پھنے ) ان کو امن ہے اور وہی ہیں راہ پانے والے۔ تو بہت گراں گزری رسول اللہ ﷺ کے اصحاب پر۔ انھوں نے کہایارسول اللہ اللہ کا اللہ علی ہے جو ظلم نہیں کر تا )؟ رسول اللہ علی نے فرمایا کر تا اپنے نفس پر ( یعنی گناہ نہیں کر تا )؟ رسول اللہ علی نے فرمایا اس آیت کا یہ مطلب نہیں جیسا تم خیال کرتے ہو بلکہ ظلم سے مراد وہ ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اسے بیٹے میرے مراد وہ ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اسے بیٹے میرے مت شرک کراللہ کے ساتھ بیٹک شرک بڑا ظلم ہے۔ مت شرک کراللہ کے ساتھ بیٹک شرک بڑا ظلم ہے۔

٣٢٨ - عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ آبُو كُرَيْبٍ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنِيهِ أَرَّلًا أَبِي عَنْ أَبَانَ بْنِ تَعْلِبَ عَنْ الْأَعْمَشِ ثُمَّ سَمِعْتَهُ مِنْهُ أَبَانَ بْنِ تَعْلِبَ عَنْ الْأَعْمَشِ ثُمَّ سَمِعْتَهُ مِنْهُ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ النَّهْ سِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ النَّهُ سِ اللَّهُ مَا اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمَ اللَّهُ الْعَلَمَ اللَّهُ الْعَلَمَ اللَّهُ الْعَلَمَ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمَ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْعُلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلِمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَ

باب : دل میں جو وسوسے آتے ہیں جب تک وہ جم نہ جادیں ان پر مواخذہ نہ ہو گااور اللہ تعالیٰ نے اتن ہی تک کو تا تی ہی تکلیف دی ہے جتنی طاقت ہے اور نیکی اور گناہ کا قصد کرنا کیا تھم رکھتاہے

۳۲۹- ابوہریرہؓ سے روایت ہے جب رسول اللہ علی پر بیر آیت اثری لله ما فی السموات و مافی الار ص اخیر تک یعنی اللہ بی کا

لئے ایک ظلم جو سب سے بڑا ہے لیمی شرک جیسے لقمان نے اپ بیٹے کو کہا کہ شرک بڑا ظلم ہے۔ خطابی نے کہا صحابہ پریہ آیت اس وجہ سے گراں گزری کہ ظلم کے ظاہری معنی یہی ہیں کہ لوگوں کے حق د بالینااور گناہوں میں مبتلا ہونا۔ انھوں نے خیال کیا کہ بھی طاہری معنی مراد جیں اور اصلی معنی ظلم کا بیہ ہے کہ ایک چیز کواس کی جگہ سے ہٹا کر دوہر کی جگہ میں رکھنا۔ پھر جس شخص نے اللہ کے سواد وہر سے کسی کی پرستش کی تو وہ بڑھ گیا ظلم میں سب ظالموں ہے۔ اس حدیث سے بہیات معلوم ہوئی کہ سوا شرک کے اور گناہ کرنے سے آدمی کا فر نہیں ہوتا۔ کہ اور لقمان ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں اور اختلاف کیا علماء نے کہ وہ نبی جھیا نہیں۔ امام ابو اسمی شطبی نے کہاوہ بالا نفاق حکیم سے گر میں اور اختلاف کیا علماء نے کہ وہ نبی جھیا نہیں۔ امام ابو اسمی شطبی نے کہاوہ بالا نفاق حکیم سے گرمہ نے کہا کہ وہ بی جھیا ہے کہا میں میں اور ابعضوں نے یہ تھی ہوتے کی تھی العم تھا اور بعضوں نے دیا تھیں نے کہا تھی اور کسی نے ان کو نبی نہیں کہا اور لقمان کے بیٹے کے نام جن کو انھوں نے یہ تھیں تھی العم تھا اور بعضوں نے کہا مشکم۔ واللہ اعلم – (نووی)

(۳۲۹) پیکامام ابو عبدالله مازر کی نے کہایہ آیت ان پر گرال گزری کیونکدوہ سمجھے ہم سے مواخذہ ہو گاان وسوسوں پرجوخود بخودول میں گزرتے جیں اور ہم کو ان کے دور کرنے کی طاقت نہیں بھریہ تکلیف مالابطاق تھہری اور وہ جائزے عقلاً لیکن اختلاف ہے کہ آیا شریعت میں اس کا تھ

مسلم

ہے جو کچھ کہ ہے آ سانوں اور زمین میں اور اگر تم کھول دوا ہے ول کی بات کو یا چھپاؤاس کو اللہ تعالیٰ حساب کرے گااس کا تم ہے پھر بخش دے گا جس کو جاہے گا اور عذاب کرے گا جس کو جاہے گا اور الله ہر چزیز قدرت رکھتا ہے تو گراں گزری رسول اللہ عظے کے اصحاب پراور وہ آئے رسول اللہ کے پاس پھر بیٹھ گئے گھٹنول پراور كينے لگے بار سول اللہ! ہم كو تھم ہواان كاموں كے كرنے كاجن كى طاقت ہے جیے تماز، روزہ، جہاد، صدقہ، اب آپ بربیہ آیت اتری اوراس پر عمل کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ( لیعنی اپنے ول پر ہمار ا زور نہیں چانا کہ برے شیطانی وسوسے بالکل نہ آنے یاویں)رسول الله ﷺ نے فرمایاتم کیا جائے ہو کہ ایسا کہوجیے پہلے دونوں کتاب والوں (يبود اور نصاري) نے كہا (جب الله كا حكم سنا) سنا ہم نے اور نافرمانی کی ( معنی ہم نے تیرا تھم سنا پر ہم اس پر عمل نہیں کریگے ) بلکہ بوں کہوستا ہم نے اور مان لیا۔ بخش دے ہم کو اے ہمارے مالك! تيرى بى طرف بم كوجانا ہے۔ يدس كر صحابة في كہاسنا بم نے اور مان لیا بخش دے ہم کو مالک ہمارے۔ تیری ہی طرف ہم کو جانا ہے۔ جب لوگوں نے بیہ کہااورا پنی زبانوں سے ٹکالااسکے بعد بی ي آيت الريامن الرسول بما انزل اليه من ربه والمومنون اخیر تک بعنی ایمان لایار سول اس پرجواترااس کی طرف اس کے مالک کے پاس سے اور ایمان لائے مومن بھی سب ایمان لائے الله پراوراس کے فرشتوں پراس کی کتابوں پراوراس سے رسولوں

لِلَّهِ مَا فِي السُّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضَ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُعْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيَّءٍ قَدِيرٌ قَالَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَبِ فَقَالُوا أَيُّ رَسُولَ اللَّهِ كُلُّفْنَا مِنْ الْأَعْمَالُ مَا نُطِيقُ الصَّلَاةُ وَالصَّيَامَ وَالْحَهَادَ وَالصَّدَقَةَ وَقَدْ أَنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا نُطِيقُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ أَتُويِدُونَ أَنْ تَقُولُوا كُمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بَلْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ )) قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ ذَلَّتْ بِهَا ٱلْسِنْتُهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي إِثْرِهَا آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْوِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبُّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَخَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَٰلِكَ نَسَعَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ

للے تھم ہوایا تہیں لینی خداوند کر یم نے اپنے فضل سے اپنے عاجز بندوں کی سب دعائیں قبول کیں اور سخت سے سخت احکام جوان سے نہ ہو بحتے اسلام میں اٹھاد ہے اور دین کو آسان کر دیا اور وہ تھم بھی اٹھادیا جو پہلے دیا تھا کہ ول کے خیال پر موافقہ ہوگا۔ اب اگر کسی کے ول میں گناہ کا خیال آوے تو جب تک اس گناہ کو کرے نہیں وہ لکھانہ جاوے گا۔ امام ازری نے کہا وان تبدو ۱ ما فی انف کم کے منسوخ ہونے میں ہے اعتراض ہے کہ سنخ وہاں ہو تا ہے جہاں دوسرے تھم میں اور پہلے تھم میں جمع نہ ہو سکے اور یہاں جمع ممکن ہے۔ اس طرح سے کہ پہلی آیت عام ہو ہر ایک فتم کے وسوسوں اور خیالوں کو جو افقیار میں نہیں اس صورت میں صحابہ پہلی آیت سے وی خیال سمجھ میں جو افقیار میں نہیں اس صورت میں البت دوسری آیت سے دی خود شخ کو نقل کیا ہے۔ بعضوں لئے میں البت دوسری آیت اس کی ناشخ ہوئی۔ قاضی عیاض نے کہا شخ سے کوئی امر مانع نہیں جب راوی نے خود شخ کو نقل کیا ہے۔ بعضوں لئے



عَزُّوَ حَلَّ لَا يُكُلُّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعُهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رُبُّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَانَا قَالَ نَعَمْ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا

إصْرًا كَمَّا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا قَالَ نَعَمُّ رُبُّنَا وَلِمَا تُحَمِّلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ قَالَ نَعَمْ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْخَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقُومِ الْكَافِرِينَ قَالَ نَعَمُّ.

• ٣٣٠ عَنْ ابْنِ عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ لَمَّا نَوَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِيْكُمْ بِهِ اللَّهُ قَالَ دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْعُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ النُّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطِعْنَا وَسَلَّمْنَا ﴾ قَالَ فَأَلْقَى اللَّهُ الْإِمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتُسَبَتْ رَبَّنَا لَا يُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسْيِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ رَبُّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى

یر۔ ہم ایبانہیں کرنے کہ ایک رسول کو مانیں او رایک کو نہ مانیں ( جیسے یہوداور نصاری نے کیا)اور کہاا نھوں تے ہم نے سااور مان لیا بخش دے ہم کواے ہمارے مالک' تیرے ہی یاس ہم کو جانا ہے۔ جب انھوں نے ایسا کیا تواللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم ہے اس آیت کو (وان تبدوا ما فی انفسکم) کو منوخ کر ویا اور بی آیت اتاری الله کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسکی طاقت کے موافق۔ ہر کسی کو اس کی نیکیان کام آویں گی اور اس پر اس کی برائیوں کا بوجھ ہوگا۔ اے مالک ہمارے مت پکڑ ہم کو اگر ہم بھول یا چوک جاویں۔ مالک نے فرمایا اچھا۔ اے مالک ہمارے مت لاد ہم پر ایسا بوجھ جیسے لادا تھا تونے الگول پر ( یہود پر چر ان سے نہ ہوسکا انھوں نے نافرمانی کی۔مالک نے فرمایاا چھااور معاف کر دے ہماری خطائیں اور بخش دے ہم کو اور رحم کر ہم پر تو ہمار امالک ہے۔ مدو كرجاري ان لوگوں پرجو كا فريس پرور دگارنے فرمايا اچھا۔

مساسو- عبدالله بن عبال سے روایت سے جب یہ آیت اتری وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ بحاسبکم به الله يُؤلوگوں كے دلول میں وہ بات سا گئی جو کسی چیز سے نہ سائی تھی ( لیعنی بہت ڈر پیدا ہوا) تب رسول اللہ علی نے فرمایا کہو ہم نے سنااور مان لیااور اطاعت كى چراللد في ايمان ان كے دلوں ميں ڈال ديا اور اتار اس آيت كو لا يكلف الله نفسا الا وسعها اخرك يعنى الله تكليف نبيس دياكسي كو مگراس کی طاقت کے موافق جو وہ کرے گااپنے لیے نیک کام اس کا تواب ای کو ہے اور جو گناہ کرے گا اس کا پاپ اس پر ہو گا اے مالک ہمارے مت بکر ہم کو بھول چوک میں۔مالک نے فرمایا میں ایساہی کروں . گا۔اے مالک ہمارے مت لاوہم پر بوجھ جیسے تو نے لاوا تھاا گلوں پر۔

للے نے کہا گئے سے پہال مرادان کے شبہ کادور کرناہے جوان کو ہوا تھا پہلی آیت ہے اور گرال گزری تھی وہان پراب دوسری آیت ہے ان کو اطمینان ہو گیا کہ مواخذہ طاقت سے زیادہ نہ ہوگا۔ امام واحدی نے کہا آیت کے منسوخ ہونے میں اختلاف ہے اور محققین کا قول میہ ہے کہ وہ محکم ہے منسوخ نہیں ہے-(نووی مختر ا)



الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا قَالَ قَدُ فَعَلْتُ وَاغْفِرُ لِنَا وَارْخَمُنَا أَنْتَ مَوْلَانَا قَالَ قَدُ فَعَلْتُ.

٣٣١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِيْ (( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ

مالک نے فرمایاایا ہی میں کروں گااور بخش دے ہم کواور رحم کر ہم پر تو ہمار امالک ہے۔ مالک نے فرمایا میں نے ایسا ہی کیا۔

۳۳۱- ابوہر روایت ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے در گزر کی میری امت سے ان خیالوں پر گناہ کے جودل میں آویں

(۱۳۳۹) 🏰 السراج الوہاج میں ہے کہ اس آیت ہے معلوم ہو تا ہے کہ ہر ایک فٹم کا براخیال اور ارادہ جو دل میں پیدا ہو وہ معاف ہے کیونکہ ما کا حرف حدیث میں عام ہے ہر ایک خیال اور ارادہ کو برابر ہے کہ وہ خیال ا<mark>ور ارا</mark>دہ دل میں جم عمیا ہویا نہ جماہو اور تھوڑی دیر تک رہایا بہت مدت تک ہر طرح ہے وہ معاف کیا گیا ہے اس امت کے لیے اور بیر شرف حاص کیااللہ نے اس امت پر برخلاف اور انگی امتوں کے کہ ان ہے دل کے خیال پر بھی مواخذہ ہو تا تھاتوجس فتم کاخیال ہواوروہ دل ہی بیں ہے وہ معاف ہے۔اس خیال کی وجہ سے ندانسان مرید ہو گانہ گنپگار ہو گانہ کوئی عبادے اس کی دجہ سے باطل ہو گئ نہ کوئی طلاق یاعماق اس ہے یہ ہے گانہ اور کسی قتم کا کوئی معاملہ نافذ ہو گااور و لالت کرتی ہیں اس پر وہ صدیثیں جواس باب میں آئیں اور ان کے الفاظ بہت ہیں۔اب جو بھنے علماء ہے منقول ہے کہ خیال دو طرح کے ہیں ایک تو وہ جو دل میں آیااور چلا گیااس پر مواخذہ نہیں اور یکی خیال اس حدیث سے مقصود ہے اور ایک وہ خیال جو دل میں جم گیااور مضبوط ہو گیااور عقیدہ کے طور پر ہو گیااس پر مواخذہ ہو گااور وہ مقصود نہیں اس حدیث ہے تواس فرق کی کوئی دلیل نہیں نہ ایسی تاویل کی ضرورت ہے کیونکہ حدیث عام ہے شامل ہے دونوں فتم کے خیالوں کواوراگر چہ خیال دل میں جم جاوے پر آخر وہ خیال علی رہے گاخارج میں اس کاوجو داعمال کی طرح نہ ہو گا پھر اس کا مواخذہ کس وجہ ہے ہو گا تواس تادیل اور تکلف کی کوئی وجہ نہیں اور کلام نبوی کے خاص کرنے کو کوئی علت نہیں اور کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ پر وہ بات جو ژیں جواس نے نہیں فرمائی اور بندوں پر گناہ لازم کریں اوران پر مواخذہ رکھیں اس امر سے جو شریعت کی روے معاف ہے اور بعض فرق کرنے والوں نے بیہ کہا کہ جو خیال دل میں جم جائے اس پر تو عمل کیا گیا آپ وہ عمل کئے گئے جیں میں داخل ہو گاجو مقصود ہے اس حدیث ہے۔ اور بیہ قول عقل ہے بہت بعید ہے کیونکہ عمل اور تکلم توخیال نفسی کے مقابل میں اور بید دونوں عد ہیں عفو کی اور کوئی عرب کارہے والا بید مطلب اس حدیث ہے نہ سمجھے گاجوان لوگوں نے سمجھااوراس ہے معلوم جو گیا کہ جن لوگوں نے بیہ فرق کیا ہے ان کا قول باطل ہے اوران کے پاس کو تی ولیل نہیں بلکہ صرف رائے ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں اور جب سیچے رسول نے ہم سے بیان کر دیا کہ اللہ جل جلالہ تمسی خیال پر مواخذہ نہ کرے گاجب تک اس پر عمل نہ کرے تو قصد اور عزم اور اعتقاد اور نیت اگر فرض اباجادے کہ خیال سے زیادہ ہیں تب بھی ان پر مواخذہ نہ ہو گا کیو نکہ یہ چیزیں عمل نہیں اور مواخذہ عمل بی ہے ہو تا ہے اس میں کوئی اہل نسان یااہل شرع میں سے خلاف نہ کرے گااور ان حدیثول سے ہے ثابت ہو تاہے کہ مواخذہ نہیں ہو تا گر عمل ہے اور بزی دلیل وہ ہے جواہن عباس کی حدیث میں ہے کہ اگر قصد کرے ایک برائی کا پھر اس کونہ کرے توانلہ اس کے لیے ایک نیکی لکھے گااور ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اگر برائی کونہ کرے تواس کے لیے ایک نیکی لکھو کیونکہ اس سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر برائی کا قصد کرے اور اس پر عمل نہ کرے توایک نیکی کا تواب ملے گا۔ اور بدامر معلوم ہے کہ جس نے قصد کیا برائی کا یاعزم کیایا نیت کی باارادہ کیا تواس نے اس برائی پر عمل نہیں کیا پر اس کوایک نیکی کا تواب ملے گاچہ جائے کہ برائی کا مواخذہ ہو۔اس صورت میں جن لوگوں نے اراد داور غزم اور نیت و غیرہ میں فرق کیاہے اس سے کوئی فائدہ نہیں اور بعضے اہل کلام نے سر کہاہے کہ عزم پر مواخذہ اور عتاب ہوگا۔ مثلاً کوئی عزم کرے کسی پیغیبر کی تو بین کایا کسی کتاب آسانی کی شخفیر کا تو وہ عزم کرتے ہی کا فرہوجہ وے گااگر چہ کوئی فعل نہ کرے اور کوئی بات زبان ہے نہ نکالے اور بیا گمان ان کاغلظہ اس پر کوئی ولیل عقلی یا نعلی نہیں کیونکہ ووغائت جو مواخدہ کے لیے قرار دی گئ ہے عمل یا تکلم ہے اور ایسا عمل کرنے والے نے نہ عمل کیانہ تکلم تو ہیر کہنا کہ اس سے مواحدہ ہو گا بلادلیل سے بلکہ مخالف سے دلیل صریح اور واضح کے۔اور ان لاج



الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا قَالَ قَدُ فَعَلْتُ وَاغْفِرُ لِنَا وَارْخَمُنَا أَنْتَ مَوْلَانَا قَالَ قَدُ فَعَلْتُ.

٣٣١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِيْ (( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ

مالک نے فرمایاایا ہی میں کروں گااور بخش دے ہم کواور رحم کر ہم پر تو ہمار امالک ہے۔ مالک نے فرمایا میں نے ایسا ہی کیا۔

۳۳۱- ابوہر روایت ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے در گزر کی میری امت سے ان خیالوں پر گناہ کے جودل میں آویں

(۱۳۳۹) 🏰 السراج الوہاج میں ہے کہ اس آیت ہے معلوم ہو تا ہے کہ ہر ایک فٹم کا براخیال اور ارادہ جو دل میں پیدا ہو وہ معاف ہے کیونکہ ما کا حرف حدیث میں عام ہے ہر ایک خیال اور ارادہ کو برابر ہے کہ وہ خیال ا<mark>ور ارا</mark>دہ دل میں جم عمیا ہویا نہ جماہو اور تھوڑی دیر تک رہایا بہت مدت تک ہر طرح ہے وہ معاف کیا گیا ہے اس امت کے لیے اور بیر شرف حاص کیااللہ نے اس امت پر برخلاف اور انگی امتوں کے کہ ان ہے دل کے خیال پر بھی مواخذہ ہو تا تھاتوجس فتم کاخیال ہواوروہ دل ہی بیں ہے وہ معاف ہے۔اس خیال کی وجہ سے ندانسان مرید ہو گانہ گنپگار ہو گانہ کوئی عبادے اس کی دجہ سے باطل ہو گئ نہ کوئی طلاق یاعماق اس ہے یہ ہے گانہ اور کسی قتم کا کوئی معاملہ نافذ ہو گااور و لالت کرتی ہیں اس پر وہ صدیثیں جواس باب میں آئیں اور ان کے الفاظ بہت ہیں۔اب جو بھنے علماء ہے منقول ہے کہ خیال دو طرح کے ہیں ایک تو وہ جو دل میں آیااور چلا گیااس پر مواخذہ نہیں اور یکی خیال اس حدیث سے مقصود ہے اور ایک وہ خیال جو دل میں جم گیااور مضبوط ہو گیااور عقیدہ کے طور پر ہو گیااس پر مواخذہ ہو گااور وہ مقصود نہیں اس حدیث ہے تواس فرق کی کوئی دلیل نہیں نہ ایسی تاویل کی ضرورت ہے کیونکہ حدیث عام ہے شامل ہے دونوں فتم کے خیالوں کواوراگر چہ خیال دل میں جم جاوے پر آخر وہ خیال علی رہے گاخارج میں اس کاوجو داعمال کی طرح نہ ہو گا پھر اس کا مواخذہ کس وجہ ہے ہو گا تواس تادیل اور تکلف کی کوئی وجہ نہیں اور کلام نبوی کے خاص کرنے کو کوئی علت نہیں اور کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ پر وہ بات جو ژیں جواس نے نہیں فرمائی اور بندوں پر گناہ لازم کریں اوران پر مواخذہ رکھیں اس امر سے جو شریعت کی روے معاف ہے اور بعض فرق کرنے والوں نے بیہ کہا کہ جو خیال دل میں جم جائے اس پر تو عمل کیا گیا آپ وہ عمل کئے گئے جیں میں داخل ہو گاجو مقصود ہے اس حدیث ہے۔ اور بیہ قول عقل ہے بہت بعید ہے کیونکہ عمل اور تکلم توخیال نفسی کے مقابل میں اور بید دونوں عد ہیں عفو کی اور کوئی عرب کارہے والا بید مطلب اس حدیث ہے نہ سمجھے گاجوان لوگوں نے سمجھااوراس ہے معلوم جو گیا کہ جن لوگوں نے بیہ فرق کیا ہے ان کا قول باطل ہے اوران کے پاس کو تی ولیل نہیں بلکہ صرف رائے ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں اور جب سیچے رسول نے ہم سے بیان کر دیا کہ اللہ جل جلالہ تمسی خیال پر مواخذہ نہ کرے گاجب تک اس پر عمل نہ کرے تو قصد اور عزم اور اعتقاد اور نیت اگر فرض اباجادے کہ خیال سے زیادہ ہیں تب بھی ان پر مواخذہ نہ ہو گا کیو نکہ یہ چیزیں عمل نہیں اور مواخذہ عمل بی ہے ہو تا ہے اس میں کوئی اہل نسان یااہل شرع میں سے خلاف نہ کرے گااور ان حدیثول سے ہے ثابت ہو تاہے کہ مواخذہ نہیں ہو تا گر عمل ہے اور بزی دلیل وہ ہے جواہن عباس کی حدیث میں ہے کہ اگر قصد کرے ایک برائی کا پھر اس کونہ کرے توانلہ اس کے لیے ایک نیکی لکھے گااور ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اگر برائی کونہ کرے تواس کے لیے ایک نیکی لکھو کیونکہ اس سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر برائی کا قصد کرے اور اس پر عمل نہ کرے توایک نیکی کا تواب ملے گا۔ اور بدامر معلوم ہے کہ جس نے قصد کیا برائی کا یاعزم کیایا نیت کی باارادہ کیا تواس نے اس برائی پر عمل نہیں کیا پر اس کوایک نیکی کا تواب ملے گاچہ جائے کہ برائی کا مواخذہ ہو۔اس صورت میں جن لوگوں نے اراد داور غزم اور نیت و غیرہ میں فرق کیاہے اس سے کوئی فائدہ نہیں اور بعضے اہل کلام نے سر کہاہے کہ عزم پر مواخذہ اور عتاب ہوگا۔ مثلاً کوئی عزم کرے کسی پیغیبر کی توجین کایا کسی کتاب آسانی کی شخفیر کا تووہ عزم کرتے ہی کا فرہوجہ وے گااگر چہ کوئی فعل نہ کرے اور کوئی بات زبان ہے نہ نکالے اور بیا گمان ان کاغلظہ اس پر کوئی ولیل عقلی یا نعلی نہیں کیونکہ ووغائت جو مواخدہ کے لیے قرار دی گئ ہے عمل یا تکلم ہے اور ایسا عمل کرنے والے نے نہ عمل کیانہ تکلم تو ہیر کہنا کہ اس سے مواحدہ ہو گا بلادلیل سے بلکہ مخالف سے دلیل صریح اور واضح کے۔اور ان لاج



## جب تك ال كوزبان سے نه تكاليس ياان پر عمل نه كريں۔

أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ ﴾.

للہ لوگوں نے جواپیا کہا تواقکوا یک شبہ ہوادہ یہ کہ اس مختص نے عزم کیااس امر کا جو جائز نہیں اور سے سب ہے مواخذہ کا حالا نکہ یہی ان کی غلطی ہے اس لیے کہ اس نے بے شک عزم کیااس کاجو جائز نہیں لیکن جو جائز نہیں وہ کام ہے جس کااس نے عزم کیا تھانہ خود یہ عزم جو ایک شیطانی وسوسہ ہے اس لیے کہ وہ شریعت کی روہے معاف ہے جب تک اس پر عمل یا تکلم نہ ہواور صرف عزم نہ عمل ہے نہ تکلم بانفاق اہل لغت اور اہل شرع اوریمی معنی سمجے میں سلف صالحین نے اس حدیث کے اور رحم کرے اللہ امام شائعی پر کیونکہ انھوں نے اپنی کتاب میں جس کانام ام سے لکھاہے کہ جس خیال کوبیان نہ کرے وہ دل کاوسوسہ ہے جو معاقب کیا گیاہے آو میوں ہے۔اور جس نے تاویل کی ہےوس میں وہ صواب پر نہیں جیسے احادیث تادیل کرنے ولاصواب پر نہیں تواس سب تقریرسے میدبات معلوم ہوئی کہ اس امت کودہ حرج جواگل امتوں پر تھا بینی ول کے عزم پران کو مواخذہ ہو تا تھااور دل کے خیالوں پر خواہ وہ جم گئے ہول یانہ جے ہول اور مدت تک رہیں یا تھوڑی دیر رہیں یہ سب قتم کے خیالات ہم کو معاف کئے گئے اور انگلوں پر ان کی وجہ سے عذاب ہو گا۔ اس مسئلہ میں ہاری تقریر طویل ہو گئی اور پوری بحث اس کی کتاب " ولیل الطالب علی ار بچالمطالب "میں جیسی ہے و کسی کر موسرے کی کتابوں میں مجھے کونہ ملے گی۔انتہی نووی نے کہاامام مازری نے کہا قاضی ابو بکر بن الطیب کاند ہب ہے کہ جو مختص گناہ کاارادہ دل ہے کرے اور اپنے نفس کو اس پر مضبوط اور مستعد کر دے تو گنبگار ہو گااور یہ حدیث اور اس قتم کی دوسری حدیثیں محمول ہیں ان ہی خیالوں پر جو دل پر گزریں اور چلے جادیں اور جمیں نہیں ای کو هم کہتے ہیں اور هم اور عزم میں فرق ہے ۔ اور حدیث میں هم کالفظ وارد ہے ہید قد ہب ہے قاضی ابو بکر کااور مخالف ہیں اس کے اکثر فقیاءاور محد شن اور ان کی دلیل ظاہر ہے۔ قاضی عیاض نے کہاا کشر سلف اور اہل علم فقہاء اور محد نین قاضی ابو بکر کے غد ہب کی طرف گئے ہیں کیونکد دوسری حدیثوں سے معلوم ہو تاہے کہ ا مُثال قلب پر مواخذہ ہو گالیکن انھوں نے کہاہے کہ یہ مواخذہ اس پرائی پر نہ ہو گا حس کا قصد کیا تھا کیو نکہ دہ برائی تواس نے کی ہی نہیں بلکہ خود اس پر ہوگائی لیے کہ یہ عزم خودایک برائی ہے بھراگر وہ اس برائی کو کر تاتود وسر اگناواور فکھا جاتاب اگر برائی کو چھوڑ دیا توایک نیکی جادے گی جیے حدیث میں دارد ہے کیو نکہ اس نے چھوڑ دیااللہ کے ڈرے اور مجاہدہ کیا نفس امارہ ہے ادریہ نیکی ہے لیکن وہ ھیم جو معاف ہے اور جس میں برائی نہیں لکھی جاتی ہے وہ وسوسہ ہے جو ہے اختیار دل میں گزر تاہے نہ اس کاعزم ہو تاہے نہ نفس میں جمتا ہے اور بعض متعلمین نے اس میں اختلاف لکھاہے کہ اگر اس نے برائی کو چھوڑ ویالو کول ہے شرم کر کے نہ خدا کے خوف سے تواس کو نیکی کاثواب نہیں ملے گا کیونکہ اس نے برائی کو چھوڑا دیا۔ سے نہ خوف خداہے۔اور یہ ضعف ہے اس کی کوئی دلیل نہیں تمام ہوا کلام قاضی عیاض کا۔امام نووی نے کہا قاضی عیاض کا کلام بہتا چھاہے کیونکہ شرع کی اور نصوص د لالت کرتی ہیں اس پر کہ جو عزم دل میں جم جادے اس پر مواخذہ ہو گا۔ اللہ تعالی فرما تاہے جو لوگ چاہتے ہیں برائی پھیلانا مسلمانوں میں ان کود کھ کی مارہے اور فرما تاہے بچو گمان سے کیو نکہ بعض گمان گناہ ہو تاہے اور اس باب میں بہت می آیات بیں اور نصوص شرعیہ اور اجماع علماءے بیر امر مسلم ہے کہ حسد کرنااور مسلمانوں کو حقیر جاننااور انکی برائی کاخواہاں ہوناحرام ہے حالا نکہ بیر سب قلب کے اعمال ہیں۔ متر جم کہتا ہے مولانا ابوالطیب کی مختیق بہت عمدہ ہے اور موافق ظاہر حدیث کے اور ایک جماعت سلف کی اس طرف گئی ہے اور امام نووی اور اکثر مناخرین نے اس کا خلاف کیاہے بدلیل دوسری آیات اور احادیث کے اور میں پناہ ما نگرا ہوں اللہ کی غلط اور باطل خیال ہے اور د عاکر تاہوں کہ اللہ عز و جل تو فیق دیوے اس مسئلہ میں صواب بیان کرنے گی۔ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ خیال دو قتم کے جی ایک تو خیال اس برائی کا جس کا کہناز بان ہے یاکر ناہاتھ پاؤں ہے شرع میں متع ہواہے جیسے غیبت چوری یاز نایاشر اب خمر۔ان گنا ہوں کااگر کوئی قصد کرے پھر خواہ وہ قصد دل میں جم جادے بانہ ہے ہر طرح اس سے مواخذہ نہ ہو گاجب تک وہ گناہ نہ کرے اور جونہ کرے گائنڈ کے ڈریے اس سے بازر ہے گا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جادے گی اور یہی منطوق ہے ابوہر برہ کی حذیث کا جو آئے آئی ہے اور ایک وہ خیال جو خود شرع میں لابے

مسلم

يَنَيُّهُ (( قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّعَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيِّعَةً وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا)).

٣٣٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ (( قَالَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ إِذَا هَمَّ عَبْدِي وَجَلَّ إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلُهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلُهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلُهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ عَمِلُهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ مَعِلْهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ مَعِلْهَا كُمْ أَكْتَبُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ مَعْمَلُهَا لَمْ أَكْتَبُهَا عَلَيْهِ وَإِذَا هَمَ بِسَيِّنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلُها لَمْ أَكْتَبُهَا عَلَيْهِ وَإِنْ عَمِلْهَا لَمْ أَكْتَبُهَا سَيْنَةً وَاحِدَةً )).

٣٣٦– عَنْ أَبِيُّ هُرَيْرَةً رضي الله عبه عَنْ مُخَمَّدٍ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلُ فَإِذَا عَمِلُهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا يَعْشُر أَمْثَالِهَا وَإِذَا تَحَدَّثُ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّنَةً فَأَنَّا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلُهَا فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا ﴾ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ رَبِّ ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّنَةً وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ فَقَالَ ارْقُبُوهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا وَإِنْ تُرَكُّهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً إِنَّمَا تُرَكُّهَا مِنْ جَرَّايَ ﴾) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ (( إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْع

جل جلالہ نے فرمایا جب میرا بندہ برائی کا قصد کرے(دل میں) تو مت لکھواس کو پھراگر وہ برائی کرے توایک برائی لکھ لواور جو نیکی کا قصد کرے لیکن کرے نہیں توایک نیکی اس کے لیے لکھ لواور اگر کرے تو دس نیکیاں لکھو۔

١٣٥٥- ابومر روايت بروايت برسول الله علي فرمايا الله جل جلالہ نے فرمایا جب میرا بندہ قصد کر تاہے نیکی کرنے کا پھر كرتانبين اس كو تومين اس كے ليے ايك نيكى لكھتا ہوں اور جو كرتا ہاں نیکی کو توایک کے بدلے دس نیکیوں سے سات سو نیکیوں تک لکھتاہوں اور جب قصد کر تاہے برائی کالیکن کرتا نہیں اس کو تووہ برائی میں نہیں لکھتا۔اگر کر تاہے توایک برائی لکھتا ہوں۔ ٣٣٧- ابوہر يرة نے حضرت محمد الله سے كى حديثيں بيان كيس ان میں سے ایک بیہ تھی کہ فرمایار سول اللہ ﷺ نے اللہ جل جلالہ نے فرمایاجب میر ابندہ ول میں نیت کر تاہے نیک کام کرنے کی تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہوں جب تک اس نے وہ نیکی کی نہیں پھر اگر کیائی کو تو میں اس کے لیے وس نیکیاں (ایک کے بدلے) لکھتا ہوں اور جب دل میں نیت کر تاہے برائی کرنے کی تو میں اس کو بخش ویتا ہوں جب تک کہ وہ برائی نہ کرے جب کرے تو ایک بی برائی لکھتا ہوں اور فرمایار سول اللہ عظی نے فرشتے کہتے ہیں اے پرورد گاریہ تیرابندہ ہے برائی کرناچاہتا ہے جالانکہ پروردگاران سے زیادہ دیکھ رہاہے اپنے بندے کو۔اللہ تعالی فرما تا ہے دیکھتے رہواس کواگر وہ برائی کرے توایک برائی دلی ہی لکھالو اور اگرنه كرے (اور باز آوے اس ارادے سے) تواسكے ليے ايك نیکی لکھو کیونکہ اس نے جھوڑ دیا برائی کو میرے ڈرے اور فرمایا رسول الله عظافة نے جب تم میں کسی کااسلام بہتر ہو تا ہے ( ایعنی خالص اور سیا، نفاق ہے خالی) پھر وہ جو نیکی کر تاہے اس کے لیے ایک کے بدلے وس نیکیاں سات سوتک لکھی جاتی ہیں اورجو



مِائَةِ ضِغْفٍ وَكُلُّ سَيُّنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكُتَّبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ ﴾.

٣٣٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَبِينَةُ وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَبِينَةُ وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفِ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبُ وَإِنْ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبُ وَإِنْ عَمِلُهَا لَمْ تُكْتَبُ وَإِنْ عَمِلُهَا كَتَبُ وَإِنْ عَمِلُهَا كَتَبُ وَإِنْ عَمِلُهَا كَتَبُ وَإِنْ عَمِلُهَا كَتَبُ وَإِنْ عَمِلُهَا لَمْ تُكْتَبُ وَإِنْ عَمِلُهَا كَتَبُ مَا يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبُ وَإِنْ عَمِلُهَا كَتَبُ مَا يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبُ وَإِنْ عَمَلُهَا كَمْ تُعَمِلُهَا كَمْ تُكَتَبُ وَإِنْ عَمِلُهَا كُتِبَتْ ).

٣٣٨ - عَنْ الْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ فَيمًا يَرْوِي عَنْ رَبّهِ ثَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ (( إِنْ اللّه كَتَبَهَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللّهُ عِنْدَهُ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمْ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ ضِعْفِ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ ضِعْفِ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ ضِعْفِ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَإِنْ هَمَّ بِسَيْنَةً وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّنَةً وَإِنْ هَمَّ بِعَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلُهَا كَتَبَهَا اللّهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلُهَا كَتَبَهَا اللّهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّهُ مَيْنَةً وَاحِدَةً )).

٣٣٩ - عَنْ الْحَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى خَنْ الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَزَادَ (( وَصَحَاهَا اللّهُ وَلَا هَالِكٌ )).

برائی کر تاہے توایک ہی برائی لکھی جاتی ہے یہاں تک کہ مل جاتا ہےاللہ جل جلالہ ہے۔

۳۳۷- ابوہر برق سے راویت ہے رسول اللہ عظیمی نے فرمایا جو شخص قصد کرے نیکی کااور نہ کرے اس کو تواس کے لیے ایک نیکی کاھی جاتی ہے اور جو شخص قصد کرے نیکی کااور کرے اس کو تواس کے لیے ایک فواس کے لیے دی سے سات سو نیکیوں تک لکھی جاتی ہیں اور جو شخص قصد کرے برائی کا چر نہ کرے اس کو تو وہ نہیں لکھی جاتی اور جو گھر نہ کرے اس کو تو وہ نہیں لکھی جاتی اور جو کرے تو لکھی جاتی اور جو کرے تو لکھی جاتی اور جو

۳۳۸- عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فے فرمایا ہے اپنے پرور دگار سے فرمایا شخص اللہ علیہ وسلم فے فرمایا ہے اپنے پرور دگار سے فرمایا شخص اللہ فی گھر بیان کیا اس کو جو کہ ٹی قصد کرے نیکی کا پھر کرے نہیں اس کو تو اللہ اس کے لیے پوری ایک نیکی کھے گا اگر قصد کرے نیکی کااور کرے اس کو تو اللہ اس کو تو اس کے لیے وس نیکیوں سے سات سو تک اور زیادہ کھی جاویں گی اور قصد کرے برائی کا پھر اس کو نہ کرے تو اللہ اس کے لیے جادیں گی اور قصد کرے برائی کا پھر اس کو نہ کرے تو اللہ اس کے لیے ایک پوری نیکی لکھے گا اور جو کرے تو اللہ اس کے لیے ایک بوری نیکی لکھے گا اور جو کرے تو اللہ اس کے لیے ایک بی برائی ککھے گا۔

۳۳۹- دوسر ی روایت بھی ایسی ہی ہے جیسے اوپر گزری اتنازیادہ ہے کہ اگر اس برائی کو کرے توایک برائی لکھی جاوے گی یااس کو بھی اللہ تعالیٰ مٹا دے گااور کوئی تباہ نہ ہو گا خدا کے پاس مگر جس کی قسب ملسمان میں۔

قسمت ميں تاہى ہے۔

(۳۳۸) ہے۔ اس مدیث سے بیات معلوم ہوئی ہے کہ نیکی کے دو چند ہونے کی کوئی انتہا نہیں سات سوتک اور اس سے زیادہ بھی دو چند ہوتی ہے اور یہی ند ہب صحیح اور مختار ہے اور ماور وی نے بعض علماء سے نقل کیاہے کہ بید دو چند ہونا سات سوسے زیادہ نہیں بڑھتا۔ اس صدیث سے اس قول کی غلطی ٹابت ہوئی۔ (نوویؓ)



## بَابُ بَيَانِ الْوَسُوَسَةِ فِي الْإِيمَانِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ وَجَدَهَا

٣٤٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال حَنَّ أَسِحَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ إِنَّا نَحِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ وَسَلَّمَ فَسَالُوهُ إِنَّا نَحِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ وَسَلَّمَ فَالَ مَن يَتَعَاظَمُ )
أَخَدُنَا أَنْ يَتَكَلِّمَ بِهِ قَالَ (( وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ )) قَالُوا نَعَمْ قَالَ (( فَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَان )).

٣٤١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

٣٤٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوَسْوَسَةِ قَالَ (( تِلْكَ مَحْضُ الْوَسْوَسَةِ قَالَ (( تِلْكَ مَحْضُ الْإِيمَانَ )).

٣٤٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ النَّاسُ يَتُسَاءَلُونَ رَسُولُ النَّاسُ يَتُسَاءَلُونَ

# باب وسوسے كابيان اور جب وسوسد آوے توكيا كے

۱۳۴۰ ابو ہر یرق سے روایت ہے کھ لوگ صحابہ میں سے رسول اللہ علی کے پاس آئے اور آپ سے بو چھاکہ ہمارے دلوں میں وہ وہ خیال گزرتے ہیں جن کا بیان کر ناہم میں سے ہر ایک کو برا اگناہ معلوم ہو تاہے (بعن اس خیال کو کہہ نہیں سکتے کیونکہ معاذ اللہ وہ خیال کفریافت کا خیال ہے جس کا منہ سے نکالنا مشکل معلوم ہو تا ہے آپ نے فرمایا کیا تم کوایسے وسوسے ہوتے ہیں ؟لوگوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کیا تم کوایسے وسوسے ہوتے ہیں ؟لوگوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کیا تم کوایسے وسوسے ہوتے ہیں ؟لوگوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا ہے تو عین ایمان ہے۔

اسم ٢- فد كوره بالاحديث اس سند سے بھى آئى ہے-

۳۴۲- عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیاوسو سے کو آپ نے فرمایا بیہ تو نراایمان ہے۔

۳۳۳- ابوہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا بمیشہ لوگ یو چھے رہیں گے بہال تک کہ کھے کوئی اللہ نے توسب کو بیدا

(۳۳۰) ہے بینی جب تم اس وسوے کو پر اجائے ہوا ور ایسا پر اک زبان سے اس کا ٹکٹنا پیند نہیں کرتے تو معلوم ہوا کہ تمہارا ایمان کا ال ہے اور شیطان کا در تم پر نہیں چلتا ور شیطان وسوے کو دل بیں شیطان کا ذور تم پر نہیں چلتا ور شیطان وسوے ای کے دل بیں شیطان کا ذور تم پر نہیں چلتا ور شیطان وسوے ای کے دل بیں وسوے ڈالنے کی کیاضر ورت ہے وہ تو اس کے قابو بیں ہے جس طرح ڈالنا ہے جس کر اور نے سے ناامید ہو جا تا ہے اور کا فر کے دل بین وسوے ڈالنے کی کیاضر ورت ہے وہ تو اس کے قابو بین ہے جس طرح چاہتا ہے اس سے کھینا ہے۔ تو مطلب حدیث کا بیہ کہ وسوے کا سبب ایمان ہے یا وسوسہ نشانی ہے خالص ایمان کی اور ای قول کو اختیار کیا ہے قاضی عیاض نے۔ (اووی)

(۳۳۳) پڑتا اور دوسری روایت پی ہے پناہ مائے اللہ ہے اور بازر ہے مطلب یہ ہے کہ اس وسواس اور شبہ کو ول ہے نکال ڈالے اور اس کا خیال چھوڑ دے اور اللہ ہے دعا کرے اس کے دور ہوئے کے لیے۔ امام مازریؒ نے کہا ظاہر حدیث ہے یہ بات تکتی ہے کہ ایسے وسوسوں کو دور کر دیوے ان کی طرف خیال جھوڑ کر اور اللہ ہے بناہ مانگ کر اور ہیہ ضروری نہیں کہ اس وسوسے کو غور اور قکر اور دلیلوں ہے باطل کرے اصل سے ہے کہ خیالات دو قتم کے ہیں ایک تو وہ جو دل ہیں جے نہیں، یوں ہی ایک آھے ان کاعلان تو بھی ہے جو حدیث ہیں نہ کور ہوا اور ایسے ہی سے جب کہ خیالات دو قتم کے ہیں ایک تو وہ جو دل ہیں جے نہیں، یوں ہی ایک آھے ان کاعلان تو بھی ہے جو حدیث ہیں فہ اور اور اور اور کی خور اور فکر اور استد لال ہیں پڑی تو اور زیادہ وسوسے بیدا خیال کو دسوسہ بہتے ہیں اور ایک وہ جو دل ہیں جم جاویں تو وہ دفع نہیں ہوتے بغیر غور اور فکر اور استد لال ہیں پڑی تو اور زیادہ وسوسے بیدا ہو جاتے ہیں جن کا دور کرنا اخیر ہیں محال ہو جاتا ہے اور اس کیام کی وہ شخص تقد ایش کرے گا جس نے فلف الی اور حکمت اور کلام تھ



حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْحَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ وَلَخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ )). فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ )). ٣٤٤ - عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ بِهَذَا الْإَسْنَادِ أَنَّ

٣٤٤ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عَرْوَة بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( يَأْتِي الشَّمَاءَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ مَنْ

۳۳۴- ہشام بن عروہ سے روایت ہے ای سند کے ساتھ رسول اللہ عظیفہ نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس آتا ہے پھر کہتا ہے کس نے آسان پیداکیا؟ کس نے زمین پیداکی؟ تووہ

کیا پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا پھر جو کوئی اس متم کا شبہ ول میں

یادے تو کھے ایمان لایامیں اللہ پر۔

ملے کاذا گفتہ المجھی طرح سے چکھا ہواور اس کے و قائق اور حقائق میں ایک مدت تک نظراور فکراور غور اور خوض کیا ہو میں نے اپنی عمر کے ایک حصہ کواس میں صرف کیااور بعد اس سے معلوم ہوا کہ جس قدر نظراور استدلال کو وسعت دو ھے ای قدر جیرانی اور پریشانی زیادہ ہوتی جاتی ہے اور کوئی دلیل کسی وعوے پر نقض یامعار ضہ ہے خالی نہیں ہوتی الاماشاءاللہ۔ اس واسطے بڑے بڑے مشکمین کے اماموں نے جیسے امام غزالی،امام آ ہدی،این فورک امام فخر اندین رازی وغیر ہم نے اپنی آخر عمر میں رجوع کیا طرف کتائب و سنت کے اور اعراض کیاان وسواس اور خیالات عظی ے جن میں شیطان نے پینسادیا تھا پھر بچادیا خدانے جس کو جاہا ہے بندول میں ہے اور اللہ قادر ہے ہر شے پراوراس کی بناہ ما نگنا جا ہے شیطان کے شر ہے۔ امام فخر الدین رازی نے کہاکہ انتہا عظل دوڑانے کی یہ ہے کہ اخیر میں عقل رک جاتی ہے اوراس کو جیرت ہو جاتی ہے ادر بہت نوگوں نے جواس میں کو شش کی وہ آخر تمراہ ہو گئے اب ای شبہ کودیجھوجو حدیث میں ند کور ہوا کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا پھر اللہ کو معاذ اللہ کس نے پیدا کیا یہ کتنا بواشبہ شیطان کا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ داجب ہے یا ممکن ہے۔اگر ممکن ہے تواس کے واسطے بھی ایک خالق ضرور ہے اور جو واجب ہے تواس کے وجو ب کو ثابت کرنا جا ہے اب حکماءاور متکلمین کو جوجو و تنتیں خدا کے وجوب اور وحدت کے ثابت کرنے میں بیش آئی ہیں وہ تھت اور کلام کی کتابوں کودیکھنے ہے معلوم ہو سکتی ہیں اور جب ان کودیکھمواور ان میں خوب غور کرو تو یہی متیجہ پیدا ہو تاہے کہ کوئی بات دل میں نہیں جمتی اور جاروں طرف سے شبہات اور شکوک گھیر لیتے ہیں آخر پھر عمدہ طریقہ یہی معلوم ہو تا ہے کہ خداو عمر تم کے وجوب اور وجود اور وحدت کوان قطری و لا کل ہے ثابت کریں جو خدانے اپنی عمتایت ہے ہر آدمی کے ول میں رکھی ہیں اوران نے بنیاد و لا کل کو جو متکلمین اور حکماء نے قائم کی ہیں کی قلم چھوڑ دیں۔ حکماءاور متکلمین کے ولا کل ایسے ہیں جیسے مصنوعی پھول کہ ظاہر میں خوشما پر تاخیر پھول کی نہیں بعوض اس تفر کے اور بے انتہا خوشی کے جو پھول سو تکھنے سے حاصل ہوتی ہے اس مصنوعی پھول سے ایک طرح کی تشویش اور حیرت پیداہوتی ہے۔ بہت سے فطری دلا کل خداکے پیچانے کے ہیں جن میں ذراسے غور کرنے کے بعد خداکا یقین ہو جاتا ہے ادراس کی صفت کا ثبوت بھی اچھی طرح ہے حاصل ہو تاہے اوران دلا کل مخدوشہ عقلیہ کی احتیاج باتی نہیں رہتی جن کو فلاسغہ اور مشکلمین نے قائم کیا ہے اور ہم نے ان دلائل میں سے کچھ دلیلوں کا بیان اوپر کیا ہے اور خدا چاہے تو ہم اس باب میں ایک جداگانہ مفصل رسالہ لکھیں گے۔ بردی عمرہ دلیل خداکے پہچانے کی ہے ہے کہ کسی کارخانے یا باغ یا مکان کا عمدہ کیا خراب انظام بھی بدون ایک نشظم سے نہیں ہو تا پھراتنی بڑی دنیا کا انظام جس میں ہزار دن عالم مثل ہماری زمین کے ہیں اور ان سب کی حرکات اور سکنات اور پیداوار اور لیل و نہار کا بدون ایک حاکم زبر دست ننتظم کے جو سی کا مختاج نہ ہو کیو نکر ہو سکتاہے اور جو فخص ہے سمجھتاہے کہ بیرانظام خود بخود جورہاہے وہ اپنی مفتل اور بصیرت سے کام نہیں لیتا۔ ومن لمم يجعل الله له نوراً فماله من نور.

۔ اس کینے سے شیطان مایوس ہو کر چلا جاوے گا کیونکہ اس کے بہکانے سے کچھ نقصان نہیں ہوااگریہ شبہ دل میں آوے تواس کاایک علاج اور ہے وہ بیہ ہے کہ اس مر دود شیطان سے کہے کہ خدا توسب کا پیرا کرنے والا ہے اور خداای کو کہتے ہیں جس کا پیرا کرنے والا اور کوئی نہ ہو بچر تیرا میہ یو چھنا کہ خدا کو کس نے بیرا کیا ہوئی نادائی اور حماقت ہے۔



وَزَادَ (( وَرُسُلِهِ )).

• ٣٤٠ عَنْ أَبِيُّ هُٰرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولَ مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا حُتَّى يَقُولَ لَهُ مَنْ خَلَقَ رَبُّكَ فَإِذًا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِدْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ )).

٣٤٦ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَبِسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( يَأْتِي الْعَبْدَ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا ﴾ مِثْلَ جَادِيثِ ابْن أُحِي ابْن شِهَابٍ

٣٤٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ لَا يَوْالُ )) النَّاسُ يَسْأَلُونَكُمْ عَنْ الْعِلْمِ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا (( اللَّهُ خَلَقَنَا فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ )) قَالَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ رَجُل فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَدْ سَأَلَنِي اثْنَان وَهَذَا الثَّالِثُ أَوْ قَالَ سَأَلَنِي وَاحِدٌ وَهَذَا الثَّانِي.

٣٤٨ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً لَا يَوَالُ النَّاسُ بِمِثْلِ حَدِيثٍ عَبْدِ الْوَارِثِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ النُّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِسْنَادِ وَلَكِنْ قَدْ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.

٣٤٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ

خَلَقَ الْأَرْضَ فَيَقُولُ اللَّهُ )) ثُمَّ ذَكَرُ بعِثْلِهِ كَهَاجِ الله في بيداكيا بمرشيطان كبتاج الله كوكس في بيداكيا؟ جب ایباشبہ تم میں ہے کسی کو ہو تو کیے میں ایمان لایااللہ پر اور اس

٣٣٣- ابوہر يرة سے روايت بے رسول اللہ على في فرمايا شیطان تم میں سے ایک کے پاس آتا ہے پھر کہتا ہے کس نے بیہ پیداکیا؟ بہاں تک کہ یوں کہتاہے کہ اچھا تیرے خداکو کس نے پیدا کیا؟ جب تم میں سے کسی کو ایسا شبہ ہو تو پناہ ما گئے اللہ کی شیطان ہے اور بازرہے ایسے خیال ہے۔

٣٨٧- ابو ہر مرہ رضى الله عند سے روایت ہے رسول الله عليہ نے فرمایا شیطان بندے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یہ کس نے بیدا کیا؟ یه کس نے پیدا کیا؟ پھر بیان کیاحدیث کوای طرح جس طرح او پر گزری۔

٣٨٧- ابوم رية عروايت إرسول الله على فرمايالوك تمے علم کی باتیں یو چھے رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہیں گے اللہ نے تو ہم کو پیدا کیا پھر اللہ کو س نے پیدا کیا؟ راوی نے کہا ابوہر ریں اس حدیث کو بیان کرتے وقت ایک کاماتھ بکڑے ہوئے تنے انھوں نے کہانچ کہااللہ او راس کے رسول نے مجھ سے دو آدی بمی پوچھ چکے اوریہ تیسر اہے یابوں کہ ایک آدمی پوچھ چکاہے اور بيردوسراب

٣٨٨- محرّ سے يه حديث مو قوفاً ابو ہر يره رضي الله عنه پر مروى ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اساد میں نہیں ہے۔لیکن اس حدیث میں بیہ ہے کہ سی کہااللہ اوراس کے رسول صلى الله عليه وسلم نے۔

٩ ١٣٠- ابو ہر مرة ہے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم

(۳۷۵) 🖈 لینی پیه خیال چھوڑ دے او رکسی کام میں مصروف ہو جائے اور سمجھ لے کہ میہ شیطان کا وسوسہ ہے اور وہ مگراہ کرنا جا ہتا ہے۔(ٹووی)

مسلم

قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( لَا يَوَالُونَ يَسْأَلُونَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ حَتّى ) يَقُولُوا هَذَا اللّهُ فَمَنْ خَلَقَ اللّهَ )) قَالَ فَبَيْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَنِي نَاسٌ مِنْ الْأَعْرَابِ فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا اللّهُ فَمَنْ خَلَقَ اللّهَ فَمَنْ خَلَقَ اللّهَ فَمَنْ خَلَقَ اللّهَ قَالَ قُومُوا قَالَ فَاحَدَ حَصَى بِكَفّهِ فَرَمَاهُمْ ثُمَّ قَالَ قُومُوا قُومُوا صَدَقَ خَلِيلى

. ٣٥٠ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 ٢٥٠ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 ٢٥٠ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً يَقُولُوا اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَهُ )).

١٥٣- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنَّ وَجَلً إِنَّ أُمَّتَكَ لَا عَنَّ وَجَلً إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يَؤَالُونَ يَقُولُوا عَنَا كَذَا حَتَى يَقُولُوا هَذَا اللّهُ خَلَقَ النّحَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّهَ )).

٣٥٢ - عَنْ أَنْسِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ إِسْحَقَ لَمْ يَذْكُرُ قَالَ (( قَالَ اللَّهُ إِنَّ أُمَّتَكَ )).

بَابُ وَعِيدِ مَنُ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بيمِين فَاجرَةٍ بالنَّارِ

٣٥٣ - عَنْ أَبِي أَمَامَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ الْمُرِئِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ الْمُرِئِ مُسْلِم بِيَمِينِهِ فَقَدْ أُوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ

نے جھے سے فرمایا تھااے اہا ہر ریٹا الوگ تجھ سے پو جھتے رہیں گے

(دین کی ہاتیں) یہاں تک کہ یوں کہیں گے بھلااللہ تو بہ ہاب اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ ایک ہار ہم معجد میں بیٹھے تھے اتنے میں پچھ

لوگ گنوار آئے اور کہنے لگے اے ابو ہر ریٹ بھلااللہ تو بہ ہاب اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ من کرابو ہر ریٹ نے ایک مٹھی بھر کنگریال

اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ من کرابو ہر ریٹ نے ایک مٹھی بھر کنگریال

ان کو ہاریں اور کہااٹھواٹھو تج کہاتھا میرے دوست رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے۔

-۳۵۰ ابوہر روایت ہے رسول اللہ عظیمے نے فرمایا تم سے لوگ ہر ایک بات ہو جھیں گے رہایا تک کہ بوں کہیں گے کہ اللہ فی کہ اللہ نے توہر چیز کو پیدا کیا ج

۱۳۵۱ - انس بن مالک سے روایت ہے انھوں نے سنار سول اللہ علی اللہ سے مالک سے روایت ہے انھوں نے سنار سول اللہ علی اللہ سے اللہ تعالی نے فرمایا تیری امت کے لوگ کہتے رہیں گے میں کے اللہ نے تو خلق کو بیدا کیا پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔

۳۵۲- انس رضی اللہ عند سے روایت ہے ای طرح جیسے اوپر گزری مگر اس میں بیہ نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا تیری امت کے لگ

باب جو شخص جھوٹی قتم کھاکر کسی مسلمان کاحق مار لیوےاس کی سز اجہنم ہے

۳۵۳- ابوامامیه (ایاس بن تعلبه انصاری حارثی یا عبدالله بن تعلبه یا تعلبه بن عبدالله) سے روایت ہے رسول الله ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا حق (مال ہو یا غیر مال جیسے مردے کی کھال

(۳۵۳) ﷺ مسلمانوں گی حق تلفی کتابزا گناہ ہے اور دوسرے جھوٹی قتم کھا کر معاذاللہ اس کی سزائیں ہے کہ جنت ہے محروم ہوئے اور جہنم میں جادے اب چاہے یہ حق ذراساہو یا بہت ہر حال میں یہی سزاہے کیونکہ اس نے اسلام کے حق کونہ پہچانااور خدا کے نام کی عظمت بھی نہ کی۔ نووی نے کہااس حدیث میں اے دوطرح سے ناویل کرناچاہے جواو پر گزری ایک توبہ کہ حدیث محمول ہے اس خفص پر جواس کام کو حلال جان کر کرے پھر مر جائے اس اعتقاد پر تووہ کا فرہے ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دوسرے یہ کہ جہنم داجب ہونے سے سے مزاد ہے کہ دہ مستحق ہے تا



عَلَيْهِ الْجَنَّةَ )) فَقَالَ لَهُ رَجُلُّ وَإِنْ كَانَ شَيْعًا يَنْ يَعَلَلُهِ وَإِنْ كَانَ شَيْعًا يَنْ يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ (﴿ وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكُ إِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكُ إِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكُ إِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكُ إِنْ أَلَا إِنْ أَلِيلًا إِنْ أَلَا إِنْ أَلِيلًا إِنْ أَلَا إِنْ أَلَا إِنْ أَلِنْ أَلِيلًا إِنْ أَلَا أَوْلِهُ أَلَا أَنْ إِلَا إِنْ أَلَا إِنْ أَلَا أَلَا أَلَا إِنْ أَلْهُ إِلَا أَلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِنْ أَلِيلًا إِلَا إِلَى اللَّهِ أَلَا إِنْ أَلَا إِلَى اللَّهِ أَلَا أَلَا إِلَى اللَّهِ أَلَا أَلَا إِلَى اللَّهِ أَلَا إِلَى اللَّهِ أَلَا إِلَى أَلَا إِلَى اللَّهِ أَلَا إِلَى اللَّهِ أَلَا إِلَى اللَّهِ أَلَا إِلَا إِلَى اللَّهِ أَلَا أَلَا إِلَى اللَّهِ أَلَا أَلِنَا أَلَا أَلَالِكُوالِكُوالِكُولُولُولُ أَلَا أَلَا أَلَالِكُوا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا

گوہر وغیر ہیااور متم کے حقوق جیسے حق شفعہ حق شرب عد فذف

ہیوی کے پاس رہنے کی باری ارلیوے متم کھا کر تواللہ نے اس

کے لیے واجب کر دیا جہنم کو اور حرام کر دیااس پر جنت کو۔ ایک
شخص بولا یار سول اللہ ﷺ اگر وہ ذرای چیز ہو؟ آپ نے فرمایا
اگر چہ ایک شہی ہو پیلو کی۔

سمس ند کورہ بالاحدیث اس سند کے ساتھ بھی آتی ہے-

٣٥٤ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَحَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَحَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ يُحَدَّثُ أَنَّ أَبَا أَمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْيُهِ وَسَلَّمَ بَمِثْلِهِ.

٣٥٥ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه عَنْ ٣٥٥- عبدالله بن مسعودٌ عروايت برسول الله عَنْ ٢٥٥- عبدالله بن مسعودٌ مروايت برسول الله عَنْ زماياجو شخص فتم كھاوے حاكم كے تحكم ہے ايك مسلمان كا مال

ت جہنم کا پر خدااس کو معاف کر سکتا ہے اور جنت حرام ہونے ہے یہ غرض ہے کہ اول بلہ میں جب اور جنتی جنت میں جائیں گے تواس کو جانا نہ طلب ہے ہے کہ ایک مخت وعید اس کے گااور یہ جو قیر لگائی کہ مسلمان کا حق مار کوے تواس ہے یہ غرض نہیں کہ کا فرزی کا مار لینا حرام نہیں بلکہ مطلب ہے ہے کہ ایک مخت وعید اس کے حق میں ہے جو مسلمان کا حق مار کا خرق کا حق مار نا مجبی حرام ہے لیکن ہے ضروری نہیں کہ اس میں اتفاعت عذاب ہو ۔ یہ تغییراس شخص کے نہ جب پر ہے جو مغیوم مخالف کا قائل نہیں اس کو تاویل کی احتیان نہیں اور قاضی عیاض نے کہا مسلمان کی تیداس لیے لگائی کہ اکثر معاطے مسلمانوں سے بی ہوا کرتے ہیں نہ اس لیے کہ کا فرکاحق مار نادر ست ہے بلکہ کا فراور مسلمان کو تین نہ اس لیے کہ کا فرکاحق مار نادر ست ہے بلکہ کا فراور مسلمان دونوں کے حق کا ایک ہی تھم ہے چر یہ عذاب اس مختص کے لیے ہے جو مسلمان کا حق مار نوب سے کیا وہ وہ ہے کہا مرجاوے لیکن جو تو بہ کرے اور شرمندہ ہوا ہے گئے ہوئے پر اور وہ حق جو اس نے مار لیا تھا چھیر دیوے تواس ہے گناہ ساقط ہوجاوے گااور اس حدیث سے تائید ہوتی کرے اور شافعی اور جمہور علماء کے نہ جب کی کہ حاکم کا تھم میاح نہیں کر تا اس حق کوجواس کا نہیں ہے گرامام ابو حقیقہ کے زود یک مباح کرو دیا

نووی نے کہا جن لوگوں نے سیابہ کے حال میں کتابیں لکھی ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ ابوامامہ حارثی بینی اس حدیث کے راوی نے وفات پائی جب رسول اللہ بنگ احدے لوٹے پھر آپ نے ان پر نماز پڑھی۔ اس صورت میں مسلم کی روایت منتظع ہوئی کیونکہ عبداللہ بن کعب تابعی ہے اور وہ کیو کر من سکتا ہے اس فیض سے جس نے وفات پائی سے میں۔ لیکن سے نقل ابوامامہ کی وفات کی صحیح نہیں کیونکہ عبداللہ بن کعب سے بہ صحت منقول ہے کہ حدیث بیان کی بچھ سے ابوامامہ نے جیسے خود مسلم نے ووسر کی روایت بین کیا ہے پھر یہ تصریح ہوئی تو مسلم عبداللہ بن کعب سے ساع کی ابوامامہ سے اور اس سے باطل ہواوہ جو کہا گیا کہ ابوامامہ نے وفات پائی ساجے میں اور اگر یہ تاریخ وفات سیح ہوئی تو مسلم اس سند کو نقل نہ کرتے امام ابن الا ثیر نے اپنی کتاب "معرفة الصحابہ" میں انکار کیا ہے اس تاریخ وفات کا۔ انتہا۔
مسلم اس سند کو نقل نہ کرتے امام ابن الا ثیر نے اپنی کتاب "معرفة الصحابہ" میں انکار کیا ہے اس تاریخ وفات کا۔ انتہا۔
کام کو براجانے گا۔ متر جم کہتا ہے کہ بیہ تاویل ہے ایک صفت اللی لیمن غضب کی علاء سلف نے صفات اللہ میں تاویل شہیں گی جاری کیا ان لائ



حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَةً وَهُوَ الْمُويُ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِي اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَالُ )) قَالَ فَدَحَلَ الْأَشْعَثُ بُنُ عَلَيْهِ غَصْبَالُ )) قَالَ فَدَحَلَ الْأَشْعَثُ بُنُ عَلَيْهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَلُوا كَذَا وَكَذَا قَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا كَذَا وَكَذَا قَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا كَذَا وَكَذَا قَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَيْ نَوْلُت كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلُ أَرْضَ بِالْبَمَنِ فَيَ نَوْلَت كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلُ أَرْضَ بِالْبَمَنِ فَيَالُ وَسَلّمَ فَعَالَ (﴿ هَلُ لَكُ بَيْنَةً ﴾) فَقُلْتُ لَا قَالَ وَسَلّمَ عِنْدَ ذَلِكَ (﴿ هَنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ ذَلِكَ (﴿ هَنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ ذَلِكَ (﴿ هَنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ ذَلِكَ (﴿ هَنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ وَهُو حَلَقَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ اللّهِ عَلَيْهِ عَصْبَانُ ﴾) فَنَوْلَتُ إِنَّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ اللّهِ عَلَيْهِ عَصْبَانُ ﴾) فَنَوْلَتُ إِنَ الّذِينَ يَشْتَرُونَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَى آخِرِ الْلَيْ يَعْمِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ الْآلَةِ وَالْآلَةِ وَالْآلَةِ وَاللّهُ وَاللّهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ الْآيَةِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ الْآيَةِ الْآيَةِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ الْآيَةِ الْآيَةِ الْآيَةِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَى آخِو الْآيَةِ الْآيَةِ الْآيَةِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمُنًا قَلِيلًا إِلَى آخِو الْآيَةِ الْآيَةِ الْآيَةِ الْآيَةِ الْآيَةِ الْآيَةِ الْآيَةِ الْسَالِي فَيْ اللّهُ وَالْمَانِهِ مُ اللّهِ وَالْمَانِهُ اللّهِ وَالْمَنَا اللّهِ وَالْمَانِهِ مُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَالْمَانِهِ مُ اللّهُ الْمَانِهُ اللّهِ اللّهِ وَالْمَانِهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٣٥٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى بَدِينَ يَسْتَحِقُ بِهَا مَالًا هُوَ فِيهَا فَاحِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضَبَانُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَتْ بَيْنِي وَيَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِيْرِ فَاحْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (( شَاهِدَاكَ أَوْ يَهِينُهُ )).

٣٥٧ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَالِ الْمُرِئِ اللَّهِ عَلَى مَالِ الْمُرِئِ

مارنے کے لیے اوروہ جھوٹا ہو توسلے گااللہ سے اور وہ اس پر غصے ہو گا۔ جب عبداللہ بن مسعود "فے بیہ حدیث بیان کی تواشعث بن قيس آئے اور كہا ابو عبدالرحن (كنيت ہے ابن مسعودٌ كى) كيا حدیث بیان کرتے ہیں تم ہے ؟ او گوں نے کہا ایسی ایسی حدیث۔ العدة نے كہاوہ مج كہتے ہيں يہ ميرے باب ميں اترى۔ ميرى اور ا یک تخض کی شرکت میں زمین تھی یمن میں تو جھگڑا ہوا مجھ ہے اور اس سے رسول اللہ علی کے یاس آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تیرے یاس گواہ ہیں؟ میں نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا اچھا تو پھراس سے قتم لے لے میں نے کہادہ تو قتم کھالے گاتب رسول الله عظی نے فرمایا جو شخص مجبور ہو کر قتم کھالے مسلمان کا مال مارنے کے لیے اور وہ جھوٹا ہو تو وہ انٹدے ملے گااور وہ غصے ہوگا۔ اس پر پیمر سے آیت اثری ان الذین یشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا. اجر تك يعنى جولوگ الله كاعبداور فتم دے کر ذراسامال خریدتے ہیں ان کو آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور خدا ان سے بات نہ کرے گا اور ان کو پاک نہ کرے گا اور ان کی طرف نه دیکھے گااورائکود کھ کاعذاب ہو گا۔

۱۳۵۷- فرمایا عبداللہ بن مسعود ی جو شخص قتم کھادے ایک مال مارنے کے لیے اور وہ جھوٹا ہو اس میں تواللہ جل جلالہ سے ملے گا فصے کی حالت میں (لیعنی خدااس پر ضصے ہوگا) پھر بیان کیا ای طرح جیسے اوپر گزرا۔ اس میں یوں ہے کہ میر ہاور ایک شخص کے نیج میں تکرار تھی ایک کنویں میں ہم دونوں نے جھڑا کیار سول اللہ سیج ہے۔

میں تکرار تھی ایک کنویں میں ہم دونوں نے جھڑا کیار سول اللہ سیج ہے۔

کے پاس آپ نے فرمایا جیرے واسطے دوگواہ ہیں یااس کی قتم ہے۔

ایک باس آپ نے فرمایا جیرے واسطے دوگواہ ہیں یااس کی قتم ہے۔

میں اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے جو شخص قتم سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے جو شخص قتم سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے جو شخص قتم

على كو ظاہر پراور بازرہان كى كيفيت بيان كرنے سے اور يكى راہ سلامتى اور احتياط كى ہے اور تاويل بيس بہت خطرے ہيں۔ پر نوو كى نے اس مقام پر متاخرين متكلمين كى بيروكى كى ہے۔



مُسَلِم بِغَيْرِ حَقْهِ لَقِيَ اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانَ ﴾ قَالَ عَبْدُ اللّهِ ثُمَّ قَرَّاً عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَلِيْنَةً مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللّهِ إِنَّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثُمْنًا قَلِيلًا إِلَى آحِرِ الْهَآيَةِ.

٣٥٨ - عَنْ وَائِلُ بْنِ حُخْرِ قَالَ حَاءَ رَحُلُ مِنْ حَمْرَ قَالَ حَاءَ رَحُلُ مِنْ حَمْرَ مَوْتَ وَرَحُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُ يَا رَسُولَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى أَرْضِ لِي كَانَتْ لِأَبِي اللّهُ عَلَيْهِ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلْحَضْرَمِي (﴿ أَلْكَ بَيْنَةٌ )) قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَا حَلَقَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ لَكَ يَبِينُهُ قَالَ (﴿ أَلْكَ بَيْنَةٌ )) قَالَ لَا قَالَ لَا عَلَى مَا حَلَقَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ فَقَالَ (﴿ لَيْسَ لَكَ مِنهُ إِلّا فَلِكَ مِنْ فَقَالَ (﴿ لَيْسَ لَكَ مِنهُ إِلّا فَلِكَ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ فَقَالَ (﴿ لَيْسَ لَكَ مِنهُ إِلّا فَلِكَ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَورَعُ مِنْ فَقَالَ (﴿ لَيْسَ لَكَ مِنهُ إِلّا فَلِكَ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ لَكَ مِنهُ إِلّا فَلِكَ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ لَكُولَكُمْ لَكُولُكُمْ اللّهِ عَلَيْهِ لِللّهِ لَكُولُكُمْ لَكُولَكُمْ اللّهِ عَلَيْهِ لِللّهِ لِللّهِ لِللّهِ لِيَاكُلُهُ ظَلْمًا فَاللّهِ وَهُو عَنهُ مُعْرِضٌ )).
 أَذْبَرُ (﴿ أَمَا لَيْنُ حَلَفَ عَلَى عَلَى مَالِهِ لِيَاكُلُهُ ظُلْمًا لَيْنُ حَلَفَ عَلَى عَلَيْهِ لِيَاكُلُهُ ظُلْمًا لَكُولُكُمْ لَلْمُا لَاللّهِ وَهُو عَنهُ مُعْرِضٌ )).

٣٥٩ - عَنْ وَائِلِ بْنِ خَجْرِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً فَأَتَّاهُ رَجُلَان يَخْتَصِمَان فِي أَرْضٍ وَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً فَأَتَّاهُ رَجُلَان يَخْتَصِمَان فِي أَرْضِي يَا فَقَالَ أَخَدُهُمَا إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَى أَرْضِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْحَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُولُ الْفَيْسِ بْنُ رَسُولَ اللَّهِ فِي الْحَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُولُ الْفَيْسِ بْنُ

کھاوے کی مسلمان کے مال پرناحق توسطے گااللہ سے اوروہ اس پر غصے ہوگا۔ عبداللہ نے کہا پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق میں ہے آ بہت پڑھی ان اللہ ین یشتوون بعہد الله و ایسانهم شمنا قلیلاً اخیر کک۔

۳۵۸-واکل بن جڑے روایت ہے ایک مخف حضر موت (ایک ملک کا نام عرب بیں) اور ایک مخف کندہ کا رسول اللہ عظیمہ کے میری پاس آیا۔ حضر موت والے نے کہایار سول اللہ ااس مخف نے میری زمین د بال ہے جو میر ہاہ کی تقی۔ کنده والے نے کہاوہ میری زمین د بال ہے جو میر ہے باپ کی تقی۔ کنده والے نے کہاوہ میری زمین ہے میر اس بی تھیتی کر تا ہوں اس کا رفین ہے حت نہیں اس بی سے کہا تیر ہے پاس گواہ بیں ؟ وہ بولا نہیں آپ نے خفر موت والے سے کہا تیر ہے پاس گواہ بیں ؟ وہ بولا نہیں آپ نے فرمایا تو پھر اس کے حتم کھانے بیں اس کی اس کے جہ میں اس بی بین اس کے دو اولا یارسول اللہ اوہ تو فاجر ہے تسم کھانے بیں اس کو باک نہیں اور وہ پر ہیز نہیں کر تا کسی بات ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا اس کے جا روہ چلا قسم کھانے کو باک تیں اس کے جا روہ چلا قسم کھانے کو در رسول اللہ علی ہے نے فرمایا جب اس نے پیٹھ موڑی و کھواگر اس کے در رسول اللہ علی دو سرے کا مال اڑا لینے کو ناحق تو وہ خدا ہے طے گااور خدااس کی طرف سے منہ پھیر لے گا۔

909- واکل بن حجر سے روایت ہے میں رسول اللہ علیہ کے پاس خوا سے میں رسول اللہ علیہ کے پاس خوا سے میں رسول اللہ علیہ کے لیے پاس خوا سے ایک زمین کے لیے ایک بولا اس نے میری زمین چھین لی ہے جا بلیت کے زمانے میں اور دہ امر اوالقیس بن عابس کندی تھا اور اس کا حریف رسیعہ بن

(۳۵۹) ﷺ بامثناۃ ہے اور زہیر کی روایت میں باء موحدہ ہے۔ قاضی عیاضؓ نے کہا سیجے استی کی روایت ہے بینی عبدان یا مثناۃ ہے اور بھی قول ہے دار قطنی اور عبدالغنی بن سعید اور اابو نصر بن ماکو لا کااور ابن بونس نے تاریخ میں ایسانی نکھا ہے لیکن ایک جماعت حفاظ نے ان میں ہے میں حافظ ابوالقاسم بن عساکر دمشتی اس کو عبدان بکسر بائے موحدہ اور عین اور تشدید وال روایت کیا ہے۔ ثوویؓ نے کہاان حدیثوں ہے گئی مسائل معلوم ہوئے ایک تو یہ کہ قابض زیادہ حقد ارہ بہ نسبت غیر قابض کے دوسرے یہ کہ جب مدعی علیہ مشراور مدعی کے پاس گواہ نہ میں قبلے میں قبلے مشراور مدعی کے باس گواہ نہ ہوں تو مدعی علیہ مشراور مدعی کے باس گواہ نہ ہوں تو مدعی علیہ مشراور مدعی کے باس گواہ نہ ہوں تو مدعی علیہ مشراور مدعی بخیر مشم کے۔ چوشے تا

مسلم

عَايِسَ الْكِنْدِيُّ وَحَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عِبْدَانَ قَالَ (( بَعِينُهُ )) ( بَيْنَتُكَ )) قَالَ لَيْسَ لِي بَيْنَةٌ قَالَ (( يَعِينُهُ )) قَالَ لَيْسَ لِي بَيْنَةٌ قَالَ (( يَعِينُهُ )) قَالَ إِذَنْ يَذْهَبُ بِهَا قَالَ لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَاكَ قَالَ فَالَ إِذْنَ يَذْهَبُ بِهَا قَالَ لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَاكَ قَالَ فَالَ وَسُولُ اللّهِ عَيْنَا ( مَنْ قَلْمَا قَالَ مَسُولُ اللّهِ عَيْنَا ( مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَصْبَالُ )) اللّه وَهُو عَلَيْهِ عَصْبَالُ )) قَالَ إِسْحَقُ فِي رِوَانِيهِ رَبِيعَةُ بْنُ عَيْدَانَ.

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَصَدَ أَخْذَ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقِّ كَانَ الْقَاصِدُ مُهْدَرَ الدَّمِ فِي حَقَّهِ وَإِنْ قُتِلَ كَانَ فِي النَّارِ وَأَنَّ مَنْ فِي حَقَّهِ وَإِنْ قُتِلَ كَانَ فِي النَّارِ وَأَنَّ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

٣٦٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ حَاءَ رَحُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَّأَيْتَ إِنْ حَاءَ رَحُلٌ يُرِيدُ أَخَذَ مَالِي قَالَ (﴿ فَلَمَا تُعْطِهِ مَالَكَ ﴾) قَالَ أَرَّأَيْتَ مَالِي قَالَ (﴿ فَلَمَا تُعْطِهِ مَالَكَ ﴾) قَالَ أَرَّأَيْتَ

عبدان تھا۔ آپ نے فرمایا تیر ہے پاس گواہ ہیں؟ وہ بولا نہیں آپ
نے فرمایا تو پھراس پر قسم ہے۔ وہ بولا پارسول اللہ ابت تو وہ میرا مال
اڑالیا (قسم کھاکر) آپ نے فرمایا بس یہی ہوسکتا ہے تیرے لیے
جب وہ اٹھا قسم کھانے کو تو رسول اللہ نے فرمایا جو شخص کسی ک
زمین ظلم سے مارے گا تو خد ااس پر غصے ہوگا جب وہ اس سے ملے۔
اسحاق کی روایت میں رسیعہ بن عبدان ہے۔

باب:جو شخض پرایامال ناحق چھیننا چاہے تواس کاخون اس کے حق میں لغو ہو جائے گااور مار اجاوے تو جہنم میں جاوے گااور مال والااگر اپنامال بچانے میں مار ا جاوے تو وہ شہیدہے

۳۱۰- ابوہر ریں ہے روایت ہے ایک شخص رسول اللہ عظیمی کے یاس آیااور عرض کیایا رسول اللہ! آپ کیا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص آوے میرا مال ناحق لینے کو؟ آپ نے فرمایا مت دے اپنامال اس کو پھر اس نے کہااگر وہ لڑے مجھ سے؟ آپ نے فرمایا تو بھی

للہ مدی علیہ اگر فاسق ہوتب ہمی اسکی ضم مقبول ہے اور مطالبہ اس سے ساقط ہوجادے گا۔ پانچویں ہید کہ اگر مد جی یامد کی علیہ ایک دوسرے کو خصوصیت کے وقت فالم بیافاجر کہیں تو مواخذہ نہ ہوگا۔ چھٹے ہی کہ اگر وارث کسی چیز کادعویٰ کرے اپنے مورث کی طرف سے اور حاکم کو یہ بات معلوم ہوکہ اس کامورٹ مرگیا ہے اور سوائے مدعی کے اور کوئی اس کاوارث نہیں ہے تواس کافیصلہ کرنا در ست ہے اور اس پر کہ مدعی اس کاوارث نہیں ہے تواس کافیصلہ کرنا در ست ہے اور اس پر کہ مدعی اس کاوارث نہیں ہوتو پہلے وراثت کے شوت پر گواہ لینا جا ہے چھر دعوے کے کہ وارث ہوتے ہے تو میں مختلہ اور جو حاکم کو یہ اس معلوم نہ ہوتو پہلے وراثت کے شوت پر گواہ لینا چاہے چھر دعوے کے میں مختلہ ا

(۳۷۰) ﷺ یعنی وہ مستق ہوا جہنم کا کیو تک وہ ظالم تھا پھریااس کو بدلد ملے گااس ظلم کا اور جہنم میں جاوے گایا اللہ معاف کروے گا۔ اور جو اس نقل کو طلال جائا ہوگا تو وہ کا فرہ ہو وہ تو ہے شک جہنم ہی میں جاوے گا ادر یہ جو آپ نے فرمایا اگر تو مارا جاوے تو تو شہید ہے یعنی تجھ کو تو اب شعب ایر وہ کا اگر چہ دنیا کے احکام میں شہید نہ ہوگا کیو تک شہید تنین ضم کے ہیں ایک تو وہ جو کا فرول کے ساتھ جہاد میں مارا جاوے کی سبب ہو ہو تو شہید ہو وہ اور آخر ہ دونوں کے احکام میں شہید نہ ہوگا کیو تک شہید ہے وہ تو شہید ہو دیا گا در آخر ہوں کے احکام کی روے یعنی و نیا میں ہو ہید ہو دیا کے احکام میں شہید نہیں جیسے طاعون سے آخر ہیں اس کو در چہ شہید وں کا ملے گا۔ دوسر ہے وہ جو آخر ہ کے تو اب کی روے شہید ہو دنیا کے احکام میں شہید نہیں جیسے طاعون سے آخر ہیں اس کو در چہ شہید وال کے ایوا ہے اس کی میں مارا جاوے جن پر شہید کا لفظ احاد بیٹ میں وار د ہوا ہے تو ایسے شہید کو مسل دیں گیا رہ ہو اس پر نماز پڑھیں گے اور اس پر نماز پڑھیں گے اور آخر ہ میں اس کو تو اب شہیدوں کا ساطے گا پر یہ ضرور کی نہیں کہ بہلی قسم کے شہیدوں لگ



إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ (( قَاتِلْهُ )) قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنَهُ قَالَ (( هُوَ فِي النَّارِ )).

٣٦٦٠ عَنْ قَابِتُ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَعْبُرَهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَئِنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو وَبَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو وَبَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو وَبَيْنَ فَيْسَمَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ تَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو فَمَا فَوَعَظَهُ خَالِدٌ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو أَمَا فَوَعَظَهُ خَالِدٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو أَمَا عَلِيهُ فَوَعَظَهُ مَالِكِ فَهُو شَهِيدٌ )). عَلْمُتَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهِ فَهُو شَهِيدٌ )). قَالَ (( مَنْ قَبِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ )). عَنْ ابْنِ حُرَيْجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

اس سے لڑپھراس نے کہااگر وہ مجھ کو مار ڈالے آپ نے فرمایا تو شہید ہے پھراس نے کہا کہ اگر میں اس کو مار ڈالوں آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جاوے گا۔

٣٦١- ثابت سے روایت ہے جو مولی تھے عمر و بن عبدالرحمٰن کے جب عبداللہ بن عمر و اور عنب بن الی سفیان میں فساد ہوا تو دونول مستعد ہوئ لڑنے کو خالد بن العاص بیس کر سوار ہوئے اور عبداللہ بن عمر و اور عبداللہ بن عمر و اور عبداللہ بن عمر و نہیں؟ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص مارا جائے اینامال بچانے کے لیے وہ شہید ہے۔

٣٦٢- اس سندے بھی ند کورہ بالاحدیث آئی ہے۔

بی کے برابر طے۔ تیسر ہوہ جو دنیا کے احکام کی رو سے شہید ہے پراس کو شہاوت کا تواب یا پورا تواب ند ملے گا جیسے وہ شہید جو فتیمت کے مال
میں خیات کرے اور مشل اس کے جن کو کہا کہ وہ شہید نہیں ہیں پھر چونکہ اس قتم کا شہید کافروں کی جنگ میں بارا گیااس کا حکم دنیا میں
شہیدوں کا ساہو گانہ اس کو حشل دیں گے نہ اس پر نماز پڑھیں گے۔ پر آخرت میں اس کو پورا تواب ند ملے گا۔ شہید کو شہیداس لیے کہتے ہیں کہ
ووز ندہ ہے اور اس کی روح جنت میں حاضر ہے بر خلاف اور اموات کے وہ قیامت کے دن جنت میں جادیں گے۔ یہ قول نظر بن شمیل کا ہے اور
این الا نار کی نے کہا اس لیے کہ شہید کے لیے اللہ تعالی اور فر شتوں نے شہاوت لین گوائی دی ہے جنت کی اور بعضوں نے کہا اس لیے کہ شہید
جان نکلتے وقت اپنے در ہے اور مر ہے کو دکھے لیٹا ہے اور بعضوں نے کہا اس لیے کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس کی روح سے جانے کو او
ربعضوں نے کہا اس لیے کہ اس کے ایمان اور حسن خاتمہ پرلوگ گواہ ہیں ظاہر کی روے اور بعضوں نے کہا اس لیے کہ اس کاخون اور زخم اس پر
گواہ ہیں کیونکہ وہ اٹھے گا تیامت کے دن اور اس کاز خم تازہ ہو گاخون بہتا ہو گااور از ہرکی وغیر ہے ایک اور فقل کیا کہ اس کو شہیداس لیے
گہید ہیں کہ وقی وجہ نہیں کیونکہ ہمارے پیغیر کی امت گواہ ہی اس کی شخصیص کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ ہمارے پیغیر کی امت گواہ ہا

(٣٦١) الله المجنز العلم ظلم سے اس کامال ناخل جھینا چاہے کیر دہ لڑے اس سے ادرمارا جادے تو وہ شہید ہے ادراگراس ظالم کومار ڈالے تو وہ جہنم میں جادے گا جیسے اگلی روایت میں گزرار نووی نے کہاان حدیثوں سے اس شخص کا قتل کرنا در ست ہو تاہے جو ناخل مال جینینا چاہے اب چاہے ہیں جادے گا جھینے جس جو ناخل مال جھینا چاہے اب چاہے ہیں اللہ تھوڑا ہویا بہت کیونکہ حدیث عام ہے اور بعضے مالکیہ نے یہ لکھائے کہ تھوڑے مال کے چھینے جس جیسے کپڑایا کھانا قتل در ست نہیں ہر یہ بھور علاء نے اور اپنامال یہ نہیں کہو فکہ حدیث کے خلاف ہے اور ٹھیک وہی ہو حدیث سے ٹابت ہو تاہے اور اس کو اختیار کیا ہے جمہور علاء نے اور اپنامال بچانے کے لئے لڑنا جائز ہے واجب نہیں اگر چاہے تو نہ لڑے مال لٹنا گوار اکر لیوے لیکن اپنی ہو کی کو تریہ بچانا واجب ہے اور اس کے لیے لڑنا ضروری ہے اور اپنی جان بچانے کے لے اور دو سرے کومار ڈالنا اس میں اختلاف ہے۔



#### بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْوَالِي الْغَاشِّ لِرَعِيَّتِهِ النَّارَ

٣٦٣- عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عَادَ عُبَيْدُ اللّهِ بَنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بَنَ يَسَارِ الْمُزنِيَّ فِي مَرَضِهِ الّذِي مَاتَ فِيهِ قَالَ مَعْقِلَ إِنِي مُحَدَّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مَاتَ فِيهِ قَالَ مَعْقِلَ إِنِي مُحَدَّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثُتُكَ إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْ عَلِمْتُ مَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ (( مَا مِنْ عَبْدِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنّةُ )). عَنْشَرْعِيهِ اللّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُو عَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلّا حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنّة )).

٣٦٤ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ دَخَلَ عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْفَلِ بْنِ يَسَارِ وَهُوَ وَجِعٌ فَسَأَلَهُ وَعَالَ إِنِّي مُحَدِّثُكَ خَدِيثًا لَمْ أَكُنْ حَدَّثُنْكَهُ إِنَّ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (( لاَ يُسْتَرْعِي اللّهُ عَبْدًا رَعِيّةً يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لَهَا إِلّا حَوَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنّة )) وَهُو غَاشٌ لَهَا إِلّا حَوَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنّة )) عَدَّتُنِي هَذَا فَبُلَ الْيَوْمِ قَالَ مَا حَدَّثَنِي هَذَا فَبُلَ الْيَوْمِ قَالَ مَا حَدَّثَنِينَ هَذَا فَبُلَ الْيَوْمِ قَالَ مَا حَدَّثَنِينَ هَذَا فَبُلَ الْيَوْمِ قَالَ مَا حَدَّثُونَا فَالَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ قَالَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَا فَالَ الْمُؤْمِ قَالَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَنِّقُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَالُونَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللّهُ عَلْلُ الْعَلَالُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَل

## باب: جوحاً کم اپنی رعیت کے حقوق میں خیانت کرے اس کے لیے جہنم ہے

۳۱۳- حسن سے روایت ہے عبیداللہ بن زیاد معقل بن بیار کے

پوچھنے کو آیا جس بیاری میں وہ مرکئے تو معقل نے کہا میں ایک

حدیث بیان کر تا ہوں جو میں نے رسول اللہ بھائے ہے سی ہاور

اگر میں جانٹا کہ امجی زیدہ رہوں گا تو تجھ سے بیان نہ کر تامیں نے

رسول اللہ بھائے ہے سا آپ فرمائے تھے کوئی بندہ ایسا نہیں جس کو

اللہ تعالی رعیت دیوے بھر وہ مرے اس حالت میں کہ وہ خیانت

کر تا ہو اپنی رعیت کے حقوق میں گر خدا حرام کردے گا اس پر

جنت کو۔

۳۲۳- حسن سے روایت ہے عبیداللہ بن زیاد معقل بن بیار اگ کے پاس گیااور وہ بیار شھان کو معقل نے کہا ہیں تجھ سے ایک حدیث بیان کر تا ہوں جو میں نے بیان نہیں کی تھی تجھ سے ۔ رسول اللہ سی تھی نے فر مایااللہ کسی بندے کور عیت نہیں دیتا پھر دہ مرتے وقت ان کے حقوق میں خیانت کر تاہوامر تاہے مگر اللہ حرام کر دیتا ہے اس پر جنت کو ۔ ابن زیاد نے کہا کیا تم نے جھ سے یہ حدیث بیان نہیں کی اس سے پہلے ؟ معقل نے کہا میں نے بیان نہیں کی تجھ سے بیان کر تا (اور اپنی جان پر مصیبت لیتا یا بیس کا ہے کو بھل تجھ سے بیان کر تا (اور اپنی جان پر مصیبت لیتا اب توم تاہوں اب جھے تیرا ڈر نہیں اس واسطے بیان کر دی)

(۳۹۳) کی ہو دیت معقل نے عبداللہ بن زیادے مر نے وقت بیان کی کیو نکہ ان کو معلوم تھا کہ عبیداللہ بن زیاد کو یہ حدیث فائدہ نہ دے گی چرانھوں نے خیال کیا کہ حدیث کا چھپانا بہتر نہیں اور ٹیک بات کو بتلادینا ضرور ک ہے آگر چہ وہ مانے بات اوجہ ہے انھوں نے اپنی فرانھوں نے اپنی میں بیان نہ کی کہ ایسانہ ہواس حدیث ہے آئیک فساد کھیلے لوگ عبیداللہ بن زیاد کو براجان کراس کی اطاعت سے پھر جادیں یا عبیداللہ بن زیاد کو براجان کراس کی اطاعت سے پھر جادیں یا عبیداللہ بن زیاد کو براجان کراس کی اطاعت سے پھر جادیں یا عبیداللہ بن زیاد معقل کو ایذا پہنچاد ہے کہ وہ مر دود ظالم اور جا ہر تھا اور اس نے اہل بیت نبو کی کی حرمت نہیں کی تواور کس کو اس سے کیا تو قع تھی۔ رعیت کے حقوق میں خیانت کرنے ہے یہ مراو ہے کہ حاکم کے لیے اپنی رعیت کے دین اور دنیادونوں کی اصلاح ضروری ہے پھر اگر اس نے لوگوں کا دین خراب کیا اور حدود شرعیہ کو ترک کیایا تکی جان اور مال پر ناحق زیادتی کی یا اور مدود شرعیہ کو ترک کیایا تکی جان اور مال پر ناحق زیادتی کی یا اور سے کو م ہوا اور نہ اول بلہ میں جب اور جنتی جنت میں جادیں میں خیانت کی اب وہ جنمی ہوا اگر اس کام کو حلال جان تھا تو ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہوا اور نہ اول بلہ میں جب اور جنتی جنت میں جادیں گئوں کے بیانے سے محروم ہوا اور نہ اول بلہ میں جب اور جنتی جنت میں جادیں کے یہ جانے سے محروم ہوا اور نہ اول بلہ میں جب اور جنتی جنت میں جادیں گئوں نہ کی جنت میں جب اور جنتی جنت میں جانے سے محروم ہوا اور نہ اول بلہ میں جب اور جنتی جنت میں جانے سے محروم ہوا اور نہ اول بلہ میں جب اور کو کی اور کو کا کی اور کی کھوں کو کا کہ کو کو کی کھوں کو کا کھوں کا کھوں کا کھوں کی کھوں کو کہ کو کو کا کھوں کا کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو



٣٦٥ عَنْ هِشَامٍ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ كُنّا عِنْدَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ نَعُودُهُ فَحَاءَ عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ نَعُودُهُ فَحَاءَ عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ زِيَادٍ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنّي سَأْحَدُنُنُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ ذَكَرَ رَسُولِ اللّهِ صَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ ذَكَرَ بمعْنى حَدِيثِهِمَا.

٣٦٦ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ أَنَّ عَبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلَ إِنِّي مُحَدِّئُكَ بِحَدِيثٍ لَوْلَا أَنِّي فِي الْمَوْتِ لَمْ أَحَدِّئُكَ بِحَدِيثٍ لَوْلَا أَنِّي فِي الْمَوْتِ لَمْ أَحَدِّئُكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( مَا مِنْ أَمِيرٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( مَا مِنْ أَمِيرٍ مَلَّمَ يَقُولُ (( مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْوَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمُّ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلُ مَعَهُمْ الْجَنَّةَ )).

بَابُ رَفْعِ الْأَمَانَةِ وَالْإِيمَانَ مِنْ بَعْضِ الْقُلُوبِ وَعَرْضِ الْفُتَنِ عَلَى الْقُلُوبِ الْقُلُوبِ حَدَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآحَرَ حَدَثَنَا (﴿ أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَدْرِ قُلُوبِ حَدَّثَنَا (﴿ أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَدْرِ قُلُوبِ

۳۱۵- ہشام سے روایت ہے حسن نے کہاہم معقل بن بیار کے
پاس تھے ان کی بیار پری کے لیے استے میں عبید اللہ بن زیاد آیا
معقل نے اس سے کہامیں تھے سے ایک حدیث بیان کر تا ہوں جو
میں نے سی رسول اللہ علی ہے کھر بیان کیا حدیث کو ای طرح
جیے او پر گزری۔

۳۲۱- ابوالمبلح (عامریازید بن اسامه بذلی بھری) ہے روایت ہے۔ عبیداللہ بن زیاد نے بیار پری کی معقل کی ان کی بیاری میں تو معقل نے کہا میں تجھے ہے ایک حدیث بیان کر تا ہوں مر نے والا نہ ہو تا تو تجھ ہے بیان نہ کر تا میں نے رسول اللہ علی ہے سنا آپ فرماتے ہے جو حاکم ہو مسلمانوں کا پھر ان کی بھلائی میں کو حشش نہ کرے اور خالص نیت ہے ان کی بہتری نہ چاہے تو وہ ان کے ساتھ جنت میں نہ جاوے گا (بلکہ پیچے رہ جادے گا اور اپنی ناانصانی کا عذاب بھیے کہ اور کا کا درا پی ناانصانی کا عذاب بھیے گا)

### باب بعضے دلوں سے امانت اور ایمان اٹھ جانے کا بیان اور فتنوں کا آناد لوں میں

۳۷۷ - حذیفہ بن بمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی علی اللہ علی

(٣٧٤) ہے توویؒ نے کہا ظاہر یہ ہے کہ امانت ہے وہ تکلیف مراد ہے جواللہ تعالی نے اپنے بندوں کودی اور وہ اقرار جوان ہے لیا۔ امام ابوالحسن واصدی نے اس آیت انا عوضنا الامانة علی المسموات والارض والعجبال کی تغییر میں کہا ابن عباس نے کہا امانت اللہ تعالیٰ کے وہ فراکض ہیں جواس نے فرض کے اپنے بندوں پراور حسن نے کہا امانت ہے مراد دین ہے اور دین سب امانت ہے اور ابوالعالیہ نے کہا امانت ہے اور ابوالعالیہ نے کہا امانت ہے اور ابوالعالیہ نے کہا امانت ہے عبادات مراد ہیں۔ نووی نے کہا اکثر مضرین کا بھی قول ہے تو امانت ان سب کے فرد یک عبادت اور فراکش ہیں جن کے اداکر نے سے تواب ہو تاہے اور صاحب تح بر نے کہا کہ حدیث ہیں امانت سے عبادت اور فراکش ہیں جواس آیت ہیں ہو تاہے اور ساحب تح بر نے کہا کہ حدیث ہیں امانت سے مراد وہ ی ہے جواس آیت ہیں ہو گاری وقت وہ تکالیف کو برائرے گااور ان کے دل میں خوب جماعو گاای وقت وہ تکالیف کو بوراکرے گااور ان کے اداکر نے میں کوشش کرے گا۔ انتہی لئی



اتری- پھر انہوں نے حاصل کیا قر آن کواور حاصل کیا حدیث کو۔
پھر حدیث بیان کی آپ نے ہم ہے (یہ دوسر کی حدیث ہے) کہ
امانت اٹھ جائے گی تو فرمایا ایک محص تھوڑی دیر سووے گا پھر اس
کے دل ہے امانت اٹھالی جائے گی اور اس کا نشان ایک پھیکے رنگ
کی طرح رہ جائے گا پھر ایک نیند نے گا توامانت دل ہے اٹھ جائے
گی اور اس کا نشان ایک چھالے کی طرح رہ جائے گا جیسے تو ایک
انگارہ اپنے پاؤں پر لڑھکاوے پھر کھال پھول کر ایک چھالہ (آبلہ)
فکل آئے اس کے اندر پچھ نہیں۔ پھر آپ نے ایک کنکری لے

الرِّجَالِ ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمُوا مِنْ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنْ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنْ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنْ السَّنَّةِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْآمَانَةِ قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْآمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتَقْبَضُ الْآمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتَقْبَضُ الْآمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ ثُمَّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ ثُمَّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرِ دَحْرَجُتَهُ عَلَى وَجُلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءً وَلَمْ وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءً وَلَمْ أَخَذَ حَصَى فَدَحْرَجَةً عَلَى وَجُلِهِ فَيُصِبِحُ ثُمَّةً عَلَى وَجُلِهِ فَيُصِبِحُ ثُمَّةً عَلَى وَجُلِهِ فَيُصِبِحُ ثُمَا الْمَحْلِ جَهُ عَلَى وَجُلِهِ فَيُصِبِحُ أَنْ الْمَانَةُ عَلَى وَجُلِهِ فَيُصِبِحُ

للے مترجم کہتاہے کہ امانت اور ایمان کامادہ ایک ہے اور شرع میں ایمان اور امانت لازم د ملزوم ہیں جس کے دل میں ایمان ہے اس کے دل میں امانت بھی ہے اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کے ول میں امانت بھی نہیں اور مر ادامانت سے بیہ ہے کہ ول میں ایک طرح کی یا کیزگی اور صفائی اور سچائی ہواور انصاف وراستی کوٹ کوٹ کر بھری گئی ہو جو ول زمانہ جاہلیت میں ایسے نتھے انھوں نے ہی اسلام کو سمجھ کر قبول کیااور شرک و کفر کو جھوڑا کچر قرآن و حدیث کے حاصل کرنے ہے ان پرادر زیادہ نور چڑھ گیا آئینہ صاف تھااس پرادر عیقل ہو ٹی ادر جن دلول میں المانت نہ تھی کر اور خیانت ہے ان کاخیر ہوا تھااور پھر ہے شرک اور کفر کی جائی ہوئی تھی جیسے ابو جہل کا ول ایسے دلوں کو قر آن وجدیت ہے کچھ فاکدہ نہ ہوا وہ ہرگز مسلمان نہ ہوئے بلکہ اپنی شیطنت اور مکر اور خیانت کی وجہ سے اور زیادہ کفر میں مضبوط ہو گئے پہال تک کہ الله تعالى نے انكوبلاك كرديا۔اس كے سوااور يجھ ان كاعلاج نه تھا۔سونے سے يكي ظاہرى معنى مراد بيں ياسونے سے يہ مقصود ہے كه تھوڑى دير خدا کی یاد سے غافل ہو گااور بری صحبت میں بیٹھے گاہے ایمانوں کے ساتھ یا تھوڑی ویر تک دنیا کے کام کاج بچ کھوج میں مصروف ہو گالیعنی نور اڑ جادے گااور تاریکی رہ جادے گی جیسے ایک عمد درنگ کو وحوڈ الو توسیاہ ساوھ پہرہ جاتا ہے۔ حدیث میں و کت کالفظ ہے جس کے معنی مل کاداغ اور بعضوں نے کہا پھیک سیابی اور بعضوں نے کہاوہ رنگ جو پہلے رنگ کے خلاف ہو۔ نووی نے صاحب تحریرے نقل کیااس کا مطلب سے ہے کہ المانت ذرا ذرادل ہے اٹھناشر وع ہو گئی جب پہلا حصہ اس کااٹھ جاوے گا تواس کا نور جاتار ہے گااور ایک سیاہ دھبہ رہ جاوے گا تھیکے رنگ کا گویا پہلے رنگ کے خلاف بیر رنگ پیدا ہو گا پھر جب اور ایک حصہ اٹھے گا تو چھالے کی طرح نشان ہو جادے گااور یہ ایک مضبوط داغ ہے جو مدت میں جاتا ہے اس میں سیابی اول سے زیادہ ہوگی تو امانت کے نور جانے کو اور ہے ایمانی کی تاریکی کو چھالے سے مشاہبت دی ایک اٹھارپاؤں پر چلانے ہے کہ آگ کانور تو چٹ چلا جاتا ہے اور ایک سیائ کاداغ کھال پر چپوڑ جاتا ہے اور کنگری چلا کر آپ نے اس تشبیہ کو اور واضح کر دیا تاکہ لوگ بخوبی سمجھ جادیں۔ حاصل میہ ہے کہ ایمان کاتور آہتہ آہتہ دل ہے اٹھتا جادے گااور کفر کی سیابی چھاتی جادے گی پہلے ایک ہلکا سا دھبہ ہو گا۔اور زیادہ پھراور یہاں تک کہ بالکل دل کالا ہو جاوے گااورا بمان کے بدلے کفر چھاجاوے گاخدا کی پناہ بعنی اس زمانے میں جیسے ہر شخص ابانت وارہے کوئی کسی کاحق نہیں بارتا ہر ایک کو دوسرے پر بھروسہ ہے یہ بات بالکل جاتی رہے گی اور امانت کانام و نشان و نیاہے اٹھے جادے گا تگر کہیں تہیں ہزاروں لا کھوں میں ایک آدھ محض ایما ندار خداتریں رہ جادے گاجو امانت دار ہو گالوگ اس کو مشہور کریں گے کہ ا کی وہ مخص امانت دارہے ایسازمانداب موجود ہے کہ کو لُ کسی پر بھروسہ نہیں کر تاجس کوروپیے دو وہ بھٹم کر جاتاہے امانت کاادا کرنا تو کیا بلکہ ساری و نیامیں ہے ایمانی پھیل جاوے گی توایمان کی قدر اور منزلت بھی دل ہے نکل جادے گی تعریف بھی کریں گے تو ہے ایمانوں کی۔ طبح



النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ لَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ إِنَّ فِي بَنِي فُلَان رَجُلًا أَمِينًا حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَا أَجْلَدَهُ مَا أَظْرَفَهُ مَا أَعْفَلَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَل مِنْ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَل مِنْ الْعَلَى وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَل مِنْ الْعَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمَا أَبَالِي اللّهُ مَا اللّهُ وَمَا أَبَالِي اللّهُ مَا كُنْتُ لَيْنُ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدُّنَهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْنُ كَانَ نَصْرَائِينًا أَوْ يَهُودِينًا لَيُردُّنَهُ عِلَى عَلَى اللّهُ مِنْ خَمَا كُنْتُ لِأَبَايِعَ عَلَى مَا كُنْتُ لِأَبَايِعَ عَلَى مَا كُنْتُ لِأَبَايِعَ عَلَى مَا كُنْتُ لِأَبَايِعَ عَلَى اللّهُ مُنْ فَمَا كُنْتُ لِأَبَايِعَ مِنْكُمْ إِلّا فُلَانًا وَفِلْمَانًا وَفِلْمَانًا وَفَلَانًا وَفِلْمَانًا وَفَلَانًا وَلَاللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٣٦٨ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ

کراپنے پاؤل پر افر صکائی اور فرمایالوگ نیج کھوچ کریں گے اور ان
میں سے کوئی ایسانہ ہوگا جو امانت کو اداکرے یہاں تک کہ لوگ
کہیں گے کہ فلال قوم میں ایک شخص امانت دار ہے اور یہاں تک
کہ ایک شخص کو کہیں گے وہ کیسا ہو شیار اور خوش مزاج اور عقبند
ہو (یعنی اس کی تعریف کریں گے ) اور اس کے دل میں رائی کے
دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ پھر حذیفہ نے کہا میرے اوپر
ایک زمانہ گزر چکا ہے جب میں ہے کھنگے ہر ایک سے معاملہ کرتا
(یعنی لین دین ) اس لیے کہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کا دین اس کو بے
ایمانی سے بازر کھتا اور جو نصر انی یا یہودی ہوتا تو حاکم اس کو بے
ایمانی سے باز رکھتا لیکن آج کے دن تو میں تم لوگوں سے بھی
معاملہ نہ کروں گا البتہ فلاں اور فلاں شخص سے کروں گا۔
معاملہ نہ کروں گا البحد بیث اس سند سے بھی مروی ہے۔



۱۳۹۹ - حذیفہ تے روایت ہے ہم امیر المومنین عمر کے یاس بیٹے تھے انھوں نے کہاتم ہیں ہے کس نے رسول اللہ عظیم کو فتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا؟ بعض لوگوں نے کہا ہاں ہم نے سنا ہے حضرت عمر نے کہا شاید تم فتوں ہے وہ فتنے سمجھے ہوجو آدمی کواس کے گھر بار اور مال اور ہسائے میں ہوتے ہیں انھوں نے کہا ہال حضرت عمر نے کہا ہال فتوں کا کفارہ تو نماز اور روزے اور ذکو قاس ہوجا تا ہے لیکن تم میں ہے کس نے سنا ہے ان فتوں کور سول اللہ ہوجا تا ہے لیکن تم میں ہے کس نے سنا ہے ان فتوں کور سول اللہ ہوجا تا ہے لیکن تم میں ہے کس نے سنا ہے ان فتوں کور سول اللہ ہوجا تا ہے لیکن تم میں ہے کس نے سنا ہے ان فتوں کور سول اللہ ہوجا تا ہے لیکن تم میں ہوجوں کی طرح امنڈ کر آویں گے ؟ حذیفہ نے ہے ہوجوں کی طرح امنڈ کر آویں گے ؟ حذیفہ نے ہے ہوجوں کی طرح امنڈ کر آویں گے ؟ حذیفہ نے ہے ہوجوں کی طرح امنڈ کر آویں گے ؟ حذیفہ نے ہے ہو ہوں کی طرح امنڈ کر آویں گے ؟ حذیفہ نے ہے ہوجوں کی طرح امنڈ کر آویں گے ؟ حذیفہ نے ہے ہو ہوں کی طرح امنڈ کر آویں گے ؟ حذیفہ نے ہے ہو ہوں کی طرح امنڈ کر آویں گے ؟ حذیفہ نے ہو ہوں کی طرح امنڈ کر آویں گے ؟ حذیفہ نے ہے ہو ہوں کی طرح امنڈ کر آویں گے ؟ حذیفہ نے ہو ہوں کی سے سے کسے کی سے کرانے کرانے کور سول اللہ ہو ہوں کی طرح امنڈ کر آویں گے ؟ حذیفہ نے ہو ہوں کی سے کرانے کرانے کی سے کہ ہو ہوں کی طرح امنڈ کر آویں گے ؟ حذیفہ نے کھوں کی سے کہا کور سول اللہ ہو ہوں کی سے کرانے کی سے کرانے کرانے کرانے کور سول اللہ ہو ہوں کی طور کے امرانے کرانے کو کی سے کرانے کی سے کرانے کی سے کرانے کی کور کرانے کرانے کرانے کی سے کرانے کی کرانے کی کرانے کر

٣٩٩ - عَنْ حُدَيْفَة قَالَ كُنّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ أَيْكُمْ سَعِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدْكُرُ الْفِتَنَ فَقَالَ قَوْمٌ نَحْنُ سَعِعْنَاهُ فَقَالَ لَعَدْكُمُ الْفَيْنَ فَقَالَ قَوْمٌ نَحْنُ سَعِعْنَاهُ فَقَالَ لَعَلّكُمْ تَعْنُونَ فِئْنَة الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَجَارِهِ فَالُوا لَعَلّكُمْ تَعْنُونَ فِئْنَة الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَجَارِهِ فَالُوا لَعَلّكُمُ تَعْنُونَ فِئْنَة الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَجَارِهِ فَالُوا أَخَلُ قَالَ الصَّلَاةُ وَالصَّبّامُ أَخَلُ الْفَيْنَ النّبِي تَعُوجُ مَوْجَ البّحْرِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَذَكُرُ الْفَيْمَ النّبِي تَعُوجُ مَوْجَ البّحْرِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَذَكُرُ الْفَيْمَ النّبِي تَعُوجُ مَوْجَ البّحْرِ قَالَ أَنْتَ قَالَ خُذَيْفَةً فَأَسُونَ النّبِي تَعُوجُ مَوْجَ البّحْرِ قَالَ أَنْتَ قَالَ خُذِي اللّهُ عَلَى اللّهُ قَالَ خُذَيْفَة فَأَسُونَ النّبِي تَعُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ قَالَ أَنْتَ قَالَ أَنْتَ

(٣١٩) الله فقد كاصل معنى آزمائش اورامتين بي پير عرف بين اس كو كينے كي جس سے ايك قتم كى برائى بيدا ہو۔ ابوزيدنے كهايوں کہتے ہیں وہ شخص فتنہ میں پڑ گیا جب اس کا حال بدل جائے اور اچھے ہے برا ہو جاوے اور فتنہ اہل اور مال میں سیر ہے کہ ان کی محبت بہت غالب ہو جادے اور قدا کے احکام کو فراموش کرے ان کو بجانہ لاوے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا تمہارے مال اور اولاد فتنہ میں یااولاد کا فتنہ سے ہے کہ ان کی تعلیم اور تربیت نه کرے اور دہ آوارہ ہو جاویں۔ابیابی فتنہ ہمایہ کابیہ ہے کمیاس کاحق ادانه کرے توبیہ سب فتنے ایک فتم کے گناہ ہیں جن کا کفارہ نیکیوں سے ہو جاتا ہے فرمایا اللہ تعالی نے نیکیاں منا دیت ہیں برائیوں کو۔حضرت عمر کی مراد فلتوں سے وہ نسادات تھے جو آئنیدہ آپ کی امت میں ظاہر ہو گئے۔ان میں مسلمانوں کا کشت وخون ہو گایا گر اتن تھیلے گی حضرت عمر نے کہا تو نے سناہے تیر اباپ بہت احچھا تھا یعنی جس کے نطفہ ہے تھے سالا کاپیدا ہوا۔ حدیث میں للہ ابو ك ہے اور بیا ایک كلمہ ہے در كا عرب كے لوگوں كى عادت ہے جب كمى كى تعریف كرتے ہیں تواس كو کہتے ہیں کیونکہ باپ کی نسبت خداکی طرف کرنااس کی بزرگی بیان کرناہے جیسے کہتے ہیں بیت اللہ اور ناقتہ اللہ۔ صاحب تحریر نے کہاجب لڑ کے کی کو لی اچھی بات دیکھتے ہیں تو یہ کلمہ کہتے ہیں لیمی تیرایاب بہت عمدہ تھا جس نے ایسالا کا جنا( نوویؓ) حدیث میں کالحصیر عود أعوز أب-اس کو تیمن طرح پڑھا ہے ایک عود أعود أبضم عین دال مہملہ ہے دوسرے عود أعود الفتح عین دال مہملہ سے تنسرے عوذ أعوذ الفتح عین ذال مجمہ ہے۔ صاحب تحریرنے صرف اول وجہ کو بیان کیا ہے اور قاضی عیاضؓ نے تین وجہوں کو ذکر کیا ہے لیکن اول وجہ کو اختیار کیا ہے اور کہا کہ ہمارے پیٹنخ ابوالحسین بن سراج نے دوسری وجہ کواختیار کیاہے اب نتیوں وجوں کا ترجمہ الگ الگ ند کور ہو تاہے پہلی دجہ کا ترجمہ یہ ہے کہ فتتے ولول میں ا یک کے بعد ایک آتے جادیں گے جیسے بورید کی تیلیاں (یعنی کاڑیاں)ا یک کے بعد ایک لگائی جاتی میں یعنی بوریا بننے والا جیسے پہلے تیلی لیتا ہے اس کو بن کر پھر دوسری تیلی بنتا ہے ای طرح یہ فتنے بھی ہوں گے کہ پہلے ایک دل میں جے گا پھر دوسرا۔ قاضی عیاضؓ نے کہا کہ میرے زد کی حدیث کامطلب یمی ہے اور سیاق اور تشبید اس پر ولالت کرتی ہے دو سری وجہ کا ترجمہ سے کہ فتنے ولوں کی ایک جانب میں بن کر چیک جاویں گے جیسے بوریا سینے والے کے پہلوسے چیک جاتا ہے اور عوداً عوداً کوداً کے یہ معنی ہو نگے کہ بار باروی فیٹنے آویں گے۔ تیسری وجہ کا ترجمہ بیہے کہ فتنے دلوں پر آویں گے اور چیکیں گے بوریے کی طرح خدا کی پناہان فتنوں سے لیمنی خدا بچاؤے ہم کوان فتنوں سے (نووی) پھر جس دل میں وہ فتنہ رچ جادے ( بعنی ساجادے گااور بیٹھ جاوے گا) تواس میں ایک کالا داغ ہو گااور جو دل اس کونہ مانے گا(اور قر آن اور حدیث پر قائم رہے گا) اس میں ایک سفید نورانی دھیہ بہائتک کہ ای طرح کالے اور سفید دھیے ہوتے ہوتے دو قتم کے ول ہوجادیں مے ایک بو خالص سفید دل بھنے پھر کی طرح (جس میں کوئی چیز لگ نہیں علق یہ تشبیہ ہے اس دل کی صاف بھنے پھر سے بعنی جیسے اس متم کاللہ



کہا یہ من کر سب لوگ چپ ہورہے میں نے کہا میں نے ساہے حضرت عمر نے کہا تو نے ساہے تیرا باپ بہت اچھا تھا کہا حذیفہ فی میں نے رسول اللہ علی ہے ساہے آپ فرماتے تھے فینے دلوں پرایے آویں گے ایک کے بعد ایک جیے بوریے کی تیلیاں ایک کے بعد ایک جیے بوریے کی تیلیاں ایک کے بعد ایک ہو فننہ رچ جائے گا تو ایک کے بعد ایک ہو فننہ رچ جائے گا تو ایک کے بعد ایک کونہ مانے گا اس میں ایک کالا داغ بید ابو گا اور جو دل اس کونہ مانے گا اس میں ایک سفید نور انی دھیہ ہوگا یہاں تک کہ ای طرح کا لے اور سفید وجے ہوتے ہوتے دو تم کے دل ہوجائیں گے ایک نو خالص دھے ہوتے ہوتے دو تم کے دل ہوجائیں گے ایک نو خالص

لِلّهِ أَبُوكَ قَالَ حُذَيْفَةً سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ (( تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَإَيُّ قَلْبِ الشّهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةً بَيْضَاءُ حَتَّى تُصِيرَ عَلَى أَنْكُرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةً بَيْضَاءُ حَتَّى تُصِيرَ عَلَى أَنْكُرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةً بَيْضَاءُ حَتَّى تُصِيرَ عَلَى أَنْكُورَهَا فِيهِ نُكْتَةً بَيْضَاءُ حَتَّى تُصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَنْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَصُرُّهُ فِتْنَةً مَا قَلْبَيْنِ عَلَى أَنْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَصُرُّهُ فِتْنَةً مَا ذَامَتُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْآخَوُ أَسُودُ اللّهَ مُنْ وَالْآخَوُ أَسُودُ اللّهَ عُرْفُ مَعْرُوفًا وَلَا عَرْفُ مَعْرُوفًا وَلَا قَلْ اللّهَ عَرْفُ مَعْرُوفًا وَلَا قَلْ اللّهُ عَرْفُ مَعْرُوفًا وَلَا

ت بقر صاف داغوں سے پاک ہو تاہے ویسے ہی ہدول بھی ان فتنوں کی آلائش ہے پاک اور صاف ہوگا)دومرے کالاسفیدی ماکل (بینی بھورا) او ندھے کوزے کی طرح جونہ کسی اچھی بات کواچھا سمجھے گانہ ہری کو برا۔ اپنی خواہش کے تالع ہو گاحدیث میں مرباد آکالفظ ہے اور بعضول نے اس کومر بندا پڑھا ہدراوی نے خوداس کی تغییر آ مے بیان کی ہادر کہاہے کہ اسود موبادا سے مدمراد ہے کہ سفیدی کاغالب ہوتاسیات یں۔ قاضی عیاضؓ نے کہاجارے بعض مشارکے سمتے تھے کہ اس میں غلطی ہوئی ہے بین شدہ البیاض فی سواد میں اور بجائے شدت کے شبہ کا لفظ صحیح ہے بینی سابق مائل سفیدی کے کیونکہ جس سابق میں سفیدی غالب ہواس کو ربدہ نہیں کہتے بلکہ بلق کہتے ہیں اگر بدن میں ہوا در آتھ میں ہو تو حور کہتے ہیں اور ربدہ تو وہ ذرای سفیدی ہے جو سیابی میں ملی ہوتی ہے جیسے شتر مرغ کارنگ ہو تاہے ای واسطے اس کور بدہ کہتے ہیں۔ ابوعبیدہ نے ابوعمروے نقل کیا کہ ربدہ دہ رگ ہے جوسیا ہی اور خاکی کے چیس ہو تاہے این درید نے کہار بدہ تیرہ رنگ کو کہتے ہیں اور بعضول نے کہا کہ جس سیابی میں تیر گی مل جاوے اور معدما کے معنی او ندھااس کی تغییر بھی آ گے آئی ہے۔ قاضی عیاض نے کہا جھ سے ابن سر اج نے کہا کالکوز مجینیا یہ اس کی سابق کی تشبیہ نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے وصل کابیان ہے اس کے اوصاف میں سے بعنی وہ ول او ندھا ہو گیا ہے جیسے کوزااو ندھا ہوجاتا ہے پھراس میں پانی نہیں رہ سکتا۔ای طرح اس ول میں کوئی بہتری اور بھلائی اور حکمت کی بات نہ رہے گی اوراس کا بیان کیا ہے کہ کرنہ وہ بھلی بات کو بھلی سمجھے گانہ بری کو بری۔ قاضی عیاض نے کہاجو دل بھلی بات کونہ جنے دے اس کو مشابہت دی او ندھے کوزے ہے جس میں پانی نہیں تھہر تا۔ صاحب تحریر نے کہاحدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب آدی اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے یا گناہوں کا مر تکب ہوجاتا ہے تو ہرایک محناہ کے کرنے ہے اس کے دل میں تاریکی آ جاتی ہے پھروہ فتنے میں پڑجاتا ہے اور اسلام کانور بالکل اس کے دل ے رخصت ہوجاتا ہے ادر دل مثل او ندھے کوزے کے الف جاتا ہے بینی جیسے کوزے کو او ندھادو تو اس میں جو پیچھ ہوتا ہے نکل جاتا ہے مچر کچھ نہیں ساتا ہی طرح اس کے دل ہے اسلام کاسار انور نکل جاتا ہے اور پھر بالکل نہیں آتا (نووی) یہ جو فرمایا فتنے دریا کی موجوں کی طرح امنڈ کر آویں گے تواب فتنوں کارو کناممکن نہ ہو گااور وہ امنڈ امنڈ کر موجوں کی طرح آنے آگیں گے۔ یہ جو حضرت عمرنے حذیفہ ہے کہا تیرا باپ نہیں یہ ایک کلمہ ہے جو عرب کی زبان میں کسی کام پر مستحد کرنے کو کہتے ہیں یعنی مجھے کوئی بچانے ولا نہیں اگر خیر تیرا باپ زندہ ہو تا تؤوہ مصیبت میں تیراشر یک ہو تاادر مجھے اتن تکلیف نداٹھانی پڑتی پراب تو تواکیلا ہے پھر کو مشش کراور مستعدی کراپنے بیانے میں (نودی) فرمایا تہارے اور اس فتنے کے ﷺ میں ایک دروازہ ہے لیتن میہ دروازہ جوا بھی بند ہے اور فتنوں کورو کے ہوئے ہے ایک مخص کی ذات ہے جس کے سب ہے تمام نسادر کے ہوئے ہیں پھر جب وہ مارا جاوے گا تو محویا دروازہ ٹوٹ میااور فتنوں کی روک جاتی رہی اب دھڑادھڑ فتنوں کی البح



يُنْكِرُ مُنْكُرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ )) قَالَ خُذَيْفَةُ وَحَدَّثَتُهُ أَنَّ يَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا يُوشِكُ أَنْ يُكُسَرَ قَالَ عُمَرُ أَكَسُرًا لَا أَبَا لَكَ فَلَوْ أَنَهُ فَيْحَ لَغَلَّهُ كَانَ يُعَادُ قُلْتُ لَا بَلْ يُكْسَرُ وَحَلَّ يُقَتَلُ أَوْ يَمُوتُ وَحَدَّثَتُهُ أَنَّ فَيْعَ لَلْهُ عَلَى يُعَادُ قُلْتُ لَا بَلْ يُكْسَرُ وَحَلَّ يُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ وَحَدَّثَتُهُ أَنَّ فَيْعَا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ قَالَ آبُو حَالِدٍ فَقُلْتُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ قَالَ آبُو حَالِدٍ فَقُلْتُ خَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ قَالَ آبُو حَالِدٍ فَقُلْتُ خَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ قَالَ آبُو حَالِدٍ فَقُلْتُ لِيسَعْدٍ يَا أَبًا مَالِكِ مَا أَسُودُ مُرْبَادًا قَالَ شِدَّةً اللّهُ وَلَا مُنْكُونُ مُحَعَيًا لِسَعْدٍ يَا أَبًا مَالِكِ مَا أَسُودُ مُرْبَادًا قَالَ شِدَّةً فَالَ مُنْكُونُ مُحَعَيًا فَالَ مَنْكُونُ مُحَعَيًا لَيْلُولُ مَنْ فَمَا الْكُونُ مُحَعَيًا فَالَ مَنْكُونَ مُحَعَيا فَالَ مَنْكُونَ مُعَا الْكُونَ مُحَعَيًا فَالَ مَنْكُونَ مُحَمِّا الْكُونَ مُحَعَيا فَالَ مَنْكُونَا مُنْكُونًا مُنَا الْكُونَ مُحَعَلًا فَالَ مَنْكُونَا مُنْكُونًا مُنَا الْكُونَ مُحَعَيًا فَالَ مَنْكُونَا مُنَا الْكُونَ مُحَمَّا الْكُونَ مُحَمَّا الْكُونَ مُحَمِياً الْمَنْكُونَا مُعَمَّا الْكُونَ مُعَمَّا الْكُونَ مُعَالِعَالِيطِ قَالَ مَالِولِي مِنْ اللّهُ مُعَلِيقًا لَيْسُ مُنْ أَلَالُونُ مُنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

سفید دل کینے پھر کی طرح جس کو کوئی فتنہ نقصان نہ پہنچائے گا جب تک که آسان وزمین قائم ریس دوسرے کالا سفیدی ماکل یا اوندھے کوزے کی طرح جونہ کسی اچھی بات کو اچھی بات سمجھے گا نہ بری بات کو بری مگر وہی جو اس کے دل میں بینھ جائے۔ حذیفہ " نے کہا پھر میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ تمہارے اور اس فتنے کے نیچ میں ایک دروازہ ہے جو بندہے مگر نزد یک ہے کہ وہ ٹوٹ جاوے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ ٹوٹ جاوے گا تیرا باپ نہیں اگر کھل جاتا تو شاید پھر بند ہو جاتا میں نے کہا نہیں ٹوٹ جاوے گا اور میں نے ان سے حدیث بیان کی کہ ہی دروازہ ایک مخص ہے جو مارا جاوے گایا مر جادے گا پریہ حدیث کوئی غلط (ول سے بنائی ہوئی بات)نہ تھی ابو خالد نے کہا میں نے سعد بن طارق سے یو چھا (جو اس مدیث کے راوی ہیں) اسو د عربادأے كيامرادے؟ انھول نے كہاسفيدى كى شدت سابى میں میں نے کہا کالکوز مجنیا سے کیامرادے ؟انحوں نے کہا كوزااو ندها بوا\_



٣٧٠ عَنْ رِبْعِيُّ قَالَ لَمَّا قَدِمَ حُدَيْفَةُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ حَلَيْفَةُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ حَلَسَ فَحَدَّثَنَا فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْسِ لَمَّا حَلَسْتُ (﴿ إِلَيْهِ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَيْكُمْ أَمْسِ لَمَّا حَلَسْتُ (﴿ إِلَيْهِ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَيْكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَتَنِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ أَبِي فَي الْفَتِنِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ أَبِي خَالِدٍ وَلَمْ يَذْكُو تَفْسِيرَ أَبِي مَالِكِ لِقَوْلِهِ خَالِدٍ وَلَمْ يَذْكُو تَفْسِيرَ أَبِي مَالِكِ لِقَوْلِهِ مُؤْلِدُ مُحَجِّدًا )).

٣٧١ - عَنْ رِبْعِيْ بْنِ حِرَاشِ عَنْ حُدَيْفَةَ أَنَّ عُمْرَ قَالَ أَيُكُمْ يُحَدَّثُنَا أَوْ قَالَ أَيُكُمْ يُحَدَّثُنَا وَفِيهِمْ حُدَيْفَةُ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِئْنَةِ قَالَ حُدَيْفَةُ أَنَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَسَلَّمَ فِي الْفِئْنَةِ قَالَ حُدَيْفَةُ أَنَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ كَنَحُو جَدِيثِ أَبِي مَالِكِ عَنْ رِبْعِيْ وَقَالَ فِي كَنَحُو جَدِيثِ أَبِي مَالِكِ عَنْ رِبْعِيْ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ أَبِي مَالِكِ عَنْ رَبْعِيْ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ حُدَيْفَةً حَدَثْنَةُ حَدِيثًا لَيْسَ الْحَدِيثِ قَالَ حَدَيْفَةً حَدَثْنَةُ حَدِيثًا لَيْسَ اللهِ صَلّى الله عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْإِسْلَامِ بَدَأَ غَرِيْبًا وَّسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا وَّ أَنَّهُ يَارِزُبَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ

٣٧٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( بَلدًأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرْبَاءِ )).

سے اس میں جراش سے روایت ہے جب حدیثہ حضرت عمر کے پاس سے آئے تو بیٹھے ہم سے حدیثیں بیان کرتے انھوں۔
کہا کل امیروالمو منین نے جب میں ان کے پاس بیٹھا آپ نے لوگوں سے پوچھا تم میں کس کو یاو ہے رسول اللہ عظامی کا ارشاد فتوں سے بوچھا تم میں کس کو یاو ہے رسول اللہ عظامی کا ارشاد فتوں کے باب میں؟ پھر بیان کیا حدیث کو ای طرح جسے اوپر گرری اس میں مو بادااور مجنعا کی تقییر نہیں ہے جیسے اوپر کی روایت میں ہے جیسے اوپر کی روایت میں ہے۔

ا ۳۵ - ربعی بن حراش سے روایت ہے اتھوں نے سنا حذیقہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم میں سے کون ہم سے صدیث بیان کر تا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتنوں میں ؟ وہاں حذیقہ بھی تھے انھوں نے کہا میں بیان کر تا ہوں پھر بیان کیا حدیث کو اس طرح جیسے اوپر گزری اس روایت میں بیہ ہے کہ حذیقہ نے کہا میں سے ایک حدیث بیان کی جو غلط نہ تھی حذیقہ نے کہا میں نے ان سے ایک حدیث بیان کی جو غلط نہ تھی (یعنی سی سائی او هر او هر کی بات نہ تھی) بلکہ رسول اللہ تھی سے سی سی تھی۔

باب: اسلام شروع ہوا غربت کے ساتھ اور پھر غریب ہوجاوے گااور سمٹ آوے گاد دنول مسجدول کے بچ میں ۳۷۲- ابوہریرہ سے ردایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسلام شر دع ہواغر بت سے مدینے میں ادر پھرا ایسے یہ لوٹ آوے گاجیے شروع ہوا تھا (مدینہ میں) تو خوشی ہو غریبوں کے لیے۔

(۳۷۰) ﷺ اسلام شرع ہوا مدینہ سے بیعی پہلے ان او گوں سے شروع ہوا چو مدینہ منورہ میں مکہ معظمہ سے بجرت کر کے آئے تھے اور وہ غریب مسافر تھے اپنے وطن چھوڑ کر آئے تھے اور پھر ایسانی ہوجائے گا۔ یعنی اخیر زمانہ میں اسلام سیٹنے سیٹنے پھر مدینے میں آجاوے گا اور ساری و نیامیں کفر کازور ہوگا جو مسلمان ہو تھے وہ کا فرول کے ڈرسے مدینہ میں بھاگ کر آجا کیں گے۔ قاضی عیاض نے کہا مطلب عدیث کا یہ ہے کہ پہلے اسلام شروع ہوا چند معدود لوگوں سے پھر آخر زمانہ میں بھی ای طرح گھٹ کر تھوڑے لوگوں میں رہ جاوے گا اب جو فرمایا طولیٰ ہو غرباء کے لیے تو طوبیٰ کے معتی خوشی اور سرور ہے اور بعضوں نے طوبیٰ سے اور میہ سب معنی بن سکتے ہیں۔ (نووی)



سے س- عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسلام شروع ہوا غربت میں اور پھر غریب ہو جاوے گا جیسے شروع ہوا تھااوروہ سمٹ کر دونوں معجدوں (کے مذیبے) کے ﷺ

٣٧٣ - عَنَّ ابْنِ عُمَّرَ رضيَّ الله عنهما عَنُّ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ وَهُوَ يَأْرِزُ

(۳۷۳) ہے تاہنی عماض نے کہاں کا مطلب ہے کہ ایمان اول اور آخر وونوں زبانوں ہیں ای حال پر ہوگا کیو تکہ اول زبانے ہیں جو سیا ایماندار تعاوہ دینے میں جا آیا تو اجرے سے کہ ایمان کو حق بنانہ کی ذیارت کو اور آپ ہے علم حاصل کرنے کو ایمانی خلفاء کے زبانے ہیں رہا اور ایمانی اس کے بعد جو جو عالم اپنے وقت کے چیٹوا اور اہام گزرے ہیں وہ حدیث حاصل کرنے کے لیے مدینہ ہیں آئے او رہارے زبانے کی دیارت کے لیے اور وہاں کے اور مظاہداور آ جارے بر کرت حاصل رہارے زبانے کی دیارت کے لیے اور وہاں کے اور مظاہداور آ جارے بر کرت حاصل کرنے کے لیے تو مدینہ میں نہ آوے گا مگر وہ بی جو مو من ہوگا ہوتی السران الوہان میں ہے کہ شاید واقعہ قیارت کے قریب ہو گا اور اس صحیح کر اسلام اخر زبانہ تک رہے گا اور وہ خواجہ گا اور اس صحیح کر آجادے گا اور ہو وقت آئی تک تمین آباد جو وہ اس کے کہ اسلام غریب ہو گیا ہے اور کیساغریب ہو جو دی گا ور دو تر تی ہو اور کی تاروں کے کہ اسلام غریب ہو گیا ہے اور کیساغریب ہو جو دو گا جیسے میری بہاؤ گی چو تی ہو گیا ہوت کا مرب ہوگا ہوت کا دوروں شروع کا جیسے میری بہاؤ گی چو تی سے اور کیران میں ہو جو اس کے کہ اسلام غریب ہو گیا ہے اور کیساغریب ہو غرب ہو گیا ہوت کی بہاؤ گی چو تی ہو تر کی ہوئر کی ہوئر کی ہوئر کی بہاؤ کی چو تی ہو خرب ہوگ ہوت کی ہوئر ہوں کا مام ہوئی ہوئر کی ہوئر ہوئر کی ہوئر ہوئر کی ہوئر ہوئر ہوئر کی کوئر کی ہوئر کی کی ہوئ

مترجم کہتا ہے کہ مرادر سول اللہ کی اس حدیث ہے مطوم ہو کہ اخیر زمانہ میں اسلام کا تنزل شروع ہوگا اور جا بجاکا فر مسلمانوں کے اور پر غالب ہوتے جاویں گے بہاں تک کہ تمام ممالک اور باوی کا فروں کی حکومت میں آجادیں گے اور سب جگہ کا فروں کا فرور ہوجاوے گا اور اس جو یہ جاوی گا اور بدینہ جہاں ہے اس آخر پکر دی شہر بعنی کہ اور ہدینہ جہاں ہے اسلام شروع ہوا تھا مسلمانوں کی بناہ کی جگہ ہوگی اور بدارے مسلمانوں کے بنوائے ہوئے اب تک یاد گار بیں اور اور سب مسلمانوں کے بنوائے ہوئے اب تک یاد گار بیں اور اور سب مسلمانوں کے فیضہ ہے گیا وہ اندلس کا ملک تھا جہاں کی مجدیں اور مدر سے مسلمانوں کے بنوائے ہوئے اب تک یاد گار بیں اور اور کہیں نہیں پر افسوس ہے کہ نصاری نے غالب آگر ایسانی رہافتد انتخاصہ تو بہت اور گرشتہ بیچاس سال ہے تو اس قدر جلد جلد مسلمانوں کا تنزل ہورہا ہا وران کی حکومت میں برباد ہوتی جاتی ہیں کہ آگر ایسانی رہافتد انتخاصہ تو بہت قریب زبانے بیں مسلمانوں کی حکومت صرف کم معظم اور مدینہ منور ہیں رہ جاوے گی وہ ملک جہاں صدبا برس ہے مسلمانوں بستے اور کا فروں کا نام و نشان تک نے فار کر گئے ہوئی ہیں اور مسلمانوں کے قبلے میں اور اس کی خدر ہی وز گرزے کہ کا شغر کو چین کے بت پر ستوں نے چین کیا اور بخار ااور خوا اور میں اس حدیث کی تفیر کیا دوں مردان کی بازی ہوئی اور کا ملک دوس کے وسلمان کیا کہ دوس کے فصاری نے دو بالیا اور بھان اور ہوسینیا اور مردیا اس مدیث کی تفیر کیا ہوں مردادر ترکمانوں کا ملک دوس کے فصاری نے دبالی ہو دوس کی نظر افغانستان پر بھی ہے اور ادھر سے ہندوستان کے فصاری افغانستان پر دعوے کر دی ہوں کا ملک دوس کے فصاری افغانستان پر دعوے کر دہ ہیں اور دوس کے فصاری افغانستان پر دعوے کر دہ ہیں اور دوس کے فصاری افغانستان پر دعوے کر دوس کے فصاری افغانستان پر دعوے کر دوس کے فصاری کیا تو دوس کے فصاری دوس کے مسلم کوروس کے فصاری افغانستان پر دعوے کر دوس کے نسلم کیا ہوئی دوس کے فصاری دوس کے دوس کے دوس کے فصاری افغانستان کی دوس کے فصاری دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے فصاری دوس کے دوس کے دوس کے فصاری دوس کے فصاری دوس کے دوس کے دوس کے فصاری دوس کے دوس کے دوس کے فصاری دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے فصاری دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے فصاری دوس کے د



بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا نَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا )).

٣٧٤ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( إِنَّ الْمِيْمَانُ لَيَأْدِزُ إِلَى الْمُدِينَةِ كَمَا تَأْدِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا )).

بَابُ ذَهَابِ الْإِيَانِ آخَرَ الزَّمَانِ ٣٧٥ - عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْثُهُ قَالَ ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ)).

میں آجادے گاجیے سانپ سٹ کراپنے سوراخ میں (بل میں) چلا جاتاہے۔

٣٧٣- ابو ہر يرة سے روايت برسول الله عظف فرمايا ايمان من كرمدينه بين اس طرح سے آجادے كا جيسے سانپ سن كر اينے بل بين ساجا تاہے۔

باب: اخیر زمانے میں ایمان کامٹ جانا ۳۷۵- انسؓ سے روایت ہے رسول اللہ عظی نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہاجا تاہے۔

لا ولایت مصر کو سلطان روم کے افتیار سے نکال کر وہاں اپناافتدار جمار ہے ہیں اور جزیرہ عرب کے گئی بنا در مثل عدن اور سواکن وغیرہ کے اپنے قبضے جس کے بین اب ووسلطنتیں نام کے لیے باتی بین بین روم اور ایران کی وہ بھی نصار کی ہے خا نف اور لرزال لیں ۔ اور ان بی کی مرضی کے موافق انتظام کرتے ہیں حدود شرعیہ کانام و نشان نہیں فسق و فجور کا علی الاعلان بازار گرم ہے اب وہ زمانہ بہت قریب معلوم ہو تا ہے جب نام کے لیے بھی مسلمانوں کی سلطنت اور حکومت ندر ہے گی اور وہ سب نصار کی کی دعایا بن کر رہیں گے اور جو سے مسلمان ہو تھے وہ ان کی حکومت سے بھاگ کر کمہ اور مدینہ بین و قبال کی دعایا بن کر رہیں گے اور جو تھے مسلمان ہو تھے وہ ان کی اور دینہ بین جو النع ہوتے ہیں پھر اسلام کے سینتے سے مکہ اور مدینہ بین تو اس وقت فرو بدعات کا زور ہے اور قرآن وحدیث کی نشر سے وہاں بچھ شیاطین ہیں جو النع ہوتے ہیں پھر اسلام کے سینتے سے مکہ اور مدینہ کی طرف کیا مراد ہوگا تو اس کا جواب ہے ہے کہ ان شیاطین کا ذور کمہ اور مدینہ بین فی الحال ہے جب کہ سے اور کی مسلمان ساری دنیا ہیں تھینے ہوئے ہیں پھر جب یہ ہے اور کی مسلمان ساری دنیا ہیں تھی تو ان شیاطین کی اچھی طرح خبر لیس گے اور اس وقت میں بڑی آزاد کی کہ سام تھر کتاب اور سنت کی پیروی تر مین بیں وار بدعات سین کی اور کی ہوجاوے گی۔ جو کوئی زیرور ہو وقت میں بڑی آزاد کی کے ساتھ کتاب اور سنت کی پیروی تر مین بیں رائج ہوگی اور بدعات سین کی مرکوئی بخوٹی ہوجاوے گی۔ جو کوئی زیرور ہوگھے گا۔ انشاء اللہ۔

(۵۷ س) ﷺ پھر جب کوئی اللہ کانام لینے والانہ رہے گااس وقت قیامت قائم ہوگی۔ نووی نے کہام ادبہ ہے کہ قیامت ای وقت ہوگی جب سب لوگ بدترین رہ جاویں گے جیسے دوسری روایت میں ہے اور یمن کی طرف سے ایک ہوا آوے گی قیامت کے قریب تو سب موس سر جاویں گے اس ہواسے یہ بات کہ زمین میں کوئی اللہ کانام لینے والانہ رہے پہلے جھے کو قیاس سے بعید معلوم ہوتی تھی پراس زمانے میں تصدیق ہوگئی اور حدیث پرکائل یقین ہو گیا ہمارے زمانے میں اللہ کے منکر بہت پھیلتے جاتے ہیں اور کوئی اللہ کانام لیوے تواس پر بہتے ہیں بھر قیامت کے قریب کم بخت ای فتم کے منکرین یعنی دہری یا نیچری رہ جاویں گے اور اللہ کے مانے والے سب اٹھ جاویں گے۔

ے پاکستان کے دو کلڑے ہو گئے ہیں افغانستان پر روس کا تساط ہو چکاہے اور ایران میں روس ہنگاہے کروارہاہے۔ عطاالر حمٰن اشرف۔ (پروف ریڈر)
ع آج کل واقعی حرمین شریفین میں جلالہ الملک امام المسلمین سعود بن عبدالعزیز حفظ اللہ الودود کادم ننیمت ہے اعلیٰ حضرت کیا ہو سنت کی چیرو ک اور اشاعت میں مصروف ومشفول ہیں۔ وہاں قرآن و صدیث کا قانون رائے ہے اور شرک و بدعت کی خوب سرکوئی کی جارتی ہے آگے کا بھی خداحافظ ہے۔ یہ میر ااپنامشاہدہ ہے۔ فقط عبدالغفار سلفی۔ ۲۲ شعبان ۵ کے تابع مطابق ۱۹ پریل ۱۹۵۹ء۔

مسلم

٣٧٦ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللهُ رَسُلُمُ (﴿ لَمَا تَقُومُ اللَّهُ اللَّهُ (﴿ لَمَا تَقُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ )). السَّاعَةُ عَلَى أَحَدِ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ )).

بَابُ الِاسْتِسْرَارِ بِالْإِيمَانِ لِلْجَائِفِ

٣٧٧ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِينَ الله عَنْهُ قَالَ كُنّا مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ (( أَخْصُوا لِي كُمْ يَلْفِظُ الْإِسْلَامُ )) قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَتَخَافَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا يَيْنَ السّبَعِ مِائَةٍ قَالَ (( إِنّكُمْ لَا السّبّعِ مِائَةٍ قَالَ (( إِنّكُمْ لَا السّبّعِ مِائَةٍ قَالَ (( إِنّكُمْ لَا تَشَرُونَ لَعَلَكُمْ أَنْ تُشْتَلُوا )) قَالَ فَالْتَلِينَا حَتّى جَعَلَ الرّحُلُ مِنَا لَا يُصَلّى إِلّا سِرًّا.

بَابُ تَأَلُّفِ قَلْبِ مَنْ يَخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ لِصُعْفِهِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْقَطْعِ بِالْإِيمَانِ مِنْ

۳۷۷- انسؓ ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت قائم نہ ہو گی اس شخص پر جو اللہ اللہ کہتا ہو گا (بلکہ جب وہ مرے گا اس وقت قیامت ہو گی)۔

باب جو مخص ڈر تا ہوا بنی عزت یا جان جانے سے تووہ اپنے ایمان کوچھیا سکتاہے

باب جو شخص ضعیف الایمان ہواس کادل ملانا اور جب تک ایمان کا یقین نہ ہو کسی شخص کو



#### غَيْرِ دَلِيلِ قَاطِع

٣٧٨ - عَنْ سَعْلَدِ ثِنِ أَبِيْ وَقَاصِ قَالَ فَسَمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسُمًا فَقُلْتُ وَسَلّمَ فَسَمًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَعْطِ فُلَانًا فَإِنّهُ مُؤْمِنٌ فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( أَوْ مُسْلِمٌ )) أَقُولُهَا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( أَوْ مُسْلِمٌ )) أَقُولُهَا ثَلَانًا وَيُرَدُدُهَا عَلَيَّ ثَلَانًا (( أَوْ مُسْلِمٌ )) ثُمَّ قَالَ (( إِنِّي مُسْلِمٌ )) ثُمَّ قَالَ هِي النَّا وَيُهُولُهُ أَحَبُ إِلَيْ هِنهُ مَخَافَةً آنْ يَكُنِّهُ اللَّهُ فِي النَّا ( ))

٣٧٩ - عَنْ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعُدٌ حَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ سَعْدٌ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ مَنْ

#### مومن نه کهنا

۳۷۸ سعد بن ابی و قاص سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے وہ کھے وہ کچھ مال بائنا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ؟ فلانے کو دیکھے وہ مومن ہے آپ نے فرمایا مسلمان ہے میں نے تین باریبی کہا کہ وہ مومن ہے آپ نے ہر باریبی فرمایا مسلمان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مسلمان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یس ایک شخص کو دیتا ہوں حالا تکہ دوسرے کو اس سے زیادہ چاہتا ہوں اس ڈر سے کہ کہیں خدااس کو اندھے منہ چہنم میں نہ گرادے۔

9-49 سعد بن ابی و قاص سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے کہ او گوں کو مال دیا او رہی وہاں بیٹھا تھا تو آپ نے بعضوں کو منہیں دیا حالا نکہ وہ میرے نزدیک ان سب میں بہتر تھے میں نے

(٣٤٨) المن تواس كويقينامومن كي كبتاب شايد مسلم بو تويول كيد ده مومن بيامسلم ب تواس ساس كايمان كاانكار نبيل لكنا بلکہ منع کیا آپ نے اس کو پھنامو من کہنے ہے اس وجہ ہے کہ اس کا ایمان ولیل بھٹنی ہے تابت نہ ہوا ہو گاد وسرے یہ کہ ایمان ایک فعل قلبی ہاں کا حال اللہ ہی خوب جانتا ہے بر خلاف اسلام کے کہ وہ طاہر ہے زبان سے اقرار کرنے سے۔صاحب تحریر نے کہا کہ اس میں اشارہ ہے اس شخص کے مومن نہ ہونے کا حالا نکہ اس میں اشارہ ہے اس کے مومن ہونے کا کیونکہ آگے آپ نے فرمایا کہ بھضے فنص کو میں زیادہ جا ہتا ہوں پر ویتااور کو ہو ںابیانہ ہو وہ جہنم میں او تدھاگر ایا جادے اس حدیث ہے ہات ٹابت ہوتی ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے اور اس مسئلہ میں بڑا اختلاف ہے اور پھے بیان اس کااو پر گزر چکاہے اور اس میں اشارہ ہے اس مذہب کی طرف جو حق ہے کہ فقط زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں جب تک دل سے یقین نہ ہوادر کرامیہ اور بعض مرجید ہے کہتے ہیں کہ صرف زبان سے اقرار کرلیناکانی ہے حالا تکہ یہ صاف غلطی ہے اور خلاف ہے مسلمانوں کے اجماع کے اور خلاف ہے آیات اور احادیث کے جن ہے منافقوں کا کفر ثابت ہو تاہے حالا تکد منافقوں کا بھی ہی حال تھا کہ وہ دل سے یقین نہ رکھتے تھے پر زبان سے اقرار کرتے تھے۔ (نوویؓ) آپؐ نے فرمایا میں ایک شخص کو دیتا ہوں حالا تکہ دوسرے کواس سے زیادہ حیا ہتا ہول تعنی بعض آدمی ضعیف الایمان ہو تاہے اور میں اس کو دنیا کا مال دیتا ہوں تواس وجہ سے نہیں دیتا کہ میں اس کو زیادہ جا ہتا ہوں جا ہتا تو میں ۔ ' دوسرے کو ہوں جس کا بمان تو ک ہے پر ضعیف الا بمان کو اس کا بمان بچانے کے لیے دیتا ہوں ایسانہ ہو کہ وہ دنیا کا مال نہ ملنے ہے خفا ہو جادے ا وراسلام سے پھر جادے پھر جہنم میں او ندھے منہ گرے اور جس کاایمان قوی ہے اس کواتنی ضرورت مال دینے کی نہیں کیونکہ وہ ایمان سے پھرنے والا نہیں۔ نوویؓ نے کہااس حدیث ہے یہ بات ٹابت ہوئی کہ حاکم سے سفارش کرنادر ست ہے جائز کام میں اور باریار وہی بات کہنا بھی جائز ہے اور مفضول فاضل کووہ بات بتاسکتا ہے جس کی کوئی مصلحت ہواور کسی کو یقیناً مومن نہیں کہنا جا ہے جب تک دلیل بقینی نہ ہواور امام اپنی رائے کے موافق مال کو صرف کر سکتاہے ضروری کام میں پھر جواس کے بعد ضروری ہوای طرح اور کسی کے جنت میں جانے کا یقین نہیں تگر جن کے لیے نص آگئی جیسے عشرہ میشرہ دغیر ہم ادراس پر اجماع ہے اہل سنت کا۔



لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ نَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا لَكَ عَنْ فَلَانَ فَوَاللّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( أَوْ مُسْلِمًا )) قَالَ فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ عَلَيْنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ عَلَيْنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا لَكَ عَنْ فَلَانِ فَوَاللّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْ مُسْلِمًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْ مُسْلِمًا فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ مَا لَكَ عَنْ فَلَانِ فَوَاللّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْنِي مَا عَلِمْتُ مِنْهُ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْنِي مَا عَلِمْتُ مِنْهُ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ (﴿ أَوْ مُسْلِمًا إِنِي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ (﴿ أَوْ مُسْلِمًا إِنِي لَا مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ (﴿ أَوْ مُسْلِمًا إِنِي لَا مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ (﴿ أَوْ مُسْلِمًا إِنِي لَكُنّ مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ لَا يَعْمِلُ اللّهِ عَلَيْكَ إِلّهِ إِلَى مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ لَا لَهُ عَلَى وَجُهِهِ )).

سَعْدُ أَنهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللّهِ عَنْ سَعْدُ أَنهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللّهِ عَنْ عَمْهِ مِوْلُ حَدِيثِ ابْنِ الْمِي ابْنِ شِيهَابِ عَنْ عَمْهِ وَزَادَ فَقُمْتُ إِلَى أَسِي ابْنِ شِيهَابِ عَنْ عَمْهِ وَزَادَ فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فَلَان. اللّهِ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فَلَان. ٣٨١ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ يُحَدِّثُ هَذَا فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَضَرَبَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيدِهِ نَيْنَ عُنْقِي وَكَيْفِي ثُمَّ قَالَ (( أَقِتَالُنا وَسَلّمَ بِيدِهِ نَيْنَ عُنْقِي وَكَيْفِي ثُمَّ قَالَ (( أَقِتَالُنا وَسَلّمَ بِيدِهِ نَيْنَ عُنْقِي وَكَيْفِي ثُمَّ قَالَ (( أَقِتَالُنا وَسَلّمَ بِيدِهِ نَيْنَ عُنْقِي وَكَيْفِي ثُمَّ قَالَ (( أَقِتَالُنا وَسَلّمَ بِيدِهِ نَيْنَ عُنْقِي وَكَيْفِي ثُمَّ قَالَ (( أَقِتَالُنا

أَيْ سَغَدُ إِنِّى لَأَعْطِى الرَّجُلَ )). بَابُ زِيَادَةِ طُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ بِتَظَاهُرِ الْأَدِلَّةِ

٣٨٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( نَحْنُ

کہایار سول اللہ علی ۔ آپ نے فلانے کو نہیں دیا بیں تو تتم خدا کی اس کو مومن جانتا ہوں آپ نے فرمایایا مسلم۔ پھر تھوڑی دیر تک بیں چپکار ہابعداس کے اس خیال نے زور کمیااور بیس نے کہایار سول اللہ ! آپ نے فلانے کو کیوں نہیں دیا ؟ قتم خدا کی بین اس کو مومن جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مسلم۔ پھر تھوڑی دیر بین چپ ہور ہابعداس کے اس خیال نے زور کیااور بین نے کہایار سول اللہ! آپ نے فلانے کو کیوں نہیں دیا ؟ قتم خدا کی بین تواس کو مومن جانتا ہوں۔ آپ نے فلانے کو کیوں نہیں دیا ؟ قتم خدا کی بین تواس کو مومن حانتا ہوں۔ آپ نے فلانے کو کیوں نہیں دیا ؟ قتم خدا کی بین تو اس کو مومن حانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مسلم۔ بین دیتا ہوں ایک حصر دوسرے سے زیادہ حبت ہوتی ہے اس ڈر سے کہ مختص کو اور مجھے دوسرے سے زیادہ حبت ہوتی ہے اس ڈر سے کہ کہیں او ندر سے منہ جہنم میں نہ گر ہے۔

۳۸۰- سعد سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے کھے لوگوں کو دیا۔ میں بیضا تھا کھر ہے او برگزری اتنا دیا۔ میں بیضا تھا کھر ہیان کیا حدیث کو ای طرح جیسے او برگزری اتنا زیادہ ہے آخر میں اٹھا اور میں نے چیکے ہے کہا یا رسول اللہ ! آپ نے فلانے کو کیوں چھوڑ دیا؟

۳۸۱ - محرین سعد ہے یہی حدیث روایت کی گئی ہے اس میں سیہ ہے کہ رسول اللہ علی ہے این میں سیہ ہے کہ رسول اللہ علی ہے کے رسول اللہ علیہ ہے کے این اہا تھ میری گرون اور مونڈھے کے رسی مار ااور فرمایا کیا لڑتا ہے اے سعد! میں دیتا ہوں ایک آدمی کو (آخر تک)۔

باب جب دلیلیں خوب پہنچ جادیں تو دل کو زیادہ اطمینان حاصل ہو تاہے

۳۸۲- ابوہر ریڑے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہم کو شک کیوں نہ ہو جب حضرت ایراہیم کو شک ہواانھوں نے کہا

(۳۸۲) پڑتوں کئے کہا علاء نے اختلاف کیا ہے اس عبارت کے مطلب میں کہ ہم کو شک کیوں نہ ہو کہ جب حضرت ابراہیم کو ہوا گئی اقوال پر سب سے بہتر اور سمجے وہ ہے جوامام ابوابر اہیم مزنی اور ایک جماعت علاء نے بیان کیا ہے لینی مطلب اس کا بیہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو شک ہونا محال تھا اور جو ان کو شک ہوتا باوجود پیغیر ہونے کے تو اور پیغیروں کو بھی شک ہوتا حالا تک تم جانتے ہو کہ مجھ کو شک نہیں تو حضرت الل



اے پروردگار مجھ کود کھلادے تو کس طرح جلادے گامردوں کو۔۔ پروردگارنے فرمایا کیا تھے یقین نہیں اس بات کا؟ حضرت ابراہیم ؓ نے عرض کیا کیوں نہیں مجھ کو یقین ہے پر میں جاہتا ہوں کہ میرے دل کو اور زیادہ اطمینان ہو جادے اور رحم کرے اللہ تعالیٰ أَحَقُّ بِالشَّكِِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُخْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَ )) لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ (( بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنْ قَالَ أَوَ )) فَالَ (( وَيَوْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ

الله ابراتيم كو بھی شك نه تھااوري آپ نے اس ليے فرماياكہ جب يہ آيت از كاواذ قال ابراهيم رب ادنى كيف تحى الموتى الاية تو بعض لو گوں نے حصرت ابراہیم پر غلط گمان کیااور بیہ کہا کہ ان کو شک ہوا سر دول کے جی اٹھنے میں اور جارے پیغیبر کو شک نہیں ہوا تپ آپ نے ان کا گمان غلط کرنے کے لیے فرمایا کہ حضرت ابراہیم پیغیر تھے اور پیغیر میمی کیے خلیل اللہ پھر اگر ان کوشک ہو تا تو جھے کو بھی ضرور شک ہو تا۔ حضرت ابراہیم کو آپ نے اپنے اوپر مقدم کیا بر طریق تواضع اور ادب کے اور شاید اس وفت تک آپ کو معلوم نہ ہوا ہوگا کہ آپ سب پیغیبر دل ہے درجے بیں زیادہ ہیں۔ پھراختلاف کیاہے علماءنے کہ جب حضرت ابراہم کو شک نہ تھا تواٹھوں نے خداہے درخواست کیوں کی کہ بچھ کو د کھلاوے تو کیوں کر جلاوے گامر دوں کو بیان کیاہے گئی وجہوں کو لیکن ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم کو مر دوں کے جی اٹھنے پر یقین تھا پر انھوں نے چاہا کہ اور زیادہ دل کواطمینان ہو جادے ادر بیاس طرح ہے کہ پہلے حضرت ابرا تیٹم کو دلائل ہے علم حاصل ہو چکا تھا کہ اللہ مر دوں کو جلاوے گالیکن انھوں نے اپنی آتھوں ہے اس امر کونہ ویکھا تھااس واسطے انھوں نے چاہا کہ علم استدلائی ہے بڑھ کریقین حاصل ہوااور وہ مشاہدہ سے ہو تا ہے کیونکہ علم استدلالی میں شکوک باتی رہے ہیں پھر مشاہدہ سے وہ سب شکوک مٹ جاتے ہیں۔ یہ ند بہب ہے امام ابو منصور از ہری کا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہمیم نے اپنے آپ کو خدا کے پاس آزمانا چاہا کہ خداان کی درخواست قبول کر تا ہے یا نہیں اوراس صورت میں اولم تؤمن کے ہید معنی ہوں سے کیا تھے کو یقین نہیں اس بات کا کہ تو میرادوست ہے اور تیرامر تبدادر درجہ میرے نزدیک بڑا ہے۔ تیسری دجہ رہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے یقین کو بڑھانا چاپااگر چہ پہلے بھی ان کویفین تقااد رشک بالکل نہ تھا پر وہ علم الیقین تھا ا نھوں نے چاہا کہ اس سے بڑھ کر عین الیقین کا در جہ حاصل ہو۔ چو تھی وجہ بیہ ہے کہ جب انھوں نے مشر کوں پر دلیل قائم کی کہ میر اپر وروگار جلاتا ہے اور مارتا ہے تو خداسے جاہا کہ اس امر کو د کھلاوے تاکہ ان کی دلیل صاف ٹابت ہو جادے اور بعضوں نے اور وجہیں بیان کی ہیں پروہ ظاہر نہیں ہیں۔امام ابوالحن واحدی نے کہااختلاف کیا ہے لوگوں نے کہ حضرت ابراہیم نے بیہ سوال کیوں کیا تو اکثر لوگوں نے کہاہے کہ انھوں نے ایک مروار جانور دریا کے گنارے ویکھا جس کوور ندے اور پر ندے اور دریا کے جانور کھارہے تھے ان کو بیہ خیال آیا کہ اس جانور کے کھزے کیو تکراکٹھے ہو نگے اوران کے دل کو شوق ہوا کہ مر دے کاجی اٹھناد یکھیں!ان کوشک نہ تھالیکن انھوں نے یہ بات جائی کہ اس کودیکے لیس جیسے مومنین چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کاور جنت کود میصیں اور خدا کے دیدار کے طالب ہیں حالا نکہ ان کو یقین ہے ان سب کااور شک نہیں ہے ان میں انتہا۔ فرمایار حم کرے اللہ تعالیٰ حضرت لوظ پر وہ پناہ جاہتے تھے بیٹی جب فرشتے اللہ کا عذاب لے کر حضرت لوظ کے پاس آئے تو خوبصورت لاکوں کے تجمیس میں آئے تھے حصرت لوط نے ان کو مہمان سمجھ کر ان کی مہمانی کرنا جاہی پران کی قوم کے لوگ جولواطت اور لونڈے بازی میں مبتلا تھے جمع ہو کر آئے ادران مہمانوں کو ستانا چاہا حضرت لوط نے کو کی دقیقہ ان مہمانوں کی خاطر داری ادر دل جو کی میں نہ چھوڑا ادراین قوم کے لوگوں سے کہاخداہے ڈر داور ہے کر رسوامت کر و مہمانوں کے روبر واگرتم کو ایسی بی خواہش ہے تو ہیری بیٹیال حاضر ہیں اس پر مجمی انھوں نے نہ مانا تب حضرت لوط نے فرمایا کاش مجھے زور ہو تا تو تم کورو کتایا بناہ لیٹا کسی مضبوط سخت کی بیچنی میرے کئیے والے ہوتے تو ان کی : پناہ لیتااور جوانھوں نے اپنی قوت کااور اپنے کئے والوں کی پناہ کاذ کر کیا تواس وجہ سے نہ ٹھاکہ وہ خدا سے غا**فل تنے بلکہ انھوں نے اپنے مہما**توں کے دل کو خوش کرنا چاہا کہ میرا بس جہاں تک چلتا میں تم کو بچاتا اور شاید اس و تت رخج میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا بھول سے تو حضرت کھی



بَأْوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ وَلَوْ لَبَثْتُ فِي السَّجْنِ طُولَ لَبْتِ يُوسُفَ لَأَجَيْتُ الدَّاعِي )).

٣٨٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرة رَضِي الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مِالِكٍ يُوسَلَّمَ بَعِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ يُوسَى خَدِيثِ مَالِكٍ رَفِي خَدِيثٍ مَالِكٍ (﴿ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي ﴾) قَالَ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ اللهَ خَتَى حَازَهَا.

٣٨٤ عَنْ الزُّهْرِيِّ كَرِوَايَةِ مَالِكٍ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ ثُمُّ قَرَأً هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى أَنْجَزَهَا

بَابُ وُجُوبِ الْإِيَمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إَلَى جَمِيعِ النَّاسِ وَنَسْخِ الْمِلَلِ بِمِلَّتِهِ ٣٨٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( مَا هِنْ

حضرت لوط پر وہ پناہ جائے تھے مضبوط، سخت کی اور اگر میں قید خانے میں اتنے دنول رہتا جننے دن حضرت یوسف رہے تو فور ا بلانے والے کے ساتھ چلاجاتا۔

۳۸۲ ند کوره بالاحدیث اس سندے بھی مروی ہے-

٣٨٣- ند كوره بالاحديث اس سند كے ساتھ بھى آئى ہے-

باب: ہمارے پیغیبر محمد کی پیغیبر ی کایفین کرنااور تمام شریعتوں کو آپ کی شریعت سے منسوخ سمجھنا واجب ہے

۳۸۵- ابوہر برہ سے روایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا ہر ایک پیغیر کووہی معجزے ملے ہیں جواس سے پہلے دوسرے پیغیر کو

تلی نے فرمایا کہ خداان پرر حم کرے فرمایا اگر ہیں قید خانے میں استے دن رہتا جینے ون حضرت یوسٹ رہے میں تو فور ا بلانے والے کے ساتھ چلا جاتا بینی جب زیخا کی تبحیت سے حضرت یوسٹ قید جاتا بینی جب زیخا کی تبحیت سے حضرت یوسٹ قید ہوئے تو مدت کا لیمن کئی ہر س تک قید خانے میں رہے آخر عزیز مصر کی طرف ایک بلائے والا آیا کہ چل کراس کے خواب کی تعبیر بیان کریں مگر حضرت یوسٹ نے نہ مانا اور فرمایا جب تک عور توں کے مکر کی دریافت نہ ہوگا اور میری مان آئی کہ ان میں تر میں قدر صبر اور سفائی بالکل نہ ہوجاوے گی اس وقت تک میں نہ آؤں گا تو ہمارے تی جبر نے حضرت یوسٹ کی فضیلت بیان کی کہ ان میں میں قدر صبر اور استقلال تھا کہ ایسادوس سے جبو شخ میں جلدی کر تا

(٣٨٥) ﷺ يعنى مير امعجزہ قرآن ايبا كھلام جوزہ ہے جو پہلے كى تينيم كو نہيں ملااس ليے ميرے تالع زيادہ ہوں گے ياقرآن ايبام جزہ ہے جس ميں سحر وغيرہ كاشبہ نہيں ہوسكا بھاس ليے ميرى بيروى كرنے والے زيادہ ہو كئے يا اور بينيم بوسكا برخلاف اور معجزوں كے كہ ان بيں سحر وغيرہ كاشبہ ہوسكا تھاس ليے ميرى بيروى كرنے والے زيادہ ہو كئے يا اور بينيم وال كے معجزے كر آن كے اور وہ معجزواس واسطے ہے كہ قرآن كے اور بينيم وال كے معجزے كر ديا كہ فيان كازماند كر كيااور مير امعجزہ جو آن ہے قامت تك باقى ہے اور وہ معجزواس واسطے ہے كہ قرآن كے خرزيان اور اس كى فضاحت اور بلا فت اور غيب كے حالات نے سب آدميوں كو عاجز كرديا كہ كوئى اس كى مشل ايك سورت بھى بناسكا اگر وہ سب جمع ہوں تب بھى نہيں ہو سكا اور آن جو اس جمع ہوں تب بھى نہيں ہو سكا اور آن كے مقابلے كى اس جمع ہوں تب بھى نہيں ہو سكا اور اس بيں اللہ ايک عربيت كو فضيح نہيں جانے اور اس بيں اللہ ايک سورت بناتا ہمارے زمانے بيں بعض عشل كے و شمن بندى بھائى اليے فكلے بيں جو قرآن كى عربيت كو فضيح نہيں جانے اور اس بيں اللہ ايک سورت بناتا ہمارے زمانے بيں بعض عشل كے و شمن بندى بھائى اليے فكلے بيں جو قرآن كى عربيت كو فضيح نہيں جانے اور اس بيں اللہ ايک سورت بناتا ہمارے زمانے بيں بعض عشل كے و شمن بندى بھائى اليے فكلے بيں جو قرآن كى عربيت كو فضيح نہيں جانے اور اس بيں اللہ



الْمَانْبِيَاءِ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا قَدْ أَعْطِيَ مِنْ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنْمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحَيَّا أَوْحَيْ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكُثَرَهُمُ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ )).

٣٨٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَالَى ( وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (( وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ

مل پچکے ہتے پھر ایمان لائے اس پر آدمی لیکن بھے کو جو معجزہ ملادہ قرآن ہے جواللہ نے بھیجامیر ہے پاس (ایسام عجزہ کسی پیغیبر کو نہیں ملا) اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ میری پیروی کرنے والے سب سے زیادہ ہوں گے قیامت کے دن۔

۳۸۶- ابوہر برہ سے روایت ہے رسول اللہ عظی نے فرمایا فتم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اس زمانے کا ( یعنی میرے وقت اور میرے بعد قیامت تک) کوئی یہودی یا نصر انی (یا



وَلَا نَصْرَانِيُ ثُمُّ يَمُوتُ وَلَمْ يُوْمِنُ بِالَّذِي النَّارِ ) النَّارِ النَّارِ ) النَّارِ النَّارِ ) النَّامِ عَنْ النَّبْعِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ سَأَلُ الشَّعْبِيُّ فَقَالَ يَا أَبَا عَمْرِو إِنَّ مَنْ فَهَلَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ سَأَلُ الشَّعْبِيُّ فَقَالَ يَا أَبَا عَمْرِو إِنَّ مَنْ فَبَلَنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا فَيْنَ أَمْنَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهُو كَالرَّاكِبِ بَلَائَتُهُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ حَدَّنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى فَقَالَ الشَّعْبِيُّ حَدَّنِي أَبُو بُرْدَةً بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآمَنَ بِهِ وَاتّبَعَهُ وَصَدَّقَةُ فَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآمَنَ بِهِ وَاتّبَعَهُ وَصَدَّقَةُ فَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآمَنَ بِهِ وَاتّبَعَهُ وَصَدَّقَةُ فَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآمَنَ بِهِ وَاتّبَعَهُ وَصَدَّقَةً فَلَهُ فَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآمَنَ بِهِ وَاتّبَعَهُ وَصَدَّقَةً فَلَهُ فَلَهُ

اور کوئی دین والا) میر احال سے پھر ایمان نہ لادے اس پر جس کو
میں دے کر بھیجا گیاہوں (بعنی قرآن) تو جہنم میں جادے گا۔

۳۸۷ – ایک مخفس نے جو خراسان کار ہنے والا تفاضحتی ہے پوچھا
کہ ہمارے ملک کے لوگ کہتے ہیں جو مخفس اپنی لونڈی کو آزاد
کرے پھر اس سے تکاح کرلیوے تواس کی مثال ایس ہے جیے کوئی
ہری کے جانور پر سواری کرے۔ صعتی نے کہا بھے سے بیان کیا
ابو بردہ بن الی موئی نے انھوں نے ابو موئی اشعری اشعری اپنے باپ
سے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا تین آدمیوں کو دہر الواب ملے گا
ایک تو اس مخفس کو جو اہل کتاب میں سے ہو (بعنی بیودی یا
نصاری) ایمان لایا ہوا ہے پیغیر پر پھر میر از مانہ پادے اور بھے پ

(٣٨٤) جنہ يہ شعبى في اس واسطے كہاكہ فراسانى كو صديث كى فقر ہواوروہ اس كوبادر كھے۔ سبحان الله اسكلے لوگوں في دين كے واسطے كيسى كيد بر ديوے تمام الله كيدى بيات كا اللہ الله الله كيدى بيا الله ان كو جزائے فير ديوے تمام الله



أَجْرَان وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقُّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ وَرَجُلٌ كَانَتَ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَّاهَا فَأَخْسَنَ غِلْاءَهَا ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَخْسَنَ أَذَبَهَا ثُمَّ أَعْنَقُهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانَ ﴾ ثُمَّ قَالَ الشُّعْبِيُّ لِلْحُرَاسَانِيِّ خُذُ هَذَا الْحَدِيثَ بغَيْر شَىَّء فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَ هَذَا

کو دوہرا تواب ہے او رایک اس غلام کوجو اللہ کا حق ادا کرے اور ایے میاں کا بھی اس کو دوہر اثواب ہے اور ایک اس مخص کو جس کے پاس ایک لونڈی ہو احیمی طرح اس کو کھلاوے اور پلاوے بعد اس کے اچھی طرح تعلیم اور تربیت کرے پر اس کو آزاد کرے اوراس سے نکاح کر لیوے تو اس کو بھی دوہرا تواب ہے۔ پھر فعی نے خراسانی سے کہا تو یہ حدیث لے لے بے محنت کئے۔ نہیں توایک مخص اس سے جھوٹی حدیث کے لیے مدینے تک سفر

إِلَى الْمَدِينَةِ. ٣٨٨–عَنُّ صَالِحٍ بْنِ صَالِحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

كياكر تاتھا۔ بَابُ نُزُول عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ حَاكِمًا بشريعة نبيّنا مُحَمَّد عَلَيْهُ

٣٨٩– عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمُّا

۳۸۸- ند کوره بالاحدیث اس سند سے بھی مروی ہے-باب: حضرت عیسٰیؓ کے نازل ہونے اور ان کے شریعت محری کے موافق چلنے کابیان

٣٨٩- ابوبريرة ، روايت برسول الله على في فرمايا فتم ہاس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے البتہ قریب ہے جب اتریں کے عینی مریم کے بیٹے تم لوگون میں اور تھم کریں گے موافق اس شریعت کے اور انصاف کریں گے اور توڑ ڈالیں گے

و مسلمانوں کی طرف ہے اس لیے کہ ان کا احسان سب مسلمانوں پر ہے۔ نووی نے کہاائں حدیث ہے بوی فضیلت نگی اس اہل کتاب کی جو مسلمان ہو جاوے اور اس غلام کی جو خدا کے اور میال کے دونول کے حقوق او اگرے اور اس محض کی جوابی کونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح

(٣٨٩) الله نودي نے كہا حضرت عيلى تور واليس م سولى كواس سے يه فكتا ہے كه مشرات اور لهو ولعب اور باطل ك آلات جي باج اور تصادیر وغیرہ توز ڈالنا جاہیے اور سور کامار ڈالنا بھی اس قتم میں سے ہاوراس میں ولیل ہے اس قد ہب کی جو مخارے کہ سور کو ہم جہاں پاویں اگرچہ دارالکفر میں ہواور ہم قادر ہوں اس کے قتل پر تو قتل کریں اس کوادریہ قول شاذہ کہ اس کو چھوڑ دیں۔ادریہ جورسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسی موقوف کردیں سے جزید کو یہی صحیح معنی ہے حدیث کا بینی اس زماند میں کا فروں کو تھم ہوگا یا مسلمان ہوں یا قتل کئے جا کیں جزید لیمنا مو توف کیا جاوے گاابیائی کہاہے امام ابوسلیمان خطائی نے اور قاضی عیاض نے نقل کیا بعض علاءسے کہ حضرت عیسی جزید مقرر کریں گے سب کا فروں پر اور اس وجہ سے مال کی زیادتی ہوگی پر ہے صحیح نہیں ہے اور ٹھیک معنی دہی ہے جو خطابیؓ نے کہااور اس طرف گئے ہیں جمہور علاء مگر اس صورت میں میداعتراض ہو تاہے کہ یہ تھم تو خلاف شریعت محدی ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ موافق شریعت محدی کے تھم كرين مح اس كاجواب يد ب كديد علم شريعت محرى كے خلاف نہيں ہاس ليے جزيد لينے كا تكم اى وقت تك ب جب تك حضرت عينى اتریں اور جب بید امر حدیث میں مصرح ہے توبیہ تھم ہماری شریعت محمدی کا ہوانہ عینی علیہ السلام کا اور بیدجو فرمایا بہت ویں سے مال کو تو الله



مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ ويَقَتُّلَ الْجِنْزِيرَ ويَضَعَ الْجِزْيَةَ ويَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ )).

• ٣٩٠ عَنْ الزُّهْرِيِّ رضي الله عنه بهذا الْإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةِ الْبَنِ عُيَيْنَةَ (( إِمَامًا مُقْسِطًا وَحَكَمًا عَدْلًا )) وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ حَكَمًا عَدْلًا )) وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ حَكَمًا عَادِلًا وَلَمْ يَذْكُرْ (( إِمَامًا مُقْسِطًا )) وَفِي عَادِلًا وَلَمْ يَذْكُرْ (( إِمَامًا مُقْسِطًا )) وَفِي حَدِيثِ صَالِح حَكَمًا مُقْسِطًا كَمَا قَالَ اللَّيْثُ وَفِي حَدِيثِهِ مِنْ الزِّيَادَةِ وَ (( حَتَّى تَكُونَ وَفِي حَدِيثِهِ مِنْ الزِّيَادَةِ وَ (( حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا )) السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا )) ثُمَّ يَقُونُ أَبُو هُرَيْرَةً اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ وَإِنْ مِنْ أَمْلُ الْكِنْا مَوْتِهِ الْآيَةَ .

سولی کو (جو نصاری نے بنار کھی ہے اوراس کی پرستش کرتے ہیں) اور مار ڈالیس کے سور کو اور مو قوف کر دیں گے جزیہ کو اور بہت دیں گے مال کو پہال تک کہ کوئی نہلے گااس کو۔

۱۳۹۰ زہری سے دوسری روایتی بھی ایسی ہی ہیں ابن عیبنہ کی روایت ہیں ہے کہ حضرت عیسی امام ہو نگے انصاف کرنے والے اور جا کم ہو نگے عدل کرنے والے اور یونس کی روایت ہیں ہے کہ حاکم ہو نگے عدل کرنے والے اور اس میں یہ نہیں ہے کہ امام ہو نگے عدل کرنے والے اور اس میں یہ نہیں ہے کہ امام ہو نگے انصاف کرنے والے جیسے لیث کی روایت میں ہے اس میں اتنازیادہ ہے کہ حضرت عیسی اتنامال بہاویں گے کہ ایک سجدہ اس رمانے میں ساری دنیا سے بہتر ہوگا پھر ابو ہر رہ گئے تھے کہ اگر مرانے میں ساری دنیا سے بہتر ہوگا پھر ابو ہر رہ گئے تھے کہ اگر المام میں سے جو ایک تیان نہ لاوے عیسی پران کے مرنے سے پہلے۔

للے مطلب میہ ہے کہ عدل اور انصاف کی وجہ سے برکت بہت ہو گی ادر مال بڑھ جاوے گایا زمین اپنے خزانے نکال دے گی جیسے دوسری حدیث میں آیا ہے یالو گوں کی رغبت مال کی طرف نہ ہو گی بوجہ قرب و قیامت کے اس وجہ سے مال بہت پڑارہے گااور اللہ خوب جانتا ہے اصل حال کو۔

(۳۹۰) ہے پین لوگوں کی رغبت اس زمانے میں عبادت کی طرف زیادہ ہوگی بوجہ قرب قیامت کے اور مال سے نفرت ہوگی توا یک سجدہ اسکو ذریدہ نیا کامال تصدق کرنے سے زیادہ ہوگا کیو نکہ مال نزد کید دنیا وہ افیہ اسے بہتر ہوگا اور قاضی عیاض نے کہاا کی سجدہ کا ٹواب اس زمانے میں ساری دنیا کامال تصدق کرنے سے زیادہ ہوگا کیو نکہ مال کا اس وقت احتیان نہ ہوگا ہو سبب کثرت کے اور سجدہ سے مرادی کی ظاہر کی معتی ہجدہ کایا نماز مقصود ہے لینی عیسی جب اتریں گے ان پر اور یعین کریں گے اپنی غلطی کا اور جانیں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کی لوغہ کی خوالی کا ویر ہوگا کی اور اس کی لوغہ کی سے بیٹے ہیں اس سے معلوم ہو تاہے کہ او ہر یہ کا نہ جب بی تھا کہ قرآن میں جو قبل موقہ کی ضمیر ہے وہ حضرت عیسیٰ کی طرف پھرتی ہو اور معنی آیت کا ہی ہے کہ کوئی اہل کتاب کی طرف پھرتی ہے اور معنی آیت کا ہی ہے کہ کوئی اہل کتاب می طرف پھرتی ہے اور معنی آیت کا ہی ہے کہ کوئی اہل کتاب میں ہو عائی ہو بیان نگلنے کے وقت اس کو حق بات کھل جاتی ہی کہ میں جو عیسی کو میں بیا ہو ہو بیان نگلنے کے وقت اس کو حق بات کھل جاتی ہی کہ میں ہو عیسی کو میں بین ہو بیان نگلنے ہو بیان نگلنے ہو بیان نگلنے نے فرمایان کو حق بات کھل جاتی ہی تول اور نہیں جو برائی کیا کرتے ہیں جب موت آن پڑتی ہو تو کہتے یہاں اب ہم نے تو ہو کی اور یہ نہ ہب نیادہ ظاہر ہے کیو نکہ پہلے نہ ہب کے موافق آیر ایک کتابی کی طرف بھرتی ہو بوائی ہی قبل موقت کی تار نہی کی طرف بھرتی ہو بوائی ہو بوائی ہو بیاتی ہو اور موقت کی کتابی کی طرف بھرتی ہے اس کی قرات قبل موقع کی اور بعضوں نے یہ کہا کہ بعد کی ضمیر ہارے پنجبر کی طرف بھرتی ہے اور موقت کی کتابی کی طرف اور دوسر سے نہ ہم کی طرف بھرتی ہے اور موقت کی کتابی کی طرف اور اور مین آیت کا ہو ہو گی اور دوسر سے نہ ہم کی طرف بھرتی ہو اور موقت کی کتابی کی طرف اور اور موت کی کتابی کی طرف بھرتی ہے اور موقت کی کتابی کی طرف اور موقتی کتابی کی طرف اور موت کی کتابی کی طرف کی تو کی اور دوسر سے نہ ہم ہو جو تی ہو کی کتابی کی طرف کی کتابی کی طرف کی تو کی تو کیا کہ کتابی کی طرف کی تو کی تو کیا گیا کہ کتابی کی طرف کی تو کتابی کی طرف کی کتابی کی کتابی

مسلم

٣٩٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ وَاللَّهِ لَيَنْوِلَنَّ البّنُ مَوْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا فَلَيَكُسِرَنَّ لَيَنْوِلَنَّ البّنُ مَوْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا فَلَيَكُسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَلَيَقَتُلُنَّ الْحِنْوِيرَ وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَيَتْوَكَنَ الْجِزْيَةَ وَلَيْتَوَكَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَيْتَوَكَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَيْتَوَكَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَيْتَوَكَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَيْتَوَكَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَيْتَوَكَنَّ الْجِزْيَةَ اللّهَ حَلَى اللّهَ وَلَيْدَعُونَ إِلَى الشَّحْنَاءُ وَلَيْدَعُونَ إِلَى الشَّحْنَاءُ وَلَيْدَعُونَ إِلَى اللّهَ اللّهُ اللّهُ

٣٩٢ – عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ((كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَوَلَ ابْنُ هَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ )).

٣٩٣ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَأَمَّكُمْ )).

٣٩٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ ((كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ ((كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ )) فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي ذِنْبٍ إِنَّ فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي ذِنْبٍ إِنَّ فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي ذِنْبٍ إِنَّ

۱۳۹۱ - ابوہر یرہ ہے روایت ہے رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا فتم خدا
کی مریم کے بیٹے اتریں گے آسمان سے اور وہ حاکم ہو نگے عدل
کریں گے تو تو ز ڈالیس کے صلیب کو اور مار ڈالیس گے سور کو اور
مو توف کر دیں گے جزیہ کو اور چھوڑ دیں گے جو ان اونٹ کو پھر
کوئی محنت نہ کرے گائی پر اور او گوں کے داوں میں سے کیت اور
وشمنی اور جلن جاتی رہے گی اور بلادیں گے وہ لوگوں کو مال دیے
وشمنی اور جلن جاتی رہے گی اور بلادیں گے وہ لوگوں کو مال دیے
کے لیے لیکن کوئی قبول نہ کرے گا (اس وجہ سے کہ حاجت نہ
ہوگی اور مال کشرت سے ہر ایک کے پاس ہوگا)۔

۳۹۲- ابوہر ریڑ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیے ہو گے تم جب مریم کا بیٹااترے گا تم لوگوں میں اور تمہار اامام تم میں سے ہوگا۔

۳۹۳- ابوہر برقے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب مریم کے بیٹے اتریں کے تم میں اور امامت کریں گے تمہاری۔ گے تمہاری۔

۳۹۴- ابوہر ریوں دوایت ہے رسول اللہ عظیمی نے فرمایا تمہارا کیاحال ہو گاجب مریم کے بیٹے اتریں گے تم لو گوں میں پھر امامت کریں گے تمہاری تم ہی میں سے (ولید بن مسلم نے کہا) میں نے ابن الی ذیب سے کہا بھے سے اوز اعی نے حدیث بیان کی زہری ہے

(۳۹۱) ﷺ بینی کوئی اس کی پرواہ نہ کرے گانہ اس کی ضدمت کرے گااس وجہ ہے کہ دنیا کے مال بے حدیث یہ وینگے او گوں کو حاجت نہ ہوگی اور دوسرے قیامت قریب ہوگی اوگ جلدی جلدی اپنے عقبیٰ کی قکر کریں گے۔ قاضی عیاض نے اور صاحب مطالع نے کہالا یسعیٰ علیها کے معتی یہ بین کہ اس کی ذکوۃ نہ ما تنگیں گے اس وجہ سے کہ ذکوۃ لینے والا کوئی نہ ہوگااور یہ تاویل باطل ہے کئی وجہ سے اور صواب وہی ہے جو معنی ہم نے بیان کے۔(نووی)

ا سین علی ہے۔ اس اس میں علی ہوئے شریعت محدی کے اور پیروی کریں گے قر آن اور حدیث کی تو حضرت عینی اگر چہ پیغیبر ہیں پران کی پیغیبر کی است میں شریک ہو کر قر آن و حدیث کے موافق عمل کریں کا زمانہ پیغیبر کے ظیور پر ختم ہو گیااب جو دود نیا میں آویں گے تو ہمارے پیغیبر کی است میں شریک ہو کر قر آن و حدیث کے موافق عمل کریں گے۔ اس سے صاف معلوم ہو تاہے کہ عینی خود مجتمد مطلق ہوں گے اور قر آن و حدیث سے احکام نکالیں گے اور کسی مجتمد کے تابع نہ ہو نگے اور میں ہو تاہے نہو نگے اور سے جہتمد کے تابع نہ ہو نگے اور میں ہے بلکہ ایسے خیال اور یہ بات بعیداز عقل ہے کہ پیغیبر ایک مجتمد کا مقلد ہواور باطل ہے وہ خیال حضیہ کا کہ عینی امام ابو حضیفہ کے نہ ہب پر چلیں گے بلکہ ایسے خیال میں تو ہین حضرت عینی کی تکفی ہے اور جن حضیہ نے ایسا خیال کیا ہے ان کاعلاء محققین نے رد کیا ہے اور خود حتی نہ ہب کے علاء نے تیں



بَابُ بَيَانَ الزَّمَنِ الَّذِي لَا يُقْبَلُ فِيهِ الْإِيَمَانُ ٣٩٦ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطَلُّعَ

انھوں نے نافع سے انھوں نے ابوہر برہ سے اس میں یہ ہے کہ امام تہاراتم ہی میں ہے ہو گا این ابی ذکب نے کہا تو جانتا ہے اس کا مطلب کیا ہے امامت کریں گے تہاری تم ہی میں ہے ؟ میں نے کہا ہلاؤ انھوں نے کہا امامت کریں گے حضرت عیسیٰ تمہاری تہارے پیغیر کی سنت ہے۔

۳۹۵ - جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے بیں نے سنار سول اللہ عبداللہ ہے آپ فرماتے تھے ہمیشہ ایک گروہ میری امت کا لڑتا رہے گا (کا فرول اور مخالفول ہے) حق پر قیامت کے دن تک وہ غالب رہے گا گیر عیسیٰ بن مریم اتریں گے اور اس گروہ کا امام کے گا آئے نماز پڑھائے (حضرت عیسیٰ سے کے گا)وہ کہیں گے نہیں گا آئے نماز پڑھائے (حضرت عیسیٰ سے کے گا)وہ کہیں گے نہیں تم میں ہے ایک دوسر ول پڑھا کم رہیں ہے وہ بزرگ ہے جو اللہ تعالیٰ عنایت فرمادے گا اس امت کو۔

باب:اس زمانے کابیان جب ایمان مقبول نہ ہوگا ۱۳۹۷- ابوہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک آفتاب پچھم سے نہ نکلے

علیہ اس کو باطل قرار دیا ہے اس طرح یہ قول کہ امام مہدی ابو صنیفہ کے مقلد ہو نظے یا حضر ت خضر ابو صنیفہ کے شاگرہ ہتے ہے سب خوافات ہیں جن پر ایک دلیل بھی کتاب و سنت یا عقل سلیم ہے نہیں ،ور تعجب ہان علماء ہے جضول نے بے سمجھ بوجھے اسی وائی باتوں کو اپنی کتابوں بی نقل کیا ہے اور جائل ان باتوں پر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہے امید ہے کہ حضر ت مہدی اور حضرت عسی دونوں قرآن وحدیث کے پیر واور تا لع ہو تنگے اور اہل حدیث کے محداور معاون ہو نئے اور مجتبدین کے اختلافات بالکل اٹھادیں گے اور جو متحصب مقلدان کا کہنانہ مانیں گے ووہ ذکیل و خوار ہو نئے جو زندہ رہے گا وہ انشاء اللہ ہمارے اس کی خدمت ہیں بہنچاوے گا اور ہماری سعی اور کو حشن ان کی دعا خیر ہے آخرت ہیں نیک خمر ودکھلاوے گی اور ہمار ابجر وسہ تو بالکل ہمارے خداو ند پر ہے جو ہمارا مالک ہے زندگی اور محارت کی اور ہمار ابجر وسہ تو بالکل ہمارے خداوند کر بھم ہم کو بین غلامی ہیں قبول فرما اور ہمار اول بی غلامی اور ہم کو فنا کر وے اپنے عشق و محبت ہیں۔ آجن یا رب العالمین۔

(90 m) تا کہ اپنے بڑے بیٹیبر روح اللہ مسلمانوں کے امام کی اطاعت قبول فرماویں گے اور ان کے پیچیے نماز پڑھیں گے سجان اللہ حضرت عینی ہمارے بیٹیبر کی پیروی کریں گے ہمارے بیٹیبر نے بھی ایک بار عبدالرحمٰن بن عوف کے پیچیے نماز پڑھی ہے دوسرے یہ کہ اس زمانے کے امام مہدی ہو نگے جو قائم مقام ہو نگے رسول اللہ کے اور بڑی فضیات اور بزرگی والے ہو نگے۔ (راضی ہواللہ ان سے)

(٣٩٦) 🖈 اس ليے كه خدا تواس ايمان كو منظور كر تا ہے جو غيب پر ہو او رجب نشانياں كھل محكيں اور قيامت آگئي اس وقت تو كا فراج



الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ ﴿ يَحْرِجِبِ آفَآبِ يَجِهِمْ سِے نَظِے اس وقت سب آومی ایمان لاویں النَّاسُ کُلُّهُمْ أَخْمَعُونَ فَيَوْمَئِذٍ لَمَا يَنْفَعُ نَفْسًا ﴿ يُحْرِجُونَ الْمَالَ فَا مَدُونَهُ اللَّالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَالِمُ اللللْمُولِي الللْمُولِقُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِ

تعی اور موسن سب بی کو خدا پر یقین ہو جائے گا۔ قاضی عیاض نے کہا ہے حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہے اہل حدیث اور فقہاء اور مشکلمین اہلست کے نزدیک گرباطنیہ نے (باطنیہ ایک فرقہ ہے صوفیہ بیس ہے جو ساری آیتوں اور حدیثوں کو ظاہری معنی ہے بھیر کرایک ووسرا بی معنی نکالتا ہے اور خالف ہے سحابہ اور تابعین اور انکہ وین کااور یہ فرقہ چھوٹا بچہ ہے نیچری اور فلفی اور دہری حکیموں کا )اس میں تاویل کی ہے۔ ابھی۔

مترجم کہتا ہے کہ میں نے اہل یاطن کی تادیلات پر ایک مدت تک غور کیاادران کے علل اوراسباب کو دیکھا تو اکثر تادیلات کرتے والوں کے لیے مفیدند ہو کمی بلکہ جو قبائح اٹھوں نے اپنے سوء فہم ہے طاہری معنی میں خیال کئے تھے اس سے وہ چند زیاد ومفاسد تاویلی معنی میں پیدا ہو گئے باوجوداس کے وہ لوگ اپنی تاویل ہی پر اڑے رہے اور یہ ایک وسوسہ ہے شیطان کاخدااس سے پٹاہ میں رکھے۔ای قتم کی ہے تاویل استواء کے ساتھ استیلاء کے اور تاویل نزول کے ساتھ نزول رحمت کے اور تاویل سمتا اور بھر ہ وغیرہ صفات اللہ کی اور بعض تاویلات الی و پھیس کہ ان میں علت تاویل موافق عقیدہ صاحب تاویل کے معلوم ٹیس ہوتی۔اباس تاویل کا کرنادو دجہ سے خالی ٹیس یا تووہ در حقیقت اس عقیدے پر نہیں جس کووہ ظاہر کرتاہے بلکہ وہ عقیدہ اپنے تئیں ذکیل اور رسوانہ کرنے کے لیے یااس آفت سے بیچنے کے لیے اس نے صرف زبان ہے اپنی طرف منسوب کیایادیده دوانت حمالت اور سفاہت میں جتلاہے کہ تاویل ضرور کینہ ہونے کی صورت میں بھی تاویل کر تاہے۔ اس مدیث میں جو یہ آیاہے کہ تیامت قائم نہ ہو گی جب تک آفآب پچتم ہے نہ نکلے تواہل سنت نے اس کواپنے ظاہری معنی پر محمول کیاہے کیونکہ آفاب کا پیچم سے نکلنانہ محال ہے نہ خلاف عقل ندخداوند کریم کی قدرت کاملہ سے مچھ بعید ہے اس لیے کہ جس نے زمین کو مغرب ہے مشرق کی طرف متحرک رکھادہ دنیا کے ختم کرتے وقت اگر اس کو مشرق سے مغرب کی طرف کر دیوے تو کیا مشکل ہے۔اب باطنیہ نے جواس حدیث میں تاویل کی تودوحال ہے خالی نہیں یا یہ کہ وہ باطنیہ ہیں جو در حقیقت دہریاور طبعی اور نیچری اور خداوند کریم کے ا نکار کرنے والے ہیں اس صورت میں توالیت تاویل کی ضرورت ہے پرجو معاذ اللہ اس فتم کا بداعتقاد ہو کہ خداوند کریم یااس کی صفات کاملہ جیسے علم اور قدرت وغیرہ کامنکر ہو تواس کی ضرورت بی کیاہے کہ پہلے قر آن اور حدیث کو صلیم کرلے اور بعد اس کے تاویل کے دریے ہواس کے نزو یک تو وین اور ملت کوئی چیز ہی نہیں اور اس نے تو جڑ کاے وی (معاذ اللہ ) خدائی اور پیٹمبری کی پھر ایسے لو گوں سے جب آیات بیا حدیث میں تادیلات مسموع ہوتی ہیں تواور زیادہ اکلی تھایت اور تادانی کا ثبوت ہو تا ہے۔ اس قبیل سے ہے وہ جو بعض باطنیہ ایل الحاد نے ہمارے زمانے میں معجزات اوروحی اور حشر و نشرو غیره میں تاویل کی ہے اور فرشتوں اور شیاطین اور جنوں کااٹکار کیا ہے بایہ وہ باطنیہ ہیں جو خداو ند کریم اور اس کی صفات کاملہ اور اصول دین کے قائل اور معترف ہیں پھر ایسے لو گوں کو کون می ضرورت آن پڑی ہے جواس حدیث میں تاویل کریں اور میدامر یعنی آفاب کا پیچتم سے نکناایا ہی ہے جیسے آفاب کاپورب سے نکلنے میں کسی متم کا ستبعاد شیس ای طرح سے پیچتم سے نکلنے میں بھی کوئی استبعاد نہیں اور بور باور پچھم اور شال اور جنوب یہ جاروں جہتیں اعتباری ہیں اور ہر ایک ملک اور قطعہ زمین کے لحاظ سے الن میں تبدل اور تغیر ہوتا ر ہتا ہے۔ عرض تنعین میں نہ مشرق ہے نہ مغرب بلکہ آفتاب چھ مہینے تک افق کے قریب اس کے اوپر رہتا ہے اور چھ مہینے تک اس کے پنچے۔ علاوہ اس کے طلوع اور غروب آفتاب کو اگر موافق قواعد فلنف قدیم سے دیکھیں نؤز مین کے ایک ذرای حرکت غیر معمولی سے جو تناہے عالم کے وقت قیاس ہے بعید نہیں نقطہ مشرق مغرب اور نقطہ مغرب مشرق ہو سکتا ہے اور اگر موافق فلسفہ جدید کے دیکھیں توز بین کی حرکت ذاتی جو اپنے محور پر ہے اور حرکت مداری جو گرد آفتاب کے ہے دونوں معلول بیں جذب اور کشش آفتاب اور ثقل ذاتی زمین کی پھر جب لاہ



إِنَّانُهَا لَمْ تَكُنُ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِنَّانِهَا خَيْرًا.

٣٩٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ لْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣٩٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( ثَلاَتْ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ )).

٣٩٩ عن أبي ذَرِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ بَوْمًا (﴿ أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ
الشَّمْسُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّ هَذِهِ
تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا بَحْتَ
الْعَرْشِ فَتَخِرُ سَاجِدَةً فَلَا تَوَالُ كَذَلِكَ حَتَّى
الْجَعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ
فَتُورِجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا ثُمَّ تَجْرِي

دے گااس مخص کو جو پہلے ایمان نہیں لایایاس نے ایمان کے ساتھ نیکی نہیں گی۔

- 194 فد كوره بالاحديث استد على مروى -

۳۹۸ - ابوہر ری سے روایت ہے رسول اللہ عظی نے فرمایا تین ہاتیں جب ظاہر ہو جادیں تواس وقت کسی کوایمان لانے سے فائدہ نہ ہوگااس کوجو پہلے سے ایمان نہ لایا ہویا نیک کام نہیں کیاا یک تو نکنا آ فاب کا جدھر سے ڈوہتا ہے دوسرے دجال کا نکلنا تیسرے دابة الارض کا نکلنا۔

99 - ابوذر ہے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے اپ صحابہ ہے
ایک دن فرمایا تم جانے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ انھوں نے
کہا کہ اللہ اوراس کار سول خوب جانتا ہے فرمایا یہ چلا جاتا ہے بہاں
عک کہ اپ تھہرنے کی جگہ پر عرش کے تلے آتا ہے ' وہاں سجدہ
میں گرتا ہے (اس سجدہ کا مفہوم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے) پھر اس طال میں رہتا ہے بہاں تک کہ اس کو حکم ہو تا ہے اور جا اور جا جہاں سے آیا ہے وہ اور جا جہاں سے آیا ہے وہ اور جا خیات ہے نکاتا ہے

لا فنائے عالم کے قریب اس نظام سمسی کے تمام نسبتوں اور عالتوں میں تغیر پیدا ہو تو بدلنا نقطہ مشرق اور مغرب کا کیا بعید ہے۔ دوسرے میہ کہ اگر نظام سمسی اپنی حالت پر ہاتی رہے تب بھی حرکت ذاتی زمین کی وونوں طرف سے جائز الو قوع ہے جیسے ایک محول کو اوھر سے اوھر پھر ادیں یا اوھرے اوھر وہ ہر حالت میں اپنے محور پر پھرے گی اور یہ پچھ بعید از عقل نہیں۔

(٣٩٨) ١٠٠ العني زيين مين سي ايك جانور پيدا مو گاجو مومنول اور كافرول مين تميز كردب كا-

(۱۹۹۹) جڑے طاہر حدیث ہے تائیر ہوتی ہے فلفہ قدیم کے خیال کی کہ زبین ساکن ہے اور آفاب حرکت کرتا ہے گر در حقیقت ایسا نہیں کے فکہ مرادیهاں آفاب کے جانے ہے روز مرہ کا طلوع اور غروب نہیں چوز بین کی حرکت ہے پیدا ہوتا ہے بلکہ مقصود وہ حرکت ہے آفاب کی جو اس کے منازل میں ہے جیسے کلبی سے منقول ہے اور قادہ اور مقاتل نے کہا کہ آفاب چلا جارہا ہے ایک میعاد معین تک۔ واحد کیا نے کہا کھر اس کا تفہر نااس وقت ہوگا جب دئیا ختم ہوگی پر اس صورت میں حدیث کا مطلب خوب ذہن نشین نہیں ہوتا کیونکہ حدیث سے ہر روز تحت العرش جانااور سجدہ کرناٹا بت ہوتا ہے۔ نووگ نے کہاا یک جماعت مفسرین ظاہر حدیث کی طرف گئی ہے۔ واحد کی نے کہا اس صورت میں مروز جب آفاب کا غروب آفاب کا خروب آفاب کی اس میں میں انداز کی میں انداز کی بھرات کی خوب آفاب کی اور خوب آفاب کا غروب آفاب کی اس میں میں انداز کی میں میں انداز کی کہا تھا ہے کہ آفاب کا غروب آفاب



حَتّى تَنتهِيَ إِلَى مُسْتَقَرّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَخِرُ سَاجِدَةً وَلَا تَوَالُ كَذَلِكَ حَتّى يُقَالَ لَهَا ارْتَفِعِي ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جَنْتِ فَتَرْجِعُ ارْتَفِعِي ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جَنْتِ فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا ثُمَّ تَجْرِي لَا فَتُصْبِحُ النّاسَ مِنْهَا شَيْنًا حَتّى تَنتهِيَ إِلَى مُسْتَقَرّهَا ذَاكَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيْقَالُ لَهَا ارْتَفِعِي مَسْتَقَرّهَا ذَاكَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيْقَالُ لَهَا ارْتَفِعِي اللّهُ عَلَيْهِ أَصْبِحِي طَالِعَةً مِنْ مَعْوِيكِ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَعْوِيكِ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِن مَعْوِيكِ فَتَصْبِحُ طَالِعَةً مِن مَعْوِيكِ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِن مَعْويكِ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِن مَعْوِيكِ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِن مَعْوِيكِ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِن مَعْويكِ فَتُصْبِحُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى الْمَنْتُ مِنْ فَيْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِنْهَا خَبْرًا.

٠٠٤ - عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمُا (( أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَدْهَبُ هَذِهِ
 الشَّمْسُ بعِثْل مَعْنَى حَدِيثِ ابْن عُلَيَّةً )).

أَمْنَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَالِسٌ فَلَمّا وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَالِسٌ فَلَمّا عَالَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَالِسٌ فَلَمّا عَالَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَالِسٌ فَلَمّا عَالَمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَيْنَ عَالَمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَالَمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَالَمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَالَمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَلَيْهَا وَكَانَهَا عَلْمَ فَتَسْتَأْذِنَ فِي السّعُودِ قَالَ (﴿ فَإِنّهَا تَلْهَبُ فَتَسْتَأْذِنَ فِي السّعُودِ قَالَ أَنها وَكَانَها قَدْ قِيلَ لَهَا ارْجِعِي مِنْ فَيُودِنَ لَهَا وَكَانَها قَدْ قِيلَ لَهَا ارْجِعِي مِنْ عَيْرِيها ﴾ قَالَ ثُمَّ قَرَأ حَيْثُ حَيْثُ حَيْثُ عَنْ مَعْرِيها ﴾ قَالَ ثُمَّ قَرَأ في قَراءَةِ عَبْدِ اللّهِ وَذَلِكَ مُسْتَقَرَّ لَهَا ) قَالَ ثُمَّ قَرَأ في قِرَاءَةِ عَبْدِ اللّهِ وَذَلِكَ مُسْتَقَرَّ لَهَا.

پھر چارہ ہتاہے یہاں تک کہ اپنے تھہرنے کی جگہ پر عرش کے آتا ہے اور سجدہ کرتاہے پھر اس حال میں رہتاہے یہاں تک کہ اس کہاجاتا ہے او نچاہو جااور لوٹ جاجہاں ہے آیا ہے وہ نگاہے اپنے نکلنے کی جگہ سے پھر چانا ہے ای طرح ایک بارای طرح چلے گااور لوگوں کو کوئی فرق اس کی چال میں معلوم نہ ہوگا یہاں تک کہ اپنے تھہرنے کی جگہ پر آوے گاعرش کے تلے اس وقت اس کہ اپنے تھہرنے کی جگہ پر آوے گاعرش کے تلے اس وقت اس دوت اس خواہاور نگل جا پچھم کی طرف سے جدھر تو دوت اس دوت اس خواہاور نگل جا پچھم کی طرف سے جدھر تو دو تاہے وہ نکلے گا پچھم کی طرف سے پھر رسول اللہ عظیقے نے فرمایا مقرف ہے نگانا)؟ مجابات ہو گا جب کسی کو ایمان لانا فائدہ نہ دے گاجو پہلے سے ہاں وقت ہو گا جب کسی کو ایمان لانا فائدہ نہ دے گاجو پہلے سے ایمان نہ لایا ہویااس نے نیک کام نہ کے ہوں اپنے ایمان میں۔ ایمان نہ لایا ہویااس نے نیک کام نہ کے ہوں اپنے ایمان میں۔ ایمان نہ لایا ہویا اس خانی عنہ سے روایت ہے کہ نجی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانے ہو کہ یہ سوری کہاں جا تاہے؟ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانے ہو کہ یہ سوری کہاں جا تاہے؟ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانے ہو کہ یہ سوری کہاں جا تاہے؟ باتی حدیث وہی ہے۔

ا ۱۰ ۲۰ - ابوذر سول الله على معجد من كيااور سول الله على المين معجد من كيااور سول الله على المين معجد من كياتو آپ نے فرمايا اے ابوذر! تو جانت ہيں ہے آفاب كہال جاتا ہے؟ ميں نے كہا الله او راس كا رسول خوب جانتے ہيں۔ آپ نے فرمايا وہ جاتا ہے اور اجازت مانگا ہے تحدے كى بھر اس كو اجازت ملتى ہے ايك بار اس سے كہا جادے گالوث جاجہال سے آيا ہے تو وہ فكل آوے گا مغرب كى جادے گالوث جاجہال سے آيا ہے تو وہ فكل آوے گا مغرب كى طرف سے۔ پھر عبدالله كى قرات كے موافق يوں پڑھا و ذلك مستقر لها يعنى وہ مقام تھر نے كا ہے آفاب كے۔

تنی ہر ساعت اور ہر لحظ جاری ہے اس لیے کہ زمین بشکل کرہ ہے اور اس کے اطراف اور جوانب کے رہنے واوں کے لحاظ سے ہر ایک افق مختلف ہیں۔ پھر غروب ہو تا ہے اور دوسر ی جگہ خمیں ہو تا اور اگر افق سے جیر غروب ہو تا ہے اور دوسر ی جگہ خمیں ہو تا اور اگر افق سے حقیقی مراد ہو جس کی دجہ سے زمین کے برابر دوجے ہوجاتے ہیں ایک فو قائی اور ایک شختانی توبہ اشکال رفع ہوجادے گا۔ والله اعلم بصواد رصوله صلی الله علیه و صلم۔

مسلم

٢٠٤٠ عَنْ أَبِي ذَرُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى وَالشّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِ لَهَا قَالَ (( مُسْتَقَرّهَا تَحْتَ الْعَرْش )).

## بَابُ بَدْءِ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَلْمُهُ وَسَلَّمَ أَنْهَا فَالْتُ كَانَ أُوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْوَحْيِ مِلَّمَ مِنْ الْوَحْيِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْوَحْيِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْوَحْيِ الرَّوْيَا الصَّادِقَةَ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُوْيَا الرَّوْيَا الصَّادِقَةَ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُوْيَا الرَّوْيَا الصَّادِقَةَ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُوْيَا اللَّهِ الصَّبِحِ ثُمَّ حُبِّبَ إلَيْهِ إلَا جَاءَتُ مِثْلُ فَلَقِ الصَّبِحِ ثُمَّ حُبِّبَ إلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ وَيَعَوْو بَعَالِ حِرَاء يَتَحَنَّتُ فِيهِ اللهِ وَيَعَوْو بَعَالِ حِرَاء يَتَحَنَّتُ فِيهِ وَهُو النَّعَبُدُ اللَّهَ اللهِ وَيَعَوْو بُعَالٍ حَرَاء يَتَحَنَّتُ فِيهِ وَهُو النَّعَبُدُ اللَّهَ الِي أُولَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ إلَى اللهِ وَيَعَوْوَدُ لِللَّالِي أَوْلَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ اللَّهِ إِلَى أَهْلِهِ وَيَعَوْوَدُ لِللَّهِ لِللَّهِ لَنَا يَرَعِعُ إِلَى الْمُلِكِ وَيَعَوْوَدُ لِللَّهِ لَا لِللَّهِ ثُولًا لَهُ أَنْهَا يَالِي الْمَلْكِ وَلَا لَهُ إِلَى الْمُلْلِكُ وَمَا إِلَى أَمْ اللَّهِ وَيَعَوْوَدُ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ إِلَى الْمُلْكِ وَلَالِكُ أَنْهُ مِنْ اللَّهِ إِلَى الْمُلْكِ وَيَعَوْوَدُ لِللَّهِ لَا لِللَّهِ فَي اللَّهِ وَيَعَوْوَدُهُ لِلْمُ لِلَّهِ فَيَكُولُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَيَعَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهِ وَيَعَوْوَدُهُ لِللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

۲۰۰۷- ابوذرر منی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھااس آیت کو آفاآب چلا جارہا ہے اپنے مشہر نے کی جگہ پر جانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا اس کے مشہر نے کی جگہ عرش کے تلے ہے۔

باب:ال بات كابيان كه رسول الله عظی پروحی (لیعنی الله كابيام)اترنا كيو نكر شر وع بهوا

۳۰۳- ام المومنین عائشہ سے روایت ہے انھوں نے کہا پہلے پہلے جو و کی رسول اللہ علی پر شروخ ہوئی وہ یہ تھی کہ آپ کاخواب سچاہو نے لگا تو آپ جب کوئی خواب دیکھتے وہ صبح کی روشی کی خواب سچاہو نے لگا تو آپ جب کوئی خواب دیکھتے وہ صبح کی روشی کی طرح نمودار ہو تا پھر آپ کو تنہائی کا شوق ہوا۔ آپ حراک غاریس اکیلے تشریف رکھتے وہاں عبادت کیا کرتے کی را توں تک اور گھری نہ آتے اپنا توشہ ساتھ لے جاتے۔ پھر حضرت ام المومنین اور گھری نہ آتے اپنا توشہ ساتھ لے جاتے۔ پھر حضرت ام المومنین خدیجہ کے پاس لوٹ کر آتے وہ اور توشہ اتنابی تیار کر دیتیں یہاں خدیجہ کے پاس لوٹ کر آتے وہ اور توشہ اتنابی تیار کر دیتیں یہاں خدیجہ کے باس لوٹ کر آتے وہ اور آپ کو و حی کی تو قع نہ تھی۔

(۴۰۲) الله المناب کا جلاجانا کیک فضامیں جو بے حدوستے ہے اور جس کی مقدار کو سواخدا کے کوئی نہیں جانا قلبقہ جدید کے موافق ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آفتاب جو ہمارے نظام کا مرکز ہے مع اپنے سب سیاروں کے ایک حرکت تدریجی کر رہاہے ایک فقطے کی طرف جس کے بعد کو سواء الله تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا اور جب یہ حرکت ختم ہوگی تو ضرورا یک افتلاب عظیم اس نظام سٹسی میں واقع ہوگا اور شایدوی افقاب اسان شرع میں قیامت سے تعبیر کیا گیاہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(۲۰۴۳) بن این اس کی تعبیر ہی ہوتی صاف اور کھلی کھلی کسی تھم کاشید اس بیل نہ رہتا۔ علاء نے کہاہ کہ یہ حالت چے مہینے تک رہی نبوت سے پہلے اس کے بعد علائیہ حضرت جریل آپ کے پاس تھر لیف لائے اور جید اس بیل یہ تھا کہ اگر وفعۃ پہلے ہی ہے حضرت جریل آپ کے پاس تھر لیف لائے اور جید اس بیل یہ تھا کہ اگر وفعۃ پہلے ہی ہے حضرت جریل آپ کے بعد علائے پاس آجائے تو شاید آپ گھیر اجائے اور بھریت کی وجہ سے اجائے نوو ہی قصہ دیکھا ہو بلکہ ضرور خود رسول اللہ پاکی صحابی سے سنا ہو گااور سحابی کی مرسل روایت باتفاق علاء عائش کی عمر انتیابی نام سے خود یہ قصہ دیکھا ہو بلکہ ضرور خوادر سول اللہ پاکی اور خوادی خود یہ دوام ہے جو مدار جست ہو اللہ تاکی کاشوق ہوائینی خلوت اور عز است کا اور بھر ایک ولیابی مرسل کس نے سواابوا سحاتی اسٹر آئی کے۔ آپ کو جہائی کاشوق ہوائینی فلوت اور عز است کا اور جس کا نہیں گزراجس نے خلوت اور عز است کو افقیار نہ کیا ہواور ایک مدت تک تہارہ کر فکراور مراقبہ نہ کیا ہواور وجہ اس کی ہہے کہ جہائی بیل فکر خوب ہو تا ہے کہو کہ دول خالی ہوتا کہ جو مشافل سے قواس کو موقع ملت ہے ایک مطلب کی طرف بخو کی محتوجہ ہونے اور مبتد کی کو حالت استخراق پیدا کرنے کے لیے اول تنہائی ضرور کی ہے بھر جب یہ قوت حاصل ہوجائی ہے اور اس کو ملکہ ہوجاتا ہے تو تنہائی کی ضرورت نہیں رہتی وہ لوگوں بیں بھٹی کر تبحی لائے ضرور کی ہے بھر جب یہ قوت حاصل ہوجائی ہے اور اس کو ملکہ ہوجاتا ہے تو تنہائی کی ضرورت نہیں رہتی وہ لوگوں بیں بھٹی کر تبحی لائ



خَدِيجَةَ فَيَتَزُودُ لِمِثْلِهَا حَتَّى فَحِثَةُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي عَارِ حِرَاء فَحَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأُ قَالَ ( هَا أَنَا بِقُارِئ )) قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلْغَ مِنِّي الْحَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأُ فَالَ فَأَخَذَنِي فَقَالَ اقْرَأُ فَالَ فَأَخَذَنِي فَقَالَ اقْرَأُ فَالَ فَلْحَدُنِي فَقَالَ اقْرَأُ فَالْ فَأَخَذَنِي فَقَالَ اقْرَأُ فَلْنِي النَّانِيةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْحَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ الْعَرَا فَقَالَ فَأَخَذَنِي فَقَالَ الْعَرَا فَقُلْتُ ( هَا أَنَا بِقَادِئِ )) فَأَحْذَنِي فَقَالَ فَغَطِّنِي النَّالِثَةَ خَتَى بَلَغَ مِنِي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي الْمَعْدَ نُمْ أَرْسَلَنِي فَقَالَ فَعَطِينِي النَّالِثَةَ خَتَى بَلَغَ مِنِي الْمَعْدَ ثُمَّ الْحَهْدَ ثُمْ الْحَهْدَ ثُمْ الْحَهْدَ ثُمْ الْحَهْدَ ثُمْ الْحَهْدَ ثُمْ الْحَهْدَ ثُمْ الْحَهْدَ ثُمْ

آپای حراکے غاریس تھے کہ فرشتہ آپے پاس آیااوراس نے کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں آپ نے فرمایا اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر ویوجا اتناکہ وہ تھک گیایا میں تھک گیا پھر مجھے چھوڑ دیااور کہا پڑھ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس نے پھر جھے پکڑ ااور دیوجا یہاں تک کہ تھک گیا پھر چھوڑ دیااور کہا پڑھ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس نے پھر جھے کو پکڑ ااور دیوجا یہاں میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس نے پھر مجھے کو پکڑ ااور ویوجا یہاں تک کہ تھک گیا پھر جھوڑ دیا اور کہا پڑھ تک کہ تھک گیا پھر جھوڑ دیااور کہا افر ا ماسم رمك الذي خلق اخر تک یعنی پڑھ اپنے مالک کانام نے کر جس نے پیدا کیا پیدا کیا

للے ایک ہی مطلب کی طرف اپنے ول کو پوری طرح انگاسکا ہے اس لیے بعد از نبوت کے ہمارے بیٹیبر کو تھائی کی ضرورت نہ تھی۔ حری یا حراء بہسر ہاے طلی ایک پہاڑتے ہیں بیٹی نبوٹ ہیں ہیں بیٹی ہوئی کے ہوگئے کو کلہ فر شتوں کو خداو ند تعالی نے بہت طاقت دی ہے جا بیل نور کہتے ہیں بیٹی خوب ہی دبو جا دورے اور ظاہر ہے کہ حضرت تھک گئے ہوگئے کو نکہ فر شتوں کو خداو ند تعالی نے بہت طاقت دی ہے اور وہ تھکتے نہیں۔ علاہ نے اختلاف کیا ہے کہ یہ فرشتہ کون تھا اکثر یہ کہتے ہیں کہ حضرت چر کیل تھے کیو نکہ وہی کا کام انہی کے بیر دہاور وہ تھکتے نہیں۔ علاہ نے اختلاف کیا ہے کہ یہ فرشتہ کون تھا اکثر یہ کہتے ہیں کہ حضرت چر کیل تھے کیو نکہ وہی کا کام انہی کے بیر دہاور محضوں نے کہا اس افرائی تھے کو نکہ وہی کا کام انہی کے بیر دہاور محضوں نے کہا اس افرائی تھے ایک کیا ہیں چھی طرح پڑھ کیا ہیں اچھی طرح پڑھ کیا گئی سے اور بیٹ کی کہتے ہیں کہ خوب میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی یا ہیں اچھی طرح پڑھ کیا گئی سے نہا کہ اس فریقے نے ایک محفور تھا کہ نور ملکی آئے خوب میں نے کہا کہ اس فریقے نے ایک محفور تھا کہ نور ملکی آئے خوب متوجہ ہواورا کی وجہت بار بار ریا اس وہ نو تھا کہ نور ملکی آئے خوب میں دور در آتی کیا تھی ہوں ہوں تھی کر شاید ہم اللہ بعد کو اور کہا ہے کہا کہ سب سے پہلے جو سورت قرآن کی ارتی کی وہ کی سورت ہوں اور اس کی جو میاں کی کہ یہاں ہم اللہ کوذکر نہیں کیا اس کا جو اب یہ ہی کہ شاید ہم اللہ بعد کو اور کی ہو بیا کہ سب سے پہلے سورہ مد شراتری ہے کہ شاید ہم اللہ بعد کو اور کی ہو بیا کی سورہ بھی کو ان کو کو نہیں کیا اس کا جو اب یہ ہے کہ شاید ہم اللہ بعد کو اور کی ہو بھی بیا تھی ہوں تھیں کیا تی کو اور نہیں کیا اس کا جو اب یہ ہے کہ شاید ہم اللہ بعد کو اور کی ہو بھی بیاتی ہور قابد کو اور کی دور توری کی



آدئی کو خون کی پھنگی ہے۔ پڑھ اور تیر امالک بڑی عزت والا ہے جس نے سکھلایا تلم ہے سکھلایا آدی کو وہ جو نہیں جانتا تھا۔ یہ سن کر رسول اللہ عظی لوٹے اور آپ کے مونڈ سے اور گرون کے نئے کا گوشت پھڑک رہا تھا (ڈر اور خوف ہے چو تکہ یہ وٹی کا پہلا مرحلہ تھااور آپ کوعادت نہ تھی اس واسطے جیت چھاگئی) یہاں تک کہ پنچ حضرت فد کچ کے پاس اور آپ نے فرمایا مجھے ڈہانپ دو دھانپ دو رکیڑوں ہے )۔ انھوں نے ڈھانپ دیا یہاں تک کہ آپکا ڈھانور سب وال بیان کیا کہا تھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ فد کچ تھے کیا ہو گیا ہو رہ کہا ہو گہا ہو گیا ہو گھا ہو گھا اور سب حال بیان کیا کہا تھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ فد کچ تے کیا کہا ہم گھا اپنی جان کا ڈر ہے۔ فد کچ تے کہا ہم گہا ہر گز نہیں آپ خوش ہو جائے قتم اللہ کی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رہوا نہ کرے گایا ہم کی رنجیدہ نہ کرے گا۔ آپ اللہ کی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رہوا نہ کرے گایا ہم کی رنجیدہ نہ کرے گا۔ آپ اللہ کی تنم ناتے کو

أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ اقْرُأُ ورَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَمْ بِالْقَلَمِ عَلَمْ الْإِنْسَانَ مَا لَهُ يَعْلَمْ الَّذِي عَلَمْ بِالْقَلَمِ عَلَمْ الْإِنْسَانَ مَا لَهُ يَعْلَمْ فَرَحْعَ بِهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ تَرْحُفُ بَوَادِرُهُ حَتّى دَحَلَ عَلَى حَدِيجَةَ فَقَالَ رَرْحُفُ بَوَادِرُهُ حَتّى دَحَلَ عَلَى حَدِيجَةَ فَقَالَ (( زَمْلُولِي زَمْلُولِي )) فَرَمَّلُوهُ حَتّى ذَهْبَ عَنْهُ الرَّوْعُ ثُمَّ قَالَ لِخَدِيجَةَ (( أَيْ خَدِيجَةَ مَا لَى خَدِيجَةً مَا لَى )) وَأَخْبَرَهَا الْحَبَرَ قَالَ (( لَقَدْ خَشِيتُ لَهُ حَدِيجَةً كَلًا أَبْشِرُ فَالَ (( لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى اللّهُ أَبَدًا وَاللّهِ إِنْكَ لَتَصِلُ عَلَى اللّهُ أَبَدًا وَاللّهِ إِنْكَ لَتَصِلُ اللّهُ أَبَدًا وَاللّهِ إِنْكَ لَتَصِلُ اللّهُ أَبَدًا وَاللّهِ إِنْكَ لَتَصِلُ الْكَلّ الرَّحِينَ وَتَحْمِلُ الْكَلّ الْمُولِي اللّهُ أَبَدًا وَاللّهِ إِنْكَ لَتَصِلُ الْكَلّ الرَّحِينَ اللّهُ أَبَدًا وَاللّهِ إِنْكَ لَتَصِلُ الْكَلّ الْمُولِي اللّهُ ال

وللے کہ تماری شریعت میں اور نیز اگلی شریعتوں میں جب غور وخوص کرو تو معلوم ہو تاہے کہ گناورو فقم کے بیں ایک قتم تو وہ جو خلق سے تعلق نہیں رکھتے صرف خداہے تعلق رکھتے ہیں جیسے شرک کرنا کفر کا عقاد رکھناد وسرے وہ جو خلق سے تعلق رکھتے ہیں جن کی دجہ سے خدا کی مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے رغے پنچاہے تقریباً کشر مناہ بلکہ سارے ای قتم کے ہیں جیسے زنااور چوری اور ظلم اور سود خواری، فیبت اور حسد اور نفاق، بخیلی وغیر و پھر جو مخص دونوں قتم کے گناہوں سے پر بیز کر تاہواور بعوض اس کے وہ نیکیاں کر تاہوجن سے خداخوش ہو تاہواور خداکی مخلوق بھی خوش ہو ق ہو وہ کا ہے کو مصیبت میں بھینے اس کی توروز بروزخوشی برحتی جائے گی اوروہ ہمیشہ اپنے انٹیال کے اثر ہے اور ان کے تصور سے پھولا ہوا مگن بنارہے گا۔ تو در هیقت ہر ایک ممناہ ایک رنج ہے جوانسان کی زندگی کو خراب کر دیتا ہے اور عیش کو کر کرااور تلخ بنادیتا ہے اس واسطے تمام شریعتوں نے بالا تفاق گناہ سے منع کیا ہے مثلاً جو مخص بینیلی کرے گااور اپنے جورو، بچوں اور ناتے والوں دوستوں کے حق احجی طرح ادانہ كرے كا توسب كے سب اس كے دشمن بن جائيں مے اور جہاں تك ہو سكے گااس كے جان اور مال كو نقصان پہنچا كيں مے۔ جو مخص حسد كرے گا وہ اپنے ہاتھ سے اپنے تنیک نقصان پہنچائے گاجو ظلم کرے گالوگ اس کے دسٹمن ہو کر اس سے بدلہ لیں سے ای طرح سارے گناہوں کا حال ہے کہ انجام ان کا ندوہ اور رنج ہے چر جو مخص گناہ کو گذت سمجھ کر بیٹھتا ہے وہ انجام بین اور باریک بین نہیں ہے۔اگر وہ خوب فکر کرے تواس کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ گھڑی ہر کی لذت اس بے انتہا تکلیف کے سامنے جو آ گے آنے والی ہے کچھے حقیقت نہیں رکھتی۔ زنا کے وقت جو ا یک آوجہ لحظہ لذت ہوتی ہے اس کی کیابساط معاذ اللہ ان آفتوں کے سامنے جو زنا کرنے والے کو آھے چل کر پیش آتی ہیں۔ کوئی شریف آومی اس کے آنے کا بے گھر میں روادار نہیں ہوتا کوئی اس کے بھسایہ رہنے کو پہند نہیں کرتا۔ جس سے زناکیا اس عورت کااگر شوہر ہے تووہ اس کے خون کا پیاسا بن جاتا ہے اور جب موقع یاتا ہے اس کو قتل کرتا ہے اور جو شوہر نہیں تواس کے اور عزیز اور اقارب ناتے اور شخے والے دسمن ہوتے ہیں اس کے مارنے کی فکر میں رہتے ہیں اور اگر فرض کریں کہ وہ عورت خود زانیہ ہواور اس سے ناتے رہتے والے بی ندہول یا ہول پر برا ند مانیں تب بھی یہ نقصان ہے کہ آس شخص کو زنا کی عادت پڑ جاتی ہے پھر ہر ایک عورت ہے اس فعل کے کرنے پر مستعد ہو تاہاور نقصان پاتا ہے دوسرے اس کی بی بی او رہی بی کے عزیز و اقارب سب اس کے دشمن بین جاتے ہیں اور اکثر ایسے بد کروار خاد ند اپنی بی بی کے تاب



جوڑتے ہیں تی بولتے ہیں بوجھ اٹھاتے ہیں (یعنی عیال اور اطفال اور عیم اور مسکین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیںان کا بار اٹھاتے ہیں)
اور نادار کے لیے کمائی کرتے ہیں اور خاطر داری کرتے ہیں مہمان کی اور تحقیق ہیں آئی اید کرتے ہیں مہمان کی اور تحقیق ہیں آئی اید کرتے ہوں گوگوں کی۔ چر خدیجہ آپ کو ورقہ بن نو فل کے پاس لے گئیں اور وہ خدیجہ کے پیچازاد بھائی تھے۔ کیو تکہ ورقہ ، نو فل کے پاس لے گئیں اور وہ خدیجہ کے پیچازاد بھائی تھے۔ کیو تکہ تحقیق اور نو فل اسد کے اور خدیجہ خویلہ کی بیٹی محقیق اور خویلہ کی بیٹی کو ورقہ اور خدیجہ کے باب بھائی کی ساف خویلہ کی بیٹی کو عربی کھتے تھے تو ورقہ اور خدیجہ کے باب بھائی کی ساف ہوگے تھے اور عربی کلھتے تھے بیتنا اللہ کو منظور تھا اور بہت یوڑھے تھے ان کی بینائی جاتی رہی تھی (برحمایہ کی وجہ بہت یوڑھے تھے ان کی بینائی جاتی رہی تھی (برحمایہ کی وجہ بہت یوڑھے نے ان کی بینائی جاتی رہی تھی ہو چر بردرگی سے کے لیے ان کو بیچا کہا اور ایک روایت میں چیا کے بیٹے تھے پر بردرگی بیتے کی سنو ورقہ نے کہا اے بیتے میرے! تم کیاد کھتے ہو چرسول

وَتَكُسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الطَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى عَلَيْهِ الْحَقِّ فَالْطَلَقَتُ بِهِ حَدِيجَةً حَتَى الْتَتْ بِهِ وَرَقَةً بْنَ نَوْقَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى وَهُوَ ابْنُ عَمِّ حَدِيجَةً أَسِي أَبِيهَا وَكَانَ الْعُزَى وَهُو ابْنُ عَمِّ حَدِيجَةً أَسِي أَبِيهَا وَكَانَ الْعُرَبِيَّ الْعُزَلِيَّةِ وَكَانَ الْعُرَبِيَّ وَيَكْتُبُ مِن الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ اللَّهُ أَنْ يَكْتَبُ مِن الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَعْعُ مِنْ ابْنِ عَمِي فَقَالَتُ لَهُ حَدِيجَةً أَيْ عَمَّ اسْمَعْ مِنْ ابْنِ عَمِي فَقَالَتُ لَهُ حَدِيجَةً أَيْ عَمَّ اسْمَعْ مِنْ ابْنِ عَمِي فَقَالَتُ لَهُ حَدِيجَةً أَيْ عَمَّ اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَحِي مَاذَا عَمِي فَقَالَتُ لَهُ حَدِيجَةً أَيْ عَمَّ اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَحِي مَاذَا وَرَقَةً بْنُ نُوفَلِ يَا ابْنَ أَحِي مَاذَا وَسَلَمْ وَرَقَةً هَذَا وَسَلَمْ عَبْرُ مَا رَآهُ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةً هَذَا وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَبْرَ مَا رَآهُ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةً هَذَا وَسَلَمْ اللّه وَسَلَم عَبْرَ مَا رَآهُ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةً هَذَا وَسَلَمْ وَسَلَمْ اللّه وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا لَيْتَنِي فِيهَا حَذَعًا يَا لَيْتَنِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا لَيْتِنِي فِيهَا حَذَعًا يَا لَيْتَنِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا لَيْتَنِي فِيهَا حَذَعًا يَا لَيْتَنِي أَلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا لَيْتَنِي فِيهَا حَذَعًا يَا لَيْتَنِي أَلَى وَسُلُمُ وَرَقَةً عَلَى مُوسَى صَلّى اللّه وَسَلّمَ اللّه وَسَلّمَ يَا لَيْتَنِي فِيهَا حَذَعًا يَا لَيْتَنِي أَلَا وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ رَسُولُ اللّهُ وَمَلَى قَالُ رَسُولُ اللّهِ وَسَلّمَ قَالَ رَسُولُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَلَكُونُ حَيَّا لِهُ وَسَلّمَ اللهُ وَلَمُكَ قَالَ وَسُولُ اللّهُ وَلَمُكَ قَالُ وَسُولُ اللهُ وَلَوْلَ وَلَا وَسُولُ اللّهِ الْمَالِقُولُ اللّهُ وَلَمَلَا وَلَا اللّهُ اللّهُ اللهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَعَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ



اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( أَوَ مُحْرِجِيٌّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( أَوَ مُحْرِجِيٌّ هُمْ )) قَالَ وَرَقَهُ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَحُلٌ قَطَّ بِمَا حِنْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ وَإِنْ يُدْرِكُنِي أَيُومُكَ حَنْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ وَإِنْ يُدْرِكُنِي أَيُومُكَ حَنْتُ اللَّهُ مُؤذَّرًا.

٤٠٤ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنْهَا فَالَمَتُ أَرَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْوَحْي وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِعِثْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْوَحْي وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِعِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنْهُ قَالَ فَوَاللهِ لَا يُحْزَنُكَ حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنْهُ قَالَ فَوَاللهِ لَا يُحْزَنُكَ حَدِيثِهُ أَبِدًا وَقَالَ قَالَتْ خَدِيثِهُ أَيْ ابْنَ عَمَّ الله أَبِدُ أَبِدًا وَقَالَ قَالَتْ خَدِيثِهُ أَيْ ابْنَ عَمَّ الله أَبِدُ أَبِيكَ.

وَ عَنْ عُرُوءَ بَنِ الزَّيْرِ يَقُولُ قَالَت عَائِشَةً وَسَلَّمَ فَرَجَعَ إِلَى وَسَلَّمَ فَرَجَعَ إِلَى خَدِيجَةَ يَرْجُفُ فُوَادُهُ وَاقْتُصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيجَةَ يَرْجُفُ فُوَادُهُ وَاقْتُصَّ الْحَدِيثِ بِمِثْلِ حَدِيجَةً مَرْجُفُ فُوَادُهُ وَاقْتُصَّ الْحَدِيثِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا حَدِيثِ يُونُسَ وَمَعْمَرِ وَلَمْ يَذْكُرُ أُولَ حَدِيثِهِمَا مِنْ قَوْلِهِ أُولُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْوَحْيَ الرُّوْيَا الصَّادِقَةُ وَتَابَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْوَحْيَ الرُّوْيَا الصَّادِقَةُ وَتَابَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْوَحْيَ الرُّوْيَا الصَّادِقَةُ وَتَابَعَ يُونُسَ عَلَى فَوْلِهِ فَوَاللّهِ لَا يَحْزِيكَ اللّهُ أَبَدًا يُونُسَ عَلَى قُولِهِ فَوَاللّهِ لَا يَحْزِيكَ اللّهُ أَبَدًا وَذَكَرَ فَوْلَ حَدِيجَةَ أَيْ إِبْنَ عَمَّ اسْمَعْ مِنْ اللّهُ أَبَدًا وَذَكَرَ فَوْلَ حَدِيجَةً أَيْ إِبْنَ عَمَّ اسْمَعْ مِنْ اللّهِ الْحَدِيكَ.

الله عظی نے جو پھے کیفیت و کیمی تھی سب بیان کی۔ ورقہ نے کہا یہ تو وہ ناموس ہے جو حضرت موٹی پراتری تھی کاش میں اس زمانہ میں جوان ہو تاکاش میں زندہ رہتااس وقت تک جب تمہاری قوم تم کو نکال دے گی۔ رسول الله عظی نے فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے ؟ ورقہ نے کہاہاں جب کوئی شخص د نیا میں وہ لے کر آیا جی کو تم لائے ہو ( یعنی شریعت اور دین ) تو لوگ اس کے دستمن ہو گئے اور جو میں اس دن کوپاؤں گا تو انجھی طرح تمہاری مدد کروں گا۔ اور جو میں اس دن کوپاؤں گا تو انجھی طرح تمہاری مدد کروں گا۔ سب سب ساتیا فرق ہے کہ خد بچہ رضی الله عنہا نے کہا قتم اللہ عنہا نے کہا قتم الیں بی بھی الیہ عنہا نے کہا قتم کے خد بچہ رضی الله عنہا نے کہا قتم کہا قتم کے دستم اللہ عنہا نے کہا قتم الیہ عنہا نے کہا قتم الیہ بھی اللہ عنہا نے کہا قتم کے خد بچہ رضی الله عنہا نے کہا قتم الیہ بھی الیہ بھی الیہ بھی ایک کہا تھی کہا تھی جو رضی اللہ عنہا نے کہا قتم الیہ بھی الیہ بھی اللہ عنہا نے کہا قتم الیہ عنہا نے کہا قتم الیہ بھی الیہ عنہا نے کہا قتم الیہ بھی الیہ عنہا نے کہا قتم الیہ بھی اللہ عنہا نے کہا قتم الیہ بھی اللہ عنہا نے کہا قتم کے خد بچہ رضی اللہ عنہا نے کہا قتم الیہ عنہا نے کہا قتم الیہ بھی الیہ عنہا نے کہا قتم کے الیہ بھی الیہ عنہا نے کہا قتم کے خد بچہ رضی اللہ عنہا نے کہا قتم الیہ بھی الیہ بھی الیہ بھی الیہ بھی الیہ بھی الیہ بھی اللہ عنہا نے کہا قتم کے دور میں اللہ عنہا نے کہا قتم کے دور میں الیہ بھی کو دی کی کہا تھی کے دور میں الیہ بھی الیہ بھی الیہ بھی الیہ بھی کی کے دور میں الیہ بھی کے کہا تھی کی کے دور میں الیہ بھی کے دور میں الیہ بھی کے دور میں الیہ بھی کی کے دور میں الیہ بھی کی کے دور میں کی کے دور میں کی کے دور کی کے دور کیا کی کے دور کی کے دور کی کی کے دور کی کی کے دور کی کی کے دور کی کے دور کی کی کے دور کی کی کے دے کہا تھی کی کے دور کی کی کے دور کی کے دور کی کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کی کے دور کی کی کے دور کی کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کی کے دور کی کی کے دور کی کے دور کی کی کے دور کی کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کے ک

۳۰۹۷ - ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہے دوسری روایت بھی الیہ اللہ عنہانے دوسری روایت بھی الیہ اسی بی بی اتنافر ق ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہانے کہا قتم اللہ کی اللہ تم کو بھی رنجیدہ نہ کرے گا (اور اگلی روایت میں یوں تھا رسوانہ کرے گا) اور خدیجہ نے کہاور قہ ہے کہا اے بچا کے بیٹے من این جیتیج کی بات (اور اگلی روایت میں یوں تھا اے پچا! من این جیتیج کی بات (اور اگلی روایت میں یوں تھا اے پچا! من این جیتیج کی بات (اور اگلی روایت میں یوں تھا اے پچا! من

۰۰ ۲- اس روایت میں یوں ہے کہ آپ لوٹے خدیجہ رضی اللہ عنہاکی طرف اور آپ کادل کانپ رہاتھااور اس میں یہ ذکر نہیں کہ سب سے پہلے جو وحی آپ پر شروع ہوئی وہ عیاخواب تھااور پہلی روایت کی طرح اس میں یہ ہے کہ قتم اللہ کی اللہ آپ کو جمعی رسوانہ کرے گااور خدیجہ رضی اللہ عنہائے ورقہ سے کہا کہ اے پہلے کے بیٹے من اینے جیتیج کی۔

الله که ده نصاریٰ کے دین سے خوب داخف تھے اور انجیل کوخوب سیجھتے تھے بھی اس کو عبر انی میں لکھتے تھے بھی عربی میں۔ ناموس سے مراد جبر کئل جیں اور اصل معنی ناموس کے بھلی بات چھپانے والا جیسے جاسوس بری بات چھپانے والا جبر کئل کو ناموس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ الله تعالیٰ کے راز وقی کو بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ پر افسوس ورقہ کی زندگی نے وفانہ کی اور رسول اللہ کو مشرکوں نے کے سے نکال دیا جیسے ورقہ نے کہاتھا۔



٣٠١- عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحَدَّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ قَالَ فِي حَلِيثِهِ (( فَبَيْنَا أَنَا أَمُشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ السَّمَّاء فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بخِرَاء جَالِسًا عَلَى كُرْسِي بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْض قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُيَثْتُ مِنْهُ فَرَقًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمَّلُونِي زَمَّلُونِي فَدَثُرُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى )) يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ فُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ وَيُنابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزُ فَاهْجُرْ وَهِيَ الْأَوْثَانُ قَالَ ثُمَّ تَنَابَعَ الْوَحْيُ. ٧ • ٤ – عَنْ حَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (﴿ ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيُ عَنِي فَتْرَةُ فَيَيْنَا أَنَّا أَمْشِي )) ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ (( فَجُيثُتُ مِنْهُ فَرَقًا حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ قَالَ ﴾ و قَالَ أَبُو سَلَّمَةً وَالرُّحْوُرُ الْأُونَانُ قَالَ ثَمْ حِينَ الْدَحْيُ يَعْدُ وَتَتَابَعَ. ٨ • ٤ - عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَلَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ وَقَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ إِلَى قَوْلِهِ وَالرُّحْزَ فَاهْجُرْ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ وَهِيَ الْأُوْثَانُ وَقَالَ (( فَجُنِثْتُ مِنْهُ ))

۱۹۰۱ - جابر بن عبداللہ انصاری ہے روایت ہے اور وہ صحابہ میں سے بھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا رسول اللہ علیہ فرجی موقوف ہو جانے کا ایک علاقی نے اور آپ ذکر کرتے تھے وہی موقوف ہو جانے کا ایک بار میں جارہا تھا میں نے آسان سے آواز کی تو میں نے سر اٹھایا دیکھا تو وہی فرشتہ جو حراء میں میرے پاس آیا ایک کری پر بیٹھا کہ آسان اور زمین کے بی میں سے دیکھ کر میں سہم گیا ڈر کے با آسان اور زمین کے بی میں سے دیکھ کر میں سہم گیا ڈر کے مارے اور لوٹ کر گھر میں آیا میں نے کہا جھے کیڑ ااور ھا دو، جھے کیڑ ااور ھا دو انھوں نے کیڑا اور ھا دیا۔ جب اللہ تعالی نے یہ سورت اتاری بابھا المعدش اخیر تک لیعنی اے کیڑا اور ھے والے اٹھا ور ذر الوگوں کو ڈر ااور انے بالک کی بڑا آئی کر اور اپنے والے اٹھا ور ذر الوگوں کو ڈر ااور انے بالک کی بڑا آئی کر اور اپنے کیڑوں کو پیوڑ دے۔ پلیدی سے مراد بت کیڑوں کو پاک کر اور پلیدی کو چھوڑ دے۔ پلیدی سے مراد بت کیں چروٹی برابر آنے گئی۔

2 م اور والى حديث اس سند سے بھى مروى ب-

۲۰۸- زہری سے روایت ہے ای سند کے ساتھ بونس کی صدیث کی طرح اور کہااس نے تونازل کیااللہ تعالی نے سور و مد ترکو اے کیڑااوڑ ھنے والے اور پلیدی چھوڑ دے پہلے اس سے فرض کی جائے نماز اور پلیدی وہ بت ہیں اور کہااس نے فیجنٹ مند جیسے کہا

(۴۰۷) الله سب سے پہلے آپ پروہ آپیس اتریں جواد پر کی حدیث میں بیان ہو کمیں بینی اقوا باسم دبک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقوا و دبک الاکرم الذی علم بالفلم علم الانسان مالم بعلمہ بعداس کے ایک مدت تک جس کی تعیین میں اختلاف ہے وہی موقوف دہی چر یہ آپیس سورہ مدثر کے شروع کی۔ بعداس کے وحی کاسلسلہ بندہ عمیااور برابر آنے گلی۔ نووی نے کہا ب جو ابعض لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے سورہ فاتحداثری۔



كُمَّا قَالَ عُقَيْلَ.

٩ . ٤ - عَنْ يَخْتِي يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةً أَيُّ الْقُرْآن أَنْولَ قَبْلُ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ فَقُلْتُ أَوْ اقْرَأُ فَقَالَ سَأَلْتُ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَيُّ الْقُوْآن أُنْزِلَ قَبْلُ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ فَقُلْتُ أَوْ اقْرَأُ قَالَ حَايِرٌ ٱُحَدِّثُكُمْ مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( جَاوَرْتُ بِحِرَاء شَهْرًا فَلَمَّا قَضَيْتُ جَوَارِي نَزَلْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ بَطْنَ الْوَادِي فَنُودِيتُ فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَخَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ثُمَّ نُودِيتُ فَنَظُوٰتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ثُمَّ نُودِيتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا هُوَ عَلَى الْعَرُّش فِي الْهَوَاء يَعْنِي جبْريلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَأَخَذَتْنِي رَجْفَةٌ شَدِيدَةٌ فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ دَثَّرُونِي فَدَثَّرُونِي فَصَبُّوا عَلَى مَاءً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ )) يَا أَيُّهَا

الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَيْبَابَكَ فَطَهِّرْ.

 ١٠ عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ رَقَالَ (﴿ فَإِذَا وَ جَالِسٌ عَلَى عَرُشٍ بَيْنَ السُّمَاء وَالْأَرْضِ )).

بَابُ الْإِسْرَاء بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِلَى السَّمَاوَاتِ وَفَرْضِ الصَّلُوَاتِ لِ

٠٩- يكي بروايت م ميں نے ابوسلمہ سے يوچھاسب سے يل قرآن ميس سے كياار الاانفول نے كہا يابها المدار مين في كهايا اقواء انھوں نے كہاميں نے جابر بن عبداللہ سے يو جھاتر آن میں سے پہلے کیااتر اانحول نے کہایا بھا المدشومی نے کہایا اقواء جابر ف کہامیں تم ہے وہ حدیث بیان کر تا ہوں جورسول اللہ عظافہ نے ہم سے بیان کی تھی آپ نے فرمایا میں حرامیں ایک مہینے تک رہاجب میری مدت رہنے کی بوری ہو گئی تو میں اتر ااور وادی کے اندر چلا۔ کی نے مجھے آواز دی میں نے سامنے اور بیٹھیے اور دائے اور بائیں دیکھاکوئی نظرنہ آیا بھر کسی نے جھے آواز دی میں نے دیکھاکسی کونہ پایا پھر کسی نے مجھے آواز دی تو میں نے سر او پر اٹھایا ويکھا تووہ ہوا میں ایک تخت پر ہیں یعنی جرئیل ۔ جھے یہ ویکھ کر لرزہ چھ آیا تخت (ہیبت کے مارے) تب میں فدیجہ کے پاس آیااور میں نے کہا مجھے کیڑااوڑھا دوانھوں نے کپڑااوڑھا دیااور پانی اوپر میرے ڈالا۔ ہیبت دور کرنے کے لیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے پیر آيتي اتاري يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر و ثبابك فطهو (ان کارجمه اویر گزرا)

\*الهم- نذ کوره یالا حذیث اس سندے مجھی مر وی ہے-

باب:رسول الله عظی کا آسانوں پر تشریف لے جانا (لیعنی معراج)اور نمازوں کا فرض ہونا

لے 😭 نوویؓ نے کہاریہ بہت بڑا باب ہے اور میں اس باب میں مختصر مطالب ایتے اپنے مواقع پر بیان کروں گااور قاضی عمیاتؓ نے معراج کے بارے میں چند فقرے بہت عمرہ لکھے ہیں انھوں نے کہا کہ لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ یہ معراج کس حالت میں تھی تو بعضوں نے کہا یہ سب خواب تھااور جو حق ہے اور اکثر سلف اور متاخرین نے اس کو اختیار کیا ہے فقہاءاور محدثین اور متکلمین میں سے دوریہ ہے کہ معراح بیداری کی حالت میں تھی اور آپ اپنے جسم کے ساتھ تھریف لے گئے تھے اور حدیثیں اس امریر دلالت کرتی ہیں اور ظاہرے عدول کرنے لا



ا کے لیے کو کی وجہ شیس اور ندیہ مجال ہے تاکہ تاویل کی احتیاج ہواور شریک نے معراج کی روایت میں کئی جگہ وہم کیاہے جن پر اٹکار کیاہے علیاء نے اور امام مسلم نے اس پر تنبید کی ہے اور کہا کہ شریک نے اس روایت میں نقد مماور تاخیر اور کی اور بیشی کی ہے ایک ان میں سے بدہ کہ وہ معراج کو نبوت سے پہلے نقل کر تاہے حالا تک یہ غلظ ہے۔ معراج کم از کم نبوت سے پندہ مہینے کے بعد واقع ہو کی اور حربی نے کہا معراج ستا تیسویں شب کور تے الثانی میں جمرت ہے ایک سال پہلے ہوئی اور زہری نے کہامعراج نبوت کے پانچ برس بعد ہو کی اور ابن اسحاق نے کہامعراج اس وقت مونی جب اسلام مکہ میں تھیل میا تھااور عرب کے تبیلوں میں اور ان سب قولوں میں زہری اور ابن اسختی کا قول زیادہ تھیک ہے اس لیے کہ سب نے باتفاق کہاہے کہ حضرت خدیجہ نے حضرت کے ساتھ تمازیر ھی نماز فرض ہونے کے بعد اور اس بات میں اختلاف نہیں کہ حضرت خدیجہ جمرت ے تین سال پہلے گزر گئیں اور بعضوں نے کہایا تھے سال پہلے دوسرے یہ کہ علاونے انقاق کیا ہے اس امر پر کہ نماز معراج کی رات کو فرض ہو لی بھر معراج نبوت سے پہلے کیو کر ہوسکتی ہے اور یہ جوشر یک کی روایت میں ہے آپ مور ہے تھے اور دوسر کی روایت میں ہے کہ میں سونے اور جاگئے کے نے میں تفاخانہ کعبہ کے پاس تواس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معراج خواب میں تھی کیونک یہ حالت اس وقت کی ہے جب آپ کے پاس فرشتہ آیااور حدیث میں اس کا کہال ڈ کر ہے کہ ساراقصہ خواب میں گزرا۔ تمام ہوا کلام قاضی عیاض گا۔ نوویؒ نے کہاشریک کے سوامعرات کی حدیث کواور حافظوں اور عالموں نے روایت کیاہے جیسے این شہاب اور ثابت بنائی "اور تناوہ نے انس سے اورا نھوں نے شریک کی باتیں بیان نہیں کیں اور شریک اہل حدیث کے نزدیک حافظ نہیں ہے۔ مترجم کہتاہے کہ جن لوگوں نے معران کا حالت بیداری میں جسم کے ساتھ انکار کیا ہے ان كانكار دووجہ سے بدايك توبيدك اس قدرتيز حركت قياس من نبيل آنى كه لا كھوں كرد ژول برس كا فاصله ايك جسم تھوڑے زمانے ميں طے كرے اور پراس كے اجزابيں اقسال قائم رہے دوسرى بيرك آسان مثل بياز كے چلكول كے ايك پرت دوسرے پرت سے ملے ہوئے ہيں اوروہ تعضے اور جڑنے کے قابل نہیں ہیں دوسر اشبہ توصرف بطلیموس کی تقلیدے پیدا ہو گیاتھا کیونکہ اس نے تو آسان تھوس اور سخت ایک ہے ایک ملے ہوئے نکالے اور اس کا نکالا ہوانظام مسلمانوں نے عربی زبان میں نقل کیااور وہی مسلمانوں میں شائع ہوا حالا نک خود تھماء ہی نے اس نظام کو باطل کردیااور آسانوں کا جسم ایساسخت کہ جس میں کوئی چیز پھرنہ سکے غلط ہوااور شابت ہوائی اس کہ ہزار ہا تارے اور اجسام الن آسانوں میں جو فضا کی طرت معلوم ہو تاہے پھر اکرتے ہیں اور اگر ہدامر مان لیاجائے کہ آسان محوس اور سخت اجسام ہیں توبہ کہاں سے معلوم ہوا کہ ان میں دروازے اور راستے شیں ہیں اور چوبہ بھی فرض کیاجائے توبہ کہاں سے ٹابت ہواکہ وہ کھٹے اور جزنے کے لا کُق ٹیس ہیں جودلیل اعظے حکماءتے آسانوں کے نہ کھٹے پر قائم کی ہے وہ کی جگدے مخدوش ہے اور اس کے مقدمات ممنوع میں۔اب م بیبلاامر تواس کا جواب سے ہے صرف قیاس میں ند آنے ہے کوئی امر محال نہیں ہو سکتا خود زمین کی حرکت کودیکھوا محاون ہزار سیل ایک تھنے میں ہے کرتی ہے بینی توپ کی گولی ہے ایک سوہیں گنا جلد جار ہی ہے پر نہ زمین کے اجزاء میں تفریق ہوتی ہے اور نہ ہم کو کسی متم کی پریشانی ایسی تیز ار کت سے حاصل ہوتی ہے اور جن لوگوں کے زویک آفاب متحرک ہے اورز بین ساکن ہے تو آ قاب زمین ہے دس کروڑ زمین کے فاصلہ یہ ہوئے ہے اس کامدار ساتھ کروڑ میل کا ہوااور ساتھ کو ۳۴ پر تحقیم کرو توہر ایک ساعت میں اڑھائی کروڑ میل آفآب کی حرکت ہوئی حالا تکداس قدر تیز حرکت ہے بھی ند آفآب کاجرم پھٹتا ہے نداس کے اجزاء میں تفرق ہوتی ہا۔ اس سے بھی زیادہ تیز حرکت کود مجھوروشن جو آفاب ہے ہم تک آئیجتی ہاں کی حرکت ایک دقیقہ لیمنی منٹ میں ایک کروڑ ہیں لا کہ میل ہے۔ اگر کوئی کے کہ روشنی ایک عرض ہے جودوسرے جسمے قائم ہواہر کی حرکات میں ہے تواس کاجواب یہ ہے کہ یہ خیال غلط ہے کہ روشنی عرض ہے بلکہ روشنی ایک جسم ہے جو جھوٹے چھوٹے اجزاے مرکب ہے اور وہ اجزاء نہایت جیزی کے ساتھ روشن جسم سے سب طرف سینے جاتے ہیں پھر جب حست کی تیزی کی کوئی انتہاء نہ لکی اورنہ جسم کی سختی کی اس صورت میں خداد عمریم قادر مطلق کاملے سے بچھ بعید نہیں ہے کہ دوایک جسم کو بفتن جاہے سے تیزروی عنایت فرمادے گو ہادے قیاس اور عادت سے بعد ہوایو جہل نے اپنے ہی تیاس ہے معراج کو بعيد سجه كراس كااتكار كيااور حضرت صديق في عقل عليم على كام ليااور معراج كي تصديق كل و ذالك فصل الله يؤية من شاء.



أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوْقَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْجِمَارِ وَدُونَ الْبَعْلِ يَضَعُ حَافِرَةُ عِندَ مُنتَهَى طَرْفِهِ قَالَ فَرَكِبُتُهُ حَتَّى أَبَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْمَقْدِسِ قَالَ فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْمَقْدِسِ قَالَ فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْمُقْدِسِ قَالَ ثُمَّ دَحَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ الْمُسْجِدَ فَصَلَّيْتُ الْمُسْجِدَ فَصَلَّيْتُ الْمُسْجِدَ فَصَلَّيْتُ الْمُسْجِدَ فَصَلَّيْتُ الْمُسْجِدَ فَصَلَّيْتُ الْمُسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيلِ فَيْهِ وَكُعْتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السّلَامَ بِإِنَاءِ مِن خَمْرٍ وَإِنَاءِ مِن لَبَنِ فَي عَلَيْهِ فَلَا مَنْ أَلْبَ عَلَيْهِ وَمَنْ مَعْلَى قَالَ مُحَمِّ وَإِنَاءِ مِن لَبَنِ وَمَن مَعْلَى قَلْل مَعْمَدُ فِيلَ وَقَل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَن مَعْلَى قَالَ مُحَمَّدُ قِيلَ وَقَد السَيْقَتَحَ جَبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ مُحَمَّدُ قِيلَ وَقَد السَيْقَةَ عَلَى وَقَد اللّهُ عَلَى وَقَد اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَقَد اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَقَد اللّهُ عَلَيْهِ وَقَد اللّهُ عَلَيْهِ وَقَد اللّهُ عَلَيْهِ وَقَد اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَقَد اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَقَد اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَقَد اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْمَد قِيلَ وَقَد اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَقَد اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَقَد اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَقَد اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَقَد اللّهُ اللّهُ عَلَى وَقَد اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ ال

ااس- انس بن مالک ہے روایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا میرے سامنے براق لایا گیااور وہ ایک جانور ہے سفید رنگ کالمبا کدھے سے او نچااور فچر سے جھوٹا اپنے سم وہاں رکھتا ہے جہاں شک اس کی نگاہ بینی ہے ( توایک لحہ بیس آسان تک جاسکتا ہے )۔
میں اس پر سوار بوااور بیت المقد س تک آیادہاں اس جانور کو اس طقہ سے باندھ دیا جس سے اور پیغیر اپنے اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے (یہ طقہ مجد کے دروازے پر ہے اور باندھ دینے سے بادریہ توکل کے خلاف نہیں ) پھر میں مجد کے اندر گیااور دو ہے اور یہ توکل کے خلاف نہیں ) پھر میں مجد کے اندر گیااور دو رکھتیں نماز کی پڑھیں بعد اس کے باہر تکلا تو حضرت جر علی دو ہے۔ بر تن لے کر آئے ایک میں شر اب تھااور ایک میں دودھ۔ بس رکھتیں نماز کی پڑھیں بعد اس کے باہر تکلا تو حضرت جر عمل دو بر بر سے بر تن لے کر آئے ایک میں شر اب تھااور ایک میں دودھ۔ بس رخب دبال پنچے ) تو فرشتوں سے کہا دروازہ کھولئے کے لیے نے دودھ وہاں پنچے ) تو فرشتوں سے کہا دروازہ کھولئے کے لیے (جب دہاں پنچے ) تو فرشتوں سے کہا دروازہ کھولئے کے لیے

(۱۳۱) ہے۔ براق بقسم یااس جانور کانام ہے جس پر رسول اللہ معرائ کی رات کو سوار ہوئے تھے۔ زبیدی اور صاحب تح برنے کہا کہ براق وہ جانور ہے جس پر تمام پیٹیبروں نے سواری کی پر اور پیٹیبروں کا سواری کرناس پر دلیل چا ہتا ہے۔ ابن ورید نے کہا براق برق ہو گلاہ برق کہتے ہیں بخل کو اس جانور گانام براق ہوااس لیے کہ اس کی چا کی طرح تیز تھی اور بعضوں نے کہااس لئے کہ وہ بخلی کی طرح صاف اور سخر اور پہندر تھااور بعضوں نے کہااس لئے کہ وہ صفیہ تھا۔ قاضی عیاض نے کہاا حال ہے کہ اس جانور بین دو رنگ ہوں کی تکہ پر قاماس بری کو اور چا ہوں کو تکہ بر تاماس بری کو اور چا ہوں کے تکہ بر تاماس بری کو تکہ بری کو کہ بری کو کہا ہوں کے تکہ بری کو سفیہ رنگ کا تھا تو پر قام بھی سفیہ رنگ میں داخل ہے۔ (نووی) مقد کی بین سیاہ و حاریاں ہوں اور حدیث بین خود موجود ہے کہ وہ جانور سفیہ رنگ کا تھا تو پر قام بھی سفیہ رنگ میں داخل ہو ۔ (نووی) مقد پر ٹار کو گائی ہو تا ہو باور مشہور معنی اس کے یہ بین پاکی کا گھر وہاں انسان گناموں سے پاک ہو تا ہے یادہ مکان خود پاک ہوں اور بین کے بین اور مشہور معنی اس کے یہ بین پاکی کا گھر وہاں انسان گناموں سے پاک ہو تا ہے یادہ کو اور اس میں ہوادودہ کے اختیار کرنے کا ور نیس انسان کی ہو تا ہے دودہ کہ اس بین اور مشاور میں ہوا ہوں بین کی جس کے اسلام کی علامت کو اور اس پر استقامت کو اختیار کیا اور وددہ اسلام کی علامت کو اور اس پر استقامت کو اختیار کیا اور وددہ اسلام کی علامت اس وجہ سے اور شکوار ٹیک انجام ہو اور تر اب تو سب بنایا کوں کی بڑے اور حال اور مال ووں بین پر ایکاں پر استفامت کو اختیار کیا اور وول میں پر ایکاں پر اس اور مالی ہو جو اس بین پر ایکاں دونوں بین پر ایکاں بیدا کر نے والی سے اسلام کی بڑے اور حال اور وہ کی بر کیا کہ وہ کیا کہ کو اور اس بی برائیاں پر اس کا کہ دور کیا گیا ہو کہ کو اس کی بر ہو اور حال اور می برائیاں پر اس کی بر سے اور حال اور می کی برائیاں پر اس کی دور کے دور کی بین کو برائی کی برائیاں پر اس کی برائیاں پر اس کی برائی کی برائیاں پر اس کی برائیاں پر اس کی برائی کی برائیاں پر اس کی برائی کی برائیاں پر اس کی بر

متر جم کہتاہے کہ ممکن ہے کہ فطرت سے مرادیہاں لغوی معنی فطرت کا ہو لیعنی پیدائش اور آفرینش اور مقصود یہ ہے کہ دودھ فطری غذاہے انسان کی جب آومی پیدا ہوتاہے تواس کی پرورش بغیر دودھ کے مشکل ہے اور دودھ وہ غذاہے جو نہایت مقوی، سر کی البضم' اعضاء کو بڑھانے والا، جسم کو پرورش کرنے والااوراس میں غذائیت اور مائیت دونوں موجود ہیں اوروہ فطری لینی پیدائش ہے خداو تد کر بھالا۔



انھوں نے پوچھاکون ہے؟ جرئیل نے کہاجرئیل ہے۔ انھوں نے کہا تہمارے ساتھ دوسراکون ہے؟ جرئیل نے کہا تہمارے ساتھ دوسراکون ہے؟ جرئیل نے کہا محکمہ بیں فرشتوں نے پوچھاکیادہ بلائے گئے بیں فرشتوں نے پوچھاکیادہ بلائے گئے بیں پھر در دازہ کھولا گیا ہمارے لیے اور ہم نے آدم کود کھاانھوں نے مرحبا کہااور میرے لیے دعاکی بہتری کی پھر جبر ئیل ہمارے ساتھ مرحبا کہااور میرے لیے دعاکی بہتری کی پھر جبر ئیل ہمارے ساتھ دوسرا چڑھے دوسرے آسان پر اور در وازہ کھلولیا فرشتوں نے پوچھاکون ہے؟ انھوں نے کہا جرئیل فرشتوں نے پوچھا کہا تھا کہا جرئیل فرشتوں نے پوچھا تہمارے ساتھ دوسرا کون محتمل ہے؟ انھوں نے کہا کیاان کو تھم

بُعِثُ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَقُتِحَ لَنَا فَإِذَا اللّهِ بَعْشِ لُمُ عَرَجَ أَنَا بَادَمَ فَرَحَّ بِي وَدَعَا لِي بِخَبْرِ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ النَّائِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جَبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ السَّلَام فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جَبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ جَبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ مَعَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ مَحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ مَعَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ مَعَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ مَا قَادًا أَنَا بِالبَنِي الْحَالَةِ عَلَيْهِمَا فَرَحْبًا وَدَعُوا لِي صَلَواتُ اللّهِ عَلَيْهِمَا فَرَحْبًا وَدَعُوا لِي

تلے نے اس کو بنایاانسان کی صنعت کواس میں وخل نہیں ہر خلاف شر اب کے کہ نداس میں غذائیت ہے جوانسان کے جسم کی پر ورش کے لیے کافی ہونہ وہ فطری ہے بلکہ انسان کی ترکیب اور صنعت سے تیار ہواہے اور جس قدر منفعت اس سے حاصل ہوتی ہے اس سے زیادہ ضرر اور نقصان پیدا ہو تا ہے۔ نووی نے کہا پیمال ہے گئی باتیں معلوم ہو کیں ایک ہیر کہ جب مکان دالا اندر سے پوچھے کون ہے؟ نواس کے جواب میں اپنانام بیان کرے نہ ہیر کہ "میں" کہے کو تکداس کی ممانعت آئی ہے اور "میں" کہتا ہے فائدہ ہے۔دوسرے بیکد آسان میں دروازے بیل تیسرے بیا کہ دروازوں پر محافظ اور چو کیدار ہیں۔ مرحبا وہ لفظ ہے جس کو عرب کے لوگ مہمان آنے کے وقت بولتے ہیں یعنی تم اچھی فراخ اور کشادہ جگہ یں آئے اس سے معلوم ہوا کہ جو مخص ملاقات کو آئے اس کی خاطر داری کرنااور کشادہ بیشانی ہے ملناادراس کی تعریف کرنا بشرطیکہ وہ مغرور نہ ہو درست ہے اور میہ طریقہ ہے اغیاء کا۔ بیت المعور ایک پھر ہے کیلے کی طرف آسانوں کے اوپر اس کو معمور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ آباد ربتا ہے ہرروز سے سر بزار فرشتے وہاں عبادت کے لیے آتے ہیں جو پھر مجھی نہیں آتے اس سے معلوم کرناچاہیے کہ فرشتے کتنے بے صاب ہیں۔سدرہ معتملا کیک در شت ہے میر کاساتوں آسانوں کے اوپر دہ حدہ فرشتوں کے جانے کی یاحدہ ان کے علم کی اس ہے آ گے کاعلم سوا خداتعالی کے کمی کو نہیں ہے۔ ابن عباس نے کہااس کانام سدر ہ عقبی اس لیے ہواکہ ملا تک کاعلم دباں تک ختم ہو حمیااور اس سے آگے کوئی نہیں برهاسوار سول الغذ كے اور عبد اللہ بن مسعود سے معقول ہے كہ اس كو معتبى اس ليے كہتے بيل كہ جواد پر سے اتر تاہے دہ دہاں آكر تخبر جاتا ہے اور جو نیچ سے پڑھتاہے وہ بھی وہاں رک جاتا ہے بعن خداکا تھم بعنی جب اللہ جل جلالہ کی خاص چکی اس در خت پر ہوئی تواس کاریگ روپ ہی بدل میااور حسن و جمال اس کا بے نظیر ہو گیا جس کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی ہے ہے تلوق کی کیا مجال جو اپنے خالق ذوالجامال کی تعریف كريحكے۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے كہ عقيدہ سك امت كاكہ خدا تعالی اپنے عرش پر آسانوں كے اوپر ہے درنہ لوٹ جانے كے كيا معنی ہو کے ۔ نووی نے اس مقام پر بیا تاویل کی ہے کہ میں لوٹ عمیاس مقام پر جہاں میں نے خداو ند کر یم سے باتیں کی تحیس اور پھر عرض کیاد و بارہ اور نقل کیااس کو مولانا ابوالطبیب نے السراج الوہاج میں اور نہیں رد کیااس تاویل کو حالا نکدید تاویل مر دود ہے اور نوویؒ نے متاخرین متلکمین کی تظلید کر کے بیہ تاویل کی جو خداد ند کریم کو جہت اور مکان سے منزہ خیال کرتے ہیں اور علماء حدیث اور سلف صالحین کے ند ہب پر اس حدیث میں کو تی تاویل کی ضرورت نہیں اس لیے کہ ان کے نزدیک خدا کا مکان عرش ہے اور وہ جہت فوق میں ہے پس مطلب عدیث کا صاف ہے کہ جں خداد ند کریم کے پاس پھر محیااور جن لوگول نے میہ خیال کیاہے معاذ اللہ خدا کی ذات ہر جگہ ہے اور عرش سے ذات کو کوئی خصوصیت نہیں ان کے طریقہ پر معراج کی فضیلت نہیں تکلتی ہے اور ندا تی تکلیف کی کوئی ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ رات کے وقت ساتوں آ سانوں کا اللہ

ہوا تھا بلانے کا؟ جریل نے کہاہاں ان کو تھم ہواہ پھر در وازہ کھلا تو میں نے دونوں خالہ زاد بھائیوں کو دیکھا یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم اور یخیٰ بن زکریا کوان دونوں نے مرحبا کہااور میرے لیے بہتری کی دعاکی پھر جر نیل ہارے ساتھ تیسرے آسان پر جڑھے اور در وازہ کھلولیا فرشتوں نے کہا کون ہے؟ جبریکل نے کہا جبریک فرشتوں نے کہادوسر اتمہارے ساتھ کون ہے؟ جریکل نے کہا محمر ہیں۔ فرشتوں نے کہا کیاان کو پیغام کیا گیا تھابلانے کے لیے ؟ جرئل نے کہا ہاں ان کو پیغام کیا گیا تھا پھر دروازہ کھلا تو میں نے حضرت بوسف کو دیکھااللہ نے حسن (خوبصورتی) کا آدھا حصہ ان کو دیا تفاانھوں نے مرحبا کہا جھ کواور نیک دعاکی پھر جبر کیل ہم کو لے کر چوتھے آسان پر چڑھے اور دروازہ کھلوایا فرشتوں نے یو چھا کون ہے؟ کہا جریکل یو چھاتمہارے ساتھ دوسر اکون ہے؟ کہا محد ً. میں فرشتوں نے کہا کیا بلوائے گئے ہیں؟ جرئیل نے کہا ہاں بلوائے ملے میں بھر دروازہ کھلا تو میں نے ادر لین کو دیکھاانھوں نے مرحبا کہااور اچھی وعادی مجھ کو۔اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہم نے اٹھالیاادریس کواو کچی جگہ پر (تواو نچی جگہ سے بہی چو تھا آسان مراد ہے) پھر جرئیل علیہ السلام ہمارے ساتھ یانچویں آسان ير چراهے انھوں نے دروازہ تھلوایا فرشتوں نے یو جھا کون؟ کہا جرئل ہو چھا تمہارے ساتھ کون ہے کہا محر میں فرشتوں نے کہا كياوه بلائے گئے ہيں؟ جرئيل نے كہابان بلوائے گئے ہيں چروروازه كلا تويس في حضرت مارون كوديكها الحول في مرحبا كهااور جه نیک دعادی۔ پھر جبرئیل علیہ السلام ہمارے ساتھ چھٹے آسان پر

بِخَيْرِ ثُمٌّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِئَةِ فَاسْتَفْتَحَ جَبْرِيلٌ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جَبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ إِذَا هُوَ قَدْ أَعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْن فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ ثُمٌّ عَرْجَ بِنَا إِلَى السُّمَاء الرَّابِعَةِ ۖ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السُّلَام قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جَبْرِيلٌ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا يَادُرِيسَ فَرَحُّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ قَالَ اللَّهُ عَزُّوجَلُّ )) وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿﴿ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاء الْحَامِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلٌ قِيلَ مَنْ هَٰذَا قَالَ جَبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وقَدْ بَعِثْ الَّذِهِ قَالَ قَدْ بُعِثُ الَّذِهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحْبَ وَدُعَا لِي بِخَيْرِ ثُمٌّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السُّلَامِ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جَبْرِيلُ قِيلَ وَمَنَّ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدُ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِمُومِتِي

فئی سفر آپ کو در بیش ہو کیونکہ ان کے نزدیک تو خداز مین پر بھی ذات سے موجود ہے پھر ساتوں آسانوں کے اوپر بلانے سے کیا مقصود تھا ۔ لاحول و لا فو ہ الا باللہ بید کم بخت عقیدہ جم بن صفوان سے پھیلا جس نے ہزاروں مسلمانوں کو گر اہ کیااور اب تک گر اہیااس کی قائم ہے ۔ اور نجات و کیاللہ جل جلالہ نے اس شیطان کے شر سے علاء حدیث اور سلف صافحین کو اور جھوں نے ان کی راہ اختیار کی اللہ تعالی ہم کو سلف کی بیجہ وی نصیب فرمائے اور ہمارا حشر اٹنی کے ساتھ کرے۔ آمین یارب العالمین۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہو تاہے کہ جمارے پیٹیمرک لئے بینچے اور در دازہ کھلوایا فرشتوں نے یو چھاکون ہے؟ کہا جر ئیل یو چھا اور کون ہے تمہارے ساتھ ؟ انھوں نے کہا تھ ہیں فرشتوں نے کہاکیا خدانے ان کو پیام بھیجا آسلنے کے لیے ؟ جرئیل نے کہاہاں بھیجا پھر در وازہ کھلا تو میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھاا تھوں نے کہا مر حبااور الچھی دعا دی جھ کو پھر جر ئیل ہمارے ساتھ ساتؤیں آسان پر چڑھے اور دروازہ کھلوایا فرشتوں نے پوچھاکون ہے؟ کہا جر کیل ہو چھا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کہا محمر میں فرشتوں نے یو چھاکیاوہ بلوائے گئے ہیں؟ انھوں نے کہاہاں بلوائے گئے ہیں پھر دروازہ کھلا تو میں نے حضرت ابراہیم کو دیکھاوہ تکیہ لگائے ہوئے تے اپنی پینے کابیت المعور کی طرف (اس سے بیہ معلوم ہواکہ قبلہ کی طرف پیشے کر کے بیٹھنا درست ہے) اور اس میں ہر روز سز بزار فرشتے جاتے ہیں جو پھر بھی ٹیس آتے پھر جر ئیل جھ کو سدرہ معتمیٰ کے پاس لے گئے اس کے بیتے استے بڑے تھے جیسے ہاتھی کے کان اور اس کے بیر جیسے قلہ (ایک بڑا گھڑا جس میں وو مشك يازياده يانى آتاب) پرجباس در خت كوالله كے علم نے ڈھا نکا تواس کا حال ایسا ہو گیا کہ کوئی مخلوق اس کی خوبصور تی بیان نہیں کر سکتا پھر اللہ جل جلالہ نے ڈالا میرے دل میں جو یکھے ڈالا اور پچاس نمازیں ہر رات اور دن میں جھے پر فرض کیں جب میں وہال سے اترا اور حفرت موٹی تک پہنچا تو انھوں نے یو جھا تمہارے پروردگارنے کیا فرض کیاامت پر تمہاری؟ میں نے کہا پچاس نمازیں فرض کیں انھوں نے کہا پھرلوٹ جاؤاپنے پرورد گار کے پاس اور تخفیف جاہو کیونکہ تمہاری امت کو اتن طاقت نہ ہو گیاور میں نے بی اسرائیل کو آزمایا ہے اور ان کاامتحان لیا ہے ہیں

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بخَيْر ثُمَّ عَرَجَ إلَى السَّمَاء انسَّابِعَةِ فَاسْتُفْتَحَ جَبُريلُ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جَبُريلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ هُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ قِيلَ وَقَدْ بُعِثُ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُور وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلُّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السَّدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَان الْفِيلَةِ وَإِذَا تُمَرُّهُا كَالْقِلَالِ قَالَ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْر اللَّهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتُ فَمَا أَحَدُ مِنْ حَلْقَ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهُا مِنْ حُسْنِهَا فَأُوْحَى اللَّهُ إِلَىَّ مَا أُوْحَى فَفَرَضَ عَلَيٌّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلُ يَوْم وَلَيْلَةٍ فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى · صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ أُمُّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَإِنِّي قَدْ بَلُوْتُ بَنِي إَمْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ يَا رَبُ خَفِفٌ عَلَى أُمَّتِي فَحَطُّ عَنِّي خَمْسًا فَرَجَعْتُ الِّلَى مُوسَى فَقُلْتُ خَطٌّ عَنَّى خَمْسًا قَالَ إِنَّ أُمَّتُكَ لَا يُطِيقُونَ ذَٰلِكَ فَارْجِعُ إِلَى

تھے نے انقد جل جلالہ سے بلاواسطہ کلام کیااور انقد تعالیٰ نے آپ کو جواب دیا۔ اب دہ تو گہتے ہیں معاذ انقد خدا بات میں آواز اور حروف ہیں وہ کو یاصدیثوں اور آیتوں کارد کرتے ہیں جن سے صاف اللہ تعالیٰ کا بات کرنااور اس میں آواز ہونا تا بت ہے بیٹی بار بار عرض کرنے سے اور تخفیف چاہئے سے اب مجھ کو شرم آگئی اب نہیں جاسکنا کو آپ کو یہ خیال ہو کہ میری امت ان پانچ نمازوں کو لار



رَبّكَ فَاسْأَلُهُ النّحُفِيفَ قَالَ فَلَمْ أَزَلُ أَرْجِعُ السَّلَامِ حَتّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنّهُنَ حُمْسُ السَّلَامِ حَتَى قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنّهُنَ حَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلُّ صَلَاقٍ عَشْرُ فَلَاكُ حَمْسُونَ صَلَاةً وَمَنَ هُمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ فَذَلِكَ حَمْسُونَ صَلَاةً وَمَنَ هُمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتُ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هُمَّ بِسَيِّنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتُ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هُمْ بِسَيِّنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتُ مَنْ الله عَشْرًا وَمَنْ هُمْ بِسَيِّنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كَتِبَتُ مَنْ مَلَهُ وَاحِدَةً لَلهُ عَشْرًا وَمَنْ هُمْ بِسَيِّنَةً فَإِنْ عَمِلَها كَتِبَتْ مَيْنَةً وَاحِدَةً لَلهُ عَشْرًا وَمَنْ هُمْ بِسَيِّنَةً فَإِنْ عَمِلَها كَتِبَتُ مَنْ الله وَاحِدَةً فَالَ وَمَنْ هُمْ بِسَيِّنَةً فَلَامٌ يَعْمَلُها لَمُ اللهُ عَشْرًا وَمَنْ هُمْ بِسَيِّنَةً فَلَامٌ يَعْمَلُها لَمُ اللهُ عَشْرًا وَمَنْ هُمْ بِسَيِّنَةً فَلَامٌ يَعْمَلُها لَمُ اللهُ عَشْرًا وَمَنْ هُمْ بِسَيِّنَةً فَلَمْ يَعْمَلُها لَمُ الله عَشْرًا وَمَنْ هُمْ بِسَيِّنَةً فَلَمْ يَعْمَلُها لَمُ الله فَالَ فَرَلْتُ حَتَى الْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مِلْكَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَلْتُ مُؤْمًا فَعَلْ رَحْعَتُ وَلَاكُ وَسَلّمَ فَقَلْتُ وَلَا وَحَدَى السَعْتِيْتُ مِنْهُ ).

لوث میا اے بروردگار کے یاس اور عرض کیا اے بروردگار! تخفیف کر میری امت بر۔ اللہ تعالی نے یا کج نمازی گھٹادی میں لوٹ کر حضرت موی کے پاس آیااور کہاکہ یانچ نمازیں اللہ تعالی نے مجھے معاف کردیں۔ انھوں نے کہا تہاری امت کو اتنی طافت نہ ہوگی تم پھر جاؤا ہے رب کے پاس اور تخفیف کراؤ آپ نے فرمایا میں اس طرح برابر این پرورد گار اور حفزت موئی کے در میان آتا جاتار بایبال تک که الله جل جلاله في فرمايات محرا وه پائج نمازی چی جر دن اور جر رات میں اور جر ایک نماز میں وس نماز کا ثواب ہے تو وہی پیچاس نمازیں ہو کیں (سجان اللہ مالک کی کیسی عنایت اپنے غلا موں پر ہے کہ پڑھنیں توپانچ نمازیں اور اثواب لے پیاس کا)اور جو کوئی شخص نیت کرے کام کرنے کی نیک پھر اس کونہ کرے تواس کوایک نیکی کاثواب ملے گااور جو کرے تو د س نیکیوں کااور جو تحض نیت کرے برائی کی پھراس کونہ کرے تو کچھ نہ لکھا جائے گااور اگر کر بیٹھے تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی آپ نے فرمایا پھر میں اترااور حضرت موٹی کے پاس آیا۔ انھوں نے کہا بھر جاؤاہے پروردگار کے پاس ادر تخفیف جاہور سول اللہ عظیہ نے فرمایا میں این پروردگار کے پاس پھر پھر کر گیا بہاں تک کہ میں شر ماگیااس ہے۔

۳۱۲- انس بن مالک ہے روایت ہے رسول اللہ عَلَیْ نے فرمایا میرے پاس فرشتے آئے اور جھے لے گئے زم زم کے پاس پھر چیرا عمیاسینہ میرا اور دھویا گیازم زم کے پانی سے بھر چھوڑ دیا گیا ہی اپنی ٤١٢ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ لَهِ صَلَّم (( أَثِيتُ فَانْطَلَقُوا لِلهِ صَلَّى رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (( أَثِيتُ فَانْطَلَقُوا بِي اللهِ وَمُؤمَ فَشُرِحَ عَنْ صَدْرِي ثُمَّ غُسِلَ بِي إلى زَمْزَمَ فَشُرِحَ عَنْ صَدْرِي ثُمَّ غُسِلَ

ان بھی ہرروزادانہ کرسکے گی پرجو منظورالی تھادہ ہوا ہے جو باربار شخفیف ہوئی تو علماء نے اختلاف کیاہے اس بیس کہ آیا پہلے بچاس نمازوں کا جو تھم ہوا تھادہ دجو بی تھایا غیر دجو بی۔ خطابیؒ نے کہا کہ وہ تھم غیر دجو بی تھاور نہ تخفیف کیسے ہوئی اور صبح بیہے کہ وہ تھا میں نکہ اگر غیر دجو بی ہو تا تو تخفیف چاہئے کی ضرورت نہ پڑتی۔اب یہ شخفیف شخ ہے قبل عمل کے اور دہ جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱۳۱۳) ﷺ بینی اس جگہ جہاں سے لے گئے تھے ہیہ معنی اس صورت میں ہے جب حدیث جی انزلت بضم تاصیغہ واحد متعلم مجھول ہواور جو بسکون تا ہو صیغہ داحد مونث مجبول تو اس صورت میں اس کا مفعول مالم پنم فاعلہ محذوف ہو گااوروہ ندکور ہے پر قانی کی روایت میں اس تھے



بمَاء زَمْزَمَ ثُمَّ أُنْزِلْتُ )).

118 - عن أنس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنهُ أَناهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَناهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ فَأَحَدَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَ عَن قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنهُ عَلَقَةً فَقَالَ فَاسْتَخْرَجَ مِنهُ عَلَقَةً فَقَالَ هَنا حَظَ النَّيْطَانِ مِنكَ ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتِ هَذَا حَظَ النَّيْطَانِ مِنكَ ثُمَّ فَامَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَن الله مَن الله وَحَاءَ الْعِلْمَانُ يَسْعَونَ إِلَى أَمَّهِ يَعْنِي مَن الله وَحَاءَ الْعِلْمَانُ يَسْعَونَ إِلَى أَمَّهِ يَعْنِي طَعْرَهُ مَن الله وَحَاءَ الْعِلْمَانُ يَسْعَونَ إِلَى أَمَّهِ يَعْنِي طَعْرَهُ مَن الله وَحَاءَ الْعِلْمَانُ يَسْعَونَ إِلَى أَمَّهِ يَعْنِي طَعْرَهُ مَن فَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُبْلَ فَاسْتَقْبُلُوهُ وَهُو مُنتَقِعُ اللَّوْنِ قَالَ أَنسٌ وَقَدْ كُنتَ أُرْئِي وَهُو مُنتَقِعُ اللَّوْنِ قَالَ أَنسٌ وَقَدْ كُنتَ أُرْئِي وَهُو مُنتَقِعُ اللَّوْنِ قَالَ أَنسٌ وَقَدْ كُنتَ أُرْئِي

قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يُنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي نَعِرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُنَا عَنْ لَيْلَةً أَسْرِيَ بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ مَسْحِدِ الْكَفْيَةِ أَنْهُ حَامَةُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى مَسْحِدِ الْكَفْيَةِ أَنْهُ حَامَةُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُو نَائِمٌ فِي الْمَسْحِدِ الْحَرَامِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بَائِمٌ فِي الْمَسْحِدِ الْحَرَامِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بَائِمَ الْمَنَانِيُّ الْمَنْانِيُّ الْمَنْانِيُ الْمُنَانِيُ وَقَلَمٌ فِيهِ شَيْمًا وَأَخْرَ وَزَادَ وَنَقَصَ.

• 1 ٤ - عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ

عگه پر

۳۱۲-انس بن مالک ہے روایت ہے رسول اللہ علی کے پاس جبر نیل آئے اور آپ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے انھوں نے آپ کو پکڑا اور کھیاڑا اور دل کو چیز کر نکالا پھر اس بیل سے ایک پھٹی جدا کر ڈالی اور کہا کہ اتنا حصہ شیطان کا تھاتم بیل پھر اس دل کو دھویا سونے کے طشت بیل زمز م کے پانی ہے (اس سے یہ نہیں نکلا کہ ہم کو سونے کے بر تن کا استعمال در ست ہے کیونکہ یہ فرشتوں کا فعل تھا اور ممکن ہے کہ ان کی شریعت ہماری شریعت کہا کہ محکم مار ڈالے گے یہ من کر لوگ دوڑے دوڑے کہا کہ محکم مار ڈالے گے یہ من کر لوگ دوڑے دوڑے دوڑے کہا کہ محکم مار ڈالے گے یہ من کر لوگ دوڑے دیکھا تو آپ صبح و کہا کہ محکم مار ڈالے گے یہ من کر لوگ دوڑے دیکھا تو آپ صبح و کہا تک ہیں اور آپ کا رنگ بدل گیا ہے (ڈر خوف سے ) رائس نے کہا کہ محکم مار ڈالے گے یہ من کر لوگ دوڑے دیکھی آپ کا سینہ پر سالم ہیں اور آپ کا رنگ بدل گیا ہے (ڈر خوف سے ) رائس نے کہا تھی اس سلائی کا (جو حضرت جبر سکل نے کی تھی) آپ کا سینہ پر سالم ہیں اور آپ کا رنگ بدل گیا ہے۔

۱۹۲۷ - شریک بن عبداللہ سے روایت ہے میں نے ساانس بن مالک سے وہ بیان کرتے تھے قصہ اس رات کا جس میں معراج ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی مجدسے۔ آپ کے پاس تین فرشتے آئے وہی آنے سے پہلے اور آپ مجد میں سور ہے تھے پیر بیان کیا حدیث کو ای طرح جیسے ثابت نے روایت کیاانس سے لیان کیا حدیث کو ای طرح جیسے ثابت نے روایت کیاانس سے لیکن آگے بیان کیا بعضی باتوں کو اور چھے بیان کیا بعضی باتوں کو اور زیادہ کیااور کم کیا۔

۱۵سم- انس بن مالک ہے روایت ہے کہ ابوذر غفار کی حدیث

للے طرح ثم انزلت علی طست من ذھب معلوتہ سکمتہ لین پھراتارا گیا بھے پرایک طشت سونے کا جس بھی حکت بھری ہو کی بھی۔ (۳۱۵) ﷺ یہ سینہ چیر نااور دل کو دھونااور ص<mark>اف</mark> کرنا بچھ خلاف تیاس نہیں نہ کال ہے خداوند کریم کی قدرت سے بیرامر بالکل بعید معلوم نہیں ہوتا بلکہ زمانہ حال بیں خود انسان نے جراحی بیں ایسی ترتی کی ہے کہ انگلے زمانے بیں لوگ اس کو خلاف قیاس سجھتے اور طشت بیں تابع



كَانَ أَبُو ذَرٌّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( فُرجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جَبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاء زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بطَسْتٍ مِنْ ذُهَبِ مُمْتَلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَقْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُمُّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرِّجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ فَلَمَّا جُنْنَا السُّمَاءَ الدُّنْيَا قَالَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام لِخَارَنَ السَّمَاء الدُّنْيَا افْتَحْ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا جَبْرِيلُ قَالَ هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِي مُحَمَّدٌ عَيْنِهُ قَالَ قَأْرُسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَفَتَحَ قَالَ فَلَمَّا عَلُوْنَا السُّمَاءَ اللُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسُودَةٌ وَعَنُ يَسَارِهِ أَسُودَةٌ قَالَ فَإِذَا نَظَرُ قِبَلَ يَمِينِهِ ضُحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِبْمَالِهِ بَكَى قَالَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنِّبِيِّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ فَالَ قُلْتُ يًا جَبْرِيلُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا آذَمُ عَلَيْكُ وَهَذِهِ الْأَسُودَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ فَأَهْلُ

بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا توڑا گیا حجیت میرے مکان کااور میں کے میں تھااور جر کیل اترے انھوں نے میراسینہ چیرا پھر اس کو دھویا زمزم کے یانی سے پھر ایک طشت لائے سونے کا جس میں حکمت اور ایمان بھر اہوا تھا اور انڈیل دیا اس کو میرے سینہ میں بعد اس کے ملا دیا سینے کو اور میرا ہاتھ پکڑا اور آسان پر پہنچے تو جر ئیل نے وہاں کے کلید بردارے کہا کھول اس نے یو چھاکون ہے؟ جرئیل نے کہا جر کل ہو چھااور بھی کوئی تيرے ساتھ ہے؟ جرئيل نے كہا بال محمر ميں يو جھا كيا وہ بلائے مجئے ہیں؟ کہاہاں تب اس نے دروازہ کھو لاجب ہم آسان کے اور گئے توایک شخص کو دیکھا جس کی داہنی طرف بھی حجنڈ تھی (ر دحوں کی)اور بائیں طرف جھنڈتھی وہ جب دا ہی طرف دیکھتے تو ہنتے اور جب ہائیں طرف دیکھتے توروتے۔اس نے مجھے دیکھ کر کہام حبا اے نیک بخت نی اور نیک بخت بیٹے میں نے جبر ئیل ہے یو چھاپہ کون ہے؟ انھوں نے کہایہ آدم ہے اور سے جولوگوں کے حجمندان کے داہنے اور بائیں ہیں بیان کی اولاد ہے تودائن طرف وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور پائیں طرف وہ لوگ ہیں جو جہنم

للے ایمان اور حکمت بھرنے کے یہ متی ہیں کہ اس طشت ہیں کوئی ایکی چڑ بھری بھی جس کے ول میں ڈالنے ہے ول روشن ہو گیااور بھر گیا ایمان اور حکمت ہے۔ یہ تاویل نوویؓ نے کی ہے اور میرے نزدیک اس تاویل کی ضرورت نہیں کیونکہ بیہ طشت بھی جنت کا تھااور جنت کے طشت ہیں ایمان اور حکمت کا بھرا جاتا بعید نہیں اس لیے کہ جنت عالم آخرت میں ہے ہے اور عالم آخرت کے احکام اور ہیں۔ وہاں بہت می جنت کا بھرا جاتا بھیں نہیں اس لیے کہ جنت عالم آخرت میں ہے ہوار عالم آخرت کے احکام اور ہیں۔ وہاں بہت می موت کا ذرج کی ایمان اور حکمت کا بھرا جاتا ہیں نہیں اس لیے کہ جنت عالم آخرت میں ہے ہواری گور ہو ہواں کو اور چیں اور موجود بالذات بول گی۔ اس کی خود جاتا ہیں کا تو او باتا ہوت کی اور موجود بالذات ہول گی۔ اس قبل ہے ہواں کا تو الا جاتا ہوت کی اور حیں ہنت میں آرام پائی ہیں بھر یہ روحیں آوم میں رہتی ہیں ہوئے کہ کا فروں کی روحیں آوم میں رہتی ہیں کہ ہوئے کہ باس ہونے کا ایک وقت ہوا وررسول اللہ آتفاق ہے اس کو فقت وہاں بھر ہوت کا ایک وقت ہوا وررسول اللہ آتفاق ہوئے ہوئے کہ بال کی دوجوں کی باس ہونے کا ایک وقت ہواں بھر ہوئے کہ سامنے اس کا جہتے ہیں کی اور موسموں اور دیت میں ہوت میں رہتا ہیں ہوئے کہ میں اور موسموں کی اور موسموں کی اور موسموں کی دوجوں کی باس ہونے کی اور موسموں کی باس ہونے کو اس جگر اور سے بھی احتال ہیں کہ جنت میں بیش کیا جائے گا اور اس جگر اور بین میں حالت ہوئے کی اللہ توائی پینچائے تھے کو اس جگر اور رہنم ہا کی طرف ہواں ہے گا کہ تیر اپنے محکل ہوئے میں دوسے جائی گینچائے تھے کو اس جگر اور رہنم ہا کی طرف ہوا ور جنم ہا کی طرف ہوائی اعلی ہوئے۔ اور موسموں کی دو توں جو اور جنم ہا کی طرف ہوائی اعلی ہوئے۔ اور موسموں کی دو توں کی طرف ہواؤں جنم کی طرف ہوئی اور اس کی دو توں کی دو توں کی موسموں کی موسموں کی موسموں کی موسموں کی موسموں کی موسموں کی دو توں کی دو توں کی دو توں کی دو توں کو اور دو توں کی موسموں کی



میں جائیں گے اس لیے جبوہ داہنی طرف دیکھتے ہیں تو (خوشی ك مارك) بنس ديج بي او رجب بأكيس طرف و كيهة بي تو (رنج کے مارے) رو دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جر کیل مجھ کولے کر چڑھے پہال تک کہ دوسرے آسان پر پنچے اور اس کے چو کیدار سے کہا دروازہ کھول اس نے بھی ایا ہی کہا جیمے پہلے آسان کے چو کیدار نے کہا تھا چھر در وازہ کھولا انس بن مالک نے کہار سول اللہ ﷺ نے آسانوں پر حصرت آدم اور ادر لیں اور عیسی اور موی اور ابراہیم سے ملاقات کی اور بدیان نہیں کیا کہ ان میں سے ہر ایک کون سے آسان پر ملا پر اتنا کہا کہ آدم سے يبلے آسان پر ملا قات ہو كى اور ابراہيم سے چھٹے آسان ميں جب جر علی اور آپ حضرت ادر لین کے پاس سے گزرے توانہوں نے کہامرحبائے نی صالح اور بھائی صالح آپ نے پوچھاند کون میں ؟ جرئیل نے کہایہ ادر ایل ہیں۔ میں حضرت موٹی پر سے گزرا انھوں نے کہامر حبااے نی صالح اور بھائی صالح میں نے یو چھالیہ کون ہیں ؟انھوں نے کہایہ عیلی ہیں مریم کے بیٹے پھر میں حضرت ابراہیم پر سے گزراانھوں نے کہامر حبااے نی صالح اور بیٹے صالح میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ اٹھوں نے کہا یہ حفرت ابراہیم

الْيَمِينَ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْإَسُودَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ صَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى قَالَ ثُمُّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ التَّانِيَةَ فَقَالَ لِخَارِنِهَا افْتَحْ قَالَ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلُ مَا قَالَ خَازِلُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فْفَتَحَ ﴾) فَقَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَحَدَ فِي السَّمَاوَاتِ آدُمَ وَإِدْرِيسَ وَعِيسَى وَمُوسَى وَإِيْرَاهِبِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَلَمْ يُثْبِتُ كُيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ وَحَدَ آدَمُّ عَلَيْهِ السُّلَام فِي السُّمَاء الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاء السَّادِسَةِ قَالَ فَلَمَّا مَرَّ حَبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُ بإدْريسَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بالنَّبيِّ الصَّالِح وَالْأَحِ الصَّالِحِ قَالَ ثُمَّ مَرَّ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا إِذْرِيسُ قَالَ ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى عَلَيْهِ السُّلَام فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ غَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا مُوسَى فَالَ ثُمَّ مَرَرْتُ يعِيسني فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ

الله نووی نے کہااس دوایت میں جوابر اجیم کی لما قات چھے آسمان پر نہ کورہ تو آگر معرائ دوبارہ ہواہو اس صورت میں کوئی اشکال نہیں اس لیے کہ ایک بار چھے آسمان پر ال کر پھر ساتویں پر بھی آپ کے ساتھ چلے گئے ہوں واللہ اعلم۔ آواز جو فر شنوں کے لیکھنے سے نگلی تھی اور پر لکھنا فرشنوں کا یا تواللہ کے احکام اور دہی کو تھا یاوہ لوح تھو ناسے قبل کرتے تھے۔ قاضی عیاض نے کہا یہ ولیل ہائل سنت کے فرج کی کہ وہی اور مقاد مرسب اللہ کی کہا ہو لیا ہائل سنت کے فرج بی وار و ہے۔ ووا پ مرسب اللہ کی کہا ہو اور احاد یہ تھے جاتے ہیں قلموں سے اور وہی جانا ہے یاوہ شخص جانا ہے۔ جو ایسا اور احاد یہ تھے میں وار و ہے۔ ووا پ ظاہر پر جمول ہے پراس کی کیفیت اور صور ت اور جنس کو خداتی خوب جانا ہے یاوہ شخص جانا ہے۔ جس کو خداتی اور جنس کو خداتی خوب جانا ہے جس کے کہ جب شریعت مقد سہ میں بی امور وارد جی اور عقل کا لیمن ہیں تو ان جی کی باتیں اور شخص النظر ہیں اور ضعیف النظر ہیں اور ضعیف النظر ہیں اور ضعیف النظر ہیں اور ضعیف النا کی کیا تھی وہ تھی ہو جاتا ہے ور نہ تو الیہ تو الی کی کیا تھی اپ بین کی باتیں اس کے کہ جب شریعت مقد سہ میں بیا امور وارد جی اور عقل کا لیمن ہیں تو ان جی باتیں اپنی کی کیا تو را کو جاتا ہو جاتا ہو وہ بے پر داو ہو گئے کی ضرور درت نہیں۔ جن عیاض نے کہا تھی ایک بین مقام تک جانا اور سارے وہوں کی اور بین روایت حضرت علی ہیں۔ معران جن سے اور اس کو یادر کھنے کے وہ جاتا ہو وہ لیس کے معران جن سے دوران کی اور بردار نے ایک روایت حضرت علی ہیں۔ عیاس کی فضیلت کی اور بردار نے ایک روایت حضرت علی ہیں۔ معران جن



(( قُلُتُ مَنْ هَذَا )) قَالَ هَذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَالَ ثُمُّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَ مَرْحَبًّا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالِائِنِ الصَّالِحِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَلَمَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولَان قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّهُ ﴿ ﴿ ثُمُّ عَرَجَ بِي خَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ )) قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنْسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَهُ (( فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمُرٌ بِمُوسَى فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السُّلَامِ مَاذَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قَالَ قُلْتُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلَّاةً قَالَ لِين مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَرَاجِعْ رَبُّكَ فَإِنَّ أَمُّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ رَاجِعُ رَبُّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدُّلُ الْقُولُ لَدِّيُّ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبُّكَ فَقُلْتُ قَدْ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى نَأْتِيَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَغَتْرِيَهَا ٱلْوَانْ لَا ٱدْرِي مَا هِيَ قَالَ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا

ہیں۔ ابن شہاب نے کہا جھ سے ابن حزم نے بیان کیا کہ ابن عباس ابوحیہ انصاری (عامریا مالک یا ثابت) دونوں کہتے تھے کہ رسول الله عظ نے فرمایا پھر میں چڑھایا گیاایک ہموار بلند مقام پر وہاں میں سنتانھا قدموں کی آواز۔این حزم اور انس بن مالک نے كهارسول الله عظية في فرمايا كرانله تعالى في ميرى امت ير؟ يجاس تمازیں فرض کیں میں لوث کر آیا جب موٹی کے پاس پہنچا تو انھوں نے یو چھااللہ نے کیا قرض کیا تمہاری است سر میں نے کہا پچاس نمازیں ان پر فرض کیں موٹی نے کہاتم پھرلوٹ جاؤا پنے رب کے پاس کیوں کہ تہاری امت میں اس قدر طاقت نہیں میں اوٹ کر گیااہے پروردگار کے پاس اس نے ایک حصہ معاف كرديا پھر ميں لوث كر حصرت موشى كے ياس آيااور ان سے بيان کیاا تھوں نے کہالوٹ جاؤا ہے پر در دگار کے پاس کیونکہ تمہاری امت کواتی طافت نہیں۔ میں پھر لوٹ گیاا ہے پرور د گار کے یاس اس نے فرمایا یا تج نمازیں ہیں اوروہ بجاس کے برابر ہیں میرے بہال بات نہیں بدلتی آپ نے فرمایا میں پھر اوٹ کر آیا موی علیہ السلام کے پاس انھوں نے کہا پھر جاؤا ہے پرور دگار ك پاس ميس نے كہا مجھے شرم آئى اے پروردگارے (بار بار عرض كرنے سے) پھر جرئيل مجھ كولے كر چلے سدرة المنتهى کے پاس اس پرایے رنگ چڑھ گئے جن کو میں نہیں سجھتاوہ کیا تنے پھر مجھے جنت میں لے گئے وہاں موتیوں کے گنبد تنے اور مٹی اس کی مشک تھی۔

للے میں بیان کی ہے اس میں ہے ہے کہ جریل آپ کے ساتھ بھے یہاں تک کہ پردے کے پاس پہنچے وہاں سے ایک فرشتہ نکلا جریل نے کہا تھم اس کی جس نے تھتے سچا چیفبر کر کے بھیجاہے میں جب سے پیدا ہوا میں نے اس فرشتے کو نہیں دیکھا حالا نکہ میں سب کلو قات میں خدا سے زیادہ بزرگ جوں اور دوسر کی روایت میں ہے کہ چھر جریل جھے سے جدا ہو گئے اور آوازیں سب موقوف ہو گئیں تمام ہوا کام قاضی عیاض کا۔ حدیث میں شطر کالفظ وارد ہے جس کے معنی نصف کے ہیں بچھیں نمازیں معاف کردیں اس صورت میں یہ کالف نہ ہوگا بہلی روایت کے جن میں پانچ پانچ نمازوں کا معاف ہونا نہ کور ہے کیونکہ شطر کے معاف ہونے سے یہ غرض نہیں کہ ایک ہی بار میں شطر معاف ہو گیا لئے



فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤَلُوَ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ ﴾.

113- عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَعَلَّهُ قَالَ عَنْ مَالِكِ بْن صَعْصَعَةَ رَجُل مِنْ قَوْمِهِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ (( بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ <sup>لِ</sup> بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَأْتِيتُ فَانْطُلِقَ بِي فَأْتِيتُ بِطَسْتِ مِنْ ذَهَبٍ فِيهَا مِنْ مَّاء زَمْزَمُ فَشُرحَ صَدْري إِلَى كَذَا وَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْتُ لِلَّذِي مَعِي مَا يَعْنِي قَالَ إِلَى أَسْفُل بَطْنِهِ فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِي فَغُسِلَ بِمَاء زَمْزَمَ ثُمُّ أُعِيدَ ﴾) مَكَانَهُ ثُمُّ خُشِيَ إِيمَانًا وَحِكْمَةً ثُمُّ أُتِيتُ بِدَائِةٍ أَلْبَيضَ يُقَالُ لَهُ الْبُرَاقُ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبُغْلِ يَشَعُ خَطُونُهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ ثُمُّ (( انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جَبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ

١١٧م- انس بن مالك تروايت ب اتھوں نے شايد سامالك بن صعصعہ سے جوالیک مخص نتھ ان کی قوم سے کہ فرمایار سول اللہ ع بن خانہ کعبہ کے یاس تفااد رمیری حالت خواب اور بیداری کے نے میں تھی اتنے میں میں نے ساایک محص کوجو کہتا تھا کہ ہم دونوں میں ﷺ تیسرے میہ ہیں لیعنی رسول اللہ ﷺ پر میرے پاس آئے اور جھ کولے گئے بھر میرے پاس ایک طشت لایا گیاسونے کااس میں پانی تھاز مزم کااور میراسینہ چیرا گیا یہاں تک اور بہال تک۔ قادہ نے کہا جو راوی ہے اس حدیث کا بیس نے ا پنے ساتھی ہے یو جھااس ہے مراد کیاہے انھوں نے کہالیعیٰ چیرا میاپیٹ کے بنچے تک اور دل نکالا گیااس میں سے پھر دھویا گیاز مزم کے پانی سے پھر رکھا گیاانی جگہ پر پھر بحر دیا گیاایمان اور حکمت ے۔ پھر ایک جانور کو لائے جس کارنگ سفید تھااس کو براق کہتے تھے گدھے سے او نجااور خچرہے نجاوہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھاجہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی مجھ کواس پر سوار کیا پھر ہم چلے یہاں تک کہ پہلے آسان پر آئے جر ٹیل نے دروازہ کھلوایا فرشتول نے یو جھا کون ہے؟ کہا جریکل ۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محد کہا

للے بلکہ کی بار میں معاف ہوااور قاضی عیاض نے کہا کہ شطر ہے ایک حصہ مراد ہے لیتیٰ پانچ نمازیں اور نصف مراد خبیں ہے اور پیر بھی ہو سکتا ہے پراس کی ضرورت نہیں کیونکہ میہ حدیث مختفر ہے اس میں کی بارلو شخ کوبیان نہیں کیا۔ واللہ اعلم۔

(۳۱۷) کو نیل ایک دریاہے ملک افریقہ میں جس کا طول تین ہزار میل کے قریب ہے اور قاہر دیائے تخت مصرای دریا کے کنارے واقع ہے ملک مصر کی شاد ابی اور سر سیزی ای دریاہے ہے جب بید دریاا بلتا ہے اور پانی اس کا پڑھتا ہے تو تمام ملک سیر اب ہوجاتا ہے اور فرات وود ریا ہے جو عراق عرب میں واقعہ ہے شہر کوفہ جواب بالکل اجاڑ ہے ای دریا کے کنارے واقعہ تھا اور واقعہ کربانا ای دریا کے کنارے واقع تا

لے ہیں قوله احدالثلاثة النی رجلین ہے مراد جریل اور میکا ئیل ہیں اور ٹالٹ ہے رسول اللہ مراد ہیں کوئی فخض یہ خیال نہ کرے کہ یہ حدیث اوپر والی حدیث ہے معاد ض ہے کیونکہ اس حدیث ہیں تھیں جب کے اس روایت ہیں حدیث ہے معاد ض ہے کیونکہ اس حدیث ہیں جب کہ اس روایت ہیں شریک (ایک راوی ہے) ہے اس حدیث ہیں ہے دو جگہ خلطی کی ہے (ا) یہ کہ معراج بعد مزول وحی کے ہواہے اور اس نے قبل وحی کے ذکر کیاہے (۲) یہ کہ حضرت کے پاس وہ آدی (فرشنے) آئے تھے اور اس نے قبن آدی بیان کے ہیں۔



انھوں نے کیابلوائے گئے ہیںوہ؟ جبرئیل نے کہابال پھر دروازہ کھلا اور فرشتول نے کہا مرحبا مبارک ہو آپ کا تشریف لانا پھر ہم آئے آدم کے پاس اور بیان کیا حدیث کا بورا قصہ اور ذکر کیا کہ آپ نے دوسرے آسان پر ملاقات کی عیسی سے اور یجی ا اور تیسرے آسان پر بوسف سے اور چوتھے آسان برادریس سے اور پانچویں آسان پرہارون سے پھر کہاکہ ہم چلے یہاں تک کہ جھٹے آسان پر بہنچ وہال حضرت موسی سے ملے ان کو میں نے سلام کیا انھوں نے کہامر حبانیک بھائی اور نیک نبی کو۔جب میں آ گئے برھا تووہ رونے گلے آواز آئی اے موکیٰ کیوں روتے ہو؟ انھوں نے کہااے پروردگاراس لڑ کے کو تونے میرے بعد پیٹیبر کیااوراس کی امت میں سے جنت میں زیادہ لوگ جائیں گے میری امت سے ( تو حضرت مویٰ کور څج ہوااپی قوم پر حالا نکہ ان کی تعداد بہت تھی پر جنتی ان میں کم تھے ہمارے پیمبر سی امت ہے )۔ پھر آپ نے فرمایا ہم چلے بہال تک کہ ساتوں آسان پر پینچے وہاں میں نے ابراہیم کو دیکھااور بیان کیااس حدیث میں کہ رسول اللہ عظیے نے فرمایا میں نے چار نہریں دیکھیں جو سدرہ کی جڑے نکلتی تھیں دو نہریں تھلی تھیں اور دو نہریں ڈھی تھیں میں نے کہااے جر میل یہ نہریں کیسی ہیں؟انھوں نے کہاڈھٹی ہوئی دو نہریں تو جنت میں حمیٰ ہیں اور تھلی ہوئی نیل و فرات ہیں پھر اٹھایا گیا میرے لیے بیت المعمور میں نے کہااے جبر مل سے کیا ہے؟ انھوں نے کہا یہ بیت المعورے اس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے جاتے ہیں جو پھر مجھی اس میں نہیں آتے ہیں یمی ان کا خیر آتاہے پھر میرے یاس دو برتن لائے گئے ایک میں شراب تھااورایک میں دودھ دونوں برتن لائے گئے ایک میں شراب تھااورایک میں دودھ دونوں میرے سامنے کئے گئے میں نے دودھ کو پسند کیا۔ آواز آئی ٹھیک کیا

إِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَفَتَحَ لَنَا وَقَالَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ قَالَ فَأَتَيْنَا عَلَى آدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾) وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَقِيَ فِي السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ عِيسَى وَيُحْتَى غَلَيْهَا السَّلَام رَفِي الثَّالِثَةِ يُوسُفَ وَفِي الرَّابِعَةِ إِدْرِيسَ وَفِي الْحَامِسَةِ هَارُونَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَالَ (( ثُمُّ انْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيُّنَا إِلَى السَّمَاء السَّادِسَةِ فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ بَكَى فَنُودِيَ مَا يُبْكِيكَ قَالَ رَبُّ هَذَا غُلَامٌ بَعَثْتَهُ بَعْدِي يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ أَكْثَرُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي قَالَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيُّنَا إِلَى السُّمَاءِ السَّابِعَةِ فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ )) وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ وَحَدَّثَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى أَرْبَعَةَ أَنْهَارٍ يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا نَهْرَان ظَاهِرَان وَنَهْرَان بَاطِنَان (﴿ فَقُلْتُ يَا جَبُرِيلُ مَا هَذِهِ الْأَنْهَارُ قَالَ أَمَّا النَّهْرَانِ الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا هَذَا قَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرُ هَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا حُمْرٌ وَالْآخِرُ لَبَنَّ فَعُرِضَا عَلَيَّ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقِيلَ أَصَبُتَ

للہ ہوا تھا۔ پانی اس کا نہایت شیریں اور صاف اور ہاضم ہے۔ قاضی عیاض نے کہا اس حدیث سے معلوم ہو تاہے کہ سدر قالمنتہیٰ کی جزز مین میں ہے کیونکہ نیل اور فرات اس کی جڑے نکے ہیں۔ نووی نے کہا ہے کچھ ضروری نہیں اس لیے اختال ہے کہ سدر قالمنتہیٰ کی جڑے یہ لاہ



أَصَابَ اللَّهُ بِكَ أُمَّتُكَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ كُلُّ يَوْمٍ خَمْسُونَ صَلَاةً )) ثُمَّ ذَكَرَ فِصَّنَهَا إِلَى آخِرُ الْحَدِيثِ.

11 3 - عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكُرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكُرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ ( فَالِيتَ بَطَسَتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِي حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَشُقُ مِنْ النَّحْرِ إِلَى مَوَاقَ الْبَطْنِ فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِيَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا )). فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِيَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا )). فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِي حِكْمَةً وَإِيمَانًا )). حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ حَدَّتَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّقَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّقَ مَنْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُسْرِي خَدَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُسْرِي فَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُسْرِي فَيَ وَعَلَى ( ( هُوسَى آدَمُ طُوالَ كَأَنْهُ مِنْ رِجَالِ فَعَلَى ( ( هُوسَى آدَمُ طُوالَ كَأَنْهُ مِنْ رِجَالِ مَنْ وَعَلَى ( ( هُوسَى آدَمُ طُوالَ كَأَنْهُ مِنْ وَجَالًى مَنْ وَقَالَ ( ( هُوسَى آدَمُ طُوالَ كَأَنْهُ مَوْبُوعٌ )) وَذَكَرَ مَالِكًا حَازِنَ جَهَنَمَ وَذَكَرَ الدَّحَالُ.

١٩ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمَّ أَبِي الْعَالِيةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمَّ مَيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ عَمَّ نَبِيْكُمْ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ (( مَرَرُتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَام رَجُلٌ عَلَيْهِ السَّلَام رَجُلٌ آدَمُ طُوالٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَةً آدَمُ طُوالٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَةً

تم نے خدا تمہیں ٹھیک رائے پر لایااور تمہاری امت بھی تمہارے رائے پر چلے گی پھر میرے اوپر پچاس نمازیں فرض ہو کیں ہر روز پھر بیان کیاسار اقصہ اخیر تک۔

۱۳۰- مالک بن صعصعہ سے روایت ہے رسول اللہ عظیمی نے فرمایا وہ عدیث جو اوپر گزری اتنازیادہ ہے کہ میرے پاس ایک طشت لایا گیاسونے کاجو مجر اہوا تھا حکمت اور ایمان سے مجر چیر اگیا سینے سے لے کر پیٹ کے نیچے تک اور دھویا گیاز مزم کے پانی سے اور مجر اگیا حکمت اور ایمان ہے۔

۸۱۸- قادہ سے روایت ہے میں نے ابوعالیہ سے سناوہ کہتے تھے جھے عدیث بیان کی تمہارے پینمبر ﷺ کے چھازاد بھائی نے بعنی عبداللہ بن عباسؓ نے کہ رسول اللہ ﷺ نے ذکر کیا معراج کا تو فرمایا مویٰ گندی رنگ کے ایک لیے آدمی تھے گویاشنوہ (ایک قبیلہ ہے عرب میں) کے آدمی اور عینی کو گھو گر بال والے میانہ قد کے اور بیان کیامالک کاجودار وغہ جہنم کااور ذکر کیاد جال کا۔

۳۱۹- قادہ سے روایت ہاں نے ساابوالعالیہ سے انھوں نے کہا حدیث بیان کی ہم سے تمہارے نبی کے پچاکے بیٹے ابن عباس کہا حدیث بیاک جوا میں نے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا جس رات مجھے معراج ہوا میں موک بن عمران پر گزراوہ ایک گندی رنگ کے لیے آدی تھے گھو نگر بال والے جیسے شنوہ کے آدمی ہوتے ہیں اور میں نے دیکھا

الله دونوں دریا فکے ہوں بھر سے محے جہاں تک کہ اللہ نے جا اورز من پر تمودار ہوئے ہوں اور بیدامر نہ فلاف شرع ہے نہ خلاف عقل ہےاور طاہر حدیث سے بھی مجی معلوم ہو تاہے تواس کی طرف جانا جا ہے۔

(۱۹۹) ہن سبط کے معنی سید ہے اور صاف جس میں خیدگی نہ ہواور اوپر کی روایت میں ہے کہ ان کے بال گھو نگر سے تو جواب اس کابہ ہے کہ گھو نگر وہم کے بین ایک تو تو تین گھو نگر وہ ہے ہیں اور ایک بلکے گھو نگر جو سید ہے اور صاف ہوئے ہیں اور ایک بلکے گھو نگر جو سید ہے اور صاف ہوئے ہیں اور ایک بلک میں معد کے لفظ سے گھو نگر بال مر او ہوئے ہیں اور اس نے کہا کہ بہلی حدیث میں جعد کے لفظ سے گھو نگر بال مر او بہر ہیں جو رہ بین حدیث میں جعد کے لفظ سے گھو نگر بال مر او بہر ہیں جو اور دیل اس کی ہے ہے کہ جعز سے موئی کی صفت میں ایک بہر ہیں بین بلکہ جعود سے جہم سے مشتق ہے لین بدن کا گھا اور سخت اور شوس ہو نا اور دیل اس کی ہے کہ حضر سے موئی صفت میں ایک روایت میں جدد کا لفظ ترکی ہے حالا تک وہر کی دوسر کی دوایت میں ہے کہ ان کے بال سید ہے صاف تھے یہ است ہادے آیہ کر بھہ فلا تکن فی موجہ من لفائد سے جس کی تفیر تجادہ نے کہ رسول اللہ محضر سے موئی سے بے شک ملے ہیں اور یکی افقیار کیا ہے ایک جماعت نے لئے لفائد سے جس کی تفیر تجادہ نے کہ رسول اللہ محضر سے موئی سے بے شک ملے ہیں اور یکی افقیار کیا ہے ایک جماعت نے لئے الفائد سے جس کی تفیر تجادہ نے کہ رسول اللہ محضر سے موئی سے بے شک ملے ہیں اور یکی افقیار کیا ہے ایک جماعت نے لئے الفائد سے جس کی تفیر تجادہ نے کہ رسول اللہ محضر سے موئی سے بے شک ملے ہیں اور یکی افقیار کیا ہے ایک جماعت نے لئے میں اور یکی افقیار کیا ہے ایک جماعت نے لئے اللہ میں اور کی افتیار کیا ہے ایک جماعت نے لئے اللہ میں اور کی ان کے ایک جماعت نے لئے اللہ کی جماعت نے لئے اللہ میں اور کی ان کے کہ کہ دوسر کی ان کے کہ دوسر کے کہ دوسر کی ان کے کہ دوسر کی دوسر کی ان کے کہ دوسر کی دوسر کی ان کے کہ دوسر کی ان کے کہ دوسر کی دوسر کی کے کہ دوسر کی دوسر کی دوسر کی ان کے کہ دوسر کی دوسر



وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبِطَ الرَّأْسِ )) وَأُرِيَ مَالِكُا خَارِنَ النَّارِ وَالدَّجَّالَ فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ فَلَا تُكُن فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ قَالَ كَانَ قَتَّادَةُ يُقَالِهِ قَالَ كَانَ قَتَّادَةُ يُفَسِّرُهَا أَنَّ تَبِيَّ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لُقِي مُوسَى عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدْ لُقِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام.

١٠٤ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِوَادِي الْأَزْرَقِ فَقَالَ (( أَيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِوَادِي الْأَزْرَقِ فَقَالَ (( أَيُ وَادِي الْأَزْرَقِ قَالَ (( كَأْنِي أَنْظُو إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام هَابِطًا هِنْ النَّيْبَةِ وَلَهُ جُوَارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيةِ )) ثُمَّ هِنْ النَّهِ بِالتَّلْبِيةِ )) ثُمَّ أَنِي عَلَى عَلَيْهِ السَّلَام هَابِطًا أَنِي اللَّهِ بِالتَّلْبِيةِ )) ثُمَّ أَنِي عَلَى عَلَى غَلَيْهِ هَرْشَى فَقَالَ أَيْ ثَنِيَةٍ هَرْشَى قَالَ (( كَأَنِّي أَنْظُو إِلَى يُونُسَ بْنِ أَنْقَ هَرْشَى عَلَيْهِ السَّلَام عَلَى نَاقَةٍ حَمْرًاءَ جَعْدَةٍ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ عَلَيْهِ السَّلَام عَلَى نَاقَةٍ حَمْرًاءَ جَعْدَةٍ عَلَيْهِ السَّلَام عَلَى نَاقَةٍ حَمْرًاءَ جَعْدَةٍ عَلَيْهِ السَّلَام عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الْ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَالَةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَام عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَام عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ السَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْسَلَّهِ عَلَيْهِ الْمَالِم عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَالَةِ عَلَيْهِ الْمَالَةِ عَلَيْهِ الْمَالَةِ عَلَيْهِ الْمَالَةِ عَلَيْهِ الْمَالَةِ عَلَيْهِ الْمَالِقِيْهِ الْمَالَةِ عَلَيْهِ الْمَالَةُ عَلَيْهِ الْمِنْ الْمَالِقِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ عَلَيْهِ الْمَالِةِ عَلَيْهِ الْمَالَةِ عَلَيْهِ الْمَالَةِ عَلَيْهِ الْمِلْهِ الْمَالِقِ الْمَالَةِ عَلَيْهِ الْمَالَةِ عَلَيْهِ الْمَالَةِ عَلَيْهِ الْمَالَةِ عَلَيْهِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالِقِ الْمَالِةِ الْمَالَةِ الْمَالِقِيْهِ الْمَالَةِ الْمِلْمَالَةِ الْمَالِقِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمُؤْمِ الْمَالَةُ الْمَالِقَالَةُ الْمَالِمُ الْمُعْلَاقِهُ الْمَالَةُ الْمَالِهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمَ الْمَالِمُ الْمَالَةُ ا

عینی بن مریم کو وہ میانہ قد تھے اور رنگ ان کا مرخ اور سفید تھا اور بال ان کے سبط چھٹے ہوئے تھے اور د کھلائے گئے آپ کو مالک جہنم کے داروغہ اور د جال ان نشانیوں میں جو اللہ نے د کھلائیں تو مت شک کر آپ کی ملا قات میں موسیؓ ہے۔ راوی نے کہا کہ قادہ اس آیت کی بھی تفییر کرتے ہیں کہ بی نے موسیؓ سے موسیؓ سے موسیؓ سے مال قات کی۔ مال قات کی۔ مال قات کی۔ مال قات کی۔

۱۳۲۰ عبداللہ بن عبال سے روایت ہے رسول اللہ عضافہ وادی ازرق میں گزرے تو ہو چھا یہ کون می وادی ہے؟ لوگوں نے کہا وادی ازرق میں گزرے تو ہو چھا یہ کون می وادی ہے؟ لوگوں نے کہا وادی ازرق آپ نے وادی ازرق آپ نے فرمایا گویا میں موسیٰ کود کھے رہا ہوں وہ اتر ہے ہرشاک ہیں چوٹی سے اور آواز سے لبیک پکار رہے ہیں پھر آپ ہرشاک چوٹی (عکری) پر آئے (وہ ایک پہاڑے شام اور مدینے کے رائے پر چھا یہ کوئی فیکری ہے؟ لوگوں نے کہا پر چھھ کے قریب آپ نے پوچھا یہ کوئی فیکری ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ہرشاک فیکری ہے؟ لوگوں نے کہا ہم ہرشاک فیکری ہے آپ نے فرمایا گویا میں دیکھ رہا ہوں یونس بن

لتے جیسے مجاہداور کلبی اور سدی و فیرہ نے تو آیت کے معنی ان کے ند جب پر سے ہو گئے کہ شک مت کر توا پنی ملا قات میں موٹی ہے اور جمہور علماء کے نزد کیک آیت کے بید معنی ہیں کہ مت شک کر موکل کو کتاب ملتے میں اور پہی غد جب ہے این عبائ اور مقاص اور زجاج کاب آیت سور ق السجدہ پارہ ۲۱ میں ہے اور شر دع میں اس آیت کابیہ ہو للقد انسا موصیٰ الکتاب اخیر تک۔

(۳۲۰) ہے قاضی عیاض نے کہا کر روایتوں سے معلوم ہو تاہے کہ رسول اللہ نے ان تغیروں کو معراج کی رات دیکھااور یہ امر تھر تھ کے ساتھ ابوالعالیہ کی روایت میں ابن عباس سے موجود ہے اور ابن مینب کی روایت میں ابوہر برہ سے گراس میں لبیک کہنے کاڈ کر نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ بیغیر تو مرکے اور دہ آخرت میں گے اب لبیک کیے کہتے ہیں اور جھ کیے کرتے ہیں وہ تو عمل کرنے کامقام نہیں تو ہمارے مشاک اور ہم نے اس کے کی جو اب ایک تو یہ اپنے پروردگار کے باس تھی اور اس کے گئی جو اب کی گاری ہوں اپنے پروردگار کے باس تو کی خواب نگار پر میں جیسے دو مرکی مورد ہے اور جہاں تک ان سے ہو سکے خدا سے اور زد کی حاصل کریں اور پاس تو کیا بعید ہے کہ وہ جائے گا وہ دیا کی میعاد ختم ہو جائے گا اس وقت عمل ختم ہو جائے گا وہ دیا کی میعاد ختم ہو جائے گا اس وقت عمل ختم ہو جائے گا دو دمرے یہ کہ آخرت کا عمل و کر اورد عاہ باللہ تعالی فرما تاہے دعو بھی صبحانات الملھیم و تحییتھیم فیھا السلام . تیمرے یہ کہ شاید کا دومرے یہ کہ آخرت کا عمل و کر اورد عاہ باللہ نوانا کی کر دا ہوں مونی کو اور گویا ہیں دکھ رہا ہوں تو بی کہ ان کاج کہ کہ تا تھ



جُنِّةٌ مِنْ صُوفِ خِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ وَهُوَ يُلَنِّي)) قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ هُشَيِّمٌ يَعْنِى لِيفًا.

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَ مَكُةً وَالْمَدِينَةِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَ مَكَةً وَالْمَدِينَةِ فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالُ أَيُّ وَادٍ هَذَا فَقَالُوا وَادِي فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالُ أَيُّ وَادٍ هَذَا فَقَالُوا وَادِي الْمَازِرِق فَقَالُ (( كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَذَكَرَ مِنْ لَوْلِهِ وَشَعَرِهِ شَيْئًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَذَكَرَ مِنْ لَوْلِهِ وَشَعَرِهِ شَيْئًا لَلّهُ يَحْفَظُهُ دَاوُدُ وَاضِعًا إصَبْعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ لَهُ اللّه بِالتّلْبِيّةِ مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي قَالَ أَيُ تَنِينًا عَلَى ثَنِيّةٍ فَقَالَ آيُ تَنِينًا عَلَى ثَنِيّةٍ فَقَالَ آيُ تَنِيدًا عَلَى ثَنِيّةٍ فَقَالَ آيُ تَنِيدًا عَلَى اللّهِ بِالتّلْبِيةِ مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي قَالَ لَمُ شَيْدًا عَلَى اللّهِ بِالتّلْبِيّةِ مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي قَالَ لَمُ شَيْعًا عَلَى اللّهِ بِالتّلْبِيةِ مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي قَالَ لَمُ تَنِيلًا عَلَى ثَنِيّةٍ فَقَالَ آيَ تَنِيلًا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ بِالتّلْبِيةِ مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي قَالَ أَي تُولِيلًا عَلَى اللّهِ بِالتّلْفِيلُ إِلَى يُولُسُ عَلَى اللّهِ بِالسّلَامُ اللّهِ إِللّهُ اللّهِ إِللّهُ اللّهُ إِلْهُ إِلْهُ اللّهُ إِلْوا هَرْشَى أَوْ لِفْتُ فَقَالَ أَي أَيْلًا إِلَيْ يُولُسُ عَلَى اللّهِ إِلْهُ إِلْهُ اللّهِ اللّهُ إِلَى يُولُسُ عَلَى اللّهِ إِلْهُ إِلْهُ اللّهُ إِلَى يُولُولُ مَو اللّهِ الْفَادِ حَمْواءً عَلَيْهِ جُبّةً مَارًا بِهَذَا الْوَادِي مُلَابًا )).

١٢٤ - عَنْ مُحَاهِدٍ قَالَ كُنّا عِنْدَ ابْنِ عَبّاسٍ فَدَكُرُوا الدِّحَّالَ فَقَالَ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَهِ كَافِرٌ قَالَ فَقَالَ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَهِ كَافِرٌ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ لَمْ أَسْمَعْهُ قَالَ ذَاكَ وَلَكِنّهُ قَالَ فَقَالَ (﴿ أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ وَأَمًّا مُوسَى فَرَجُلُ آدَمُ جَعْدٌ عَلَى صَاحِبِكُمْ وَأَمًّا مُوسَى فَرَجُلُ آدَمُ جَعْدٌ عَلَى صَاحِبِكُمْ وَأَمًّا مُوسَى فَرَجُلُ آدَمُ جَعْدٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَحْطُومٍ بِحُلْبَةٍ كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ جَمَلٍ أَحْمَرَ مَحْطُومٍ بِحُلْبَةٍ كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبَى )).

٣٢٣ عَنْ حَايِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ

میں بالوں کاان کی او مٹنی کی نکیل خلبہ کی ہے اور وہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ ابن حنبلؓ نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے کہ ہشیم نے کہا خلبہ سے مرادلیف ہے (یعنی تھجور کے در خت کی چھال)۔

۱۳۲۱ - عبدالله بن عبائ ہے روایت ہے ہم رسول الله علیہ کے ساتھ چلے کمہ اور مدید کے بی میں ایک وادی پر گزرے آپ نے پوچھا یہ کون کی وادی ہے ؟ لوگوں نے کہا وادی ازرق آپ نے فرمایا گویا میں دیکھ رہا ہوں موسی کو پھر بیان کیاان کارنگ اور بالوں کا حال جویاد نہ رہا داؤد بن الی ہند کو (جو راوی ہے اس حدیث کا) اور انگلیال اپنے کا فون میں رکھی ہیں اور خدا کو پکار رہے ہیں آواز ہے انگلیال اپنے کا فون میں سے جارہے ہیں۔ عبدالله نے کہا پھر ہم لیک کہہ کراس وادی میں سے جارہے ہیں۔ عبدالله نے کہا پھر ہم ہے کہا ہو تا کہا گئی پر آئے آپ نے فرمایا یہ کون کی فیکری ہوں ہو کے اور ہوں یو نس کو ایک سرخ اوفی پر ایک جبہ صوف کا پہنے ہوئے اور ہوں یو نس کو ایک سرخ اوفی پر ایک جبہ صوف کا پہنے ہوئے اور ہوں یو نس لیک کہتے ہوئے اور ہوں یو نس کو ایک سرخ اوفی پر ایک جبہ صوف کا پہنے ہوئے اور ہوں کو جارہے ہیں۔

۳۲۲- مجاہدے روایت ہے ہم عبداللہ بن عباس کے پاس بیٹے تھے لوگوں نے ذکر کیاد جال کااور کہا کہ اس کی دونوں آ تکھوں کے نہیں سنا تھے لوگوں نے بیل کافر کا لفظ لکھا ہو گا ابن عباس نے کہایہ تو ہیں نے نہیں سنا کین آپ نے فرمایا ابراہیم تو ایسے ہیں جیسے تم اپنے صاحب کو دیکھتے ہو ( یعنی میر کی مشابہ ہیں صورت میں ) او ر موی ایک شخص ہیں گدم رنگ گھو تگر والے یا گھے ہوئے بدن کے سرخ شخص ہیں گندم رنگ گھو تگر والے یا گھے ہوئے بدن کے سرخ اونٹ پر سوار ہیں جس کی تیل کھور کی چھال کی ہے گویا میں ان کو دیکھ رہا ہوں جب اتر تے ہیں وادی میں تولیک کہتے ہیں۔

٢٢٣- جابرت روايت ب رسول الله عظ نے قرمايا مرے

للے ہوں یونس کو۔ پانچواں ہے کہ آپ نے بیان کیااس بات کوجووی کی گئی آپ کی طرف ان پیغیروں کی کیفیت اور حالت ہے اگر چہ آپ نے اپنی آنکھ سے ان کونہ و یکھاہو۔ تمام ہواکلام قاضی عیاض کا- (نووی)



﴿ عُرضَ عَلَىَّ الْمُأْشِيَاءُ فَإِذًا مُوسَى ضَرَّبٌ مِنْ الرُّجَال كَأَنَّهُ مِنْ رِجَال شَنُوعَةَ وَرَأَايْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرُونَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهُا صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دَحْيَةُ ﴾) وَفِي رِوَانَةِ ابْنِ رُمْحِ (﴿ دَخْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ﴾). \$ ٢ \$ – غَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( حِينَ أَسْرِيَ بِي لَقِيتُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَنَعَتَهُ النُّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَجُلٌ حَسِبْتُهُ قَالَ مُضْطُرِبٌ رَجلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رَجَالِ شَنُوءَةَ قَالَ وَلَقِيتُ عِيسَى فَنَعَنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَبِّعَةً أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسِ )) يَعْنِي حَمَّامًا قَالَ وَرَأَلِتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنَا أَشَيَّهُ وَلَدِهِ بِهِ قَالَ فَأَتِيتُ بِإِيَّاءَيْن فِي أَحَدِهِمَا لَبُنَّ وَفِي الْآخَرِ خَمْرٌ فَقِيلَ

سامنے لائے گئے بیٹمبٹر تو مو کی تو نیج نیج کے آد می تھے(لیعنی نہ بہت موٹے نہ بہت د بلے گول بدن کے تھے یا ملکے بدن کے کم گوشت) جیے شنوہ (ایک قبیلہ ہے) کے لوگ ہوتے ہیں اور میں نے دیکھا عیسی بن مرتبع کو میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ عروہ بن مسعود اُ کویا تاہوں اور میں نے ویکھا ابراہیم کوسب سے زیادہ ان کے مشابہ تہارے صاحب ہیں (آپ نے اپنے تین فرمایا) اور میں نے دیکھا جرئیل کو (آدمی کی صورت میں)سب سے زیادہ مشابہ ان کے دحید ہیں اور ابن رمح کی روایت میں ہے وحیہ بن خلیفہ۔ ١٢٧- ابو بريرة بروايت برسول الله على فرماياجب آپ کو معراج ہوا کہ میں مویٰ سے ملا پھر آپ نے ان کی صورت بیان کی میں خیال کرتا ہوں آپ نے یوں فرمایا (بہ شک ہے) راوی کووہ لمبے کم گوشت اور سیاہ بال والے تھے جیسے شنوہ کے لوگ ہوتے ہیں اور فرمایا کہ میں عیسی سے ملا پھر آپ نے ان کی صورت میان کی وہ میانہ قامت تھے سرخ رنگ جیسے ابھی کوئی حمام سے فكا (لينى ايسے ترو تازه اور خوش رنگ تھے) اور آپ نے فرمایا میں ابراجیم سے ملاتو میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں آپ نے فرمایا پھر میرے یاس دو ہر تن لائے گئے ایک میں دودھ تھااورایک میں شراب اور بھے سے کہا گیا جس کو جا ہو پسند

(۳۲۳) ہے۔ ایک دوایت میں موئی کی نبت ضرب کالفظ آیا ہے لیتی پر گوشت اور دوسر کی دوایت میں مضطرب کالیتی کم گوشت تو دونوں میں تعارض ہوا۔ قاضی عیاض نے کہا کہ مضطرب کی روایت میں راوی کو شک ہے تو صحیح وی ضرب کی روایت ہے اور تووی نے کہا تعارض نہیں اس لیے کہ ضرب کی روایت ہیں ملکے کم گوشت کے بھی آئے ہیں۔ ایسے بی این سکیت اور صاحب جمل اور زبید کااور جو ہری نے کہا تعارض ہے اور عیان کی نبیت اس روایت میں ہے کہ گندم گول تھے اور بھاری کی نبیت اس موایت میں ہے کہ گندم گول تھے اور بھاری کی نے این عمر سے نفل کیا کہ انھوں نے سرح رقادی کی شید ہے تو شاید اجمر کے کیا کہ انھوں نے سرح رقادی کا شید ہے تو شاید اجمر کے لفظ سے آدمی (گندم گول) مراو ہواور گندی صرف نہ ہو بلکہ گندی اور سرخ کے بھی میں جواور جو عدیث میں ہے جیے جمام ہے ابھی کوئی لکا تو دیمان کے طفظ کا ترجمہ ہے اور دیمان و مس سے مشتق ہے جس کے معنی خاک میں چھپانا اور یہاں یا جام مراو ہے یا غار اور دیمان و اور گراہ ہوگی طلب یہ کہ ان کا رنگ روپ ایسا تھا جیسے ابھی کمی چیز کو اندر سے نکالیں جس پر دھوپ نہ پڑی اور گردوغارنہ لگا ہو اور گراہ ہوگی طلب یہ کہ ان کا رنگ روپ ایسا تھا جیسے ابھی کمی چیز کو اندر سے نکالیں جس پر دھوپ نہ پڑی اور گردوغارنہ لگا ہو اور گراہ ہوگی طلب یہ کہ کا رنگ روپ ایسا تھا جیسے ابھی کمی چیز کو اندر سے نکالیں جس پر دھوپ نہ پڑی اور گردوغارنہ لگا ہو اور گراہ ہوگی طلب



لِي حُدَّ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَأَحَدُثُ اللَّيْنَ فَشَرِبْتُهُ فَقَالَ هُدِيتَ الْفِطْرَةَ أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَمَّا إِنْكَ لَوْ أَحَدُثُ الْخَمْرَ غَوْتُ أُمَّتُكَ.

## بَابُ ذِكْرِ الْمَسْيِحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَالْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

٣٤٠ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَال (﴿ أَرَانِي لَيْلَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلًا وَالْ وَالْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلْ (﴿ أَرَانِي لَيْلَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلًا الْمُحَالِ الْمُحْمَلُ مَا أَنْتَ رَاء مِنْ أَدْمِ الرّجَالِ لَهُ لِمّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاء مِنْ اللّمَمِ قَدْ رَجُلَهَا فَهِي تَقْطُرُ مَاءً مُتْكِنًا عَلَى رَجُلَيْنِ رَجُلَهَا فَهِي تَقْطُرُ مَاءً مُتْكِنًا عَلَى رَجُلَيْنِ رَجُلَهُا عَلَى رَجُلَيْنِ

کرلومیں نے دودھ کا برتن لے لیاادر دودھ پیااس نے کہا (لیمیٰ
اس فرشتے سے جوبید دونوں برتن لے کر آیاتھا) تم کوراہ ملی فطرت
کی یاتم پہنچ گئے فطرت کو (اس کی تقییراد پر گزر چکی ہے) اور جوتم شراب کواختیار کرتے تو تمہاری امت گراہ ہوجاتی۔ باب: مسیح بن مریم اور مسیح د جال کاذ کر

۳۲۵- عبدالله بن عمر عن روایت برسول الله عظی نے فرمایا مجھ کوایک رات و کھلائی دیا کہ عیں کجے کے پاس ہوں میں نے ایک آدمی کو دیکھا گیہوں رنگ جیسے کہ تم نے بہت اچھی گیہوں رنگ کے آدمی دیکھے ہوں اس کے کندھوں تک بال ہیں جیسے تو نے بہت اچھے کندھوں تک بال ہیں جیسے تو نے بہت اچھے کندھوں تک بال ہیں جیسے تو نے بہت اچھے کندھوں تک کیا ور بالوں میں کشھی کی بہت اچھے کندھوں تک کے بال دیکھے ہوں اور بالوں میں کشھی کی بہت ایسے کندھوں تازگی ایسی جیسے بانی فیک رہا ( یعنی ان میں تری اور تازگی ایسی ہے

التی سیخی ساری امت بھے بہود و نصاری سب کے سب گر او ہوگئے۔ اب نصاری کا بیر صال ہے کہ ان میں بہت فرقے ہیں رہو فرقہ سب میں اگر چہ بہت المجھا خیال کیا جا تا ہے بعنی پرو شعیف وہ بھی جہات میں گر فرار ہے اور دین کی دیکی اصل بین قوجید ہی کو فہیں سمجھا مسلمانوں میں اگر چہ بہت گر او فرقے ہیں اور بڑاروں لا کھوں ان میں نصاری کی طرح کی قوجید پر قائم فہیں شرک میں گر قبار ہیں پر ایک فرقہ ان کا تو خداور اجاج سنت مضوط ہے اور وہ بھیشہ قائم ہے حق پر آگر چہ دین کے دشمن اس فرقے کے بھی دشمن ہیں پر خداان کا مد دگار ہے۔

میں نہا بہت مضوط ہے اور وہ بھیشہ قائم ہے حق پر آگر چہ دین کے دشمن اس لیے کہ حضرت میں پر خداان کا مد دگار ہے۔

میں نہا بہت کا منی عمیا فرق نے کہا آگر یہ قصہ بیرا دی کا ہے تو کوئی بھی اشکال فہیں اس لیے کہ حضرت عینی فرقہ اور سلامت ہیں بھر طواف کرنے میں کیا استبعاد ہے اور اگر یہ خواب کا قصہ ہے جینے ابن عمر کی دوایت ہے مطوم ہو تا ہے تواس میں وہی تا وہ اور اسلامت ہیں بھر طواف گزر میں اور شاہر بھی ہے کہ دوال کھی دول ہو ہے کہ دوال کے دوال کے دوال کا حواف کو نہیں اور شاہد کہ حرصت کہ اور مدینہ کی عمر وادر ہے کہ دوال کے اس میں دوال کے طواف کو کر فہیں اور شاہد کہ حرصت کہ اور مدینہ کی دوال کی اس ذمانے کے کہ اور مدینہ کی دوال کیا اس ذمانے کے کہ دو میں کہ سے خواب کی دوال کی اس ذمانے کے کہ دو میں کہ اس کی عبر اور کہ ہی لیکن حضرت عینی کو میچ کہنے کی وجہ میں کہ اختیاف ہیں دوال کہ میں اور دہال کو بھی لیکن حضرت عینی کو میچ کہنے کی وجہ میں کہ اختیال کی میں دوال کی میں موسی کہ اس کی عبر ان خواب کو میٹی کی عبر ان میں عبر ان میں اور دہال کو میٹی کی میں کہ اس کی میں عبر ان میا کہ اس کے کہ دو وہ میں اور ایس کی موان کہ اس کے کہ دو وہ میں اور ایس کی موان کہ اس کے کہ دو وہ میں اور کی میں میں اور کہ کہ دو وہ بیر انہو کے تھے اور ایس کی اس میں اور کی موان کی کہ اس کی بین میں اور لئے میں اور لئے میں اور لئے میں میں اور لئے میں میں اور لئی کہ اس کے کہ رکت ان پر بھیمری گئی تھی جین انہو کے تھے اور اس کی موان کی کہ اس کے کہ دو وہ بیر انہو کے تھے اور اس کی موان کی کہ اس کے کہ دو ایک میں اور لئے کہ اس اور اور میں کہ کہ اس کے کہ دو ایک کہ اس کے کہ دو ایک کہ اس کے کہ دو ایک کہ ان کہ کی کہ دو ایک کہ اس کے کہ دو ایک کہ اس کے کہ دو ایک کہ اس کے کہ دو ایک کہ ان



أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلِ جَعْدٍ قَطَطٍ أَعْوَرٍ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ هَذَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ )).

٣٢٦ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَانَيْ النَّاسِ الْمَسبِيحَ الدُّحَّالَ فَقَالَ (( إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بأَعْوَرَ أَلَا إِنَّ الْمَسِيحَ الدُّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْن الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَانِي اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلَّ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا تَرَى مِنْ أَدْمِ الرِّجَالِ تَضْرِبُ لِمُّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ رَجِلُ الشُّعْرِ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءُ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَىٰ رَجُلَيْن وَهُوَ بَيْنَهُمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا الْمُسِيحُ ابْنُ مَرْيَمُ وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلًا جَعْدًا قَطَطُا أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ مِنْ النَّاسِ بِابْنِ قَطَنِ وَاضِعًا يَدَيِّهِ عَلَى مَنْكِبَيْ زَجُلَيْن يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ )).

جیے ان بالول میں ہوتی ہے جویانی تجرے ہول یا در حقیقت ان میں سے یانی شکتا ہے) اور تکیہ دیئے ہے دو آومیوں پر یا دو آدمول کے کندھوں پراور طواف کررہاہے کعبہ کا۔ بیس نے پوچھا یے کون ہے؟ لوگوں نے کہایہ کی ہیں بیٹے مریم کے پھر میں نے ا یک فخص کو دیکھا گھو نگر بال والا بہت گھو نگر دا ہنی آنکھ کا کا نااس کی كانى آئكه جيسے پيولا الكور ميں نے يو چھايد كون ہے؟ لو كول نے كہار مس و جال ب (خدااس كے شر سے برمسلمان كو بچائے)۔ ٣٢٧- عبدالله بن عرض دوايت برسول الله علي في أيك دن لوگوں کے چ میں مسے د جال کاذ کر کیا تو فرمایا اللہ جل جلالہ کانا نہیں ہے اور مسیح د جال کانا ہے داہنی آنکھ کااس کی کانی آنکھ جیسے مچولا انگور (پس میں ایک کھلی نشانی ہے اس بات کی کہ وہ مردود جیوٹائے خدائی کے وعویٰ میں) آپ نے فرمایا ایک رات خواب میں میں نے اپنے آپ کو کتبے کے باس دیکھاایک شخص گیہوں رنگ جیسے بہت اچھا کوئی گیہوں رنگ کا آدی اس کے پیلے مونڈ هوں تک تھے اور بالوں میں محملھی کی ہوئی تھی سر میں سے یانی فیک رہاتھااوراپنے دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے مونڈھوں پررکھے ہوئے طواف کررہا تھا خانہ کعبہ کا میں نے یو چھا یہ مخص کون ہے؟ لوگوں نے کہایہ مسے ہیں مریم کے بیٹے علیماالسلام اوران کے پیچھیے میں نے اور ایک شخص کو دیکھاجو سخت گھونگر بال والا داہنی آئکھ کا كانا تفايس نے جولوگ ديکھے ہيں ان سب ميں ابن قطن اس سے زیادہ مشابہ ہےوہ بھی اپنے دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے مونڈھوں پر رکھے ہوئے طواف کر رہاتھا میں نے پوچھاپ کون ہے ؟لوگوں نے کہا کہ یہ می وجال ہے۔

تلے د جال کو اس لیے کئے کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں بٹی گئی ہیں یااس لیے کہ وہ کانا ہے اور کانے کو بھی می کہتے ہیں یااس لیے کہ وہ ساری زین پر پھرے گااسپتے نگلنے کے وقت میں۔ (نوویؓ)

(٣٢٦) ہند معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی تو آ تصویں صحیح اور سالم ہیں ہر طرح کے عیب اور نقص سے اور وہ پاک ہے ہر طرح کے خلل اور نقصان سے۔



رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَأَمَ قَالَ (( رَأَيْتُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَأَمَ قَالَ (( رَأَيْتُ عِنْدَ الْكَفْيَةِ رَجُلًا آدَمَ سَبِطَ الرَّأْسِ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى رَجُلَيْنِ يَسْكُبُ رَأْسُهُ أَوْ يَقْطُولُ يَعَلَى رَجُلَيْنِ يَسْكُبُ رَأْسُهُ أَوْ يَقْطُولُ وَيَسَى ابْنُ مَوْيَمَ وَالْمَهُ فَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَى وَجُلَيْنِ عَلْمَا فَقَالُوا عِيسَى ابْنُ مَوْيَمَ أَوْ الْمَسِيحُ ابْنُ مَوْيَمَ لَا نَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَ وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلًا أَحْمَرَ جَعْدَ الرَّأْسِ أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَنِ وَرَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَنِ وَرَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَنِ الْعَيْنِ اللّهِ مَنْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (( فَطَنُ وَسَلّمَ قَالَ (( فَطَنُ وَسَلّمَ قَالَ (( فَطَنُ وَسَلّمَ قَالَ (( فَطَ لَكُ بَيْنِي قُرَيْسُ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَا اللّهُ لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (( فَطَ لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (( فَطَ لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (( فَطَ لَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (( فَطَ لَكُ اللّهُ لِي كُذَبِينِي قُرَيْسُ قُطَفِقْتُ أُخِيرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا كُذَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا اللّهُ لِي الْمُعْتِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا وَلَهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُهُ اللهُ ال

٣٩ ٤ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ (﴿ يَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ آذَمُ سَبِطُ الشّعْرِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطَفْ رَأْسُهُ مَاءً قُلْتُ مَنْ هَذَا وَأَسُهُ مَاءً قُلْتُ مَنْ هَذَا وَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الوَّأْسِ أَعْوَرُ الْعَيْنِ رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الوَّأْسِ أَعْورُ الْعَيْنِ رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الوَّأْسِ أَعْورُ الْعَيْنِ رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الوَّأْسِ أَعْورُ الْعَيْنِ كَأَنْ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا كَالُوا كَالُوا عَنْهَ فَلَانُ مَنْ هَذَا قَالُوا كَالُوا كَالُوا عَنْهَ لَا أَنْ فَطَنِ )).

٤٣٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لَقَلَا

۱۳۲۵ عبداللہ بن عمر عصر دوایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا میں نے کعبہ کے پاس ایک شخص کو دیکھا جو گندم رنگ کا تھااس کے بال لئکے ہوئے تھے دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے مونڈھوں پر رکھے تھااور اس کے سر میں سے پانی بہہ رہاتھا میں نے پوچھا یہ کون ہے ؟ لوگوں نے کہا یہ عیسیٰ ہیں مریم کے بیٹے یایوں کہا مسیح ہیں مریم کے بیٹے یایوں کہا مسیح ہیں مریم کے بیٹے معلوم نہیں کون سالفظ کہا پھر ان کے بیچھے میں نے ایک اور ضحص دیکھا سرخ رنگ گھو نگر بال والا دائی آ نکھ کا کانا سب ایک اور ضحص دیکھا سرخ رنگ گھو نگر بال والا دائی آ نکھ کا کانا سب انصول نے کہا یہ آئی۔ کون ہے انصول نے کہا یہ مسیح د جال ہے۔

۳۲۸- جابر بن عبداللہ سے روایت ہے رسول اللہ عظیم نے قرمایا جب قریش کے لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو میں حطیم میں کھڑا ہوااور اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے کردیا بیت المقدس کو میں نے اس کی نشانیاں قریش کو بتلانی شروع کیس اور میں دکھے رہا تھااس کو ( یعنی بیت المقدس کو)۔

۳۲۹- عبداللہ بن عمر سے روایت ہے جیں نے سارسول اللہ علی ہے ۔ آپ فرماتے ہے جی سورہا تھا اسے جیں جی جی نے اپنے شیک دیکھاجو شیک دیکھاجو شیک دیکھاجو گندم رنگ تھااس کے بال چھٹے ہوئے تھے سرسے پانی شیک رہاتھا یا بہہ رہا تھا جی بال چھٹے ہوئے تھے سرسے پانی شیک رہا تھا یا بہہ رہا تھا جی نے کہا یہ مریم کے بال جھٹے ہوئے تھے سرسے پانی شیک رہا تھا یا بہہ رہا تھا جی نے بی پھر جی چلااور طرف دیکھنے لگا توایک شخص کودیکھا سرخ بیٹے ہیں پھر میں چلااور طرف دیکھنے لگا توایک شخص کودیکھا سرخ رنگ مونادا ہی آنکھ کا کانا گویا س کی آنکھ پھولاا گورہ بیس نے کہا یہ د جال ہے سب لوگوں میں اس سے دیادہ مشابہ ابن قطن ہے۔

۴۳۰- ابوہر برقے روایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا میں فرایا میں نے اور قریش مجھ سے میری سر کا حال فرایش مجھ سے میری سر کا حال

(۳۳۰) ان قاضى عياض نے كہا ان وغيروں كى نمازيس جو كفتكو تھى اس كوپورا ہم بيان كر يك جي اور كمجى نماز سے ذكر او روعات



رَأَيْتَنِي فِي الْحِجْرِ وَقُويْشٌ تَسْأَلْنِي عَنْ الشّيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مَسْرَايَ فَسَأَلْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أَفْتُهُ اللّهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ قَالَ فَرَفَعَهُ اللّهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْء إِلّا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ وَقَدْ رَأَيْتِنِي فِي جَمَاعَةِ مِنْ الْنَّنِيءَ إِلّا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ وَقَدْ رَأَيْتِنِي فِي جَمَاعَةِ مِنْ الْنَّنِيءَ إِلّا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ وَقَدْ رَأَيْتِنِي فِي جَمَاعَةِ مِنْ الْنَبْيَاء فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلّي فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعَدْ كَأَنّهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَة وَإِذَا مُرْبُ بَعْنِي السَّلَام قَائِمٌ يُصَلّي عَلَيْهِ السَّلَام قَائِمٌ يُصَلّي أَوْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرُوةُ بُنُ مَسْعُودٍ الشّيَّامِ قَائِمٌ يُصَلِّي السَّلَام قَائِمٌ يُصَلِّي الشَّلَام قَائِمٌ يُصَلِّي الْفَقْفِيُّ وَإِذَا إِبْرَاهِمُ عَلَيْهِ السَّلَام قَائِمٌ يُصَلِّي الْفَقْفِيُ وَإِذَا إِبْرَاهِمُ عَلَيْهِ السَّلَام قَائِمٌ يُصَلِّي الْفَقْفِيُ وَإِذَا إِبْرَاهِمُ عَلَيْهِ السَّلَام قَائِمٌ يُصَلِّي الْفَقْفِيُ وَإِذَا إِبْرَاهِمُ عَلَيْهِ السَّلَام قَائِمٌ يُصَلِّي الْفَقْفِي وَإِذَا إِبْرَاهِمُ عَلَيْهِ السَّلَام قَائِمٌ يُصَلِّي الْفَقْفِي وَإِذَا إِبْرَاهِمُ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ الصَلَّاةِ قَالَ الصَّلَاةِ قَالَ الصَّلَاةُ فَالَا لَاسَلَهُ فَالْتَفَتُ اللَّهِ فَيَدَائِي بِالسَّلَامِ ).

٣١ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ لَمَّا أَسْرِيَ برَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّهِيَ بِهِ إِلَى سِلارَةِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّهِيَ بِهِ إِلَى سِلارَةِ الْمُنتَهَى وَهِيَ فِي السَّمَاءِ المَشَادِسَةِ إِلَيْهَا يَنتَهِي المُنتَهَى وَهِيَ فِي السَّمَاءِ المَشَادِسَةِ إِلَيْهَا يَنتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنْ الْأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنْ الْأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا

پوچھ رہے تھے (لیعنی معراج کا) توانھوں نے بیت المقدس کی کئی چیزیں یو چھیں جن کومیں بیان نہ کر سکا مجھے بردار نج ہو دایسار نج کبھی نہیں ہواتھا پھر اللہ نے بیت المقدس کواٹھا کر میرے سامنے کر دیا میں اس کو دیکھنے لگااب جو بات وہ او چھتے تتے میں بتادیتا تھااؤر میں نے اپنے تیس پیفیروں کی جاعت میں پایاد یکھا تو موسی کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں وہ ایک شخص ہیں میانہ تن و توش کے اور گٹھے ہوئے جسم کے جیسے شنوہ کے لوگ ہوتے ہیں اور دیکھا عیسیٰ بن مریم کووہ بھی کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں سب سے زیادہ مثابہ ان کے میں عروہ ابن مسعود تفقی کو یا تا ہوں اور دیکھا تو حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں سب سے زیادہ مشابہ ان کے تمہارے صاحب ہیں آپ نے اپنے تئیں فرمایا۔ پھر نماز کاوفت آیا تومیں نے امامت کی اور سب پیغیروں نے میرے یکھیے نماز پڑھی جب میں نمازے فارغ ہوا توایک بولنے والا بولا اے محر ایم مالک ہے جہم کا (داروغه) اس کو سلام کرور میں نے اس کی طرف دیکھا تواس نے خود پہلے سلام کیا۔

ا ٣٣ - عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے جبرسول اللہ عظی کو معراج ہوا تو آپ سدرة المنتہیٰ تک پہنچے اوروہ چھٹے آسان میں ہے زمین سے جو چڑھتا ہے وہ یہیں آن کر تھہر جاتا ہے بھر لے لیا جاتا ہے اور جواویر سے اتر تاہے وہ بھی یہیں تھہر جاتا ہے بھر لے لیا جاتا ہے بھر لے لیا

قلی مراد ہوتی ہے یا اور کوئی کے کہ آنخضرت نے حضرت موئی کو تہر میں نماز پر سے دیکھا پھر بیت المقد س میں ان کیساتھ نماز پر ھی پھر آسان
پر ان سے ملے بیر کیسے ہو سکتا ہے تواس کا جواب یہ ہے تہر میں جو آپ نے دیکھا یہ تو معران سے پہلے تھا اور بیت المقد س میں انکے ساتھ نماز
پڑھی معران کی دات میں پھر حضرت موئی آپ سے پہلے آسان پر چلے گئے بایہ نماز آسانوں سے لوٹے کے بعد پڑھی۔ واللہ الحم۔
پڑھی معران کی دات میں پور حضرت موئی آپ سے پہلے آسان پر چلے گئے بایہ نماز آسانوں سے لوٹے کے بعد پڑھی۔ واللہ المنسلی المستمنی کے سدرہ آسان میں ہے کہ سدرہ آسان میں ہو اور ڈالیاں اس طرح کہ سدرہ آسان کی جڑھیے آسان میں ہو اور ڈالیاں اس کی ساتوی آسان کے اوپر ہوں اس لیے کہ وہ نہا بہت بڑا ور خت ہے اور خلیل نے کہا سدرہ المنسلی کی جڑھیے آسان میں ہو اور ڈالیاں اس کی ساتوی آسان کی اوپر ہوں اس لیے کہ وہ نہا بہت بڑا ور خت ہو اور ڈالیاں اس کی ساتوی آسان کی اور جنت پر اور جنت پر اور بڑے کیرہ گناہوں کا مطلب یہ ہو گئیں تا ہوں گا گئی کہی نہ کہی نہ کہی ضرور بخشا جائے گا اور پہر مراؤ ٹمیں تا جس اس اس سے مرے اور وہ شرک میں ٹر قر فرار نہ ہو تو وہ بیٹ جنم میں نہ رہے گا بلکہ کھی نہ کہی ضرور بخشا جائے گا اور پہر مراؤ ٹمیں تا ہوں اس سے مرے اور وہ شرک میں ٹر فرار نہ ہو تو وہ بیٹ جنم میں نہ رہے گا بلکہ کھی نہ کہی ضرور بخشا جائے گا اور پہر مراؤ ٹمیں تا ہوں کا مسل سے مرے اور وہ شرک میں ٹر برے گا بلکہ کھی نہ کہی ضرور بخشا جائے گا اور پہر مراؤ ٹمیں تا



يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا قَالَ إِذْ يَغْشَى السَّدَارَةَ مَا يَغْشَى قَالَ فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَأَعْطِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أَعْطِيَ الصَّلُواتِ الْحَمْسُ وَأَعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقْرَةِ وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكُ بِاللهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْعًا الْمُقْحِمَاتُ.

بَابُ مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَقَدْ رَآهُ نَوْلَةٌ أُخُرَى وَهَلْ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاء لِ

لیاجاتا ہے فرمایاللہ تعالی نے جب سدرۃ النتہیٰ کو ڈھانیتی تھیں وہ چیزیں جو ڈھانیتی تھیں عبداللہ نے کہا یعنی پنتلے سونے کے پھر رسول اللہ علی کو دہاں تین چیزیں دی گئیں ایک تو پانچ نمازیں دوسری سورۃ بقر کی آخیر آیتیں تیسرے اللہ نے بخش دیا آپ کی امت میں سے اس شخص کو جو شرک نہ کرے اللہ کے ساتھ باتی تمام تباہ کرنے والے گناہوں کو۔

ہاب: اس باب میں یہ بیان ہے کہ ولفد راہ نزلہ اخوی سے کیامراد ہے اور رسول اللہ ﷺ نے حق تعالیٰ جل جلالہ کومعراج کی رات میں دیکھاتھایا نہیں

لاہے کہ اس کو عذاب نہ ہوگا کیو تکہ اور نصوص شرعیہ اورا جماع است سے اس طابت ہوچکا ہے کہ بعض موحدین کوجو گنہگار ہو تگے عذاب ویاجائے گااورا حمال ہے کہ یہاں بعضے خاص لوگ مراو ہوں جن کے سب گناہ بخش دیے جائیں گے اورا تکوبالکل عذاب نہ ہوگایا اللہ تواپئے عمایت اور کرم سے ہم کوان لوگوں میں کردے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے اور جیسا تونے اب تک ہم کو شرک سے پچایا ہے ویسا ہی خاتر۔ بھی ہمارا توحید پر کراور مت جٹلا کر ہم کوشرک میں بے شک توسب اختیار رکھتا ہے۔



للے کی جائے گیا اس حدیث میں کہ جو مختص ایک بالشت بھے سے نزدیک ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس سے نزدیک ہوتا ہوں۔ تمام ہواکلام قاضی عیاض کا۔ نیکن صاحب تحریر نے تو بھی اختیار کیاہے کہ رسول اللہ نے خداعز وجل کودیکھااور کہاکہ اس امریر بہت می دلیلیں ہیں پر ہم انہی ہے جت لاتے ہیں جو قوی ہیں ایک حدیث ہے ابن عباس کی انھول نے کہا کیائم تعجب کرتے ہوائ بات سے کہ خلت ابراہیم کو ملی ہواور کام موی کودیدار محد کواور عکرمہ سے روایت ہے این عماس سے سوال ہو اکیا محد نے اسپنے رب کو دیکھا ہے۔ انھوں نے کہاہاں ہاں اور شعبہ سے باسناد منقول ہے انھوں نے قادہ ہے انھوں نے انس سے کہاکہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا ہے اور اصل اس باب میں حدیث ہے ابن عہاس کی اور ابن عباس عالم ہیں اس امت کے اور مشکل مسائل میں لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ابن عمر نے اس مسئلہ میں انہی کی طرف رجوع کیااور ان ہے یو چھوا بھیجا کیا محد کے اپنے رب کو دیکھاہے؟ اٹھول نے کہاہاں دیکھاہے اور عدیث حضرت عائش کی ضرر نہیں کرتی کیو نکہ حضرت عائش نے یوں نہیں کہاکہ میں نے رسول اللہ کے ستا آپ فرمائے تھے میں نے تہیں دیکھااہتے پر در دگار کو بلکہ انھوں نے اپنی رائے بیان کی ان آیتوں يرخيال كرك وما كان لبشو ان يكلمه الله الا وحيااور من وراء حجاب اور يرسل رسولااور آيت لا تدركه الابصار \_اور سحالي جب کوئی بات کے اور دوسرے محابد اس کے مخالف ہوں تو اس کا قول جت نہیں ہے اور جب صبحے ہو ممکنی روایتیں ابن عباس ہے دیدار کے ا ثبات میں توضر ورہے تابت کر نااس قول کاس لیے کہ بیام عقل ہے نہیں معلوم ہو سکتا بلکہ ضروری ہے سنما شارع ہے اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ ا بن عباس نے بھی اپنی رائے یا اجتہاد ہے ویدار کا شوت کیا معمر بن راشد نے کہا جب اختلاف بیان کیا گیا حضرت عاکثہ اور ابن عماس کارؤیت ولہی میں تو ہمارے نزدیک حضرت عائش ابن عباس کے عمل میں زیادہ نہیں ہیں ادر ابن عباس خابت کرتے ہیں ایک امر کو جس کی نفی کی ادبروں نے اور ٹابت کرنے والا مقدم ہے نفی کرنے والے پر۔ تمام ہوا کلام صاحب تحریر کااور حاصل ہے ہے کہ اکثر علماء کے نزویک ترجیح ای کوہے کہ رسول الله کے اپنے رب کواپنی دونوں آتھوں ہے دیکھا معراج کی رات اور دلیل اس کی وہی حدیث ہے ابن عباس وغیر و کی اور پیر ٹابت ہے کہ ا بن عباس فے رسول اللہ سے من کرید کہا ہو گااس میں کوئی شک نہیں پھر حضرت عائشہ نے جواس کی نفی کی تووہ کمی حدیث سے نہیں کی اور اگر انتے پاس کوئی عدیث ہوتی تودہ بیان کرتیں بلکہ انھول نے اشغبلا کی آیات ہے اوران کا مطلب ہم آ مے بیان کریں ہے یہ جو حضرت عائشہ \* وليل لا تحي اس آيت سے لا تدريحه الابصار اسكاجواب تو ظاہرے كونكه اوراك كيتے ہيں احاط كواور الله تعالى كااحاط كوئى تبيس كرسكتا اورجب نص ہے احاطہ کی نفی نکلی تواس ہے اس رؤیت کی نفی نہیں نکتی جو بغیر احاطہ کے ہواور او گوں نے اور بھی جواب دیتے ہیں اس آیت ہے مگران کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے جواب مخضر اور عدہ ہے جو ہم نے بیان کیا اور دوسری دلیل ان کی اس آیت سے و ما بکان لبشو ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب اس کاجواب کی طرح سے ایک توبید که رؤیت کے وقت کلام کا ہونا ضروری نہیں تو جائز ہے رویت بغیر کلام کے ہوروس سے یہ کداس عام میں ہے ہمارے پیفیر خاص کئے گئے ہیں تیسرے یہ کہ وجی سے مراد کلام ہے بغیر واسطے کے اگر چہ جہور بول کہتے ہیں کہ وحی سے اس جگہ الہام یا خواب مراد ہے اور حجاب کے سید معنی ہیں کہ خداتعالی صاف تھلم کھلا بات نہیں کر تابلکہ وہ خداکا کلام سنتے ہیں اور اس کو دیکھتے نہیں جاب سے بیے غرض نہیں کہ وہاں کوئی پردہ ہے جو جدا کر تا ہے ایک مقام کودوسرے مقام سے انہی یا قال النوديّ. مختصر أمولا ناابوالطيب نے السراج الوہاج ميں لکھاہے کہ مجھے جو اس مقام ميں معلوم ہواوہ پر ہے کہ اس مسئلہ ميں خامو شي بہتر ہے اور غور دخوض کرنااچھا نہیں اس لیے کہ قر آن کی آیتیں متحمل ہیں ادر جب اخال ہو تواستد لال نہیں ہو سکتاادر جس نے رؤیت کو ٹابت کیا ہے دہ قر آن سے ٹابت کر تاہے حالاتکہ قر آن کاحال یہ ہے کہ وہ مجمل ہے اور ابن عباس کوئی مر نوع حدیث اس باب میں نہیں لائے بلکہ انھوں نے استدلال کیا آیات سے توب بھی ان کا جتہاد ہوااور اجتہاد کی کا جت نہیں جب تک اس پر دلیل نہ ہوااور حصرت عائشہ مجھی دلیل لائیں لا



خَبَيْشِ عَنْ الطَّيْبَانِيَ قَالَ سَأَلْتُ زِرَّ بُنَ خَبَيْشِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ فَكَانَ قَابَ فَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى قَالَ أَحْبَرَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ فَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى قَالَ أَحْبَرَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيْم رَأَى حِبْرِيلَ لَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيْم رَأَى حِبْرِيلَ لَهُ سِتُ مِاتَةِ حَنَاح.

٣٣٣ عَنْ عُبْدِ اللّهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ مَا كَذَب اللهِ عَنْهُ قَالَ مَا كَذَب اللّهِ وَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ مَا كَذَب اللّهُ وَأَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ . السّلّمام لَهُ سِتُ مِائَةِ جَنَاح.

٣٤٣٤ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبَّهِ الْكُثِرَى قَالَ رَأَى حِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ لَهُ سِيتُ مِائَةِ حَنَاح.

۳۳۲- سنیمان شیبانی سے روایت ہے میں نے زر بن حبیش سے پوچھااس آیت کو فکان قاب قوسین او ادنی لیعنی پھر رہ گیا فرق دو کمان کایاس سے بھی نزد یک انھوں نے کہا جھے سے عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا کہ رسول اللہ سیسے نے حضرت جر میل کو دیکھاان کے جے سوباز و تھے۔

۳۳۳- عبداللہ بن مسعود ؓ نے کہاجو حق تعالی نے فرمایا ما کذب الفواد ما دای بینی جھوٹ نہ دیکھاول نے جودیکھامر اداس سے جبر کیل کادیکھناہے آپ نے دیکھاان کوان کے چھ سوپنگھ تھے۔ جبر کیل کادیکھناہے آپ نے دیکھاان کوان کے چھ سوپنگھ تھے۔ ۳۳۳- عبداللہ بن مسعود ؓ نے کہا یہ جو حق تعالی نے فرمایا لقد دای من ایات دبه المکبوی ۔ جینگ دیکھیں اپنے رب کی بوی نشانیاں مراداس سے یہ سے کہ آپ نے دیکھا جر کیل کوان کی اصلی صورت میں چھ سوباد و تھے ان کے۔

الله اجتهادے اور ان کا استد لال زیادہ واضح ہے اور ایک روایت میں صراحنا ہے امر خابت ہے مسروق ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا میں نے سب
سے پہلے اس آ بت کور سول اللہ ہے ہو چھا آپ نے فرمایا مراواس سے جبر مل ہیں اور اس سے صاف معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے اس آ بت کی تفسیر ساتھ جبر کیل کے کی تواب اس سے پھیر نے کے لیے کوئی ولیل چاہے اس لیے ٹھیک ہی ہے کہ تو قف کیا جائے جب تک ولیل خاتم نہ ہواکہ رساتھ جبر کیل کی تواب اس سے پھیر نے کے لیے کوئی ولیل چاہے اس لیے ٹھیک ہی ہے کہ تو قف کیا جائے جب تک ولیل خاتم نہ ہو سے بعد اس میں جست نہیں ہو سکتی ہو سے بعد اس میں جست نہیں ہو سکتی ہو ساتھ جب اس کے خلاف ووسر کی صدیت مو قوف ہوا ورب مسئلہ عقل اور اجتہادے معلوم نہیں ہو سکتی بلکہ سان چاہیے رسول اللہ کے اور یہاں پر کوئی سان مر فرع نہیں ہو سکتی گھٹر آ۔



٣٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَلَقَدْ
 رَآهُ نَوْلَةً أُخْرَى قَالَ رَأَى جَبْرِيلَ.

٣٦٦ - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَآهُ بِقَلْبِهِ.

٤٣٧ - عَنْ اَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَهُ اللَّهُوَادُ مَا رَأَهُ اللَّهُوَادِهِ مَا رَأَى وَلَقَدُ رَآهُ نَوْلَةً أَخْرَى قَالَ رَآهُ اللَّهُ الْهُوَادِهِ مَرَّئَيْن.

٤٣٨ - حَدُّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا أَبُو جَدُّثَنَا أَبُو جَهْمَةَ حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ عَنْ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو جَهْمَةَ بهذا الْإِسْنَادِ.

٣٩٤ - عَنْ مَسْرُوق قَالَ كُنْتُ مُتَكِمًا عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَاتٌ مُنْ كَكُلُم عَائِشَةَ فَلَاتٌ مَنْ تَكَلَّم عَائِشَةَ فَلَاتٌ مَنْ تَكَلَّم عَائِشَةَ فَلَاتٌ مَنْ تَكَلَّم بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ قُلْتُ مَا هُنَّ قَالَتْ مَنْ زَعْمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّه الْفِرْيَة عَلَى اللَّه الْفِرْيَة عَلَى اللَّه الْفِرْيَة قَالَ وَكُنْتُ مُتَكِمًا فَحَلَسْتُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَة قَالَ وَكُنْتُ مُتَكِمًا فَحَلَسْتُ فَقُلْتُ يَا أُمَّ قَالَ وَكُنْتُ مُتَكِمًا فَحَلَسْتُ فَقَلْتُ يَا أُمَّ اللَّه عَلَى اللَّه الْعَلَى اللَّه عَلَى اللَه الْعَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَ

۳۳۵- ابوہر یرق ہے روایت ہاس کی تفییر میں ولقد واہ نولة النحوی لین دیکھا آپ نے جرئیل کو۔ النحوی لین کی مقال کودوسے اتار میں کہ دیکھا آپ نے جرئیل کو۔ ۱۳۳۹- ند کورہ بالا حدیث اس سند سے بھی آئی ہے کہ ابن عباس نے کہاکہ این حریث دیکھا-

۱۳۳۷ این عباس سے روایت ہے ما کذب الفواد ما رای ولقد راہ نزلة الحوى كى تفسر میں كه رسول الله علیہ نے الله تعالی كوائے دل سے دوبار دیكھا۔

٨٣٨-ندكوره بالاحديث اس سندس بھي ند كورب-

٣٣٩- مسروق سے روایت ہے میں تکیہ لگائے ہوئے تھا حضرت عائشہ کے پاس انھوں نے کہا اے ابوعائشہ ( یہ کنیت ہے مسروق کی) کہ تین باتیں ہیں جو کوئی ان کا قائل ہو اس نے برا جھوٹ بائدھا خدا پر میں نے کہا وہ تین باتیں کوئی ہیں؟ انھوں نے کہا راک یہ ہیں؟ انھوں نے کہا راک یہ ہے) جو کوئی سمجھے کہ حضرت محمد نے اپنے رب کو دیکھا اس نے بڑا جھوٹ بائدھا اللہ پر۔ مسروق نے کہا میں تکیہ لگائے تھا ہیں کر میں بیٹے گیا اور میں نے کہا ہے المومنین! ذرا جھھے بات یہ سن کر میں بیٹے گیا اور میں نے کہا ہے المومنین! ذرا جھھے بات

(۳۳۵) ﷺ فودی نے کہار عبداللہ بن مسعودؓ اور ابوہر ہے ہیا۔ ایسانی منقول ہے بہت سلف سے اور بھی روایت ہے ابن عمیاس اور ابن زید ادر محمد بن کعب اور مقاتل بن حیان سے اور شحاک نے کہام او سدر قالمنتنی کاویجناہے اور بعضوں نے کہا کہ رف رف مبز کااور واحدی نے کہا کہ اکثر علاء نے بوں کہا کہ رسول اللہ نے مقترت جبر علی کوان کی اصلی صورت میں دیکھااور بھی مراوہے آیت ہے۔ (۳۳۷) شکاتو ابن عیاس کا بھی قول ہے کہ مراوان آیتوں میں دیدار الہی ہے اور اوپر اس کی تفصیل گزریکی ہے۔

(۳۳۹) ﷺ کہلی آیت سورہ انعام میں ہے (۱۲) رکوئ میں ترجمہ اس کا یہ ہے اس کو نہیں پاسکتی آ تکھیں اور وہ پاسکتا ہے آ کھوں کو وہ بھیر جانتا ہے خبر دار ہے اور دوسری آیت سور کا شوری (۵) رکوع میں ہے ترجمہ پوری آیت کا یہ ہے اور کسی آدمی کی طاقت نہیں کہ اس ہے باتھی کرے القد مگر اشارے باپر دے کے چھے ہے با بھیجے کوئی بیفام لانے والا تھر پہنچادے وہ اس کے تھم ہے جو چاہے دہ سب ہو اوپر ہے حکمتوں والا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یوں کہنا در ست ہے کہ اللہ تعالی فرہا تا ہے اور مطرف بن عبداللہ نے ایسا کہنا کر وہ جاتا ہے اور کہا ہے یوں کہو

الله تعالى نے فرمایا اور مت كبوالله تعالى فرماتا ہے يز مطرف كابيه قول كالف ہے سحابہ اور تابعين كے فعل كے اور سيح اور مخار يك ہے الله



وَحَلَّ وَلَقَدُ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ وَلَقَدُ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى فَقَالَتْ أَنَّا أُرَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (( إنَّهَا هُوَ جَبْرِيلُ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنْ السُّمَاء سَادًّا عِظْمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السُّمَاء إلَى الْأَرْضِ )) فَقَالَتْ أَوَ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللُّطِيفُ الْحَبِيرُ أَوَ لَمْ تُسْمَعُ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَمَا كَانَ لِيَشَرَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِنْ وَرَاء حِجَابٍ أَرْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ قَالَتْ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْمًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ أَعْظُمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَّةَ وَاللَّهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلُّغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبُّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْغَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رَسَالَتُهُ قَالَتْ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ نَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ.

کرنے دواور جلدی مت کرو کیااللہ تعالی نے نہیں فرمایا و لقد راہ بالافق المبين. ولقد راہ نزلة اخرى. عفرت عائثةٌ نے كہا اك امت من مب سے بہلے میں نے ان آیتوں كور سول اللہ عظامة سے یو چھا آپ نے فرمایا مرادان آیوں میں حضرت جر کمل ہیں میں نے ان کوان کی اصلی صورت پر نہیں دیکھاسواد و بار کے جن كاذكران آيتول مي بي بي في ويكهاان كودهار رب سے آسان ہے اور ان کے تن و توش کی برائی نے آسان سے زمین تک روک دیاتھا پھر حضرت عائشہ نے کہا کیا تونے نہیں سااللہ تعالی فرماتاہے لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف المحبير كياتون نهيل مناالله تعالى فرماتا ب وما كان لبشو ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا على حكيم تك ( دوسرى يد ب) كدجوكوكي خيال كرے كه ر سول الله عظافة في الله كى كتاب ين سى يجمد چھياليا تواس في بروا جهوث بالدها فداير الله تعالى فرماتاب يا يها المرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالة يعنى اے پیغام پہنچانے والے پہنچادے جو اترا تھے پر تیرے رب کے یاس سے اور جو توابیانہ کرے تو تونے بیغام نہیں پہنچایا (تیسری بیہ ہے)جو کوئی کے کہ رسول اللہ عظافہ کل ہونے والی بات جانتے تھے ( یعنی آئندہ کا حال) تواس نے بڑا جھوٹ باندھااللہ یر۔۔اللہ خود فرماتا ہے اے محر ! آسانوں اور زمین میں کوئی غیب کی بات

للى كدونول طرح كبنادرست بادري قول بائد سلف ادر ظف كاادر خود قرآن ين موجود بوالمله يقول المحق وهو يهدى المسبيل اور سيح مسلم بن ابوذر برادار ست بادرين قول بائد سلف ادر ظف كاادر خود قرآن ين موجود بوالمله يقول المحق وهو يهدى المسبيل اور سيح مسلم بن ابوذر براد وارت بالمار بس قرايار مول الله في الله تعلم المائلاركيا الله بيال كوئى دليل شين ب- (نووى) ال حديث معلوم بواكه غيب كاعلم خداى بالماس خاص باور مواخدا كرس المعلم الموب كاعلم خداى بالمائل بهارت بيقيركي زبان بيان كيا ولو كنت اعلم الغيب فيس بيقير بويا فرشته ياولي يا سلطان يا عادف او رخود الله في كتاب بهاد بينيركي زبان بيان كيا ولو كنت اعلم الغيب الاستكثرت من المنجود وما مسنى المسوء ان اذا الا مذير و بشير لقوم يومنون بيني اگر يجه غيب كاعلم بو تاتويزي بحلائي حاصل كرايتا اور يجه دك نه بيني من توايك كل خيب كاعلم سواغدا كرس لاي



نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔

• \$ \$ – عَنْ دَاوُدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ الْبِن مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتْمَ هَذِهِ الْآيَةَ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي

عُلَّيَّةً وَزَادَ قَالَتْ وَلُوْ كَانَ مُحَمَّدٌ عَلَيُّكُ كَاتِمًا شَيْئًا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهُ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَحْشَاهُ.

٤٤١ - عَنْ مَسْرُوق رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ هَلُ رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ لَقَدُ قَفَّ شَعَرِي لِمَا قُلْتُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بقِصَّتِهِ وَحَدِيثُ دَاوُدُ أَنَّمُ وَأَطُولُ.

٢٤٢ – عَنْ مَسْرُوقِ رَضِييَ الله عَنْهُ قَالَ قُلْتُ

۴۸۴- داؤد نے ای حدیث کوروایت کیا جیے او پر گزر کی اتنازیادہ ب كه حضرت عائشه رضى الله عنهان كهاأكر رسول الله صلى الله عليه وسلم چھپانے والے ہوئے تو چھپاتے اس آیت کو واذ تقول للذى انعم الله عليه اخير تك\_

ا ۱۳۲۷ - مسروق سے روایت ہے میں نے ام المومنین عائشہ سے بوچھا کہ محر نے اپنے رب کو دیکھا؟ انھوں نے کہا سجان اللہ میرے روئیں کھڑے ہوگئے (اس بات کے سننے سے )اور بیان کیا حدیث کوای طرح لیکن روایت داؤدگی (جواو پر گزری) بزی اور يوري ہے۔

٣٣٢- مروق بروايت بي من في جفرت عائشة سے كها

انته كو أييل اب دوسرے كے بيان كى كياحاجت إلله تعالى بدايت كرے ان بدعتيو و كوجو غيب كاعلم رسول الله كياور اولياء اور مشاركنے كے ليے ٹا بت کرتے ہیں اور اس پر کوئی دلیل نہیں بلکہ دلیل اس کے خلاف موجود ہے خدا جانے ان کی عقلوں پر کس کی مار پڑی ہے اور شیطان ان کو کہاں او تدھاگرا تاہے خدانعائی ہم کواور ہمارے طریقہ کے لوگوں کوایسے خیالوں سے بچائے۔ (السراج الوہاج)

(۴۴٠) 🖈 يد آيت سوره احزاب كي ني ي ركوع ش برجمه اس كايه باورجب تو كين لگاس مخض كوجس يرالله في احمان كيااور تونے احسان کیارہے وے اسپے پاس پی جورواور ڈراللہ ہے اور تو جھپاتا تھااہے دل میں ایک چیز اللہ اس کو کھولنا جا ہتا ہے اور توڈر تا ٹھالو گوں ے اور چاہیے اللہ سے ڈرٹا کھر جب زید تمام کرچکااس عور ت ہے اپنی غرض ہم نے وہ تیرے نکاح میں دی اس لیے کہ مسلمانوں پر حرج نہ ہو ا ہے لے پالکول کی جوروں سے نکاح کرنے میں جب وہ تمام کرین ان سے اپنی غرض اور ہے اللہ کا تھم کیا ہوامر اواس شخص سے زید بن حارثہ ہے جو لے پالک تھے رسول اللہ کے ان کی بی بی زیب تھیں جو آپ کی پھو پھی کی بٹی تھیں جب زیدے ان کی نہ بی تو پہلے آپ نے زید کو تقیحت کی برول میں آپ کے بید خیال تھا کہ اگر زیادہ ان کو چھوڑوے گا توجی ان سے فکاح کرلوں گا آپ نے بید خیال اینے ول میں رکھااس لیے کہ کا فراور منافق بدگوئی نہ کریں کہ جمراین بہوے نکاح کرنے کی فکر میں ہیں اللہ نے اس ارادے کو ظاہر کر دیااور نکاح زینب کا آپ سے کروادیا ادر کا فرول کی طعن و تشنیع کو لغو کر دیااور فرمایا کہ لے پالک دراصل بیٹا نہیں ہے جواس کی جور دیالنے پر حرام ہواس آیت میں جو تک دعشرت کواللہ تعالی نے نصیحت کی اور الزام دیا کہ تولو کوں ہے ڈر تا ہے حالا نکہ اللہ ہے زیادہ ڈرٹا چا ہے اور آپ کے دل کی بات کو جس کو آپ چمپانا چا جے تھے فاش كرديايس أكر آب كوئى آيت چھياتے تومعاذ الله اس كوچھياتے۔

(٣٣٢) 🌣 اس صورت من آيت كے معنى يہ ہو كے كہ پھر زديك ہوا جريك اور قريب آئيا محر كے اوررہ كيا فاصلہ دو كمانوں الله



لِعَائِشَةً فَأَيْنَ فَوْله ثُمَّ دَنَا فَنَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى قَالَتُ إِنَّمَا ذَاكَ حِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِيهِ فِي صُورَةِ الرِّحَالِ وَإِنَّهُ أَنَاهُ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ فِي صُورَتِهِ الْتِي هِيَ صُورَتُهُ فَسَدَّ أَفْقَ السَّمَاء

# بَابُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ وَفِي قَوْلِهِ رَأَيْتُ نُورًا

٣٤٤ عَنْ أَبِي ذُرِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ رُأَيْتَ رُبَّكَ قَالَ
 (( نُورٌ أَنْي أَوَاهُ )).

٤٤٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ قُلْتُ لِأَلِي
 ذَرَّ لَوْ رَأَلِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عَنْ أَيِّ شَيْءٍ كُنْتَ تَسْأَلُهُ قَالَ

(تم تو کہتی ہو کہ رسول اللہ عظیہ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا) پھر
اللہ تعالی کا یہ قول کیے ہے شم دنی فتدلی فکان قاب فوسین
او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی انھوں نے کہااس آیت
سے تو جریل مراد ہیں وہ ہمیشہ آپ کے پاس مردوں کی صورت
میں آتے تھے اور اس مرتبہ خاص اپنی صورت میں آئے تو سارا
کنارہ آسان کا بحر گیا تھا۔

باب: اس قول کے بارے میں کہ وہ تو نور ہے اس کو میں کسے دیکھ سکتا ہوں اور یہ قول کہ میں نے نور دیکھاہے سے سے میں اللہ ﷺ سے بوچھا کہ سے الدور سے سے الدور سے الدور سے اللہ کا آپ نے فرمایا وہ تو نور ہے میں اس کو کیسے دیکھا۔

میں اس کو کیسے دیکھا۔

۳۳۳- عبداللہ بن شقیق ہے روایت ہے میں نے ابوؤڑ ہے کہا اگر میں رسول اللہ عظیم کو دیکھا تو آپ ہے کہا تو کہا تو کہا تو کہا ہو جھتا؟ عبداللہ نے کہا میں یہ بوچھتا آپ نے اپنے بروردگار

لاہ کایا سے نزدیک اور بعضوں نے قوس سے ذرامر ادلیاہے تو معنی یہ ہوگارہ گیا فاصلہ دوہاتھ کایا س سے بھی کم بیعنی آپ جس اور جریل جس اتنا قریب ہو گیا بعداس کے دللہ تعالی نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔

(۳۳۳) عند نووی نے کہالین تجاب اس کافور ہے اور معنی ہے کہ نور کی وجہ سے میں اس کود کیے ند سکا کیو تکہ جب نور بہت ہو تاہے تو آتکھ چکا جو ندھ ہو جاتی ہے اور کچھ د کھلائی نہیں و بتا عرفاء کے نزویک اس حدیث کے یہ معنی ہیں کہ الله تعالیٰ جل شانہ نور ہے اور ظبور ہے لیتی اس کی وجہ سے سب کی ہتی اور نمائش ہے جیسے قرآن میں ہے اللہ نور السموات والارض آگر یہ نور نہ ہو نری نیستی نیستی ہواور کسی چیز کا وجود نہ ہو پھر جیسے نور کی وجہ سے اور چیزیں و کھلائی ویتی ہیں اس طرح الله جل شانہ کی مخلو قات کو ہم و کیستے ہیں پر اس کاو کھناد شوار ہے اس لیے کہ ہم مادے اور جسم کی کشافت سے بھرے ہوئے ہیں البت اللہ تعالیٰ جب اپنے پاک بندوں کوان علائی جسمانی سے صاف کر کے ان کو نور انی کرے گااس وقت اپنانوران کود کھلائے گا۔ وانڈ اعلم

(۳۳۳) ﷺ بینی سرف ایک نور مجھے و کھلائی دیااور کھے ہیں نے نہیں ویکھا قاضی عیاض نے کہار بیات محال ہے کہ اللہ کی ذات نور ہو کیو تکہ نور ایک جسم ہے اور اللہ سیحاند و تعالیٰ پاک ہے جسمیت ہے کہی ند ہب ہے تمام انا موں کا اور یہ جو اللہ نے فرمایا اللہ نور ہے آسانوں اور زمین کا اور حد یث ہیں نور کا اطلاق ذات اللی پر کیا ہے تواس سے مراد ہے ہے کہ وہ نور کا خالق ہے اور صاحب ہے نور کا یابادی ہے تمام آسان اور زمین کے لوگوں کا یاتورانی کرنے والا ہے مومنوں کے دلوں کو لیے



كُنتُ أَسْأَلُهُ هَلَ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ أَبُو ذَرِّ قَدُ سَأَلْتُ فَقَالَ (( رَأَيْتُ نُورًا )).

بَابُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَفِي قَوْلِهِ حِجَابُهُ النَّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ لَأَحْرَقَ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ

الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِحَسْسِ كَلِمَاتٍ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِحَسْسِ كَلِمَاتٍ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِحَسْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ (( إِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلُّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامُ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ عَمَلُ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ عَمَلُ النَّهارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ عَمَلِ النَّهارِ وَعَمَلُ النَّهارِ عَمَلُ النَّهارِ عَمَلِ النَّهارِ وَقِي رِوَايَة أَبِي قَبْلُ عَمَلِ النَّهارُ وَفِي رِوَايَة أَبِي قَبْلُ عَمَلِ النَّهارُ وَفِي رِوَايَة أَبِي

کو دیکھایا نہیں؟ ابوؤڑنے کہا میں نے یہ بوچھا تھارسول اللہ ﷺ سے آپ نے فرمایا میں نے ایک نور دیکھا۔

باب: اس قول کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ سو تا نہیں اور بیہ قول کہ اس کا تجاب نور ہے اگر وہ اس کو کھول دے توجہاں تک اس کی نگاہ پنچے اس کے چبرے کی شعاعیں اس کی مخلوق کو جلاڈ الیں شعاعیں اس کی مخلوق کو جلاڈ الیں

۳۳۵ - ابو موئی ہے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے ہم کو کھڑے ہو کریائے یا تیں سنائیں آپ نے قربایا اللہ جل جلالہ نہیں سو تااور سوناس کے لائق نہیں (کیونکہ سوناعضلات اور اعضائے بدن کی تصاوف ہے ہو تا ہے اور خدائے تعالی پاک ہے شخص سے مونا عظلت ہو دمرے یہ کہ سوناغظت ہو اور مثل موت کے ہواور حق تعالی یا کہ ہو اور حق تعالی باک ہے اور حق تعالی موت کے ہواور حق تعالی باک ہو اٹھایا باک ہو اٹھایا

لاہ مترجم کہتاہے قاضی عیاض کی یہ تقریر مسلم نہیں اور ندسلف کی چال ہے بلکہ اللہ تعالی حقیقة نور ہے اور نور کا لفظ متعدد نصوص میں اس پر وارد ہے پھر اس میں تاویل کرنے کی ضرورت نہیں اب رہاجم کا اطلاق تووہ خدا پرند کیا جائے گا کس لیے کہ نثر بعث میں یہ لفظ خدا کے واسطے نہیں آیا ہی طرح جم سے تنزید اس کی بھی کوئی اصل نہیں۔

(۳۳۵) ہے بندوں کے اتحال اور ارزان کے تولنے میں نوویؒ نے کہایہ تمثیل ہے خدا کے زازوے تولنے کے ساتھ السراج الوہاج میں ہے کہ یہ تمثیل نہیں بلکہ هفیقہ خدا کے تعالی ایسان کر تاہ اور بی ہے نہ ہب سلف کا اس قسم کی آیات اور اعادیث میں اور تمثیل کے قائل بچھلے لوگ ہوئے میں جن کی بات کا بچھ اشہار نہیں بین رات میں جو اس کے بندے نیک کام کرتے ہیں وورات گزرنے سے پہلے شام بی کو خودان کے باس لے جائے سام بی کو خودان کے باس لے جائے میں اس حدیث سے صاف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خدائے تعالی جہت فوق میں ہے اور میں تہ ہب ہا تھ ساف کارضی اللہ عنہ موقی ہے کہ خدائے تعالی جہت فوق میں ہواور خدائے تعالی باک ہے جسمیت او اللہ عنہ موقی ہے کہ بایر دہ لفت میں آڑا اور رکاوٹ کو کہتے ہیں اور یہ شان ہے ان اجسام کی جو محدود ہیں اور خدائے تعالی باک ہے جسمیت او رقعہ یہ ہوجائی ہوئے کہ اس اور خدالا ہاں کی ضرورت نہیں بلکہ ساف کا یہ قول ہے کہ جو بھی شریعت میں آیا ہے اس کو چانا ای طرح جیسے ہوجائی ہالسران الوہان میں ہے کہ اس تاویل کی ضرورت نہیں بلکہ ساف کا یہ قول ہے کہ جو بھی شریعت میں آیا ہے اس کو چانا ای طرح جیسے ہوجائی ہے السران الوہان میں جائے لی اور تعطیل اور تشمیل اور تشمید کرنا۔

مترجم كبتائے كہ متاخرين جيے نودى اور سيوطى اور اين تجرعسقلانى اور ملاعلى قارى اور شيخ عبد الحق و بلوئ نے پيچلے متعلمين كى تقليد كر كے اس تشم كى آيات اور اعاد بيث بين اكثر الى تاويلات كى بين جو سلف كے طريقے كے خلاف بين اى عديث بين ديجيئے تجاب كى جو تاويل كى ہے وہ اس بتا پر كہ تجاب شان ہے اجسام كى عالا تكہ المجمى تك بيدامرى شريعت سے ٹابت نہيں ہواكہ خداتعالى جسميت ہے پاك ہے بجر اور آزاور لوازم جسميت كاكيا ذكر ہے اس كى نگاہ تو تمام كلوق تك بينچق ہے بجر اگر وہ اپنا تجاب اٹھالے تو اس كے روئے مبارك كى تجل كے لئے



بَكْرِ النَّارُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَخْرَفَتْ سُبُحَاتُ وَجُهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلَقِهِ )) وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ وَلَمْ يَقُلُ حَدَّثَنَا.

﴿ ٤٤٦ عَنْ الْمُأْعَمَّسِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ مُشَرِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ثُمَّ ذَكْرَ بِعِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَارِيَةَ وَلَمْ يَذْكُرُ مِنْ حَلْقِهِ وَقَالَ حِجَائِهُ النَّورُ.

٤٤٧ عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قال قامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ (إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامَ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَرْفَعُ الْقِيسُطَ وَيَحْفِضُهُ وَيُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ باللَّيْل وَعَمَلُ اللَّهَارِ )).

جاتا ہے اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کا پر دہ تور ہے۔ ابو بھر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ پر دہ اس کا آگ ہے آگر وہ کھول دے اس پر دے کو البتہ اس کے منہ کی شعائیں جلائیں مخلوق کو جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔

۱۳۳۷ - اعمش سے ای طرح دوسری روایت ہے مگر اس میں پانچ یاتوں کے بدلے چار ہاتیں ہیں اور مخلوق کا ذکر نہیں اور کہا کہ تجاب اس کانور ہے۔

244- ابو موی ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر چاریا تیں بیان کیس میہ کہ اللہ تعالی نہیں سوتا اور نہ اس کے لاکق ہے سونا اٹھا تا ہے تراز و کو اور جھکا تا ہے اٹھایا جاتا ہے اس کی طرف دن کا عمل رات کو اور رات کا عمل دن ک

تن سائے کچھ نہ تغیر سادر سب جل کر خاک ہو جائیں۔ نووی نے اس مقام پر پچھنے متعلمین کی تھیدے وجہ کی تاویل ذات سے کی ہے اور یہ نظام ہے کچھ نہ تعلمین کی تھیدے وجہ کی تاویل ذات سے کی ہے اور یہ نظام ہے جن تعالیٰ کے لیے وجہ اور بداور عین قدم وغیر دھیقٹ ٹابت کیں آیات اور احادیث سے اور سلف نے ان بیس کسی تئم کی تاویل نہیں کی نہ تخریف بلک تاویل طریقہ ہے جیمیہ اور مبتدی اور معتزلہ کا خذلہم اللہ تعالیٰ اور بعض علائے اہل سنت خدااان پر رحم کرے اس مگر ابنی میں مجنس کے وہ بھی گئے تاویل کرنے اور سلف کے طریقہ کو بھول گئے اللہ تعالیٰ ان کی خطامعان کرے۔

ل جیساخداہ ویبابی اس کاہاتھ - باتی سب اعضاء بھی ویسے ہی ہیں جیسادہ خودہے - عبدالغفار سلفی



# بَابُ إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْآخِرَةِ رَبَّهُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

48.4 عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَيْس رضي الله عنه غَنْ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ (( جَنْتَانِ مِنْ فَضَةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ فَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ فَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ فَهَبٍ آنِيْتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمَ وَبَيْنَ أَنْ

### باب:الله لغالیٰ کادیدار مومنوں کو آخرت میں ہو گا

۳۳۸ - عبداللہ بن قیس (ابو موئ اشعریؒ) ہے روایت ہے رسول اللہ عظی نے فرمایاد و جنتیں چاندی کی ہو گی اس کے برتن اور سب چیزیں چاندی کی ہو گی اس کے برتن اور سب چیزیں سونے کی ہو گی اس کے برتن اور سب چیزیں سونے کی ہو گی اور کو اینے

(۴۴۸) ایکا گیر جب خدائے تعالی اس جاور کواپنے منہ ہے اٹھائے گا تو سب مو من اس کے روئے مبارک کودیکھیں گے اور اس ویدارہے الی خوشی حاصل ہو گی جس کی حد نہیں نداس کا بیان ہو سکتا ہے نووی نے کہا تمام اہل سنت کا ند ہب ہے کہ خدائے تعالیٰ کادیجینا ممکن ہے محال نہیں ہے اورانھوں نے انفاق کیا ہے اس پر کہ آخرت میں مومثین اس کو دیکھیں گے اور کافر اس نعمت سے محروم رہیں تھے اور معتز لہ اور خوار جاور بعض مرجیہ نے یہ ممان کیا ہے کہ خداکواس کی مخلوق میں ہے کوئی نددیکھے گابلکہ خداکاد بچنا محال ہے اور یہ ایک خطاعے صرح کاور جہل فنیج ہے کتاب اور سنت اور اجماع صحابہ اور سلف امت سے میدامر ٹابت ہے کہ جنت میں مومنوں کو غدا کادیدار حاصل ہو گااور اس حدیث کو قریب بیس صحابہ نے رسول اللہ سے روایت کیا ہے اور قر آن کی آیتیں اس باب میں مشہور ہیں اور بدھیوں نے جوان پراعتراض کے ہیں وہ بھی اہل سنت کی کلام کی کتابوں میں ان کے جواب سمیت ند کور ہیں اور ہم کوان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی لیکن د نیابیں اللہ تعالی کادیجینا توجم بیان کریچے کہ وہ ممکن ہے پر جمہور سلف اور خلف کا یہ تول ہے کہ بید دنیا ہیں داقع نہ ہو گااور امام ابوالقاسم قشیری نے ابو بکر بن فورک ے نقل کیا ہے کہ اس مسلے میں امام ابوالحن اشعری کے دو قول ہیں ایک توبیہ کہ دنیامیں خدا کا دیدار واقع ہوا دوسرے بیر کہ اس کا وقوع نہیں ہوا پھر اہل حق کا نہ ہب ہیہ ہے کہ رویت النی (خدا کا دیرار)ایک قوت ہے جس کواللہ تعالیٰ اپنی مخلوق بیں پیدا کردے گااوراس کے لیے اتصال اور مقابلہ وغیر ہ ضروری نہیں اور ہمارے دیکھنے میں یہ ہاتیں اقاقایائی جاتی ہیں نہ یہ کہ دیکھنے کی شرط ہیں اور مشکلمین نے اس کے کھلے ولا کل خوب بیان کئے جیں اور اللہ تعالی کے دیدار سے ہیہ لازم نہیں آتا کہ خداتعالیٰ ایک جہت میں ہو بلکہ موشین اس کو دیکھیں گئے بغیر جہت کے جیے ان کو جانتے ہیں بے جہت انتہی۔ مولانا ابوالطیب سلمہ اللہ تعالی نے السر اج الوہاج میں لکھا ہے کہ بد عقیوں نے جو پچھ شہے خدا کی رؤیت میں کئے ہیں ان سب کے جوایات دونوں اماموں کی تصانف میں موجود ہیں ( یعنی امام احافظ شخ الاسلام ابن تیمیہ اور اہام حافظ شخ الاسلام ا بن قیم قدس ہاکی تصانیف )اور ہم نے بھی اعوا پی بعض کتابوں میں بیان کیاہے لیکن اللہ تعالیٰ کادبدار د نیامیں تووہ ممکن ہے پر واقع نہیں ہوا یعنی بیداری میں البتہ خواب میں واقع ہواہے جیسے ریاض الر تاض اور تقصار میں ایک جماعت علاءاور ائمہ سے نقل کیاہے یااللہ تو ہم کو مشر ف کر ا ہے دیدادے اور یہ جونووی نے کہا کہ خداکادیدار بغیر جہت کے ہوگا جیے اس کاعلم بے جہت کے ہے یہ متکلمین کا طریق ہے اورائل حق کا یہ مسلک نہیں ان کے نزدیک تواس قتم کے نصوص کو ظاہر معنی پرر کھناچاہیے بغیر تاویل اور تعطیل کے اور حدیث سیحے میں یہ امر موجود ہے کہ خدا کہاں ہے آپ نے بوچھا یہ لونڈی سے اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے اشارہ کیاا نگل ہے آسان کی طرف ای طرح اس باب میں بہت آیات اور احادیث میں جن سے خدا کاعلوم اور نوقیت علی العرش اور آسان میں ہوناپایا جاتا ہے پھریہ قول تووی کاان سے کیا مناسبت رکھتا ہے اللہ تعالی رحم کرے اس آدمی پرجوانصاف کرے اور تاویل اور تکف کے وریے نہ ہو۔

مترجم كہتا ہے كد خدا تعالى كونے جہت خيال كرنا يہ جہمہ اور مبتدعہ اور معتزلہ كاعقيدہ ہے ورنہ سلف علاءاور الل حديث سب لك



يَنْظُرُوا إِلَى رَبُّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاء عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدْنَ )).

£ £ 9 - عَنْ صُهَيْبٍ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ (( إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُريدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمُ تُبَيِّضٌ وُجُوهِنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنْ النَّارِ قَالَ فَيَكُشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أَعْطُوا شَيْئًا أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ النَّظُرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ )). · ٤٥ – عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَّمَةَ بِهَذَا الْلِسْنَادِ وَزَادَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى

پرورد گار کے ویکھنے میں کوئی آڑنہ ہوئی جنت العدن میں سواایک بزرگی کی جاور کے جو خدا کے منہ پر ہوگی۔

١٣٩٩- صبيبٌ ب روايت ب رسول الله علي ن فرماياجب جنتی جنت میں جانچکیں گے اس و قت الله تعالی فرمادے گاتم اور یچھ زیادہ جاہتے ہو؟وہ کہیں گے کیا تونے منہ ہمارے سفیدن کئے ہم کو جنت ندوی جہم سے ند بحایا(اب اور کیا جاہیے) پھر پر دہ اٹھ جائے گااس وقت جنتیوں کو کوئی چیز اس ہے بھلی معلوم نہ ہو گی یعنی ایے پرورد گار کی طرف دیکھنے ہے۔

۰۵۰- حماد بن سلمه سے ای اساد سے بہی حدیث مروی ہے اتنا زیادہ ہے کہ پھر آپ نے بیہ آیت پر تھی لیعنی نیکوں کے واسطے لیکی ہے اور زیادہ (زیادہ سے مراد دیدار الهی ہے جو سب تعموں سے برو کرلذت دے گا)۔

#### باب:الله کے دیدار کی کیفیت کابیان

ا٥٧- ابوبرية عروايت ع يجه لوكول في رسول الله عظم ے کہاکیا ہم اپنے پروردگار کودیکھیں گے قیامت کے روز؟رسول الله عظف نے فرمایا کیاتم ایک دوسرے کو تکلیف دیے ہو چود طویں رات کاچاندو یکھنے میں؟ (لیعنی از د حام اور جموم کی وجہ ہے) یاتم کو

### بَابُ مَعْرِفَةِ طَرِيقِ الرُّؤْيَةِ

801 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَخْبَرُهُ أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولُ اللَّهِ هَلُ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ هَلُ

تا خدا کو جہت نوق میں سمجھتے رہے اور حنابلہ رحمہم اللہ کا بھی قول ہے پھر جب خدائے تعالیٰ ایک جہت میں ہوا تواس کی رؤیت بھی ایک جہت میں ہو سکتی ہے اور مشکلمین نے جوا یک رؤیت بلا جہت بلا مکان نکالی ہے ہے در حقیقت تفی رویت ہے ادران کے عقیدے میں غور کرنے ہے کچھ فرق تہیں لکا کیونک منکرین رؤیت نے اس رؤیت کی تفی کی ہے جو ظاہر ومتعارف ہے بینی ایک چیز کے سامنے ہوناایک مکان میں ہونارائی اور مرتی میں ایک طرح کی نسبت مقابلہ تاویلات کی ہونامر کی کا ایک جہت ہونارائی ہے نداس رؤیت کی جس کو متکلمین نے اختراع کیاہے نیز متکلمین نے بہت ہے مسائل میں ای فتم کی تاویلات ہیں جو در تقیقت انکار ہیں نصوص کا۔ خداان لوگوں کی خطامعاف کرے اور ہم نے ان بین ہے مسئلہ استواء کو بہت تفصیل ہے اپنی کتاب الا نتاء فی الاستواء میں بیان گیاہے۔

(۴۵۱) الله سي تغييه ہے و کيھنے كى سور ج كد خدا كے و كھنے كے ساتھ نہ تشبيد سورج كى خدا كے ساتھ كيونك سورج ايك مخلوق ہے كسى بات ميں خالق کی مثل نہیں ہو سکتی فرمایا اللہ تعالی نے لیس محمثله شنبی و هو السميع البصير اس كے جوڑ کی كوئی چزنہيں اور وه سنتا ہے ديكيا ہے اور مقصود سے کہ خدا کے دیدار میں کسی طرح کا بجوم معلوم نہ ہو گانہ دیکھنے والے ایک پرایک گر کر صدمہ پہنچا تیں گے بلکہ ہر ایک اپنی جگہ پر کمال فراغت اورراحت کے ساتھ خدا کو دیکھے گا جیسے ونیا میں چود حویں رات کے چاند کو دیکھنے میں یا سوری کے دیکھنے میں کوئی تکلیف اللہ



تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ))
قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ (﴿ هَلْ تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ )) قَالُوا فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ )) قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ (﴿ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ (﴿ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ يَجْمَعُ اللّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَتَبِعُ فَيَ يَعْمَ الْقَيْمَةِ فَيَتَبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبَدُ شَيْبًا فَلْيَعْبِعُهُ فَيَتْبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبَدُ الشَّمْسَ وَيَتْبِعُ مَنْ كَانَ مَنْ كَانَ يَعْبَدُ الشَّمْسَ وَيَتْبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبَدُ الشَّمْسَ وَيَتْبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبَدُ الشَّمْسَ وَيَتْبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبَدُ الْقُمْرَ وَيَتْبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقُواعِيتَ وَتَبْعِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقُواعِيتَ وَتَبْعِمُ اللّهُ تَبَارَكَ يَعْبُدُ الْقُواعِيتَ وَتَبْعِمُ اللّهُ تَبَارَكَ وَيَعْبِعُ اللّهُ تَبَارِكَ وَيَعْبَعُ اللّهُ تَبَارَكَ اللّهُ تَبَارَكَ اللّهُ تَبَارَكَ وَاللّهُ تَبَارَكَ وَاللّهُ تَبَارَكَ اللّهُ تَبَارَكَ اللّهُ تَبَارَكَ اللّهُ تَبَارَكَ اللّهُ تَبَارَكَ اللّهُ تَبَارِكُ اللّهُ تَبَارِكُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللّهُ اللهُ المُ اللهُ ال

ج نہیں ہوتی طاغوت کہتے ہیںاس چیز کو جس چیز کی پوجا کی جائے سواخدا کے یہی قول ہےلیٹ اور ابوعبید اور کسائی اور جمہور اہل لغت کااور ابن عباس اور مقاتل اور کبی و غیر ہم نے کہاکہ طاغوت شیطان کو کہتے ہیں اور بعضوں نے کہا بت کو (نووی)السر اج الوہاج میں ہے کہ پہلا معتی احیما ہاور وہ شامل ہاولیاءاورانبیاء کی قبر ہے ہے والوں کواور در ویشوں اور عالموں کی تقلید کرنے والوں کو (جوان کی تقلید خدااور رسول کے ارشاد پر مقدم رکھیں )اور تمام مشر کین اور مبتد عین کو منافق مو منین میں چھپائے ہوئے تو وہاں بھی مومنوں کے ساتھ ملے رہیں سے اوران کے ساتھ چلیں گے ان کی روشنی سے فائدہ افغائیں گے یہاں تک کد ان کے اور مومنوں کے پیچ میں ایک روک ہو جائے گی اس کے اندر رحمت ہو گی اور سامنے سے عذاب معلوم ہو گاتب منافق علیحدہ ہو جا تھنگے اور مومنوں کی روشنی ان سے جاتی رہے گی اور بعضوں نے کہا یہ لوگ حوض پر بانک دینے جائیں گے اوران سے کہا جائے گادور ہو دور ہو (نووی) یہ معرفت حل سجانہ تعالٰ کی یا تواس طرح ہے ہو گی کہ خدائے تعالٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہر موسن کے دل میں ایٹا جمال اس طرح ذہن نظین کردے گا کہ وہ پہلی صورت کو خدا کی صورت سے مغائز اور مبائن سمجیس ئے یا یہ معرفت ان صفات کی وجہ ہے ہو گی جو غدائے اپنے لیے بیان کیں ہیں کہ وہ کسی کی مثل نہیں اس کے جوڑ کا کوئی نہیں وہ یاک ہے ہر عیب سے پھر جب پہلی صورت نمود ہو گی تووہ ان صفات سے خالی ہو گی اس لیے موسنین اس کو خدانہ کہیں سے یہ جب خداا پی اصلی صورت میں ظاہر ہو گا تو وہ تمام صفات مقدسہ پرمشمتل ہو گی اور مومنین اس کو پہچان کر اپنا خداما نیں گے اور اس کے ساتھ ہو نگے اس حدیث میں خدا کے لیے گئی اتھی ٹابت کی جی ایک توصورت دوسرے آتا تیسرے بنسنا چوتھ باتیں کرنااور علاوائل سنت کے اس فتم کی آ بیول اور جدیثوں میں ، دوند ہب جیں ایک حق ہے اور ایک خطابہ حق وہ ہے جو اکثر سلف کا قول ہے بلکہ کل کا کہ ان کے معنول میں زیادہ مفتکونہ کرنا جا ہے بلکہ ان بر ایمان انا ناجا ہے اور ایکے ظاہر معنی کو قبول کرنا جاہے اور جس طرح یہ آیتیں اور حدیثیں آئی ہیں ان کو جلانا جاہے اور ایسااعتقاد ر کھنا جاہے جو خداکی بزرگی اور جلال کے لا کت ہے اور یہ سجھناچا ہے کہ خدا کے مثل کوئی شے نہیں ہے اور بھی قول ہے ایک جماعت متکلمین کا بھی جو خفقین جیں اور اس میں سلامتی ہے ہر ایک آفت ہے اور اس پر چلتے رہے تمام امت کے سلف اور اس باب میں بڑی عمرہ کتاب کتاب الجوائز و السوات ہے سید ابوالخیر طیب قنوجی کی۔ شخ تھر بن محسن عطاس نے کتاب تنزید الذات والصفات میں خدا کے آنے کی بحث میں لکھاہے کہ فرمایا الله نے وہ منتظر میں خدا کے آئے کے ایر کے سائے میں اور فرمایا آیا تیرارب یا آئے تیرارب اور صفات کے باب میں جمارا قول یہ ہے کہ اللہ



جائے گی اس میں منافق لوگ مجھی ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کے یاس آئے گاایس صورت میں جس کو وہ نہ پیچانیں گے اور کیے گا میں تہارا پروردگار ہول وہ کہیں گے اللہ کی پناہ ما نگتے ہیں ہم جھ سے اور ہم ای جگہ تھرے ہیں یہاں تک کہ ہمارا پر وروگار آئے گا تو ہم اس کو پہیان لیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گااور کے گامیں تمہارارب ہوں وہ کہیں گے تو ہمارارب ہے پھراس کے ساتھ ہوجائیں مے اور دوزخ کے پشت پریل رکھاجائے گا تو میں اور میری امت سب سے پہلے یار ہوں مے اور سوائے پیغیبروں کے اور کوئی اس دن بات نہ کرسکے گااور پیغیبروں کا بول اس وفت میہ ہو گایاللہ بھائیو(یہ شفقت کی راہ ہے کہیں گے اور خلق ہر)اور دوزخ میں آنکڑے ہیں (لوہے کے جن کاسر میڑھا ہو تاہے اور تنور میں گوشت جب ڈالتے ہیں تو آ نکڑوں میں لگا کر ڈالتے ہیں) جیسے سعدان کے کانے (سعدان ایک جھاڑے کا نٹوں دار) حضرت نے فرمایا صحابہ سے تم نے سعدان کو دیکھاہے؟ انھوں نے کہاہال دیکھا ہے یار سول اللہ! آپ نے قرمایا ایس وہ آنکڑے سعدان کے کانٹوں کی وضع پر ہو گئے۔ (لیتنی سرخم) پر بیہ کوئی نہیں جانا سوائے اللہ کے کہ وہ آگارے کتنے برے برے ہو لگے وہ

وَتَعَالَى فِي صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرَفُونَ 'فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ هَذَا مَكَانَنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذًا جَاءً رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرَفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ وَيُضْرَبُ الصُّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَي جَهَنَّمَ فَأَكُونَ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجيزُ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَنِذِ إِنَّا الرُّسُلُ وَدَعُوى الرُّسُلِ يَوْمَنِذِ اللَّهُمَّ سَلُّمْ سَلُّمْ وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شُولُكِ السَّعْدَان هَلْ رَأَيْتُمْ السَّعْدَان )) قَالُوا نَعَمْ يًا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ (( فَإِنَّهَا مِثْلُ شُولُكِ السُّعْدَان غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظْمِهَا إِلَّا اللَّهُ تَحْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ الْمُؤْمِنُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ الْمُجَازَى حَتَّى يُنجَّى حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنْ الْقَضَاء بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ

طی ہم ایمان لاتے ہیں ان پر اور اکھے وجود کو سیجھتے ہیں اور کی قدر ان کو جانے ہیں پر ندان کی کیفیت بیان کرتے ہیں نہ مثال نہ مشاہبت دیے ہیں نہاں کو بیگار کرتے ہیں اور سلف کی طرح ہوں کہتے ہیں ایمان لاتے ہم اللہ پر اللہ کی مراور جل اور زول اور کام اور قول اور رؤیت اور کشف ہر ایک صفت کا جیسے استواء اور علو اور وجہ اور بیمین اور کف اور بداور اصبح اور شال اور قدم اور رجمل اور زول اور کام اور قول اور روئیت اور کشف سال اور فنس اور علی اور حقو کا اور ولیل لاسے ان پر آیات اور اصاویے ہے اور قول کیا سلف کے ند ہیں کو اور رد کیا اس تاویل کو جو متحکمین نے کہ ہو اور جس پر پیچھلے اوگ چھلے اوگر چھلے ہیں اور خطاوہ ہے جو اکثر ستکھین کا تد ہیں ہے بعنی ان کی تاویل کرنا چا ہے ہر ایک موقع کے موافق جیسے وہ اس حدیث ہیں گئری کرتا چا ہے ہر ایک موقع کے موافق جیسے وہ اس حدیث ہیں گئری ہے ہو ایک ہو سیستوں کے اور اس حدیث ہیں گائری ہیں یا اس سے فر شقوں کا آخر استحال ہو گئر ہو گئر ہیں گئر کر کہ ہو اور ماسل ہے کہ میں جارہ ہوں تو بہاؤلا کریں سے اور اس سے بناہ انگری ہی گائر اس جو متحل ہو اور تا میں کہ ہو اور تا میں کہ ہو ہو اس کو بہائے ہیں آگر چہ پیشتر خدا کو تیس در یکھا ہو گا پر اس کی مقات کی تو ہی کرے گا جس طرح سے موسنین اس کو جانے ہیں اور جن صفات ہے اس کو بہان کی جی ان گریا تھی کا فوادر تا متی ہو ہو سے اس کو بہان کی کہان کی گائر کی سے اس کو بہان کی بہائی ہو اور کا فعل ہو اور تا متی ہو ہو سے اس کو بہان کی کہان کی کا مقات کے اس کو بہان کی کہان کی کا در اس کر بہان کی کہان کی کا در اس کی کہان کی کا در اس کی کہان کی کا در اس کو کہان کی کہان کی کا در اس کی کہان کی کا در اس کی کہان کی کا در اس کر کہان کی در اس کی کہان کی کا در کا در اس کی کہان کی کا در اس کی کہان کی در کہان کی کا در اس کی کہان کی کی در کی در کی در کی در کا در کی در کی



لو گوں کو دوزخ میں دھر تھسیٹیں گے (لیعنی فرشتے ان آئکڑوں سے مسیع لیں گے دوز خیوں کو)ان کے بدعملوں کی وجہ ہے اب بعضے ان میں مومن ہو تگئے جو چک جائیں گے اپنے عمل کے سبب ے اور بعضے ان میں سے بدلہ دینے جائیں گے اپنے عمل کا یہاں تک کہ جب اللہ تعالی بندوں کے فصلے سے فراغت یائے گااور جاہے گاکہ نکالے دوزخ والوں میں سے اپنی رحمت سے جس کو چاہے تو فرشتوں کو تھم کرے گا نکالیں دوز خے ہے اس کو جس نے خداکے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ کیا ہوجس پر خدائے رحمت کرنا جابا ہو جو کہ ادالہ الااللہ کہتا ہو تو فرشتے دوزخ میں ایسے لو گوں کو بیجان لیں سے ان کو بیجائیں سے سجدہ کے نشانوں سے آگ آدمی کو جلاڈا لے گی مگر سجدے کے نشان کو کہ خدانعالی نے اس کا جلانا آگ پر حرام کیاہے پھر دور خ سے تکالے جائیں کے جلے بھنے جب ان پر آب حیات چیز کاجائیگاوہ تازہ ہو کرایے جم انھیں سے جیے دانہ کچرے کے بہاؤیس جم اٹھتاہ (پانی جہاں پر کوڑا کچرامٹی بہاکر لا تاہے وہاں داند خوب اگتاہے اور جلد شاداب اور سر سبز ہو جاتا ہے ای طرح وہ جہنمی بھی آب حیات ڈالتے ہی تازے ہو جائیں گے اور جلن کے نشان بالکل جاتے رہیں گے ) بعد اس کے اللہ تعالیٰ بندوں کے نفیلے سے فراغت کرے گااور ایک مرو

برَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أمَرَ كَانَ الْمَلَائِكَةُ أَنْ يُخْرِجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مِشَنْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَرُحَمَهُ مَمَّنْ يَقُولُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ يَعْرِفُونَهُمْ السُّجُودِ تَأْكُلُ النَّارُ مِنْ ابْنِ آدَمَ اللَّا أَثْرَ السَّجُود حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيُخْرَجُونَ مِنْ النَّارِ وَقَدُ المُنْحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَّاةِ فَيُسْتُونَ مِنْهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيل السَيْلِ ثُمَّ يَفُرغُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الْقَضَاء بَيْنَ الْعَبَادِ وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَيُ رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنْ النَّارِ فَانَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رَيْحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا فَيْدُعُو اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُونَهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارُكَ وَتَعَالَى هَلَ عَسَيْتَ إِنَّ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ بِكَ أَنْ تُسْأَلُ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا

لتے میاض نے اس کا انگار کیانووی نے کہا قاضی عیاض کا تول سی ہے ہور ظاہر حدیث ہے کہی نکا ہے لین ہے کہ انگار منافقین ہے خاص انہیں ہو گاور اس کے ساتھ ہو جانے ہے ہے خرص ہے کہ اس کے تھم کی ہیروی کریں گے اور جنت ہیں جائیں سے باس کے فر شتول کے ساتھ ہو کر جنت میں جا تیں گے اور ہے ہی ایک قتم کی تاویل ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں (السراج الوہاج) جس کو لوگ پل صراط کتے ہیں اور الل حق نے اس کو خابت کیا ہے اور وہ بلی ہوگا جہم کی ہیشت پر سب اوگوں کو اس کے اوپر ہے گزر ناہو گاتو موسمن اپنے ورجہ کے موافق اس پر ہے گزریں گے اور کافراس پر ہے گر کر جہم چلے جائیں گے اللہ تعالی ہم کو بچائے اور ہمارے اصحاب سلف سے منتول ہے کہ یہ پل بال سے ذیاوہ بار بک اور کافراس پر ہے گر کر جہم چلے جائیں گے اللہ تعالی ہم کو بچائے اور ہمارے اصحاب سلف سے منتول ہے کہ یہ پل بال سے ذیاوہ بار بک اور کو اس کے وار مو بیان ہم کو بچائے اور ہمارے اس کی اور تکوار سے زیاوہ تیز ہوگا جیسے ابو سعید خدری سے روایت ہے اور چیم ہوں کا کہنا یعنی پل سے گزرتے وقت بوجہ ہو لیا اور خوف کے کہ تیاست کے وان اور وقت تو لوگ باتی کریں گے اور مو بیرا ہے مرشدوں سے لایں گر جمہ بی ہو بیان ہوا اور بھن شخوں ہیں ہوں ہو المعوفی بعصلہ لین بعضل ہوں جائے گا ہے گل سے اور بعض شخوں میں یوں ہو المعوبی بعصلہ لین بعضل ہیں ہوں ہو باتے گا ہے گل سے اور بعض شخوں تھی جائے گا ہے گل سے اور بعض شخوں تھی ہو ہو گا ہے گل ہے اور بعض شخوں تھی بعصلہ کین تو بل کی وجائے گا ہے گل سے اور بعض شخوں تھی ہو کہن گو جائے گا ہے گل ہیں ہو جائے گا ہے گل ہو جائے گا ہے گل ہو ہو ہے گا ہے گل ہو جائے گا ہے گل سے اور بعض شخوں تھی ہو کہنا تھی ہو موان کی تو بات گا ہے گل ہو جائے گا ہے گل ہو جائے گا ہے گل ہے اور می بھول کے اس کی تو بات گا ہے گل ہو جائے گا ہے گل ہو جائے گا ہے گل ہے اور بعض شخوں میں یوں ہو المحمل ہو تھی ہو تھی اس کی تو بات گا ہے گل ہے اور میکھی کی تو بات گا ہے گل ہو جائے گا ہے گل ہو جائے گا ہے گل ہے اور می کیا تو باتھ کی تو ب



باقی رہ جائے گا جس کامنہ دوزخ کی طرف ہو گااور یہ بہشت والوں میں جائے گاوہ کیے گااے رب میرا منہ جہنم کی طرف سے پھیر وے اس کی لیٹ نے جمجھے جلاؤالا بھر خداہے وعاکیا کرے گاجب تک خدانعالی کو منظور ہو گابعداس کے اللہ تعالی فرمادے گااگر میں یہ تیرا سوال بورا کرو<mark>ں</mark> تو تواور سوال کرے گا وہ کیے گا نہیں میں چر کچے سوال ند کرول گا اور جیسے خدا کو منظور ہے وہ قول انرار کرے گا تب اللہ تعالیٰ اس کامنہ دوزخ کی طرف ہے پیفیر دے گا (جنت کی طرف)جب جنت کی طرف اس کامنہ ہو گاتو حیب رہے گاجب تک خدا کو منظور ہو گا پھر کے گااے رب! مجھے جنت کے وروازے تک پہنچادے اللہ تعالی فرمادے گا تو کیا کیا قول اور ا قرار کرچکاتھاکہ میں پھر دوسرا سوال بنہ کروں گا براہو تیرا اے آدمی کیسا دغابازے وہ کم گااے رب اور دعا کرے گایبال تک کہ برور دگار فرمادے گا جھاآگر میں تیرا یہ سوال پورا کردوں تو پھر تواور کچھ نہ مائے گاوہ کیے گا نہیں قتم تیری عزت کی اور کیا کیا قول اور اقرار كرے كا جيسے اللہ كو منظور ہوگا۔ آخر اللہ تعالىٰ اس كو جنت كے وروازے تک پہنچادے گاجب وہاں کھڑا ہو گا توساری بہشت اس کود کھلائی دے گی اور جو کچھ اس میں نعمت یاخوشی اور فرحت ہے وہ سب پھرا یک مدت تک جب تک خدا کو منظور ہو گاوہ جی رے گا بعدای کے عرض کرے گااے زب! مجھے جنت کے اندر لے جا الله تعالی فرمائے گا تونے کیا قرار کیا تھا تو بولا تھا کہ اب میں کچھ

أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ وَيُعْطِى رَبُّهُ مِنْ عُهُودِ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَيَصْرُفُ اللَّهُ وَجُهَهُ عَنْ النَّارِ فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى "الْجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءُ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمُّ يَقُولُ أَيْ رَبِّ قَدَّمْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ لهُ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقُكَ لَا تَسْأَلُنِي غَيْرَ الَّذِي أَعْطَيْتُكَ وَيْلَكَ يَا إِبْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ أَيُّ رَبِّ وَيَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَقُولَ لَهُ فَهَلِّ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرُهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزِّتِكَ فَيُعْطِى رَبُّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا قَامَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتُ الْجَنَّةُ فَرَأَى مَا فِيهَا مِنْ الْخَيْر وَالسُّرُورِ فَيَسْكُتُ مِا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ أَيْ رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أُعْطِيتَ وَيُلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ لَا أَكُونَ أَشْقَى

لا میں یوں ہے فعصہ المومن بقی بعملہ یعنی بعض ان میں ہے مومن ہوگئے جو باتی رہ جائیں گے (او هر تھیئے ہے) اپ عمل کی وجہ ہے۔ نووی نے کہا تارے شہر میں اکثر تسخوں میں ایسان ہے یہ ترجمہ ہے کازی کا جیسے حدیث میں گزر داور بعض تسخوں میں مخرول ہے یعنی کانا جائے گااس کا گوشت یا گرایا جائے گااور بعض تسخوں میں مجرول ہے یعنی قریب بلاکت کے۔ نووی نے کہا ظاہر حدیث ہے یہ بات تکاتی ہے کہ جہم کی آگ مجدہ کے ماتوں اعتصاء کونہ جلائے گی جن کو لگا کر آومی مجدہ کر تاہے یعنی مند اور دونوں باتھ اور دونوں گھنے اور دونوں یاؤں ایسا ، اس کا نکار کیا ہے اور کہاہے کہ مجدے کے نشان سے صرف پیشانی مرادے لیکن اول قول مختار ہے اب اگل جا جو نے مواسلہ کے قوار دوایت کی ہے کہ بعض اور کوئی کیے کہ مسلم نے تواس کا جواب یہ ہوئے سواسلہ کے قواس کا جواب یہ ہوئے لیں کا دولوں کیا ہے لئی



خَلْقِكَ فَلَا يَوَالُ يَدْعُو اللَّهَ خَتَّى يَضْحَكَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْهُ فَإذَا ضَحِكَ اللَّهُ مِنْهُ قَالَ ادْخُلُ الْجَنَّةَ فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللَّهُ لَهُ تَمَنَّهُ فَيَسْأَلُ رَبَّهُ وَيَتَمَنَّى حَتَّى إِنَّ اللَّهَ لَيُذَكِّرُهُ مِنْ كُذَا وَكَذَا حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ﴾) قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةً لَا يُرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ خَدِيثِهِ شَيْمًا حَتَّىٰ إِذًا حَدَّثُ أَبُو هُرَيْرَةً أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِلنَّلِكَ الرَّجُلُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سُعِيدٍ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا حَفِظْتُ إِلَّا قُوْلُهُ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مُعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَشْهَدُ أَنَّى حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ ذَلِكِ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَفَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْحَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةُ.

سوال نہ کروں گا براہو تیرااے آ دم کے بیٹے! کیسامکار ہےوہ عرض كرے گا اے ميرے رب! ميں تيري مخلوق ميں سب سے زياده بدنصیب نہیں ہوں اور دعا کر تارہ گایباں تک کہ اللہ جل شانہ بنس دے گااور جب خدائے تعالیٰ کو ہنسی آجائے گی تو فرمائے گاا چھا جاجنت میں جب وہ جنت کے اندر جائے گا تو خدائے تعالی اس فرمائے گااب تو کوئی آرزو کروہ کرے گااور مائے گا بہال تک کہ الله تعالى اس كوياد ولائے كا فلانى چيز مانگ فلانى چيز مانگ رجب اس كى آرزوئيں ختم ہو جائيں گى توحق تعالى فرمائے گاہم نے يہ سب تختبے دیں اور ان کے ساتھ اتنی ہی اور دیں (لیتنی تیری خواہشوں ے دوچندے۔ سبحان اللہ کیا کرم اور رحت ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندول پراورجو وہ کرم نہ کرے تواور کون کرے وہی مالک ہے وہی خالق ہے وہی رازق ہے وہی یالنے والا ہے۔ عطاء بن بزید نے کہا جوال حدیث کاراوی ہے کہ ابوسعید خدری بھی اس حدیث کی روایت کرنے میں ابوہر ریوں کے موافق تھے کہیں خلاف نہ تھے یہ جب ابوہر برہؓ نے میہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گاہم نے سے سب مجھے دیں اور اتن ہی اور دیں تو ابو سعید نے کہادی جھے زیادہ دیں ابو ہر رہ نے کہا کہ مجھے تو بی بات یاد ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یوں فرمایا ہم نے یہ سب تھے دیں اور اتن ہی اور دیں ابو سعيد في كمايس كواى دينامول كررسول الله عظ في يول فرمايا بم نے یہی سب مجھے دیں اور وس حصے زیادہ دیں۔ ابوہر برہ نے کہا ہے

ت کہ ہے کچھ خاص اوگ ہوں گے۔اور لیکن سواائے سب اعتفا مجدے کے سالم ہوں گے بنظر عموم اس حدیث کے اور وہ حدیث خاص ہے
انجی اوگوں سے انتجی ۔ نوویؒ نے کہاخدا کی بنمی ہے اس کاراضی ہوتا مقصود ہے اور اپنی نعت کا ظاہر کرنااور ہے تاویل غلط ہے اور نوویؒ نے پچھلے
متنظمین کی تقلید ہے اس کو لکھ دیا ہے اصل یہ ہے کہ جسے معاور بھر اور کلام وغیر ہاللہ سبحانہ کی صفات ہیں اور وہ محمول ہیں اپنے حقیقی معنون پر
اس حقی معنون پر
اس حقی لیمن بننا بھی اس کی ایک صفت ہے اور جسے خدا کا سنمنا اور دیکھنا اور بات کرنا مخلوق کے دیکھنے اور بات کرنے کی طرح نہیں
ہے ویسے جن اس کا بنسنا بھی مخلوق کے جننے کی طرح نہیں ہے اور وہ پاک ہے اپنی ذات اور صفت میں مخلوق کی مشاہبت ہے بھی اعتقاد ہے سحابہ اور تابعین اور ساف اند اور علاء کا جیسا کئی باراو پر گزر چکا۔



وہ مخص ہے جوسب سے اخیر میں جنت میں جائے گا( نواور جنتیوں کو معلوم نہیں کیا کیا نعتیں ملیں گی)۔

٣٠٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ البَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ فَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِهِثْلِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِهِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدٍ.

۳۵۲- ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھا کہ اے اللہ کے رسول اکیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے باتی حدیث وہی ہے جو اوپر گذر چکی-

٣٥٤ - عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا رَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّ آذَنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّ آذَنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ أَنْ يَقُولُ لَهُ تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى وَيَقَمَنَّى فَيَقُولُ لَهُ هَلَ تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى وَيَقَمَنَّى فَيَقُولُ لَهُ هَلَ تَمَنَّ فَيَعَمَنَى وَيَقَمَنَّى فَيَقُولُ لَهُ هَلَ تَمَنَّ فَيَعُولُ لَهُ فَإِنْ لَكَ اللهَ هَلَ تَمَنَّ فَيَعُولُ لَهُ فَإِنْ لَكَ مَا تَمَنَّ فَيَقُولُ لَهُ فَإِنْ لَكَ اللهَ هَلَ تَمَنَّ فَيَعُولُ لَهُ فَإِنْ لَكَ اللهَ هَلَا تَمَنَّيْتِ وَمِثْلُهُ مَعَهُ )).

۳۵۲- ہمام بن مدید سے روایت ہے یہ وہ حدیثیں ہیں جو بیان
کیں ہم سے ابوہر ریّہ نے رسول اللہ عظی سے اور بیان کیا گئ
حدیثوں کو ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ فرمایار سول اللہ عظیہ
نے سب سے کم درجے کا جنتی تم میں سے جو ہو گااس سے کہا
جائے گا آرزو کروہ آرزو کرے گااور آرزو کرے گا پھراس سے کہا
جائے گا تو آرزو کر چکاوہ کے گاہاں پھراللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا
جی یہ سب آرزو کیں دیں اور اتنی ہی اور۔

\$ 20 ك - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا فِي رَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( هَلْ تُضَارُونَ فِي وَسَلَّمَ (( هَلْ تُضَارُونَ فِي وَسَلَّمَ (( هَلْ تُضَارُونَ فِي وَسَلَّمَ (رُوْيَةِ الشَّهُ مِن وَقِيةِ الشَّهُ مِن وَقِيةِ الشَّهُ مِن وَقِيةِ الْقَمَرِ مَعَهَا وَهُلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الْقَمَرِ مَعَهَا مَنْ وَهُلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الْقَمَرِ مَعَهَا مَنْ وَقَالَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ وَيَهِ الْقَمَرِ مَعَهَا مَنْ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ وَيَهِ الْقَمَرِ مَعَهَا مَنْ وَقَالَ وَهُلْ تُصَارُونَ فِي رُوْيَةِ الْقَمَرِ مَعَهَا مَنْ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا وَقَيْةِ الْقَمَرِ مَنْ وَيَهِ الْقَمَرِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ وَيَهِ الْقَمَرِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ وَيَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ وَيَهُ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ وَيَهُ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ وَيَهُ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ وَيَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالِ

۳۵۳- ابو سعید خدری سے روایت ہے کھ لوگوں نے رسول اللہ عظیم کے زمانے میں کہایارسول اللہ! کیا ہم دیکھیں گے اپنے پروردگار کو قیامت کے دن آپ نے فرمایا ہاں دیکھو گے تم کو پچھ لاگیف ہوتی ہے سورج کے دیکھنے میں دو پہر کے وقت جب کھلا ہوا ہو اور ابر نہ ہو؟ تم کو پچھ میں ہوتی ہے جاند کے دیکھنے میں چود ہویں رات کو جب کھلا ہوا ہوا ہوا ہوا وار ابر نہ ہو؟ انھوں نے کہا نہیں چود ہویں رات کو جب کھلا ہوا ہوا ہوا وار ابر نہ ہو؟ انھوں نے کہا نہیں آپ نے دیکھنے

(۵۴۳) جینا اللہ کو دیکھنے ہیں جوم اوراز دحام کی تکلیف نہ ہوگی آفتاب اور مہتاب سے دیکھنے ہیں کسی قتم کی تکلیف جوم اوراز دحام کی شہیں ہوتی اور کلام بطریق مبالفہ کے ہے لیمن اگر بہ فرض مجال کچھے تکلیف ہو تواتنی ہی ہوگی۔ بعض علاء نے مجباکہ یہ رؤیت مغائر ہے اس رؤیت کے جو خاص موسنین کو جنت ہیں ہوگی اور بیر رؤیت امتحان اور تمیز کے لیے ہوگی در میان موسنین اور مشرکین کے۔ (طبی)

سراب کہتے ہیں اس بی کی زمین کوجود ورہے دو پہر کے وقت گری میں پانی کی طرح دکھائی دیتی ہے جب پاس جاؤ تو پانی نہیں ہو تا اور بیاساہا تھ مل کررہ جاتا ہے ایسانی حال ان جہنیوں کا ہوگا کہ بیاس کی شدت میں جہنم کوجو سراب کی طرح معلوم ہو گایانی سمجھ کر اس میں تھمس جا کیں گے مخدا کی پناہ یہود اور نصار کی کا اصلی دین عمدہ او راچھا تھا اوز خدا کی طرف ہے آیا تھا جیسے اسلام کا وزین پر ان دونوں نہ ہوں تڑے



میں قیامت کے دن جنتی جا نداور سورج کے دیکھنے میں ہوتی ہے جب قیامت کادن ہو گا تو ایک پکار نے والا پکارے گا ہر ایک گروہ ساتھ جو جائے اپنے اپنے معبود کے پھر جتنے لوگ سواخدا کے اور تکسی کو پوجے تھے جیسے بتول کو اور تھانوں کو ان میں ہے کو کی نہ بچے گاسبہ کے سب آگ میں گریں گے اور باتی رہ جائیں گے وہی لوگ جواللہ کو پوجتے تھے نیک ہوں یابد مسلمانوں میں سے اور پچھے ابل كتاب ميں سے پھر يبودى بلائے جائين حے اوران سے كما جائے گاتم كس كو يوجة تھے ؟ وہ كہيں كے ہم يوجة تھے حضرت عزیر کوجواللہ کے بیٹے ہیں ان کوجواب ملے گائم جھوٹے تھے اللہ جل جلالہ نے نہ کوئی تی لی کی نہ اس کا بیٹا ہوا۔ اب تم کیا جا ہے ہو؟ وہ کہیں گے اے رب ہمارے! ہم بیات ہیں ہم کویانی با تھم ہوگا جاؤ پیو پھر وہ ہائک دئے جائیں گے جہنم کی طرف ان کو ایسامعلوم ہو گا جیسے سر اب اور وہ شغلے ایسے مار رہا ہو گا گویااس کو ایک کھارہا ہے وہ سب گریزیں مے آگ میں بعد اس کے نصاری بلائے جائیں گے اور ان ہے سوال ہو گائم کس کو پوجتے تھے ؟ وہ کہیں گے

لَيْلَةَ الْبُدُر صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ )) قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ﴿ مَا تُضَارُّونَ فِي رُوْيَةِ اللَّهِ تُبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُوْيَةِ أَحَدِهِمَا إِذَا كَانْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذْنْ مُؤَذَّنْ لِيَتِّبعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ فَلَا يَيْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنْ الْأَصْنَام - وَالْأَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذًا لَمْ يَبْقَ إِلًّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِر وَغُبُّر أَهْلِ الْكِتَابِ فَيُدْعَى الْيَهُودُ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ عُزِيْرَ ابْنَ اللَّهِ فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ مَا اتُّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ فَمَاذَا تَبْغُونَ قَالُوا عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلَا تَردُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّار

گاہ کے عالموں اور پیشواؤں نے اپنی ناوائی اور بے بیتی ہے ایسی ہا تیں دین میں شریک کر ایس جو سر اسر عقل کے خلاف ہیں اور انھوں نے ہے سمجھا کہ جم اپنے اپنے بیٹے ہوں کو خداکا بیٹا بنادیں گے تولوگ ہارے بیٹے ہوں کو سرب سے برنا سمجھ کر تھارے دین میں شریک ہوں گے اور قیاست تک ہے دین اور بیجودہ جو بیٹے ہیں سمجھ کر کے آپنے دین اور بیجودہ بیٹی سروں کے آپنے دین اور بیجودہ بیٹی سروں کے آپنے دین کو برنام نہ کرتے ہوں کو برنام نہ کرتے ہیں وہ کا حال ہوں ہیں خواس ہو تی اور پیچے بھی سمجھ رکھتے اور قور کرتے تو وہ ایسی اندواور ہیجودہ بیٹی اور ان کی سب شوکت اور حشمت خاک میں لی گی اور نساز کی دین ہوں نے اسلام کے ذور سے مناویل اب اس نی تعداد نہا ہے۔ تی گئی اور ان کی سب شوکت اور حشمت خاک میں لی گئی اور نساز کی دین فرع کو میام کے ذور سے مناویل اب اس نما ان کی فرن اور فرن کو عربی ہو ہوں نے اسلام کے ذور سے مناویل اب اس نما ان کی فرن اور فرن کو دین ہور ہی ہوں ہوں نے اسلام کے ذور سے مناویل اب اس نما نے کہ دین اور قد بہ کو اسلام کے دین اور قد بر کر نما ہوں کی وجہ سے مسلماؤں پر خال ہوں جائے ہیں کہ دین ہور نمی ہور ہوں ہوں ہوں کے دین اور قد بر کی خواس کے دین اور قد بر کی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں میں ہورہ کو اور خال کی جو ان کے بیچھے پاور یوں نے دنیا کے کاموں میں غور اور قل کر در ہے بیں ای طرح آپنے دین کو دین کو اور کا بین مناس کی اس بر کو کی ہورہ ان ہوں اور خال کرد نیا میں اور مسلماؤں کی طرح تی تو دید سے فور افر ق دوں آگر نمار کا اس نفوادر بہودہ وادر خالف منظل ہات کی جی سیاس کو میں بہت تی تھور افر ق در میں اور بھو من کوادر دیا ہوں ان کو منظم ہو جا کی اور دیا ہورہ نا بھی دیا گور ان کی منظم ہو جا کی اور دیو من بالا تھاتی اور خال کار دون ہاں بار کی منظم ہو جا کی اور دور میں بالوں کی اور دیا گا کی اور دیا گا کہ دیا کہ دور کی سے ان کر دیا میں دور کی تو بالے کہ کہ کہ کی دور دور شران کا در دور کی کی دور کی کے دین دور فرن کا در دور کی کامور کی دیا گور دیا گا کہ دیا گا کہ دیا گور کی کور کور کی کور کور کی کو



ہم یوجے تھے حضرت میٹ کوجواللہ کے بیٹے ہیں ان کوجواب ملے گا تم جھوٹے تھے اللہ جل جلالہ کی نہ کوئی جورو ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے پھران سے کہا جائے گااب تم کیا جائے ہو؟ وہ کہیں گے اے رب! ہم بیاسے ہیں ہم کو پانی پلا تھم ہوگا جاؤ پھر وہ سب ہاتھ جائیں گے جہنم کی طرف کویاوہ سراب ہو گااورلیٹ کے مارے وہ آپ بی آپ ایک ایک کو کھاتا ہو گا پھروہ سب گریزیں گے جہنم میں یہاں تک کہ جب کوئی ہاتی نہ رہے گاسواان لوگوں کے جواللہ کو پوجتے تھے نیک ہوں یابداس وقت مالک سارے جہان کاان کے یاس آئے گاایک ایس صورت میں جو مشابہ نہ ہوگی اس صورت ے جس کووہ جانتے ہیں اور فرمائے گائم کس بات کے منتظر ہو ہر ایک گردہ ساتھ ہو گیا اپنے اپنے معبود کے وہ کہیں گے اے ہارے رب! ہم نے تو دنیا میں ان لوگوں کا ساتھ نہ دیا( یعنی مشر کول کا) جب ہم ان کے بہت مخاج تھے نہ ان کی صحبت میں رہے پھر وہ فرمائے گامیں تمہارارب ہوں وہ کہیں گے ہم اللہ کی بنادما تکتے ہیں جھے اور اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کرتے دویا تین باریمی کہیں گے بہال تک کہ ان بن سے بعض اوگ پھر

كَأَنُّهَا سَرَابٌ يَخْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيْقَالُ لَهُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ فَيُقَالُ لَهُمْ مَاذَا تَبْغُونَ فَيَقُولُونَ عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلَا تَردُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَخْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ بَوُّ وَفَاجِرِ أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَذْنَى صُورَةٍ مِنْ الَّتِي رَأُونُهُ فِيهَا قَالَ فَمَا تُنْتَظِرُونَ تَنْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ هَا كَانَتْ تَعْبُدُ قَالُوا يَا رَبَّنَا فَارَقُنَا النَّاسَ الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ

لا کے اتفاق اور اشخاداورا من والمان بیدا ہو۔ خیر یہ سب خدا کی مرضی پر موقوق ہے پروہ مسلمان جوابیۃ تین مسلمان کہتے ہیں اور مشر کوں کی طرح سواخدا کے بیروں بیٹیبروں کی ندر نیاز کرتے ہیں مصیبت کے وقت ان کو پکارتے ہیں ان ہے دعا کرتے ہیں ہم امر پرانکو قاور اور متصرف خیال کرتے ہیں وہ در حقیقت نصار کی سے بر عیب ہیں وہ در حقیقت نصار کی سے بر عیب ہیں وہ در حقیقت نصار کی سے بر عیب اس کو بہوائے ہیں ان میں ایک صفات ہے ہی ہی ہے کہ وہ دنیا کی کی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے نہ کسی نے جو زکا ہے پاک سے ہر عیب اور نقص ہے بعنی و نیاش جب ہم کواپئی محاش کے واسطے ان لوگوں ہے ملئے کی اور دوستی کرنے کی ضرورت متنی اس وقت تو ہم لے نہیں نہ ان کا ساتھ مو ایک منافر وہ تو کہ ہم کوان کی بھی احتیاج نہیں ہے ہم این کے ساتھ سے دیا گئی وہ خوال کیا اور ان کی مخالفت کر رہے دہا کہ دار کرتے دہے پھر آئے جب ہم کوان کی بچی احتیاج نہیں ہے ہم این کے ساتھ سے کہ موشین حق تعالیٰ ہے عاجز کیا در مار کرتے دہے پھر آئے جب ہم کوان کی بچی احتیاج نہیں ہم این کے ساتھ کہ وہ میں اور خوال میں اور خوال کیا اور کیا بھی خیال نہ کیا اور مشرکوں ہے باتھ سے کہ موشین حق تعالیٰ ہے عاجز کیا در وہ کیا اور مصیبت گوارہ کی اور جی حال دیا جی ہیں اور کہ اور کیا اور جی حال کیا اور ان کی جوان کی ہو اند تو کی اور میں اور ایک اور خوال کیا اور کی مارت کے باتھ کے تو ہم دی کو اور اور کیا اور میں میا ہم اور کیا اور سے میں دور وہ کیا اور می کو عرب لوگ کہا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں لاائی تھی سیال شدرت اور زور کے لیے ہیں بعنی ایک اور کو جو گا اور سے مثل ہے جس کو عرب لوگ کہا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں لاائی تھی سیال شدرت اور زور کے لیے ہیں بعنی ایک اور کو کا اور سے مثل ہے جس کو عرب لوگ کہا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں لاائی تھی سے اس کو عرب لوگ کہا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں لاائی تھی میں اور کا اور کی کو عرب لوگ کہا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں لاائی تھی سے میں کو عرب لوگ کہا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں لاائی تھی کہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں لارائی تھی کہ کہتی کہتے ہیں گور کو کی کہتی کہتا کہ کہتے ہیں گور کے کہتے ہیں لاائی تھی کہتا کہ کہتے ہیں گور کیا کہتی کور کی کور کیا کہت کور کیا کہ کرتے کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کور کیا کور کیا کہ کور کیا کور کیا کور کور کور کور کور



 

کیما ہوگا؟ آپ نے فرمایا! ایک میسلنے کا مقام ہوگا دہاں آئکڑے ہو نگے اور کانے جیے نجد کے ملک میں ایک کانٹا ہو تاہے جس کو سعدان کہتے ہیں بعنی (میز سے سر والا) مومن اس پر سے یار ہو نگے بعضے بل مار بینے میں بعضے بکلی کی طرح بعضے یر ند کی طرح بعضے تیز گھوڑروں کی طرح بعضے او نٹوں کی طرح اور بعضے بالکل جہنم سے فی کریار ہو جائیں گے ( یعنی ان کو کسی فتم کاصدمہ نہیں بنیجے گا)اور بعضے بچھ صدمہ اٹھائیں کے لیکن پار ہو جائیں گے اور بعضے صدمہ اٹھا کر جہنم میں گرجائیں گے جب مومنوں کو جہنم ہے چھٹکارا ہو گاتو فتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کوئی تم میں سے اپنے حق کے لیے اتنا جھڑنے والا نہیں ہے جتنے وہ جھکڑنے والے ہو منگے خداہے قیامت کے دن اسپے ان بھائیوں كے ليے جو جہنم ميں ہو كلے۔ (خداے جھكڑنے والے ليني خدا ے بار بار عرض کرنے والے اپنے بھائیوں کے چھڑانے کے لیے) وہ کہیں گے اے رب ہمارے! وہ لوگ (جو اب جہنم میں یں) روزہ رکھتے تھے ہمارے ساتھ اور نماز پڑھتے تھے اور ج کرتے تھے تھم ہو گا چھا جاؤاور نکال لو جہنم ہے جن کو تم پہچانو پھر ان کی صور تیں جہم پر حرام ہو جائیں گی ایعنی جہم کی آگ ان کی صورت کو بدل ند سکے گی اور چیرہ ان کا محفوظ رہے گا تاکہ مومنین ان کو پیچان لیں)اور مومنین بہت سے آدمیوں کو جہنم سے نکالیں گے۔ ان میں سے بعضوں کو آگ نے آدھی بنڈلیوں تک کھایا

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْحِسْرُ قَالَ (( دَحْضٌ مَزْلُةٌ فِيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكُ تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شُوَيْكُةٌ يُقَالُ لَهَا السُّعْدَانُ فَيَمُرُ الْمُوْمِنُونَ كَطَرُفِ الْعَيْن وَكَالْبَرْق وَكَالرُّيح وَكَالطَّيْر وَكَأْجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرَّكَابِ ۚ فَنَاجٍ مُسَلِّمٌ وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوسٌ فِي تَار جَهَنَّمَ حَتَّى إِذًا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ النَّارِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنُ أَخِدِ بأشدُّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقُّ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإخْوَانِهِمْ الَّذِينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَخُرجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ فَتُحَرَّمُ صُورُهُمْ عَلَى النّارِ فَيُخُرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا فَدْ أَخَذَتُ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَقُولُونَ رَبُّنَا مَا بَقِيَ فِيْهَا أَحَدٌ مِمَّنُ أَمَرْتُنَا بِهِ فَيَقُولُ ارْجَعُوا فَمَنْ وَجَدْنَمٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارِ مِنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ

تاہد و یکھیں گے۔ ابن نورک نے کہاایک گروہ ای طرف گیا جا انکہ یہ غلظ ہے بلکہ مسلمانوں کے علاء کے اجماع سے یہ امر ثابت ہے کہ منافقوں کو خداکاد بدارند ہوگا اور حدیث سے یہ بات کہاں نگلتی ہے کہ منافق بھی خداکو و یکھیں گے بلکہ اس جماعت کادیکھنا نگلتا ہے جس بی منافق اور موس سب ہو تھے اور تھاعت کے دیکھنے سے یہ بات لازم نہیں آئی کہ ہر ایک شخص ان میں کادیکھے اور کتاب اور سنت سے بہت ولیلیں ٹیل اس اس پر کہ منافق کو اللہ تعالی کادیدارند ہوگا۔ قاضی عیاض نے کہا بھلائی سے مرادیبال یقین ہے اور سیجے یہ ہملائی وہ شے ہے جو ایمان کے علاوہ ہے اس لیے کہ ایمان کے حصے نہیں ہو سے بہلکہ یہ جسے اس شے کے جی جوایمان پر زائد ہو جسے نیک عمل یاذکر خفی یا اور کوئی دل کا عمل جسے شخص میں بی حدیث کہ جنم سے نکلے گاوہ شخص بھی لائے میں جو ایمان پر دوسری حدیث کہ جنم سے نکلے گاوہ شخص بھی لائے میں جسے شفقت مسکینوں پر یا خوف الی یا ثبیت صادق و غیرہ اور دلالت کرتی ہے اس پر دوسری حدیث کہ جنم سے نکلے گاوہ شخص بھی لائے



ہو گابعضوں کو تخشوں تک پھروہ کہیں گے اے رب ہمارے اب تو جہم میں کوئی یاتی نہیں رہاان آدمیوں میں سے جن کے نکالنے کا تونے جمیں تھم دیا تھا ( بعنی روزہ، تماز اور ج کرنے والوں میں سے اب کوئی شہیں رہا) تھم ہو گا پھر جاؤاور جس کے ول میں ایک وینار برابر بھلائی یاؤاس کو بھی نکال لاؤ پھر وہ نکالیں کے بہت ہے آدمیوں کواور کہیں کے اے رب ہمارے! ہمنے نہیں چھوڑا کی کوان لو گول میں سے جن کے نکالنے کا تونے علم دیاتھا تھم ہو گا پھر جاؤاورجس کے دل میں آدھے دینار برابر بھی بھلائی پاؤاس کو بھی نکال لو وہ پھر بہت ہے آدمیوں کو تکالیں عے اور کہیں گے اے بروردگار!اب تواس میں کوئی باتی نہیں رہاان لوگوں میں سے جن کے نکالنے کا تونے تھم دیا تھا تھم ہو گا پھر جاؤاور جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھلائی ہو اس کو بھی نکال لو پھر وہ نکالیں گے بہت سے آدمیوں کو اور کہیں گے اے رب ہمارے!اب تو اس میں کوئی نہیں رہا جس میں ذرا بھی بھلائی تھی (بلکہ اب سب اس فتم کے لوگ ہیں جو بد کار اور کا فرتھے اور رتی برابر بھی بھلائی ان میں نہ تھی) ابو سعید خدری جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو گہتے تھے اگر تم مجھ کو سچانہ جانواس حدیث میں تو پڑھواس آیت كوكه ان الله لا يظلم مثقال ذرة اخير تك يعني الله تعالى ظلم نہیں کرے گارتی برابراور جو نیکی ہو تواس کو دوناکرے گااور اپنے یاس سے بہت کھے اواب دے گا چر اللہ تعالی فرماے گا فرنے سفارش کر چکے اور پیغیبر سفارش کر چکے اور مومنین سفارش کر چکے اب كوئى باقى تبين رمايروه باقى بجوسب رحم كرنے والول سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ( قربان اس کی ذات مقدس کے ) پھر

نَذُرٌ فِيهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتُنَا ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ خير فأخرجوه فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبُّنَا لَمُ نَذُرُ فِيهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبُّنَا لَمْ نَلَرُ فِيهَا خَيْرًا )) وْكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ إِنْ لَمُ تُصَدَّقُونِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَطْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَهُ يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَتْ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنْ النَّارِ فَيُحْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهَر فِي أَقْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهَرُ الْحَيَاةِ فَيَخُرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيل السَّيْلِ أَلَا تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ أَوْ إِلَى الشُّجَر مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أُصَيْفِرُ وَأُخَيْضِرُ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا اِلَى الظُّلُّ يَكُونُ أَبْيَضَ )) فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ كُنْتَ

تلی جس نے لاالدالااللہ کہاہو گااوراس کے ول میں ایک رتی برابر بھلائی ہوگی (نووی) جن کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کر یم کے اور خدائے تعالیٰ کی مشحی اس قدر بڑی ہے کہ ساری زمین اس کی ایک مشحی میں آجائے گی۔ تیامت کے دن مبارک ہیں وولوگ جو اپنے مالک ک خاص مشمی سے نکالے جاکیں سے اوران پر کسی گااحسان نہ ہوگا سوائے خدائے کر یم کے پر صرف خدا کی توحید پر یقین رکھتے تھے ان کی تاب



رَعْى بِالْبَادِيَةِ قَالَ (( فَيَخُرُجُونَ كَاللَّوْلُوِ فِي رِقَابِهِمُ الْحَوَاتِمُ يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَوْلَاء عُتَقَاءُ اللهِ الْذِينَ أَدْخَلَهُمْ اللهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرِ قَدَّمُوهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرِ قَدَّمُوهُ ثُمَّ يَقُولُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُو لَكُمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُغطِ أَحْدًا مِنْ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي أَخْدًا مِنْ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا أَيُ شَيْء أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا أَيُ شَيْء أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُ رِضَايَ فَلَا أَسْخَطُ

ا يك مفى آدميوں كى جہم سے نكالے گا۔ اوراس ميں وه لوگ ہو نگے جنھوں نے کوئی بھلائی کی نہیں مجھی کہ وہ جل کر کو کلہ ہو گئے ہو تکے چر خدائے تعالی ان لوگوں کوایک سپر میں ڈال دے گاجو جنت کے دروازوں پر ہوگی جس کا نام نہر الحیات ہے دہ اس میں ایا جلد ترو تازہ ہو گئے جیے دانہ پانی کے بہاؤ میں کوڑے كرے كى جگه پراگ آتا ب (زورے بھيك كر) تم ديكھتے ہووه دانہ مجھی پھر کے پاس ہوتا ہے مجھی در خت کے پاس اور جو آفاب کے رخ پر ہو تاہے دہ زردیا سبر اگاہے اور جو سائے میں ہو تاہے وہ سفید رہتاہے لوگوں نے کہایارسول اللہ ! آپ تو گویا جنگل میں جانوروں کو چرا یا کرتے ہیں (کدوہاں کا سب حال جانتے ہیں) پھر آپ نے فرمایا وہ لوگ اس نہرے موتی کی طرح جیکتے ہوئے ٹکلیں گے ان کے گلوں میں پٹے ہو نگے جنت والے الکو بھان لیں گے اور کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے آزاد کئے ہوئے ہیں ان کو خدانے جنت دی بغیر کسی عمل یا بھلائی ہے۔ پھر فرمائے گا جنت میں جاؤاور جس چیز کو دیکھووہ تمہاری ہے۔۔۔وہ کہیں گے اے رب ہارے! تونے ہم کوا تنا کچھ دیا کہ اتناکسی کو نہیں دیا سارے جہان والوں میں اللہ تعالی قرمائے گا ابھی میرے یاس تہارے لیے اس سے بڑھ کرنے وہ کہیں گے اے رب مارے! اب اس سے بوھ کر کیا ہے؟ اللہ تعالی فرمائے گامیری رضامندی اب میں تم پر مجھی غصہ نہ ہوں گا۔

٥٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْبَحْدُرِيِّ أَنْهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَاللَّهِ عَلَيْنَا وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَاللَّهُ مُسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَاللَّهُ مُسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَاللَّهُ مُسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَاللَّهُ مُسُولًا إِذَا كَانَ (

۳۵۵- دوسری روایت بھی ابوسعید خدری سے ایسی ہی ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے کہایار سول اللہ ! کیا ہم اینے مالک کو ویکھیں گے؟ آپ نے فرمایا تم کو پچھ حرج ہو تا ہے سورج کے

تلے سفارش کرنے والا کوئی فرشتہ یا پیغیریا مو من نہ ہوگا آخر اللہ خود اپنے مبادک ہاتھ سے ان کو نکالے گا۔ سبحان اللہ مالک کی رضامندی اتنی بڑی تعمت ہے کہ بہشت کی سب نعتیں اس کے سامنے ہے حقیقت ہیں۔ جواں مروونی ہے جو اپنے مالک کی رضامندی کا طلب گار اور ہر حال میں اس کا شکر گزراد ہے۔



يَوْمٌ صَحُوْ ) قُلْنَا لَا رَسُفْتُ الْحَدِيثَ حَتَى ابْعَرَهُ وَهُو نَحُو حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَبْسَرَةً وَزَادَ بَعْدَ فَوْلِهِ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا فَدَمٍ فَدَّمُوهُ وَزَادَ بَعْدَ فَوْلِهِ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا فَدَمٍ فَدَّمُوهُ وَزَادَ بَعْدَ فَوْلِهِ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا فَدَمٍ فَدَّمُوهُ (﴿ فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ﴾ قَالُ (﴿ فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ﴾ قَالُ أَبُو سَعِيدٍ بَلَغَنِي أَنَّ الْحِسْرَ أَدَقُ مِنْ الشَّعْرَةِ وَأَحَدُ مِنْ الشَّعْرَةِ وَأَخَدُ مِنْ السَّيْفِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْكِ وَأَحَدُ مِنْ السَّيْفِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْكِ وَأَحَدُ مِنْ السَّيْفِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْكِ اللَّهِ اللَّيْكِ اللَّيْفِ مَنْ السَّيْفِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْكِ اللَّهِ اللَّيْفِ اللَّهِ اللَّيْفِ اللَّهِ اللَّيْفِ اللَّيْفِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالَمُ مِنْ وَمَا بَعْدَهُ ﴾ فَأَقَرَّ بِهِ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ. اللَّهَ الْمَعْ فِيسَى بْنُ حَمَّادٍ. اللَّعَلِقِينَ وَمَا بَعْدَهُ ﴾) فَأَقَرَّ بِهِ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ. الْعَالَمِينَ وَمَا بَعْدَهُ ﴾) فَأَقَرَ بِهِ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ مَنْ وَمِا بَعْدَهُ ﴾) فَأَقَرُ بِهِ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ مَنْ وَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِهِمَا نَحُو مَنْ وَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِهِمَا نَحُو مُؤْدُ وَادَ وَادَدُ وَادَ اللَّهُ مِنْ مَيْسَرَةً إِلَى آخِرِهِ وَقَدْ وَادَدُ وَادَ مَنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ مَيْسَرَةً إِلَى آخِرِهِ وَقَدْ وَادَدُ وَادَ مَا اللَّهُ مِنْ مَيْسَرَةً إِلَى آخِوهِ وَقَدْ وَادَادَ الْمَالَاقُولُ الْمُؤْمِدُ مِنْ مَنْ السَلَيْ وَالْمَالِقُولُونَ الْمَالِقُولُ الْمَالِيثِ مَعْلِيثِ مَا مُعْرِيثِ مُنْ مُنْ مِنْ مَنْ السَائِدِيثِ مَنْ السَائِقُ مِنْ مَا الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُونَ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمَالِقُ الْمُؤْمُ الْمَالِقُولُولُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمِؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُولُولُولُولُ الْ

حَدِيثِ حَفْصِ بَنِ مَيْسَرُهُ إِلَى آخِرِهِ وَقَدْ زَاهُ وَنَقَصَ شَيْئًا. بَابُ إِثْبَاتِ الشَّفَاعَةِ وَإِخْرَاجِ بَابُ إِثْبَاتِ الشَّفَاعَةِ وَإِخْرَاجِ الْمُوَحَّدِينَ مِنْ النَّارِ لَـ الْمُوَحَّدِينَ مِنْ النَّارِ لَـ ١٤٥٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله

دیکھنے میں جب صاف دن ہو؟ ہم نے کہا نہیں اور بیان کیا حدیث کو اخیر تک اتنازیادہ ہے اس عبارت کے بعد ان کو خدا نے جنت دی بغیر کسی عمل یا بھلائی کے ان سے کہا جائے گاجو تم دیکھووہ تمہاراہ اور اتنااور ہے۔ ابو سعید نے کہا جھے یہ حدیث کینی کہ پل بال سے زیادہ باریک ہوگااور تکوارسے زیادہ تیز ہوگا اور تکوارسے زیادہ تیز ہوگا اور تکوارسے زیادہ تیز ہوگا اور کوارسے زیادہ تیز ہوگا مار کے بال سے کہ وہ کہیں گے اے رب مارے کہ وہ کہیں گے اے رب مارے مارے جہاں والوں میں کسی کو نہیں حارے دیااور جواس کے بعد ہے۔

۴۵۷- ایک اور روایت ای سند سے کچھ کی میشی کے ساتھ روایت کی گئے ہے۔

## باب شفاعت کا ثبوت اور موحد دل کا جہنم سے تکالا جانا

٥٥٧- ابوسعيد خدري عروايت برسول الله عظم نے فرمايا



عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( يُدْخِلُ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّالِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّالِ النَّارِ النَّارِ النَّالِ النَّارِ النَّالِ النَّارِ النَّالِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّالِ اللَّهُ تَرَوْهَا كَنْ الْمَا تَوْلَةُ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّهُ الْمَا تَرَوْهَا كَنْ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٥٨ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ بُقَالَ لَهُ الْحَيَاةُ وَلَمْ يَشُكّا وَفِي خَدِيثٍ خَالِدٍ كَمَا تَنْبُتُ الْغُثَاءَةُ فِي حَالِبٍ كَمَا تَنْبُتُ الْغُثَاءَةُ فِي حَالِبٍ السَّيْلِ وَفِي حَدِيثٍ وُهَيْبٍ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي خَدِيثٍ وُهَيْبٍ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَدِيثٍ وُهَيْبٍ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَدِيثٍ وُهَيْبٍ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَدِيثٍ وَهَيْبٍ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَدِيثٍ السَّيْلِ

٩٠٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ
 (﴿ أَمَّا أَهْلُ النّارِ الّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لَا
 يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ وَلَكِنْ نَاسَ أَصَابَتُهُمْ النّارُ بِذُنُوبِهِمْ أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ فَأَمَاتُهُمْ إِمَاتَةً
 النّارُ بِذُنُوبِهِمْ أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ فَأَمَاتُهُمْ إِمَاتَةً

الله جنت والول کو جنت میں لے جائے گا جس کو چاہے گا اپنی رحمت سے اور دوزخ والول کو دوزخ میں لے جائے گا چس کو جائے گا پھر فرمائے گا دیجو جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہواس کو دوزخ سے زکال اور وہ لوگ تکلیں سے کو کلہ کی طرح جلے ہوئے پھر ڈالے جائیں گے نہر الحیات یا نہر الحیا میں (یہ شک ہے امام مالک کا جو راوی ہیں اس حدیث کے اور اور وں کی روایت میں نہر الحیات ہے بغیر شک کے ) اور ایسا آئیں گے جسے دانہ بھیا (بہاؤ) کے طرف آگ آتا ہے کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا کیسازر دلیٹا ہوا اگراہے۔

۳۵۸- اس سند ہے بھی ند کورہ بالا حدیث مر دی ہے مگر اس میں دانے کی بجائے کوڑاکر کٹ اگنے کاذ کر ہے۔

۳۵۹- ابوسعید سے روایت ہے رسول اللہ می نے فرمایا وہ اوگ جو جہنم والے ہیں ایعنی ہمیشہ وہاں رہنے کے لیے ہیں جیسے کا فر اور مشرک وہ تونہ مریں گے نہ جیس کے لیکن کچھ لوگ جو گناہوں کی وجہ سے دوز نے ہیں جا کیں گے آگ ان کو مار کر کوئلہ بنادے گ۔ پھر اجازت ہوگی شفاعت ہوگی اور سے لوگ لائے جا کیں گے گروہ کھر اجازت ہوگی شفاعت ہوگی اور سے لوگ لائے جا کیں گے گروہ

لا کیے وعاکرنا ٹابت ہواہے اس صورت میں جو کہتاہے کہ اللہ تعالی ہے ہمارے پینجبر کی شفاعت ما نگنا کروہ ہے اس کی بات کی طرف خیال نے دعاکرنا ٹاب کے کہ شفاعت آپ کی بجھ گنا ہگاروں ہے مخصوص نہیں ہے بلکہ تخفیف حساب اور زیادتی ور جات کے لیے بھی ہوگی اور ہرا کی عاقل کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں وہ گنا ہگاروں میں ہے نہ ہو جائے اپنے عمل پر بھروسہ نہیں ہے اور جس شخص نے اس کو نکروہ سمجھا ہے چاہیے کہ وہ مغفرت اور بخشش کے لیے بھی وعانہ کرے اور یہ خلاف ہے سلف اور خلف کے طریقے کے تمام ہوا کلام قاضی عیاض کا۔(نووی)

(٣٥٩) ﴿ نُووِيُّ نِي كِهَا مَعِي هديث كابيب كه جولو گكافر بين اور جہنم ميں بميشدر سے كے مستحق بين وہ توند مريں كے نہ جئيں كے يعنى كن طرح ان كو عذاب سے چھٹكاراند ہوگا اور راحت حاصل نہ ہوگی جسے اللہ نے فرمایا ان كا پچھ فیصلہ نہ ہوگا كہ مر جائيں اور نہ عذاب بلكا تك

مُسلمُ

حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا أَذِنَ بِالشُّفَاعَةِ فَجِيءَ بِهِمْ صَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَلِثُوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ثُمَّ قِيلَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْجِبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ )) فَقَالَ رَجُلَّ مِنْ الْقَوْمِ تَأَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ بِالْبَادِيَةِ.

-٤٦٠ عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ فِي حَمِيلِ السَّلِل وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

بَابُ آخِر أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا

گروہ اور پھیلائے جائیں گے جنت کی نہروں پر اور تھم ہوگا اے جنت کے لوگو اان پر پائی ڈالو تب وہ اس طرح سے جمیں گے جیسے دانہ اس مٹی میں جمتا ہے جس کو پائی بہاکر لا تا ہے ایک شخص بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہو تا ہے جنگل میں رہے ہیں (تب تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ بہاؤ میں جو مٹی جمع ہوتی ہے اس میں دانہ خوب آگتا ہے)۔

۱۲۰ م - ابوسعید خدر کار ضی الله عنه سے روایت ہے مندر جد بالا روایت کی طرح داندا گئے تک کاذ کر ہے بعد کا نہیں -

باب: سبب سے آخر بیس نگلنے والے دوز خی کابیان
۱۳۹۱ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا میں جانتا ہوں اس شخص کوجو سب کے بعد جنت میں جائے گا
یہ دہ شخص ہے جو جہنم سے گھٹوں کے بل کھشتا ہوا نگلے گا اللہ تعالیٰ
اس سے فرمائے گا جااور داخل ہو بہشت میں۔ کہا (آپ نے) پس
آئے گا وہ بہشت میں یا قریب اس کے پس ڈالا جائے گاای کے
خیال میں کہ شخیق بہشت بھری ہوئی ہے۔ پس ڈوٹ آئے گااور

قلیہ ہو گااور جیسے فرمایا پھر نہ اس میں مرے گانہ جنے گااورائل حق کا غہ ہب بھی ہے کہ جنت کا آرام اور جہتم کا عذاب دونوں ہمیشہ کے لیے ہوں گے اور پہ لوگ جو گناہگار ہو کر جہنم میں جائیں گے یہ دہ لوگ ہیں جو مو من تھے پر گناہوں میں جٹلا ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ انکو جہنم کی آگ سے مار کر کو مکلہ کردے گاایک عدت تک عذاب دیئے کے بعد اور یہ مر ناھیجٹنا ہوگا یعنی احساس جا تارہے گا پھر جہنم سے نکالے جائیں گے مردہ کو کلہ کی طرح۔

(۳۱۱) ہے۔ سنحو اور خک بیں شک ہے راوی کو اور خک دوسری روایت میں بھی وارد ہے اوروہ عیب نہیں ہے نہ نقص پھر خک خداکی صفت ہونے میں کوئی مانع نہیں اور وہ مشل اور دہ مشل اور دہ مشابہ نہیں مخلوق کی صفات کے نووی نے کہا شخصا کرنے کے معنوں میں اختلاف ہے اور اس میں کی قول ہیں ایک ہے کہ جو اہم مازری سے منقول ہے کہ بید بطریق مقابلہ کے ہاں گئے کہ اس نے اللہ تعالی سے کی باد عبد کیا اب یکھ نہ مانگوں گا پراہے اقرار کے خلاف کیا اور لگا انگئے تو یہ مشل مختصے کے ہوا اب وہ مختص ہے سمجھا کہ اللہ کار فرمانا تو جنت میں جااور تیر سے لیے یہ یہ تو ہوں ہیں ایک تم کا مضلے بیر ہے کہ کیا تو بدلہ تیرے لیے یہ یہ تو تعضی کی بدلے کو مجاز آ شخصا کہا اور مطلب ہے ہے کہ کیا تو بدلہ ویتا ہے میر سے مختصے کا باد شاہ ہو کر ۔ دو سرا قول ہے ہے کہ مراواس سے نئی ہے بیٹی میں جانا ہوں کہ تو شخصانہ کرے گا باد شاہ ہو کر کیکن توجب ہے کہ مراواس سے نئی ہے بیٹی میں جانا ہوں کہ تو شخصانہ کرے گا باد شاہ ہو کر کیکن توجب ہے کہ مراواس سے نئی ہے بیٹی میں نے رہی اور دہ خوشی میں اسے بچول گیا کہ نگاوہ دی



مَلْأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدَّتُهَا مَلْأَى فَيَقُولُ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ اذْهَبُ فَادْحُلُ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيَقُولُ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدَّتُهَا مَلْأَى فَيَقُولُ اللّهُ لَهُ اذْهَبُ فَادْخُلُ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ عَشَرَةَ أَمْنَالِ اللّهُ لَهُ انْهُ الْهَبَ أَوْ إِنَّ لَكَ عَشَرَةَ أَمْنَالِ اللّهُ لَهُ الْمُهَنِّ أَمْنَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ عَشَرَةَ أَمْنَالِ اللّهُ لَهُ الْمُهُنِ أَعْلَا اللّهُ لَلّهُ اللّهُ الل

7 ٢٦٠ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (﴿ إِنّي لَاَعْرِفُ آهَلِ النّارِ خُرُوجًا مِنْ النّارِ رَجُلُ الْعَرْبُ مُ مِنْهَا زَحْفًا قَيْقَالُ لَهُ انْطَلِقُ فَادْخُلُ الْجَنّةَ قَالَ فَالْمُخُلُ الْجَنّةَ قَالَ فَالْمُخُلُ الْجَنّة قَالَ فَيَدُمُ النّاسَ الْجَنّة قَالَ فَيَدُمُ الْمُغَاذِلَ فَيُقَالُ لَهُ أَتَذْكُو الزّمَانَ اللّهَ عَدْوا الْمَنَاذِلَ فَيُقَالُ لَهُ أَتَذْكُو الزّمَانَ اللّهِ عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ أَتَذْكُو الزّمَانَ اللّهِ عَمْنَ فَيُقَالُ لَهُ أَتَذْكُو الزّمَانَ اللّهِ عَمْنَ فَيُقَالُ لَهُ تَمْنَ وَعَشَرَةً فَيَتَمَنّى فَيُقَالُ لَهُ لَكَ الّذِي تَمَنَّيْتَ وَعَشَرَةً اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ضَحِكَ حَتَى بَدَتْ نَوَاحِذُهُ. اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ضَحِكَ حَتَى بَدَتْ نَوَاحِذُهُ.

کے گااے میرے ربا پیایٹی نے اس کو جوا ہوائیں فرمائے گااللہ تعالیٰ اس کو جائیں واخل ہو جنت میں کھا (آپ نے) پھر واخل ہو جنت میں کھا (آپ نے) پھر واخل ہو گا اس کے خیال میں کہ شخص وہ ہری ہوئی ہے پھر لوٹ آئے گا اور کمے گا اے رب میرے پایا میں نے اس کو جراہوا پھر فرمائے گا اللہ تعالیٰ جا جنت میں تیرے لیے دنیا اس کو جراہوا پھر فرمائے گا اللہ تعالیٰ جا جنت میں تیرے لیے دنیا اور دس گنا دنیا کے برابر جگہ ہے یادس دنیا کے برابر وہ کمے گا تو بھے ہوگا تو کہ میداللہ بن مسعود گا تو بھے ہوگا کہ اس نے رسول اللہ علی کو دیکھا آپ بنے یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک کھل گئے اور آپ نے فرمایا یہ سب سے کم در ہے کا جنتی ہوگا۔

۲۲۱- عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نظام اللہ علیہ فرمایا ہیں بیچانا ہوں اس محض کو جو سب سے آخر جہنم سے نکلے گا وہ ایک محض ہو گا جو گھٹ ہا ہوا کو گھوں کے بل دور خ سے نکلے گا اس سے کہا جائے گا جا جنت میں جا۔ وہ جائے گا دیکھے گا تو سب مکانوں میں جنتی ہیں (اور کوئی مکان خالی نہیں چھوٹاسا بھی )۔اس سے کہا جائے گا تجھے یا دہے وہ زمانہ جس میں تو تھا (یعنی وہ دور خ کی سے کہا جائے گا تجھے یا دہے وہ زمانہ جس میں تو تھا (یعنی وہ دور خ کی اب کوئی اور ترزو کر وہ کرے گا تھم ہوگا یہ لے اور دس دنیا کے اب کوئی اور آرزو کر وہ کرے گا تھم ہوگا یہ لے اور دس دنیا کے برابر نے اور وہ کے گا اے باری تعالی کیا تو مجھ سے بنسی ٹھٹا کر تا ہرا بر جھ کو دیتا ہے اور وہاں تو جہوٹا سامکان بھی خالی نہیں )۔ راوی نے کہا ہیں نے رسول ایک جھوٹا سامکان بھی خالی نہیں )۔ راوی نے کہا ہیں نے رسول

للی یا تمیں کرنے جیسے دنیا میں ایسے محل میں کرتا تھااور خدا کی طرف مختصے کی نسبت کرنے اور یہ ایسا ہے جیسے آپ نے دوسر سے محف کے حق میں فرمایا کہ وہ خونتی کے مارے اپنے شین روک نہ سکااور کہنے لگا تو میر ابندہ ہے اور میں تیر ارب ہوں اور چاہیے تھا یہ کہنا کہ بین تیر ابندہ ہوں اور تو میر ارب ہے اور خوشی کے وقت ہے اختیار می میں اکثر ایسی ہی ہے موقع اور غلایا تمین زبان سے نکل جاتی ہیں۔ انتہار میں اکثر ایسی ہیں ہے موقع اور غلایا تمین زبان سے نکل جاتی ہیں۔ انتہار میں اس کرتے ہیں ہے۔

(٣٦٢) تئة حدیث می نواجد کالفظاہ اور نواجدان دائنوں کو کہتے ہیں جو سب کے آخر میں نگلتے ہیں جن کو عوام عقل کے دائت کہتے ہیں اور بید دانت ای وقت کھلتے ہیں جب آ دمی زور سے ہنے۔



الله عظی کود کھا آپ بنے بہال تک کہ آپ کے دانت کل گئے۔ ٣٢٣- عبدالله بن مسعود سيروايت برسول الله على في فرمایاسب سے آخر جو جنت میں جائے گادہ ایک شخص ہو گاجو ملے گا پھر او ندھا گرے گا اور جہنم کی آگ اس کو جلاتی جائے گی جب دوزخ سے بار ہو جائے گا تو پینے موڑ کراس کود کھیے گااور کمے گابڑی بركت والاب وه صاحب جس في نجاب دى محمد كو بچھ سے ب شک الله تعالیٰ نے مجھے اتنادیا کہ وہیائس کو نہیں دیانہ اگلوں میں نہ پچھلوں میں۔ پھراس کوایک در خت دکھلا کی دے گاوہ کم گااے رب! مجھ کو فرد کی کردے اس در جت ہے بیں اس کے تلے سامیہ میں رہوں اور اس کا یانی پیوں براللہ تعالی فرمائے گااے آدم کے بينے!اگريس تيرابير سوال پوراكر دول تو تواور سوال كرے گاوہ كيے گانہیں اے میرے رب!اور عہد کرے گاکہ پھر میں کوئی سوال نہ كروں گااور اللہ تعالیٰ اس كاعذر قبول كرے گااس ليے كہ وہ اليي نعت کودیکھے گاجس پراس ہے صبر نہیں ہو سکتا( بینی انسان بے صبر ہے وہ جب تکلیف میں مبتلا ہو اور عیش کی بات دیکھے تو بے اختیار اس کی خواہش کر تاہے) آخر اللہ تعالیٰ اس کو اس در خت ك نزديك كردك كاوهاس ك سابيديس رب كااور وبال كاياتي ہے گا پھر اس کو ایک ور خت و کھلائی دے گاجو اس سے بھی اچھا ہو گاوہ کے گااے پرورد گار مجھ کواس در خت کے نزد یک پہنچادے تاكه مين اس كاياني بيون اور مين اور يجھ سوال نه كرون گا۔ الله تعالیٰ فرمائے گااے آدم کے بیے! کیا تونے عبد نہیں کیا تھا کہ بیں پھر سوال نہ کروں گااور جو میں تھتے اس در خت تک پہنچادوں تو تو

٣٠٤ - عَنْ أَنْس عَنْ أَبْن مَسْتُعُودٍ رَضِيَ الله عَنَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ﴿ آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فَهُوَ يَمُشِي مَرَّةً وَيَكُبُو مَرَّةً وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً فَإِذَا مَا جَاوَزُهَا الْنَفَتَ إِلَيْهَا فَقَالَ تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكِ لَقَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ شَيْتًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنْ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشُّجَرَةِ فَلِأَسْتَظِلُّ بِظِلُّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُّ ﴾) يَا ابْنَ آدَمَ لَعَلِّي إِنَّ أَعْطَيْتُكُهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا (( فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْوَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلُّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ تُوْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنْ الْأُولَى فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ لِأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَأُسْتَظِلُّ بِظِلُّهَا لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدُنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا فَيَقُولُ لَعَلَّى إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلْنِي غَيْرُهَا فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرُهَا وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبُّوا لَهُ عَلَيْهِ فَيُدَّنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلُّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ

(۳۲۳) الله الجرود و بیا کے برابر و بناکون سامشکل کام ہے جس پر تونے تنجب کیااور اس کو ہنمی اور غدات سمجار وہ خدائے کریم ایسا قاور مطلق ہے کہ فاکھوں کروڑوں و بیا کے مثل ایک و میں بناسکتا ہے بلکہ اب ہزاروں فاکھوں و بیا ہماری زمین کے برابراور اس سے لاکھوں جھے بڑی اس کی سلفت میں موجود ہیں۔ یہ حدیث اگر چہ جنتیوں کے حال میں وار دہ پر د نیامیں اس حدیث پر خور کرنے سے بڑے بڑے فاکدے حاصل ہو سلفت میں موجود ہیں۔ یہ حدیث اگر چہ جنتیوں کے حال میں وار دے بر د نیامیں اس حدیث پر خور کرنے سے بڑے بڑے فاکدے حاصل ہو سلفت ہیں۔ ان میں سے ایک فاکدہ یہ ہے کہ طمع اور حرص اور بے صبری کی کوئی انتہاء نہیں۔ اگر خزانہ قارون بھی انسان کو مل جائے لائے



شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَخْسَنُ مِنْ الْأُولَيْيِن فَيَقُولُ أَيْ رَبُّ أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ لِأَسْتَظِلُّ بِظِلُّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدُنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا قَالَ بَلَى يَا رَبِّ هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَإِذَا أَدُنَاهُ مِنْهَا فَيَسِمْعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَيُّ رَبُّ أَدْخِلْنِيهَا فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِينِي مِنْكَ أَيُرْضِيكَ أَنْ أَعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا قَالَ يَا رَبُّ أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَلْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾) فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ أَصْحَكُ فَقَالُوا مِمَّ تَصْحَكُ قَالَ هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا مِنَّهُ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ (( مِنْ ضِحْكِ رَبُّ الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ أَتُسْتَهْزَئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ مِنْكِ وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ )).

اور سوال کرے گاوہ ا قرار کرے گا کہ نہیں پھر میں اور پچھ سوال نہ کروں گااور اللہ تعالیٰ اس کو معذور رکھے گااس لیے کہ اس کو صبر نہیں اس نعت پر جو دیکھتاہے تب اللہ تعالیٰ اس کو اس در خت کے تزديك كردے گا۔وهاس كے سائے ميں رہے گااور وہال كايانى يے گا پھراس کوایک در خت د کھائی دے گاجو جنت کے دروازے پر ہو گااور وہ مہلے کے دونوں در ختوں سے بہتر ہو گاوہ کم گااے رب میرے! مجھ کواس در خت کے پاس پہنچادے تاکہ میں اس كے سامير على رجول اور دہال كاياتى بيول اب ميں اور يجھ سوال نہیں کروں گا۔اللہ تعالی فرمائے گااے آدم کے بیٹے! کیا تو اقرار نہیں کر چکا تھا کہ اب میں اور پھے سوال نہ کروں گا؟ وہ کے گا بیٹک میں ا قرار کرچکا تھا لیکن اب میر ایہ سوال پورا کروئے تھر میں اور کچھ سوال نہ کروں گااور اللہ تعالیٰ اس کو معذور رکھے گااس لیے کہ وہ دیکھے گاان نعمتوں کو جن پر صبر نہیں کر سکتا۔ آخراللہ تعالی اس کواس درخت کے پاس کردے گا؟ جب وہ اس درخت کے پاس جائے گا تو جنت دالوں کی آ وازیں سنے گااور کے گااے رب میرے مجھ کو جنت کے اندر پہنچادے؟ الله تعالی فرمائے گااے آدم کے مینے! تیرے سوال کو کون چیز تمام کرے گی ( لیعنی تیری خواہش کب مو توف ہو گیاوریہ باربار سوال کرنا کیوں کربند ہوگا) بھلا تواس پر راضی ہے کہ میں مجھے ساری دنیا کے برابر دوں اور اتنا ہی اور وول؟ وه کے گااے رب میرے! تو مجھ سے شخصاکر تاہے سارے جہان کا مالک ہو کر پھر عبداللہ بن مسعودٌ منتے لگے اور لو گول سے کہا تھ وچھے نہیں جھ سے میں کیوں ہنتا ہوں لوگوں نے بوجھا كيول بينة موتم الحول في كهارسول الله عظي بهي اى طرح (اس

لا یا ہفت کثور کی سلطنت بھی پاجائے تب بھی اس سے زیادہ کی حرص رہے گی اس لیے انسان کو لازم ہے کہ اول بی سے طبح اور حرص کی جڑ کاٹ دے اور جس فقد ر خدادے اس کو بہت خیال کر کے اس میں خوش اور مگن رہے ور خد مفت زندگی برباد ہوگی اور ساری عمر رہنی اور تکلیف میں گر فقار رہے گا۔



صدیث کوبیان کرکے) بنے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں ہنے
ہیں یارسول اللہ اللہ اللہ ہے فرمایار ب العالمین کے ہنے ہے ہیں بھی
ہنتا ہوں جب وہ بندہ یہ کچے گا کہ تو جھے سے شخصاکر تاہے سارے
جہان کا مالک ہو کر پردر گار ہنس دے گا (اس کی نادانی اور بیو قونی
پر)اور فرمائے گاہیں شخصا نہیں کر تا (شخصااور نداق میرے لاکق
نہیں وہ بندوں کے لاکق ہے) بلکہ میں جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں۔
باب: سب سے اونی ور چہ کے جنتی کا بیان

۱۹۲۸- ابوسعید خدری ہے روایت ہے رسول اللہ علی ہے نے فرمایا

سب سے کم درج کا جنتی دہ ہے جس کا مند اللہ تعالی جہنم کی

طرف سے پھیر کر جنت کی طرف کر دے گا اور اس کو ایک

در خت دکھاوے گا سایہ دار دہ کیے گا اے رب میرے! جھے اس

در خت کے پاس لے جامی اس کے سایہ میں رہوں گا اور بیان کیا

مدیث کو ای طرح جیے عبداللہ بن مسعود ہے بیان کیا گر اس

صدیث کو ای طرح جیے عبداللہ بن مسعود ہے بیان کیا گر اس

موال کو کون چیز تمام کرے گی آخر تک۔ اتنازیادہ ہے کہ اللہ تعالی

سوال کو کون چیز تمام کرے گی آخر تک۔ اتنازیادہ ہے کہ اللہ تعالی

کر سب آرزو کی ختم ہو جا کیں گی تواللہ تعالی فرمائے گا تو یہ سب

کر سب آرزو کی ختم ہو جا کیں گی تواللہ تعالی فرمائے گا تو یہ سب

کر سب آرزو کی ختم ہو جا کیں گی تواللہ تعالی فرمائے گا تو یہ سب

کر صداکا جس نے تھے کو جلایا ہمارے لیے اور ہم کو جلایا تیرے لیے

عرود ل میں سے دونوں بیبیاں اس کے پاس آئیں گی اور کہیں گی

شکر خداکا جس نے تھے کو جلایا ہمارے لیے اور ہم کو جلایا تیرے لیے

شکر خداکا جس نے تھے کو جلایا ہمارے لیے اور ہم کو جلایا تیرے لیے

شکر خداکا جس نے تھے کو جلایا ہمارے لیے اور ہم کو جلایا تیرے لیے

شکر خداکا جس نے تھے کو جلایا ہمارے لیے اور ہم کو جلایا تیرے لیے

شکر خداکا جس نے تھے کو جلایا ہمارے لیے اور ہم کو جلایا تیرے لیے

شکر خداکا جس نے تھے کو جلایا ہمارے لیے اور ہم کو جلایا تیرے لیے

شکر خداکا جس نے تھے کو جلایا ہمارے لیے اور ہم کو جلایا تیرے لیے

شموروں بیل کی کو اللہ نے اتنازیادہ نہیں دیا چنتا بھے کو دیا۔

۳۱۵- مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے وہ کہتے سے روایت ہے وہ کہتے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسی نے اپنے پر ورد گارہے ہو چھاسب سے کم درجہ والا جنتی کون ہے ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مخص ہے جو آئے گاسب جنتیوں کے جنت میں جانے کے بعد۔ اس سے کہا جائے گا جا جنت میں جاوہ کیے گااے رب

بَابُ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْوَلَةً فِيهَا صَلَى اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحَنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ (( إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْوِلَةٌ رَجُلٌ صَرَفَ اللّهُ وَجَهَةُ عَنْ النّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ وَمَثْلُ لَهُ شَجَرَةٌ ذَاتَ ظِلْ فَقَالَ أَيْ قِبَلَ الْجَنَّةِ وَمَثْلُ لَهُ شَجَرَةٌ ذَاتَ ظِلْ فَقَالَ أَيْ وَبَلَ الْجَنَّةِ وَمَثْلُ لَهُ شَجَرَةٌ ذَاتَ ظِلْ فَقَالَ أَيْ وَبَلَ الْجَنِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ الْبِي هَلْهَا )) وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ الْبِي طَلّهَا )) وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ الْبِي طَلّهَا )) وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ الْبِي مَنْكُ )) إلى المَديثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ وَزَادَ فِيهِ يَصُولِينِي هِنْكَ )) إلى آخِرِ الْحَدِيثِ وَزَادَ فِيهِ يَصُولِينِي هِنْكَ )) إلى آخِرِ الْحَدِيثِ وَرَادَ فِيهِ يَصُولِينِي هِنْكَ )) إلى آخِرِ الْحَدِيثِ وَزَادَ فِيهِ يَصُولِينِي هِنْكَ )) إلى آخِرِ الْحَدِيثِ وَرَادَ أَنْ فَيَقُولُ مَا لَكُهُ مَنْ الْحَدِيثِ وَرَادَ فِيهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللّهُ هُو لَكَ وَعَشَرَةً أَمْقَالِهِ قَالَ ( وَيُدَكُونُ اللّهُ مَنْ الْحَدِيثِ وَعَشَرَةً أَمْقَالِهِ قَالَ اللّهُ هُو لَكَ وَعَشَرَةً أَمْقَالِهِ قَالَ اللّهِ مَنْ الْحُورِ لِهُ اللّهُ مِنْ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ يَوْ الْحَالَةِ لَكَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ يَعْمُ لَلْهِ اللّهِ يَا أَمْ اللّهُ مَنْ الْحُورِ وَأَخْيَانَ لَكَ قَالَ فَيَقُولُ مَا أَعْطِي آحَدُ مِثْلُ مَا أَعْطِي اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ال



سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُخْبِرُ بهِ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبُرِ قَالَ سُفْيَانَ رَفَعَهُ أَحَدُهُمَا أَرَاهُ ابْنَ أَبْحَرَ قَالَ (( سَأَلُ مُوسَى رَبَّهُ مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزَلَةً قَالَ هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ ادْخُلُ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَيُّ رَبِّ كَيْفُ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ فَيُقَالُ لَهُ أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبُّ فَيَقُولُ لَكَ ذَٰلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ رَضِيتُ رَبُّ فَيَقُولُ هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذُّتُ عَيْنُكَ فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبُّ قَالَ رَبِّ فَأَعْلَاهُمْ مَنْزَلَةً قَالَ أُولَنِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَاهَتَهُمْ بِيَدِي وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تُرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعُ أَذُنَّ وَلَمُ يَخْطُرُ عَلَى قُلْبِ بَشَر )) فَالَ وَمِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُحْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ الْآيَةَ.

١٦٤ - عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ مُوسَى عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام سَأَلُ اللَّه عَزَّ وَجُلَّ عَنْ أَحَسَّ أَهُل اللَّهَ عَزَّ وَجُلَّ عَنْ أَحَسَّ أَهُل الْحَدِيثَ بِنَحْوهِ.

٧٠ ٤ - عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْحَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةِ ( إِنِي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّة وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّة دُخُولًا الْجَنَّة وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ حُرُوجًا مِنْهَا رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ يَوْمَ الْقَيْامَةِ فَيُقَالُ اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ فَيُقَالُ عَمِلْتَ إِيوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا كَذَا كَذَا كَذَا كَذَا كَذَا وَكَذَا كَذَا كَذَا كَذَا وَكَذَا كَذَا كَذَا

میرے! کیسے جاؤں؟ وہاں توسب لوگوں نے اپنے اپنے ٹھ کانے کر لیے اوراین جگہیں بنالیں اس سے کہا جائے گا کیا تو راضی ہے اس بات یر که محقبے اتنا ملک ملے جتناد نیا کے ایک باد شاہ کے پاس تھا وہ کیے گامیں راضی ہوں اے رب میرے۔ تھم ہو گا جا اتناملک ہم نے تجھے دیااور اتناعی اور اور اتناعی اور اور اتناعی اور اور اتناعی اور یا نچویں بار میں وہ کیے گامیں راضی ہوں اے میرے رب اللہ تعالی فرمائے گا توبیہ بھی لے اور دس مصے اس سے زیادہ لے اور جو تیرا جی جاہے اور جو مجھے بھلا گلے دیکھنے میں وہ لے وہ کیے گامیں راضی ہو گیااے رب میرے! پھر حضرت موی نے یو چھاسب سے برے در ہے والا جنتی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایاوہ تووہ لوگ ہیں جن کو میں نے خود چنااور ان کی بزرگی اور عزت کو میں نے اسپنے ہاتھ سے جمایا اور اس پر مہر کر وی۔ کسی آ تکھ نے نہیں ویکھانہ کسی کان نے سنانہ کسی کے دل پر گزرا (جوان کے لئے تیار ہے) اور اس کی تقديق كرتاب وه جوكام الله من بفلا تعلم نفس ما احفى لهم من قرة اعين الاية يعني كوئي نهيں جانتاجو چھياكرر كھا كياہے ان کے لئے ان کی آئھوں کی شندک اخر تک۔

۳۷۷ - مغیرہ بن شعبہ منبر پر کہتے حضرت موٹی نے اللہ تعالیٰ ہے یو چھاسب سے کم در ہے کا جنتی کون ہے ؟ پھر بیان کیا حدیث کو اس طرح جیسے اوپر گزری۔

۳۷۷-ابوذر سے روایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا میں جانتا ہوں اس شخص کو جو سب کے بعد جنت میں جائے گااور سب کے بعد دوزخ سے نکلے گاوہ ایک شخص ہو گاجو لایا جائے گا قیامت کے دن پھر تھم ہو گا چیش کرواس کے ملکے گناہ اور مت چیش کرواس کے بھاری گناہ تو چیش کئے جائیں گے اس پر ملکے گناہ اس کے اور کہا جائے گا فلانے روز تونے ایساکام کیااور فلاں روزیہ کام کیا۔



وَكَذَا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَيَقُولُ نَعْمُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ وَهُو مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارٍ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لِكَ مَكَانَ كُلُ لَلَهُ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلُ مَنْكَةً حَسَنَةً فَيَقُولُ رَبِّ قَدْ لَكَ مَكَانَ كُلُ مَنْكَةً حَسَنَةً فَيَقُولُ رَبِّ قَدْ عَلَيْ مَكَانَ مَكَانَ كُلُ مَنْكَ وَاحِدُهُ عَلِيْكُ ضَحِكَ حَتَى بَدَتْ نَوَاحِدُهُ. رَأَيْتُ رَبُولَ اللّهِ عَلِيْكُ ضَحِكَ حَتَى بَدَتْ نَوَاحِدُهُ.

٢٨ ٤ - عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

114 - عَنْ أَبِي الزِّيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَايِرَ بَنَ عَيْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَنْ الْوُرُودِ فَقَالَ نَجِيءُ نَحْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كَذَا وَكَذَا انْظُر أَيْ ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ قَالَ فَتَدْعَى الْأَمْمُ بِأُوثَانِهَا وَمَا كَانَت النَّاسِ قَالَ فَتَدْعَى الْأَمْمُ بِأُوثَانِهَا وَمَا كَانَت النَّاسِ قَالَ فَتَدْعَى الْأَمْمُ بِأُوثَانِهَا وَمَا كَانَت تَعْبُدُ النَّوْلُ فَلَا فَيْقُولُونَ نَنْظُر رَبَّنَا فَيقُولُ أَنَا وَيُعْمَى مُنَافِق فَي تَعْفُولُونَ نَنْظُر رَبَّنَا فَيقُولُ أَنَا وَيُعْمَى كُلُّ وَيَتَحَلَّى لَهُمْ وَيَتَبِعُونَهُ وَيُعْطَى كُلُّ وَمُعْمَى كُلُّ وَمَعْمَى كُلُّ وَمَعْمَ مَعْمَالِقَ وَمُ مُعْمَى كُلُّ وَمِعْمَى كُلُّ وَمُ مُوْمِنِ نُورًا ثُمَّ مَنْ يَعْمُونَهُ وَمُعْمَى كُلُ وَمَعْمَ فَالَعُلُولُ وَمُ مُومِنِ فُورًا فَمَ مَنَافِق أَوْمُ الْمُعْمَى وَمُعْمَى كُلُولُ وَعَلَى مُعْمَلِقُ مُومُ وَمُعْمَى كُلُولُ الْمُعْلِقُ مُعْمَى كُلُلُولُونَ الْمُعْمَلِقُ مُعْمَى كُلُولُ وَعَلَى مُعْمَلِقُ مُعْمَى مُعْمَلِقُولُ الْمُعْمَى وَعَلَى مُعْمَلِقُولُ أَنْهُمُ الْمُولُ الْمُعْمَى وَعَلَى مُعْمَلِكُ مُعْمَلِكُ مُنْطُولُ الْمُعْمِونَهُ وَمُعْمِعِينَا عُولُ الْمُعْمَى مُعْمَلِكُ مُعْمَلِكُ مُعْمَى مُعْمَى مُعْمَلِقُولُ الْمُعْمِى وَمُعْمَلِكُ مُعْمَلِكُ مُعْمَلِكُ مُنْ الْمُعْمِى وَالْمُولِقُولُ الْمُعْمَى مُعْمَلِ مُولِعُونَ الْمُعْمَلِقُولُ الْمُعْمِى وَلَا مُنْ مُعْمَلِكُ مُنْ الْمُعْمِى وَالْمُولُولُ الْمُعْمَى وَالْمُولُولُ الْمُعْمِى وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمُولُ الْمُعْمَى وَالْمُولُولُ الْمُعْمِى وَالْمُعُمِى الْمُعْمِلُ الْمُعْمِى وَالْمُعُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِى الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَا الْمُولِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِى الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُولُ الْمُ

وہ قبول کرے گاانکارنہ کر سکے گااور ڈرے گااپنے بھاری گناہوں سے کہیں وہ پیش نہ ہوں تھم ہوگا ہم نے تجھے ہر ایک گناہ کے بدلے ایک نیاہ کے ہیں گناہ کے جن کو میں یہاں نہیں پاتا۔ رادی نے کہا میں نے دیکھارسول اللہ علی کہ آپ بی ڈاڑھیں کے کھل گئیں۔
کھل گئیں۔

۳۱۸ - ند کورہ بالا عدیث ایک اور سند ہے بھی مروی ہے۔
۱۳۲۹ - ابوالز بیر نے سنا جابر بن عبداللہ انصاری ہے ان ہے
پوچھا گیالوگوں کے آنے کا حال قیامت کے دن انحوں نے کہا ہم
آئیں گے قیامت کے دن اس طرح ہے دکھے بعنی بیہ اوپر سب
آئیں گے قیامت کے دن اس طرح سے دکھے بعنی بیہ اوپر سب
آدمیوں کے بھر بلائی جائیں گی امتیں اپنے اپنے بتوں اور
معبودوں کے ساتھ پہلی امت پھر دوسری امت بعداس کے ہمارا
پروردگار آئے گااور فرمائے گائم کس کود کھے رہے ہو؟ (بعنی امت
پروردگار آئے گااور فرمائے گائم کس کود کھے رہے ہو؟ (بعنی امت
پروردگار کو دکھے رہے ہیں (بعنی اس کے منتظر ہیں)۔ پروردگار
فرمائے گائیں تمہار امالک ہوں وہ کہیں گے ہم تجھ کو دیکھیں (تو
فرمائے گائیں تمہار امالک ہوں وہ کہیں گے ہم تجھ کو دیکھیں (تو
معلوم ہو) پھر دکھائی دے گا پروردگار ان کو بنتا ہوا اور ان کے
ماتھ چلے گااور لوگ سب اس کے پیچھے ہو نگے اور ہر ایک آدی

(۳۱۹) ہے ہیں روایت مو توف ہے بابر اور مسلم کی شرط ہے نہیں گرانھوں نے بیان کیااس کواس کے کہ وہ مند آمر وی ہے دوسرے طریقے ہے اور خود امام سلم نے اس کے رفع پر تغییر کی ہے ابن افی شید کی روایت سے اور بیان کیا ہے اس کی استاد اور سلم الله ہے۔ تو وی نے کہا اس مقام پر راوی نے نظی ہے لکھنے والے کی۔ قاضی عیاض اس مقام پر راوی نے نظی ہے لکھنے والے کی۔ قاضی عیاض نے کہا حدیث کی عبارت تمام سخوں میں بی ہے لیعنی عن محذا و محذا انفظر ای ذالک طوق المناس جس کا ترجمہ بیان ہوالیکن مطلب معلوم نیس ہو تا اور سمج عبارت ہوں ہے ملی تو ایسان روایت کیا ہے بعض الل حدیث نے اور این الی خیٹر کی کمآب میں کعب بن مالک ہے مروی ہے بعد شر الناس یوم القیمة علی اتل وامنی علی تل یعنی جمع کے جا کیں گیا گئی سے دن آکید نیلے پر اور میری امت ایک نیلے پر ہونی اور کوم بھی نیلے کو کہتے ہیں اور پی کوروایت سے بیان کیا کہ پھر چڑھیں ہونی اور انظر میں این عمری روایت سے بیان کیا کہ پھر چڑھیں کے حمد اور انظر کا لفظ تعیہ کے دیاں کیے وہاں کیے ویاں اس کی اور انظر کا لفظ تھیہ کے لیے ویاں کیے ویاں کیے ویاں اس کی اور اس کیا تو اس کی کی اس کی تفیر کی ای فوق الناس سے اور انظر کا لفظ تھیہ کے لیے ویاں کیے ویاں کیلے ویاں کیلے ویاں کی تفیر کی اس کی تفیر کی اس کی تفیر کی اور انظر کا لفظ تھیہ کے لیے ویاں کی تفیر کی اس کی تفیر کی تفیر کی اس کی تفیر کی اس کی تفیر کی تفیر کی کی تفیر کی کی تفیر کی ت



الْمُؤْمِنُونَ فَتَنْجُو أَوَّلُ زُمْرَةٍ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ سَبْعُونَ أَلْفًا لَا يُحَاسَبُونَ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضُوا نَحْم فِي السَّمَاء ثُمٌّ كَنَلِكَ ثُمَّ تَجِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَشْفَعُونَ حَتَى يَخْرُجَ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانٌ فِي قَلْمِهِ مِنْ الْحَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً فَيُحْعَلُونَ بِفِنَاءِ الْحَنَّةِ وَيَجْعَلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَرُشُونَ عَلَيْهِمْ الْمَاءَ خَتَّى يَنْبُتُوا نَبَاتَ الشُّيَّء فِي السُّيلِ وَيَذْهَبُ خُرَاقُهُ ثُمَّ يَسْأَلُ حَنَّى تُجْعَلَ لَهُ الدُّنْيَا وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهَا معها

• ٤٧ – عَنْ جَابِرا يَقُولُ سَمِعَةُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُذُنِهِ يَقُولُ (( إِنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ نَاسًا مِنْ النَّارِ فَيُدْخِلَهُمْ الْجَنَّةَ ﴾.

٤٧١ – عَنْ حَمَّادِ بَن زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرُو أَبْن دِينَارِ أُسَمِعْتَ حَابِرَ بْنَ عَبِّدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ قُوْمًا مِنْ النَّارِ بِالشُّفَاعَةِ ﴾) قَالَ نَعَمُ ٤٧٢ – عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ إِنَّ قُوْمًا يُخُورَجُونَ

كوخواہ وہ منافق ہويا موسن ايك نور ملے گالوگ اس كے ساتھ ہو تگے۔اور چہنم کے بل پر آگڑے اور کانٹے ہو تکے وہ پکڑلیں گے جن کو خدا خاہے گا بعد اس کے منافقوں کا نور بھے جائے گا اور مومن نجات یا کیس سے تو پہلا گروہ مومنوں کا ان کے منہ چودھویں رات کے جاند کے سے ہو نگے جوستر ہزار آدمیوں کا ہوگا جن سے نہ حساب ہو گانہ كتاب ان كے بعد كا كروہ خوب حيكتے تارے کی طرح ہوں گا۔ پھر ان کے بعد کاان سے اتر کریہاں تک شفاعت کاونت آئے گااور لوگ شفاعت کریں گے اور جہنم ہے نكالا جائے گاوہ شخص بھی جس نے لاالہ الاالله كہا تھاادراس كے ول میں ایک جو برابر بھی نیکی اور بہتری تھی یہ لوگ جنت کے آنگن میں ڈال دیئے جائیں گے ادر جنتی لوگ ان پر پانی جیٹر کیس گے وہ اس طرح بنیں گے جیسے جھاڑیانی کے بہاؤ میں پنیتا ہے اوران ک سوزش اور جلن بالكل جاتى رہے گى پھر وہ سوال كريں گے خداہے اور ہرایک کوا تناملے گاجیے ساری دنیابلکہ دس دنیا کے برابر۔

۵۷ ۲- جابرے روایت ہے انھوں نے سنانے کانوں سے رسول الله ﷺ فرماتے تھے میٹک اللہ تعالی چند لو گوں کو دوزخ ہے نکال كرجنت مي لے جائے گا۔

ا کہ اس حماد بن زیدے روایت ہے کہ میں نے عمر و بن دینارے پوچھا کیا تم نے ساہے جابر بن عبداللہ کو حدیث بیان کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ سے کہ اللہ تعالی کھے لوگوں کو جہنم سے نكالے كاشفاعت كى وجدے ؟ انھوں نے كہابال سناب\_

٢٧٢- جابرين عبدالله رضي الله عندے روايت ہے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اوگ جہنم میں جل کر وہاں سے

الله كرنے والوں نے بعینہ اس عبارت كو نقل كر ديااور انظر كو مجمى حديث ميں شريك كر ديا۔ والله اعلم۔ اور وہ بے يوچھ ياچھ كے جنت ميں واخل ہو گئے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ بیہ وولوگ ہوں گے جونہ منتز کرتے ہیں اور نہ بد فال لیتے ہیں۔اپنے پر ور د گار پر مجر و سہ کرتے ہیں۔ (٣٤٣) الله كيونكد منه سے مجدہ كياجاتا ہے۔ دوسرى حديث ميں ہے كہ تمام اعضاء مجدے كے انگاروں سے بچے رہيں مے جيے اوپر گزرار



مِنُ النَّارِ يَخْتَرِقُونَ أَفِيهَا إِلَّا ذَارَاتِ وُجُوهِهِمْ حُتَّى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ﴾.

٤٧٣ - عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ قَالَ كُنْتُ قَدْ شَغَفَنِي رَأْيُ مِنْ رَأْيِ الْحَوَارِجِ فَخَرَجْنَا فِي عِصَابَةٍ ذَرِي عَدَدٍ نُرِيدُ أَنْ نَحُجٌ ثُمٌّ نَحْرُجَ عَلَى النَّاس قَالَ فَمَرَرْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَإِذًا حَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ حَالِسُ إِلَى سَارِيَةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِذًا هُوَ قَدْ ذَكَرُ الْحَهَنُّمِيِّينَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا صَاحِبٌ رَسُولِ اللَّهِ مَا هَذَا الَّذِي تُحَدُّثُونَ وَاللَّهُ يَقُولُ إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ وَ كُلُّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا فَمَا هَذَا الَّذِي تَقُولُونَ قَالَ فَقَالَ أَتَقُرُّا الْقُرْآنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ سَبِعْتَ بِمَقَامٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَعْنِي الَّذِي يَنْعَثُهُ اللَّهُ فِيهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَحْمُودُ الَّذِي يُحْرِجُ اللَّهُ بِهِ مَنْ يُحْرِجُ قَالَ ثُمَّ نَعَتَ وَضَعَ الصِّرَاطِ وَمَرُّ النَّاسِ عَلَيْهِ قَالَ وَأَخَافُ أَنْ لَا أَكُونَ أَحْفَظُ ذَاكَ قَالَ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ زَعَمَ أَنَّ قَوْمًا يَخُرُجُونَ مِنْ النَّارِ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فِيهَا قَالَ يَعْنِي فَيَحْرُجُونَ كَأَنَّهُم عِيدَانُ السَّمَاسِم قَالَ فَيَدْ حُلُونَ نَهَرًا مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيَغْتَسِلُونَ فِيهِ فَيَخُرُجُونَ كَأَنَّهُمْ الْقَرَاطِيسُ فَرَحَعُنَا قُلْنَا

ٹکلیں گے اور جنت میں جائیں گے ان کاسب بدن جل گیاہو گاسوا منہ کے چکر کے۔

٣٧٣- يزيدين صهيب ابوعثان فقير سے روايت ہے ميرے دل میں خارجیوں کی ایک بات کھب گئی تھی (وہ یہ کہ نبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گااور جو جہنم میں جائے گاوہ پھر وہال ے نہ نکلے گا) تو ہم نکلے ایک بڑی جماعت کے ساتھ اس ارادے ے کہ ج کریں پھر خار جوں کا فرہب پھیلا کیں۔ جب ہم دين میں پہنچے دیکھا تو جاہر بن عبداللہ ایک ستون کے پاس بیٹھے ہوئے لو گوں کو حدیثیں سارہے ہیں رسول اللہ عظیم کی انھوں نے ایکا یک ذكركيادوز فيون كامين نے كہااے صحافي رسول خدا عظف كے تم كيا صدیث بیان کرتے ہو؟ الله تعالیٰ تو فرما تاہے اے رب جارے تو جس کو جہنم میں لے گیا تونے اس کور سواکیااور فرما تاہے جہنم کے لوگ جب وہیں ہے نکلنا جاہیں گے تو پھرائی میں ڈال دیے جائیں گے۔اب تم کیا کہتے ہو؟انھوں نے کہا تونے قرآن پڑھاہے؟ میں نے کہاہاں انھوں نے پھر کہا تونے حضرت کامقام ساہے؟ یعنی وہ مقام جواللہ ان کو قیامت کے روز عنایت فرمائے گا (جس کا بان اس آیت میں ہے عسلی ان ببعثك) ميں نے كہا ہال ميں نے سناہے انھوں نے کہا پھر وہی مقام محمود ہے جس کی وجہ سے الله تعالى نكالے گاجہم سے ان لوگوں كوجن كوجاہے گا چربيان كيا ا تھوں نے بل صراط کا حال اور لو گوں کے گزرنے کا اس بل پر سے ادر مجھے ڈر ہے یاد نہ رہا ہو ہے مگر انھوں نے بیہ کہا کہ سیکھ لوگ دوزخ ہے نکالے جائیں گے اس میں جانے کے بعدادراس طرح ہے نکلیں گے جیسے آبنوس کی لکڑیاں(سیاہ جل بھن کر) پھر جنت

(۳۷۳) اللہ یہ دونوں آیتیں خارجیوں کی دلیل ہیں جو کہتے ہیں دوزخ میں جاکر پھر کوئی دہاں ہے نہ نظے گا حالا نکہ یہ آیتیں ان کافروں ادر مشر کوں کے باب میں ہیں جو ہمیشہ جہم میں رہیں گے۔ حدیث میں ساسم کالفظ ہے جو جس سمسم کی ادر سمسم کہتے ہیں تل کواس کی ککڑیاں بھی دھوپ میں رکھنے سے کالی ہوجاتی ہیں ادر بعضوں نے کہااصل میں یہ لفظ ساسم تھا اس میں تحریف ہو کر ساسم ہو گیا اور ساسم تابع



وَيُحَكُمُ أَتُرَوْنَ الطَّيْخَ يَكُذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعْنَا فَلَا وَاللَّهِ مَا خَرَجَ مِنَّا غَيْرُ رَجُلِ وَاحِدٍ أَوْ كَمَا قَالَ أَبُو نُعَيْم.

کی ایک نہر میں جائیں گے اور وہاں عنسل کریں گے اور کاغذگی طرح سفید ہو کر تکلیں گے یہ سن کر ہم اوٹے اور کہا ہم نے خرابی ہو تمہاری کیا یہ بوڑھا جھوٹ یا ندھتا ہے رسول اللہ ﷺ پر ( یعنی وہ ہر گز جھوٹ نہیں بولٹا پھر تمہارا مذہب غلط نکلا) اور ہم سب پھر گئے اپنے ندہب سے مگر ایک شخص نہ پھر ایسا ہی کہا ابو نعیم فضل بن دکین نے۔

٤٧٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِلْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ أَرْبَعَةٌ فَيُعْرَضُونَ عَلَى اللَّهِ فَيَلْتَفِتُ أَخَدُهُمْ فَيَقُولُ أَيْ رَبُ إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا فَلَا تُعِدْنِي فِيهَا فَلَا تُعِدْنِي فِيهَا فَيُنجيهِ اللَّهُ مِنْهَا ﴾.

۳۵۳- ایس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ سے جار آدی نکالے جائیں گے تو خدا کے سامنے کے جائیں گے ان میں سے ایک جہنم کی طرف دکھے کر کے سامنے کے جائیں گے ان میں سے ایک جہنم کی طرف دکھے کر کے گائے مالک میرے! جب تونے جھے کو نجات دی اس سے تواب پھر مت لے جااس میں۔اللہ تعالی اس کو نجات دے گا جہنم ہے۔ محد کا میں مالک سے روایت ہے رسول اللہ عظافہ نے فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کرے گا پھر وہ کو شش اللہ تعالی قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کرے گا پھر وہ کو شش کریں گے اس مصیبت کو دور کرنے کی یاائے دل میں خدااس کا فکر کریں گے اس مصیبت کو دور کرنے کی یاائے دل میں خدااس کا فکر گالے کے دل میں خدااس کا فکر کے گالے کے دل میں خدااس کا فکر کا لائے کے دل میں خدااس کا فکر کے گالے کے دل میں خدااس کا فکر کے گالے کے دل میں ایک کے دل میں ایک میں کے ایک کے دل میں خدالک کے دل میں ایک کے دل میں خوالک کے دل میں ایک کے دل میں ایک کے دل میں ایک کے دل میں ایک کے دل میں خوالک کے دل میں ایک کے دل میں کے دائی میں کے ایک کے دل میں ایک کے دل میں کے دائی کے دل میں کے دل میں کے دل میں کو دائی کے دل میں ک

یاں یہاں ہے آرام یانے کو تو بہتر ہے اور آئیں گے حضرت آدم

کے پاس اور کہیں گے تم سب آومیوں کے باپ ہواللہ تعالیٰ نے

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسُلُم (( يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسُلُم (( يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسُلُم (( يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ عَبَيْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْتُمُّونَ لِلدَلِكَ و قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فَيُلْهَمُونَ لِلذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فَيُلْهَمُونَ لِلذَلِكَ فَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى فَيُلْهِمُونَ لِلذَلِكَ فَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيَعَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا قَالَ قَيَاتُونَ رَبِّنَا حَتَّى يُرِيَعَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا قَالَ قَيَاتُونَ رَبِّنَا حَتَّى يُرِيَعَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا قَالَ قَيَاتُونَ آدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ آدَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ آدَمُ

للج سیاہ لکڑی کو مثل آبنوس کے اور بعضول نے کہا ساسم کہتے ہیں آبنوس کو (نودی مختصر آ) (شاید ساسم سے سیسم ہو گیا ممکن ہے یہ لکڑی وہی ہو جس کو عام طور پراردو میں شیشم کہاجا تاہے۔از مصحح)

(٣٤٥) الله چند چيز ول كواللہ تعالى في اپنے خاص ہاتھ مبارك سے بنایا ہے ان كو بزرگى و بينے كے ليے ایک ان میں سے حضرت آوم ہیں ، دوسرے توریت كو تختول پرا ہے ہاتھ سے لكھا تھا۔ تيسر سے جنت العدن میں در خت اسپنے ہاتھ سے لگائے ہوں تو سب چيز ہیں خدا كے تخم سے بيد اہو تئيں پران چيز ول كو خدا نے اسپنے خاص ہاتھ سے بنایا جیسے حد بیٹ میں وار دہ پر خدا كا ہاتھ و ديما ہى مقد س اور بے شہر اور بے نظیر ہے جیسے اس كى وات مقد س جل شاند ۔ وہ گناہ كيا تھا اس در خت میں سے كھانا جس سے اللہ تعالى نے ان كو منع كيا تھا۔ نوو گئے نے كہا علماء نے اختلاف كيا ہے كہ جنج مرول سے گناہ صادر ہوتے ہیں یا نہیں اور قاضی عیاض نے بحث میں ایک مختر تقریر كی ہے دہ ہہ كد نبوت كے بعد ان سے كفر سر زو نہیں ہو سكتا بلكہ وہ محصوم ہیں اور گناہ جو سكتا بلكہ وہ محصوم ہیں اور گناہ جو کھر ہو تا ہے اور صحح ہیہ ہے كہ نبوت سے پہلے ہی وہ گفر سے محصوم ہوتے ہیں اب رہے اور گناہ جو کفر سے مجل ہوں تو کہ ہو تا ہے گئی اور بعضوں سے جو تہلی رسالت میں ہوں تو لا يا قعلا آب دہ سے استاد ابو مظفر اسفر انتی كا ہمارے انك تراسان سے او رمشائخ صوفیہ كا اور بعضوں سے خزد یک ہیں تو كين ہو سكتی ہو كتی ہے كہ لاہ ہو سے ہو تاتہ ابو مظفر اسفر انتی كا ہمارے انك كا ممارے انك كا ممارے انك كا ہمارے انك كا ہمارے انك كا ہمارے انك كا ہمارے انك كا ور مشائخ صوفیہ كا اور بعضوں کے خزد یک بیہ غلطی ہو سكتی ہو كتی ہے كہ لاہ



تم کو اپنے ہاتھ سے بنایاادر اپنی پیدا کی ہوئی روح تم میں پھو نکی اور فرشتوں کو تھم کیا تو انھوں نے تم کو سجدہ کیا تو تم آرج ہم لوگوں کی سفارش کرو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ آرام دے ہم کو اس جگہ کی تکلیف ہے۔ وہ کہیں گے جس اس لا کق نہیں اور اپنے گناہ کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن تم جاؤنوج کے پاس وہ پہلے کی اللہ تعالیٰ ہے وہ آئیں گے نوح کے پاس وہ پہلے پیغیبر ہیں جن کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے وہ آئیں گے نوح کے پاس تو نوح کہیں گے بیس ان لوگ نہیں اور اپنی خطا کوجو د نیا ہیں ان ہے ہوئی تھی یاد کریں گے اور شر مائیں گے اپنے پر وردگار ہے اور موئی تھی یاد کریں گے اور شر مائیں گے اپنے پر وردگار ہے اور

أَبُو الْحَلْقِ خَلَقَكَ اللّهُ بِيَدِهِ وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ
رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعْ لَنَا
عِبْدَ رَبَّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَقُولُ لَسَتُ هُنَاكُمْ فَيَذُكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّةً مِنْهَا وَلَكِنْ انْتُوا نُوحًا أُولُلُ وَسُولِ بَعَفَهُ اللّهُ قَالَ فَيَأْتُونَ نُوحًا صَلّى اللّهُ وَسُلُم فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذُكُرُ خَطِيئَتَهُ الْبَي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

لاہ جیسے ہمارے پیٹمبر کو سہو ہوانماز میں لیکن ضروری ہے کہ وہ مطلع ہو جا کیں اپنی غلطی ہے یااس وقت یاو فات سے پہلے اور یہی مذہب ہے جمہور علاء اور اکثر مختقین کا۔ اب رہے صغیرہ گناہ تو جو صغیرہ گناہ اس قتم کے ہیں کہ ان سے دیاءت اور خست اور کمینہ پن نکاتا ہے ان سے بالا تفاق معصوم ہوتے ہیں اور باقی صغیرہ گناہ میں اختلاف ہے اکثر فقہاءاور محدثین سلف اور خلف اس طرف سے ہیں کہ اس قتم کے صغیرہ گناہ ان سے ہو سکتے ہیں اور دلیل ان کی قرآن کی آیتیں اور حدیثیں ہیں اور ایک جماعت محققین کی فقہاءاور متکلمین میں سے اس طرف گئی ہے کہ وہ پاک ہیں صفائر ہے بھی جیسے کہائر ہے پاک ہیں اور نبوت کا منصب مانع ہے ایسے گنا ہوں کے کرنے ہے اور قصد اُخدا کی مخالفت کرنے ہے اور جو آبات اور احاد بیث اس قتم کی وار د ہوئی ہیں جن سے پیفیروں کا گنا ہگار ہونا نکلائے وہ تاویل کی گئی ہیں یا محمول ہیں مہونی یااللہ کااؤن تھا بعض چیزوں میں لیکن انکوڈر ہواان میں مواخذے کایا بعض چیزیں ایسی ہیں جو نبوت سے پہلے الناسے سر زوہو کیں اور تبی فد ہب حق ہے اس لیے کہ ا نبیاہ کے اقوال اور افعال کی چیروی کرنالازم ہے بھر اگروہ خطاوار ہوں تو بہت ہے افعال میں ان کی چیروی لازم نہ ہو۔ قاضی عیاض نے کہا ہم نے اس مطلب کوائی کتاب شفایس خوب بیان کیاہے کہ دیساووس کی کتابوں میں نہیں متااوراس بات سے مت ڈر کہ بیرند بہب منسوب ہے خوارج اور معتزلہ اور مبتدعہ کے گروہوں کی طرف اس لیے کہ ان کا مطلب اس ند ہب ہے دوسرا ہے دہ یہ ہے کہ کیا صغیرہ گناہ سے کا فر ہو جاتا اور ہم پاک بیں اس خیال ہے اور میہ جو خطائم سانبیاء کی بیان کی گئیں ہیں جیسے آدم کا بھول کراس ور خت میں سے کھالیٹااور نوح کا بد دعا کرتا كافروں يراور قتل كرنا موسى كاايك كافركواور بيانا براہيم كااپ تين كافروں كے شرے ايك بات كهد كرجوايك طرح سے يج ہوسكتي تقى۔ ور حقیقت اور دل کے حق میں گناہ نہیں ہیں مگر انبیاء پر عماب ہوایا دہ ڈرے ان باتوں سے بھی ہوجہ قرب اور منز لت کے تمام ہوا تکام قاضی عیاض کارامام ابوعبدالله مازری نے کہا مور تعین نے لکھا ہے کہ حضرت ادر لیل نوح کے دادا تھے پھر اگریہ ٹابت ہوکہ ادر لیس تیفیبر تھے تو مور خین کار قول صحیح نہیں کہ وونوح کے دادا تھے اس لیے کہ حدیث سے صاف یہ امر نکا ہے کہ نوح سب سے پہلے پیفیر ہیں جود نیامیں آئے اور بعضوں نے کہاکہ حدیث میں رسول کالفظ ہے اور شایدادر لیں ٹی ہوں رسول نہ ہوں۔ قاضی عیاض نے کہابعضوں نے کہا کہ ادر لیں الیاس کو کتے ہیں اور وہ پیغیبر تھے بنی اسرائیل کے بوشع بن نون کے ساتھ اس صورت میں کوئی اعتراض نہ ہو گاای طرح میداعتراض نہیں ہو سکتا کہ آدم وشیث د دنول بغیبر تھے دونوح سے پہلے تھے کیونکہ آدم کواپن اولاد کی تعلیم کا تھم ہوا تھااور وہ کا فرنہ تھے ای طرح شیث کہ وہ خلیفہ تھے۔ آدم کے کا فرول کی ہدایت کے لیے بھیجا جانا تو یہ امر سب سے پہلے نوح کے لیے ہوا۔ قاضی عیاض نے کہاا ہوا کھن بن بطات کا ند ہب یہ ہے کہ آوم رسول مند تھے تاکہ ید اعتراض وارو مند ہو حالا نکد ابوؤر کی طویل حدیث نص صرت کے ہے کہ آدم اور اور لیس دونوں رسول تھے۔ لاہ



کہیں گے تم جاؤا پر اہیم کے پاس جن کو اللہ تعالیٰ نے اپناد وست بنایا تھا۔ وہ سب لوگ ابر اہیم کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے ہیں اس لا اُئل نہیں اور اپنی خطا کو جو ان سے ہوئی تھی یاد کر کے خدا سے شر مائیں گے لیکن تم جاؤ موئی کے پاس جن سے اللہ تعالیٰ نے بات شر مائیں گے دوہ سب موئی کے پاس آئیں اور اپنی خطا کو جو ان سے آئیں گے وہ کہیں گے میں اس لا اُئل نہیں اور اپنی خطا کو جو ان سے ہوئی تھی یاد کر کے خدا سے شر مائیں گے لیکن تم جاؤ عینی کے پاس جو اللہ کی روح ہیں اور اس کے تھم سے پیدا ہوئے ہیں وہ آئیں جو اللہ کی روح ہیں اور اس کے تھم سے پیدا ہوئے ہیں وہ آئیں گئین گئی ہوں اور اس کے تھم سے پیدا ہوئے ہیں وہ آئیں گئین گئی تا ہوئی نہیں لیکن تم جاؤ تھی گئیں گئی ہوں اس لا اُئل نہیں لیکن تم جاؤ تھی گئیں گئی ہوں اس لا اُئل نہیں لیکن گئی ہوں دے آئیں اللہ کے جن کے اس وہ ایسے بندے ہیں اللہ کے جن کے اگلے اور

انْتُوا إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الّذِي اتْخَذَهُ اللّهُ خَلِيلًا قَيَاتُونَ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ عَظِينَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَخِي رَبَّهُ مِنْهَا وَلَكِنْ خَطِينَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَخِي رَبَّهُ مِنْهَا وَلَكِنْ انْتُوا مُوسَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَيْقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَيْقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَدُّكُو خَطِينَتَهُ الّتِي أَصَابَ فَيَسْتَخِي رَبَّهُ وَيَدُكُو خَطِينَتَهُ الّتِي أَصَابَ فَيَسْتَخِي رَبَّهُ وَيَدُولُ النّهِ وَكَلِمَتَهُ وَيَقُولُ مِنْ النّهِ وَكَلِمَتَهُ وَيَقُولُ مَنْ اللّهِ وَكَلِمَتَهُ فَيَقُولُ مِنْ اللّهِ وَكَلِمَتَهُ فَيَقُولُ وَسَلَّمَ وَلَكُمْ اللّهِ وَكَلِمَتَهُ فَيَقُولُ فَيَأْتُونَ عِيسَى رُوحَ اللّهِ وَكَلِمَتَهُ فَيَقُولُ فَيَأْتُونَ عِيسَى رُوحَ اللّهِ وَكَلِمَتَهُ فَيَقُولُ لَا عَيْسَى رُوحَ اللّهِ وَكَلِمَتَهُ فَيَقُولُ لَيْ اللّهِ وَكَلِمَتَهُ فَيَقُولُ لَيْ اللّهِ وَكَلِمَتَهُ فَيَقُولُ لُوسَى مَلْولَ اللّهِ وَكَلِمَتَهُ فَيَقُولُ لَا اللّهِ وَكَلِمَتَهُ فَيَقُولُ اللّهِ وَكَلِمَتَهُ فَيَقُولُ اللّهِ وَكَلِمَتَهُ فَيَقُولُ لَا اللّهِ وَكَلِمَتُهُ فَيَقُولُ لَا اللّهِ وَكَلِمَتُهُ فَيَقُولُ لَا اللّهِ وَكَلِمَتُهُ فَيْقُولُ اللّهِ وَكَلِمُتُهُ فَيَقُولُ لَا اللّهِ وَكَلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ السَلّهُ وَلَكُمْ اللّهِ الْعَلَالِهُ وَلَا اللّهُ ولَكُولُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهِ وَلَا اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

لله نووی بعنی خلیل قاضی عیاض نے کہاخات کے اصل میں معنی خاص کرلیمااور چن لینااور صاف کر لیماہ اور بعضوں نے کہاخات کا معنی قطع کر نااورا براہیم کو خلیل کہااں لیے کہ انھوں نے قطع کیاا پی حاجتوں کو سب مخلو قات سے اور چھوڑ دیاان کواپنے رب پراور بعضوں نے کہاخات مے معنی کی اور صاف ووسی جو باعث ہوتی ہے اسرارور موز کے تخلل کی لینی بھیدوں کے آنے کی اور بعضوں نے کہاخلت کے معنی محبت ہے تمام ہواکلام قاضی عیاض کا۔ابن انباری نے کہا ظیل کہتے ہیں دوست کو جس کی دو تی اور محبت پوری ہواور محبوب اس کو جس کی محبت میں کو گی تقص اور خلل نہ ہو۔ واحدی نے کہامی قول محتار ہے کیونکہ اللہ خلیل ہے ابراہیم کاادر ابراہیم جلیل ہیں اللہ کے اور جس صورت میں خلت کے معنی قطع حاجت کے ہو تکے تواللہ تعالی کوابراہیم کا غلیل نہیں کہ یک (نووی) موٹی ہے اللہ نے بات کی اس پراجماع کیااہل سنت نے کہ ہے کلام اپنے ظاہر پر محمول ہے اور اللہ نے هیں مصرت موئی ہے کلام کیا جس کو حضرت موئی نے سنا بلاواسطہ اور کلام اللہ کی ایک صفت ہے جو مخلوق کے کلام کے مشابہ نہیں۔ مراد انگلے گناہوں سے وہ گناہ جو نبوت سے پہلے ہوئے ادر پچھلوں سے جو بعد نبوت کے ہوئے اور بعضوں نے کہاکہ مرادان گناہوں سے وہ بھول چوک ہے جو آپ سے ہوئی اور بعضوں نے کہاکہ مرادا گلے گناہوں سے آدم کی خطاب پچھلے سے امت کے مکناہ اور بعضول نے کہ بیر بر تقدیر فرض ہے بینیاگر تمہارے پکھ گناہ ہول تو وہ سب معاف اور مغفور ہیں اور بعضوں نے کہا کہ مقصوداس ہے یا کی ہے آگی گناہوں سے زانووی) نصاری اس آیت ہے لیعفولات الله ما تقدم من ذنبات و ماتا حو ہمارے تیفیر پراعتراض کرتے ہیں کہ جب وہ خود گنا ہگار تھے تواوروں کو گناہوں سے کیوں کرپاک کریں گے ان کاجواب یہ ہے کہ اگلی کتب ساوی سے اور پیغیبروں کا بھی گناہوں میں مبتلا ہو نا نکٹا ہے پھر جو جواب ان کی طرف ہے دیا جائے گا و بی جواب ہمارے پیغیبر کی طرف ہے بھی ہو سکتا ہے۔ دو سرے یہ کہ گناہ اور تقصیر عام بندول کے اور ہیں اور خاص بندوں کے اور۔و نیامیں بھی یہ مسئلہ مسلم ہے کہ عام لوگوں سے بہت میان باتوں کی شکایت نہیں ہوتی جو خاص بندول کے لیے بوی تقصیریں بھی جاتی ہیں ای طرح پغیبروں اور مقربول کے مناوا یہے ہیں جو ہمارے حق میں محناوہی نہیں لیکن تقرب کی وَجِد ﴿ ے وہ گناہ سمجھے جاتے ہیںاور چو نکہ انبیاہ بشر ہیںاور محال ہے کہ بشر لوازم بشریت ہے پاک ہواس لیے خواہ مخواہ کوئی تقصیم یاغفلت سمی وقت میں ان سے واقع ہو جاتی ہے پھر مالک اپنے کسی بندے کی ایسی تقصیروں کو بھی یک قلم معاف کردے توبیداس کی کمال محبت ہے اس بندے کے ساتھ اوراس میں عظمت اور بزرگ ہے اس بندے کی اور بندول پر توبہ آیت در حقیقت ایک شرف ہے ہمارے پیمبر کے لیے اللہ



و پھلے سب گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ عظافہ نے فرایا پھروہ سب لوگ میر ہے ہیں آئیں گے ہیں این پرورد گارے اجازت واجوں گا (باریاب ہونے کی) بھے کواجازت لے گی جب ہیں اس کو یہ کھوں گا تو سجدہ میں گر پڑوں گا پھر وہ جھے رہنے دے گا سجد میں گر پڑوں گا پھر وہ جھے رہنے دے گا سجد میں سر کواور کہ جو کہتا ہے سنا جائے گا اور مانگ جو مانگناہ دیا جائے گا اور شفاعت کر تیری شفاعت تبول کی جائے گا۔ پھر میں سر اٹھاؤں اور شفاعت کر تیری شفاعت تبول کی جائے گا۔ پھر میں سر اٹھاؤں گا اور شفاعت کر تیری شفاعت تبول کی جائے گا۔ پھر میں سر اٹھاؤں گا اور شفاعت کی موافق کو وال گا تو ایک حد میرے لیے مقرر کی جائے گا بھر سفارش کروں گا تو ایک حد میرے لیے مقرر کی جائے گی میں اس حد کے موافق کو گوں کو دوز خے نکالوں گا اور کا جائے گی میں اس حد کے موافق کو گوں کو دوز خے نکالوں گا اور

لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنْ انْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُرَ )) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ قَيَاتُونِي فَاسْتَأْذِنْ عَلَى رَبِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ قَيَاتُونِي فَاسْتَأْذِنْ عَلَى رَبِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَيْنَهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيُوذَذَنَ لِي فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيُونَذَنُ لِي فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيُوذَذَنَ لِي فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا وَلَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا وَأَنْ عَلَى مَعْمَدُ ارْفَعَ وَأَسْتَكُ مُقُلُ لُسَمِّعُ سَلَ تُعْطَهُ اشْفَعُ تُسْقَعُ لَيْتَفَعُ وَاللَّهُ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعَ وَأُسِي فَاحْمَهُ رَبِّنِي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ رَبِّي وَلَا لَنَا وَأَنْ فَعَ مَلَكُ مُنْ النَّارِ فَقَالَ مَا شَاعَ فَيَحُدُ لِي حَدًا فَأَخْرِ خِنْهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمْ الْمُفَعِ فَيَحُدُدُ لِي حَدًا فَأَخُوذِ فَقَعْ سَاجِدًا وَأُدْخِلُهُمْ الْمُفَعِ سَاجِدًا وَأُدْخِلُهُمْ مِنَ النَّارِ وَالْدَخِلُهُمْ الْمُغَلِّمُ لَيْكُمْ لَمُ مُنْ النَّارِ وَالْدَخِلُهُمْ الْمُؤْمِدُ فَقَاقَعُ سَاجِدًا

لله نه نقصان جبيها مخالفين خيال كرتے بين خداان كو بدايت كزے۔البته ان كاعتراض اس صورت ميں درست ہو تاكہ بم اسينة تيفير كو معاذ الله بندگی ہے بوھاکر خداتک پہنچادہے جیے انھوں نے اپنے پیٹمبر کے ساتھ کیا ہے۔ یہ الی ہو توف اور بے عقلی کی بات ہے کہ تمام ند ہب والے نصاری کے وس خیال پر فہتبہ لگاتے ہیں اور اس خیال کی وجہ ہے ان کا سار اند جب عقلاء کے مزد کیا لغو ہو گیاہے لاحول ولا قوۃ الا بالله لیعن جب اور سب بیٹمبران کوجواب دے دیں محے اور کہیں مے کہ ہم استے بڑے کام سے لا کق شیس تووہ میرے پاس آئمیں کے قاضی عیاض نے کہااور تغیبروں کا یہ کہنا براہ تواضع اور انکسار ہو گااور شاید اشارہ ہواس بات کا کہ یہ درجہ لیٹی شفاعت کیری میرا درجہ نہیں بلکہ اس کے بعد والے کا ہے اور شاہدان کو معلوم ہو کہ یہ درجہ ہارے پنجبر کاب لیکن ہرا یک نے اپنے بعدوالے پر حوالہ کیا تاکہ آہت آہت ہے سلسلہ ہارے پنجبر تک پنچ اور آپ کی فضیلت سب پینمبروں پر طاہر ہوئے اس حدیث ہے یہ بات بھی نگلی ہے کہ بڑے بڑے کاموں میں پہلے مس اور بزرگ لوگوں کی طرف رجوع کرناچاہیے اور ہمارے پیغیر جواس کام ہے انکار نہ کریں گے اور مستعد ہو جائیں گے وہ اس وجہ ہے کہ آپ جانتے ہول مے کہ یہ میرای کام ہے اور یہ عزت خدائے میرے لیے ہی رکھی ہے نووی نے کہااللہ تعالی جوان لوگوں کے دل میں ڈالے گا کہ پہلے آدم کے یاں جائیں گے پھر نوح کے پاس پھر ابراہیم کے پاس ای طرح اخیر تک اس میں یہ حکمت ہے کہ ہمارے پیفیبر کی نضیلت سب پیفیبروں پر معلوم ہو جائے کیو تک اگر پہلے ہی ہے وہ آپ کے پاس آ جاتے تو اس بات کا شال رہتا کہ اور پیغیر ول سے بھی یہ کام ممکن تھالیکن جب وہ سب ہے سوال کر بچکے اور کمی نے قبول ند کیااور آپ کی بزرگی سب پر ظاہر ہوئی اور جناب الوہیت سے آپ کا کمال قرب ظاہر ہوااس عدیث سے ر سول الله سی فضیلت تمام مخلو قات پرخواه وه پیغیبر بول آدی بهول یا جن یا فرشتے ظاہر ہوتی ہے کیونکدا تنابزاکام یعنی شفاعت عظمیٰ سی اور سے نہ ہو سکے گا اور آپ اس کو قبول کریں ھے یااللہ تو ہم کو اور سب مسلمان بھائیوں کو آپ کی شفاعت نصیب کر آمین یارب العالمین ۔اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شفاعت کااؤن آپ کے لیے تیامت کے روز ہوگااگر چہ بید درجہ اللہ تعالیٰ نے خاص آپ کیلئے رکھا ہے پراس کی اجازت قیامت کودے گااب جولوگ خیال کرتے ہیں کہ شفاعت کااذن آ بگودے چکا ہے انکاخیال غلط ہے اور مخالف ہے قر آن کے۔ قر آن میں موجود ہے کہ وہاں کسی کی شفاعت کار گرنہ ہوگی مگر جس کو خدااؤن دے گااب بیہ شفاعت بھی ان ہی لوگوں کے لیے ہوگی جن کا نجات ویے والا اور عذاب سے بچانے والا سواخدا کے کوئی نہیں پر ظاہر میں پیقبروں کارتبہ بڑھائے کے لیے اوران کو خوش کرنے کے لیے ان لاہ



فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعُ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ قُلْ تُسْمَعُ سَلْ تُعْطَهُ الشَّفَعُ تُشَفَّعُ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدِ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُ لِي حَدًّا فَأَخْرِجَهُمْ مِنْ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ قَالَ فَلَا أَدْرِي فِي النَّائِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ فَأَقُولُ يَا رَبُ مَا النَّائِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ فَأَقُولُ يَا رَبُ مَا النَّائِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ فَأَقُولُ يَا رَبُ مَا عَلَيْهِ الْخُلُودُ )) قَالَ ابْنُ عُنِيدٍ فِي رِرَايَتِهِ قَالَ عَيْدُ فِي رِرَايَتِهِ قَالَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ .

جنت میں لے جاؤں گا اور دوبارہ اپنے پروردگار کے پاس
آگر سجدے میں گروں گاوہ مجھے رہنے دے گا سجدے میں جب
تک اس کو منظور ہو گا بھر تھم ہو گائے ٹھر الپنے سر کو اٹھاؤاور کہو
سناجائے گاما گو دیا جائے گاسفارش کر وقبول کی جائے گی میں اپنے
سر کو اٹھاؤں گا اور اپنے مالک کی تعریف کروں گا جس طرح وہ مجھ
کو سکھائے گا بھر سفارش کروں گا توایک حد باندھی جاوے گی میں
اس حد کے موافق تو گوں کو دوزخ سے نکالوں گا اور جنت میں
داخل کروں گا۔ راوی نے کہا مجھے یاد نہیں آپ نے تیسری باریا
چو تھی بار میں فرمایا میں کہوں گا اے مالک میرے! اب تو کوئی
دوزخ میں نہیں رہا گر وہ جو قرآن کے بموجب ہمیشہ دوزخ میں
دوزخ میں نہیں رہا گر وہ جو قرآن کے بموجب ہمیشہ دوزخ میں
دوزخ میں نہیں رہا گر وہ جو قرآن کے بموجب ہمیشہ دوزخ میں

۳۷۶- حضرت انسؓ ہے دوسری روایت بھی الی بی ہے اس میں بیہ ہے کہ میں اپنے پروردگار کے پاس چوتھی مرحتیہ آؤل گااور عرض کروں گااہے پروردگار اب تو دوزخ میں کوئی باتی نہیں رہا مگر جس کو قرآن نے روک رکھا (لیمنی قرآن کے ہموجب وہ جمیشہ دوزخ میں رہنے کامزاوارہے)

24 - انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالی اکٹھا کرے گا مومنوں کو قیامت کے دن ان کو خیال آئے گا خیر تک جیسے اوپر عدیث گزری اس میں بیہ ہے کہ آپ چو تھی بار عرض کریں گے اے پرورد گاراب تو جہنم میں کوئی نہ رہا مگر جو

ق سفادش کروائے گااور ان کی سفادش قبول کرے گایوں نہ سجھنا جاہیے کہ یہ بیٹیبر خدا کی درگاہ میں کسی متم کا معاذ اللہ زوریا دباؤر کھتے ہوئے کہ خدائے تعالی اس وجہ سے ان کی سفادش مان لے گاکیو تکہ خدائے تعالی کی وہ شان ہے کہ اس پر رتی برابر کسی کازوریا دباؤ نہیں اور بڑے برے بیٹیبر اور مقرب بندے بھی ہر ایک بات اس سے یوں بی ما تھیں گے جسے بندوائے مالک سے اور غلام اپنے صاحب سے ما تگاہے بھی کافر اور مشرک جسے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ نہیں بختے گاشرک اور اس سے شاہت ہو تا ہے نہ ہب اہل حق کا جس پر اجماع کیا سلف نے کہ جو شخص تو حید پر مرے وہ بیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا۔



حَبِّسَهُ الْقُرْآنُ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ )). اللهُ وَسَلّمَ فَالَ (اَ يَخُوجُ مِنْ النّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (( يَخُوجُ مِنْ النّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (( يَخُوجُ مِنْ النّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ وَكَانَ فَي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَوْنُ شَعِيرَةً ثُمَّ يَخُوجُ مِنْ النّادِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلّا اللّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ النّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلّا اللّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ النّادِ مَنْ قَالَ لَا إِلّهُ إِلّا اللّهُ وَكَانَ فِي يَخْرُجُ مِنْ النّادِ مَنْ قَالَ لَا إِلّهُ إِلَّا اللّهُ وَكَانَ فِي يَخْرُجُ مِنْ النّادِ مَنْ قَالَ لَا إِلّهُ إِلَّا اللّهُ وَكَانَ فِي وَالِيهِ النّالِ مَنْ قَالَ لَا إِلّهُ إِلَّا اللّهُ وَكَانَ فِي وَالِيهِ مِنْ النّادِ مِنْ قَالَ اللّهُ وَكَانَ فِي وَالِيهِ مِنْ النّادِ مِنْ مَالِكِ عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي مَالِكِ عَنْ النّبِي مَالِكِ عَنْ النّبِي مَالِكِ عَنْ النّبِي مَالِكِ عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي مَالِكِ عَنْ النّبِي اللّهُ اللّهُ مِنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ اللّهِ مِنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ اللّهِ عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي اللّهِ بِسْطَامَ مَنَ اللّهُ مِنْ عَنْ أَنْسُ بْنِ مَالِكِ عَنْ النّبِي اللّهُ وَلَا أَنْ شُعْبَةً جَعَلَ مَكَانَ الذّرَاقِ فَي وَلَا أَنْ شُعْبَةً جَعَلَ مَكَانَ الذّرَاقِ فَي الْمُو بِسْطَامَ.

الْطَلَقْنَا إِلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكُ وَتَسْمُعْنَا بِثَابِتِ الْطَلَقْنَا إِلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكُ وَتَسْمُعْنَا بِثَابِتِ الْنَهْيُنَا إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى الصَّحَى فَاسْتَأَذَنَ فَانَتَهَيْنَا إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى الصَّحَى فَاسْتَأَذَنَ لَنَا ثَابِتًا مَعَهُ لَنَا ثَابِتًا مَعَهُ عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ لَهُ يَا أَبًا حَمْزَةَ إِلَّ الْعَالَى الْمُعْرَةِ يَسْأَلُونَكَ أَنْ أَنْ تُحَدِّنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (﴿ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النّاسُ بَعْضَهُمْ إِلَى كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى لَكُونَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُ (﴿ إِذَا لِنُكَامُ لَكُنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَلَكِنَ عَلَيْكُمْ لِيَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى لَكُنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُهُ حَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَةُ خَلِيلُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْقِيلَةُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْحَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قرآن کے علم ہے رکاہوا ہے لیتی جو ہمیشہ رہنے کا مستحق ہے۔

۸ ۲ ۲ – انس بن بالک رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا نکلے گا دوزخ سے ووشخص جس نے لاالہ الااللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ایک جو برابر بھلائی ہوگی پھر نکلے گا دوزخ سے دوشخص جس نے لاالہ الااللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ایک بچوں ایک گیہوں برابر بھلائی ہوگی۔ پھر نکلے گا دوزخ سے وہ شخص جس نے لاالہ الااللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں چیو تی وہ شخص جس نے لاالہ الااللہ الااللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں چیو تی در برابر بھلائی ہوگی۔ پھر نکلے گا دوزخ ہے در بی جو تی در برابر بھلائی ہوگی۔ بیس تھیف کی اور بجائے برابر بھلائی ہوگی۔ شعبہ نے اس صدیت میں تھیف کی اور بجائے در دوایت در دوایت در دوایت کیا (جوایک اناج ہے جس کو چینا کہتے ہیں) انھوں نے ڈرہ روایت کیا (جوایک اناج ہے جس کو چینا کہتے ہیں)۔

927- معدبن ہلال عنزی سے روایت ہے کہ ہم انس بن مالک کے پاس گئے اور ثابت کی سفارش چاہی (ان سے ملنے کے لیے)
آخر ہم ان تک پنچے وہ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے ثابت نے ہمارے لیے اجازت ما گئی اندر آنے کی ہم اندر گئے انھوں نے ثابت کو اپنے ساتھ بٹھایا تخت پر ثابت نے کہا اے ابو حمزہ (بیہ کئیت ہے انس کی) تمہارے بھائی بھرہ والے چاہتے ہیں تم ان کو شفاعت کی حدیث سناؤ انھوں نے کہا ہم سے بیان کیا حضرت شفاعت کی حدیث سناؤ انھوں نے کہا ہم سے بیان کیا حضرت کی حدیث کے بہی محد شفاعت کی حدیث سناؤ انھوں نے کہا ہم سے بیان کیا حضرت کے بہی محد شفاعت کی حدیث سناؤ انھوں نے کہا ہم سے بیان کیا حضرت کی مدیث سناؤ انھوں کے کہا ہم سے بیان کیا حضرت آدم کے باس آئیں گے کہیں کے باس آئیں گے کہیں کے باس آئیں گے کہیں گئے تم اپن اولاد کی سفارش کرو (خدا کے باس تاکہ وہ نجات دے گئی آونوں کی وہ نجات دے گئی آفت سے ) وہ کہیں گے ہیں اس لا کئی نہیں لیکن تم حضرت اس آفت سے ) وہ کہیں گے ہیں اس لا کئی نہیں لیکن تم حضرت اس آفت سے کو باس جاؤں وہ اللہ کے دوست ہیں۔ لوگ ان کے باس اس آفت سے کو باس جاؤں وہ اللہ کے دوست ہیں۔ لوگ ان کے باس اس کی باس جائوں کے باس جائوں کی باس جائوں کی باس جائوں کا باس کے باس جائوں کی باس جائوں کے باس جائوں کی باس جائوں کے باس جائوں کی باس جائوں کی باس جائوں کے باس جائوں کی باس جائوں کی باس جائوں کے باس جائوں کی باس جائوں کے باس جائوں کی باس جائوں کی باس جائوں کو دوست ہیں۔ لوگ ان کے باس جائوں کی جائوں کی جائوں کی جائوں کی جائوں کی جائوں کی باس جائوں کی باس جائوں کی جا

جائیں گے وہ کہیں گے میں اس قابل نہیں لیکن تم حضرت موسی كياس جاؤوه كليم الله بي (لينى الله فان ع كلام كيابلاداسط) لوگ ان کے یاس جائیں مے وہ کہیں گے میں اس لا کق نہیں لیکن تم حضرت عسی کے یاس جاؤ وہ روح اللہ ہیں اور اس کا کلمہ ہیں ( ایعنی بن باب کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں ) اوگ ان كے ياس جائيں كے وہ كہيں كے ميں اس لائق نہيں ليكن تم حضرت محمر کے یاس جاؤ۔ وہ سب لوگ میرے یاس آئیں گے میں کیوں گااچھایہ میراکام ہے اور میں چلوں گااور خدائے تعالی ہے اجازت ما تکوں گا (باریاب ہونے کی ) مجھے اجازت ملے گی میں اس کے سامنے کھڑا ہو نگااور ایسی ایسی تعریفیں اس کی بیان کروں گاجو اب میں نہیں بیان کر سکتااس وقت اللہ میرے دل میں ڈال دے گابعداس کے مجدے میں گریڑوں گا آخر تھم ہو گااے محد ! اپناسر اٹھااور کہد ہم سنیں کے اور مانگ ہم دیں گے سفارش کر ہم قبول کریں گے میں عرض کروں گا مالک میرے امت میری امت . ميرى علم ہوگا جااور جس كے دل ميں گيبوں ياجو كے دانے كے برابر بھی ایمان ہو اس کو نکال لے دوزخ سے میں ایسے سب لوگوں کو نکال لوں گا اور پھر اپنے مالک کے پاس آن کر ولیی ہی تعریفیں کروں گا پھر تجدہ میں گریڑوں گا تھم ہو گا ہے محمہ !اپناسر اٹھااور کہہ جو کہنا ہے تیری بات سی جائے گی مانگ جو مانگا ہے ملے گاسفارش کر تیری سفارش قبول ہو گی۔ میں عرض کروں گا مالک میرے امت میری امت میری (لینی این امت کی جخشش حابتا ہوں) تھم ہو گا جااور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہواس کو جہنم ہے نکال لے میں ایساہی کروں گااور پھر لوٹ کراینے پرورد گار کے پاس آؤں گااورالی ہی تحریفیں کرونگا اور تجدے میں گریزوں گا تھم ہو گانے محد ایناسر اشااور کہہ ہم سنیں کے مانگ ہم دیں گے سفارش کر ہم قبول کریں گے۔ میں

فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنُ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ فَيُؤْتَى مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِّمَتُهُ فَيُؤتَى عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُوتَى فَأَقُولُ أَنَا لَهَا فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنَ لِي فَأَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ الْآنَ يُلْهِمُنِيهِ اللَّهُ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعُ رَأْسَكَ وَقُلُ يُسْمَعُ لَكَ وَسَلَ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشْفَعْ فَأَقُولُ رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيُقَالُ انْطَلِقُ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ بُرَّةٍ أَوْ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانُ فَأَخْرِجُهُ مِنْهَا فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّنِ فَأَخْمَدُهُ بِيَلُّكُ الْمَحَامِدِ ثُمُّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسُكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ ثُشْنَفَعْ فَأَقُولُ أَمَّتِي أُمَّتِي فَيُقَالُ لِي انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدُل مِنْ إِيمَان فَأَخْرِجُهُ مِنْهَا فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ إِلَى رَبِّي فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَجِزُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعَ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشْفَعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيُقَالُ لِي انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِي



عرض كرول گااے مالك ميرے!ميرى امت ميرى امت علم ہو گا جا اور جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم بہت کم بہت ہی کم ایمان ہواس کوجہم ہے نکال لے۔ میں جاکر ایسا ہی کروں گا۔ معبد بن ہلال نے کہایہ انسؓ کی حدیث ہے جو انھوں نے ہم سے یان کی پھر ہم ان کے پاس سے فکے جب جبان (قبر ستان) کی بلندى پر پہنچے تو ہم نے كہاكاش ہم حسن (بصرى) كى طرف چليں او ران کو سلام کریں اور وہ ابو خلیفہ کے گھر میں چھیے ہوئے منے (جاج بن بوسف ظالم کے ڈرے) خیر ہم ان کے پاس گے اوران کو سلام کیا ہم نے کہا اے ابو سعید ہم تمہارے بھائی ابوحزہ (انسؓ) کے پاس سے آرہے ہیں انھوں نے شفاعت کے باب میں ایک حدیث ہم سے بیان کی والی حدیث ہم نے نہیں ئ۔ انھوں نے کہاہاں بیان کروہم نے وہ حدیث ان سے بیان کی انھوں نے کہااور بیان کروہم نے کہا بس اس سے زیادہ انھوں نے بیان نہیں کی انھوں نے کہا یہ حدیث تو انھوں نے ہم سے ہیں برس پہلے بیان کی تھی جب وہ ٹائٹھے تھے (لیعنی اتنے بوڑھے نہ تھے جیے اب ہیں)اب انھوں نے کچھ چھوڑ دیا میں نہیں جانتا وہ بھول محے یاتم ہے بیان کرنا مناسب نہ جانا۔ ایسانہ ہوتم بحروسہ کر بیٹھو (اور نیک اعمال میں ستی کرنے لگو) ہم نے ان سے کہاوہ کیا ہے؟ ہم ہے بیان کرو۔ یہ س کر ہنے اور کہاا نسان کی بیدائش میں جلدی ہے میں نے تم ہے بیر قصد اس لیے ذکر کیا تھا کہ میں تم ہے بیان كرول اس فكڑے كو (جو انس نے چيوڑ ديا ليمني تم جلدي كر كے ورخواست کر بیٹے بیان کرنے کی اگر درخواست نہ کرتے تب بھی میں بیان کرتا) رمول اللہ عظامے فرمایا میں پھر لوٹوں گا این يرور د گار كے ياك چوتھی بار اور ای طرح تعريف و توصيف كرول كالجر سجدے بيل كروں كا مجھ كو حكم ہو گائے مخد اسر افعاؤاور كہو ہم سنیں کے مانگو ہم ویں گے سفارش کرو ہم قبول کریں گے اس

قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِنْ مِثْقَال حَبَّةٍ مِنْ خُرْدَل مِنْ إِيمَان فَأَخْرِجْهُ مِنْ النَّارِ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ )) مَذَا حَدِيثُ أَنَسَ الَّذِي أَنْبَأَنَا بِهِ فَحَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْر الْحَبَّانِ قُلْنَا لَوْ مِلْنَا إِلَى الْحَسَن فُسُلَّمْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ مُسْتَخْفٍ فِي دَارٍ أَبِي خَلِيفَةَ قَالَ فَدُ حَلَّنَا عَلَيْهِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا يَا أَبَا سَعِيدٍ حَنْنَا مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أَبِي حَمْزَةً فَلَمْ نُسْمَعُ مِثْلَ حَدِيثٍ حَدَّثُنَّاهُ فِي الشَّفَاعَةِ قَالَ هِيَهِ فَحَدَّثْنَاهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ هِيَهِ قُلْنَا مَا زَادَنَا قَالَ قَدْ حَدَّثَنَا بِهِ مُنْذُ عِشْرِينَ سِنَّةً وَهُوَ يُومَيْدُ حَمِيعٌ وَلَقُدُ تُرَكُ شَيُّنَا مَا أَدْرِي أَنْسِيَ الطُّيِّخُ أَوْ كَرِهُ أَنْ يُحَدُّنِّكُمْ فَتَتَّكِلُوا قُلْنَا لَهُ حَدَّثْنَا فَضَحِكَ وَقَالَ خُلِقَ الْبَانْسَانُ مِنْ عَجَلِ مَا ذَكُرْتُ لَكُمْ هَذَا إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَخَذَّنَّكُمُوهُ ﴿﴿ ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّي فِي الرَّابِعَةِ فَأَحْمَدُهُ بِيَلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَحِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِي يَا مُجَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعُ تُشْفَعُ فَأَقُولُ لَا رَبُّ الْذَن لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ لَكَ أَوْ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ إِلَيْكَ وَلَكِنَ وعزتني وكبريابي وعظمتي وجبريابي لَأَحْرِجَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾) قَالَ فَأَشْهَدُ عَلَى الْحَسَنِ أَنَّهُ حَدَّثَنَا بِهِ أَنَّهُ سَبِعَ أَنُسَ بِنَ مَالِكِ أَرَاهُ قَالَ قَبِلَ عِشْرِينَ



سَنَةٌ وَهُوَ يَوْمِئِذٍ حَمِيعٌ.

وقت میں عرض کروں گا مالک میرے مجھ کو اجازت دے اس شخص کو بھی جہنم سے نکالنے کی جس نے لاالد الااللہ کہا ہو (لیمن صرف توحید پریفین رکھتا ہو)۔ اللہ تعالی فرمائے گایہ تہار اکام نہیں لیکن قتم ہے میری عزت اور بزرگی اور جاہ و جلال کی میں جہنم سے نکالوں گااس محفص کو جس نے لاالہ الااللہ کہا ہو۔ معبد نے کہا میں گوائی دیتا ہوں کہ حسن نے یہ حدیث ہم سے بیان کی کہا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ حسن نے یہ حدیث ہم سے بیان کی کہا کہ انھوں نے اس کو انس سے سنا ہے میں سمجھتا ہوں یوں کہا ہیں انھوں نے اس کو انس سے سنا ہے میں سمجھتا ہوں یوں کہا ہیں برس سے پہلے جب وہ زور دار تھے (یعنی ان کا حافظہ انھا مدن میں طاقت تھی)۔

۱۸۰۰- ابوہر برہ ہے روایت ہے ایک ون رسول اللہ عظیمے کے پاس گوشت الیا گیا تو وی کا گوشت آپ کو دیا گیا اور دی کا گوشت آپ کو دیا گیا اور دی کا گوشت آپ کو دیا گیا اور دی کا گوشت آپ کو بہت پیند تھا آپ نے دانتوں سے اے نوچا پیمر فرمایا پی سرداز ہو نگا سب آدمیوں کا قیامت کے دن اور تم جانتے ہو کس وجہ سے اللہ تعالی اکٹھا کرے گا قیامت کے دن اگلوں اور پچھلوں کو ایک ہی میدان بیس بیال تک کہ پکار نے والے کی آواز ان سب کو سائی دے گی اور دیکھنے والے کی نگاہ ان سب پر پہنچے گی اور آفیاب نزدیک ہو جائے گا اور لوگوں پر وہ مصیبت اور سختی ہو گا گا ور آفیاب بر وہ مصیبت اور سختی ہو گا گا در آفیاب بردیک ہو جائے گا اور لوگوں پر وہ مصیبت اور سختی ہو گا گا در آفیاب بیں ایک دو سرے سے ہو گی کہ اس کو سہدنہ سکیں گے آخر آپس بیں ایک دو سرے سے

وَمَا لَا يَخْتَمِلُونَ فَيَقُولُ بَعْضُ الله عنه قال الدُراعِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَوْمًا بِلَخْمِ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذَّرَاعُ وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً فَقَالَ (﴿ أَنَا سَيَّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلَ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ يَجْمَعُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلَ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ يَجْمَعُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوْلِينَ وَالْحِدِ فَيُسْمِعُهُمْ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمْ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمْ اللهَاعِي وَيَنْفُذُهُمْ الْبُصَرُ وَتَدانُو الشَّمْسُ فَيُعْمَ وَالْكُونِ مَا لَا يُطِيقُونَ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِيَعْضِ وَمَا لَا يُحْمَلُونَ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِيَعْضِ لِيَعْضِ وَمَا لَا يُحْمَلُونَ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِيَعْضِ وَمَا لَا يَحْمَمُ النَّاسِ لِيَعْضِ وَمَا لَا يَحْمَمِلُونَ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِيَعْضِ النَّاسِ لِيَعْضِ النَّاسِ لِيَعْضِ النَّهُ اللهُ اللهِ الْمَاسِ لِيَعْضِ الْمَاسِ لِيَعْضِ النَّاسِ لِيَعْضِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ المِلْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(۴۸۰) ان اس لیے کہ وست کا گوشت ہے رہتہ ہو تاہ اور جلدی گل جاتا ہے اور اس کاذا گفتہ بھی مجدہ ہو تاہے۔ ترفدی نے صفرت عائشہ سے روایت کی کہ وست کا گوشت آ پکو پہند نہ تھا بلکہ آپ کو گوشت کی دن نے بعد بلتا تو آپ دست لیج تاکہ جلدی پک جائے۔ آپ نے قربایا اللہ کا احسان ظاہر کرنے کے لیے۔ قاضی عیاض نے کہا مر داروہ ہو اللہ کا احسان ظاہر کرنے کے لیے۔ قاضی عیاض نے کہا مر داروہ ہو جو سب لوگوں ہے درجہ میں زیادہ ہواور جس کی طرف لوگ تختی کے وقت پناہ لیس او ررسول اللہ تو مر دار ہیں آو میوں کے و نیااور آخرت دونوں میں پر آپ نے خاص کیا تیامت کو اس لیے کہ وہاں کی سر داری عمدہ ہے اور یہاں سب لوگ اگلے اور بیجھے اکھا ہوں گے اور آوم اور ان کی اور دون میں کی سلطنت ہوگی اللہ کی جو اکھا ہوں گے اور آوم اور ان کی اور دون سلطنت ہوگی اللہ کی جو اکھا ہوں کے دونا اللہ کی سلطنت ہوگی دون کرنے دالا نہیں رہے گا (نووی) بھی وہ میدان ایسا صاف دونا میں اور ہمواد ہوگا کہ دیکھنے جس نگاہ سب پر جاسکے گی۔ ہر خلاف دینا کے یہاں ذمین کی گولائی کی وجہ سے تھا جس ہو اس کے کہا مواد میدان ایسا صاف خدا کی نگاہ ہو ہوگا کہ دیکھنے جس نگاہ سب پر جاسکے گی۔ ہر خلاف دینا کے یہاں ذمین کی گولائی کی وجہ سے تھا جس پر نہیں جاسکتی بعضوں نے کہا مواد ہوگا کہ دیسے جس نگاہ سب پر جاست کی گولائی کی وجہ سے تھا جس پر نہیں جاسکتی بعضوں نے کہا مواد ہوگا تو ہو ہوگا کہ دیسے جس می نگاہ سب پر جاسکے گی۔ ہر خلاف دینا کے یہاں ذمین کی گولائی کی وجہ سے تھاہ سب پر نہائی ہو دیں کے خواد میدان ہمواد ہوگا تھا۔



کہیں گے چلو آدم کے پاس اور ان کے پاس جائیں گے اور کہیں کے اے آدم اِئم سب آدمیوں کے باب ہو اللہ تعالی نے تم کو ا بناتھ سے بیداکیااورا پی روح تم میں پھو نکی اور فرشتوں کو حکم کیاانھوں نے سجدہ کیاتم کو ہماری سفارش کرواینے پرور دگارے کیاتم نہیں ویکھتے ہم کس حال میں ہیں کیاتم نہیں ویکھتے جو ہم پر مصیبت ہے۔ آدم مہیں کے آج میرایرور دگار عصر میں ہادرایا غصہ میں ہے کہ مجھی ایسا غصہ نہیں ہوا تھانہ ہو گا اور اس نے مجھے منع کیا تھادر خت ہے لیکن میں نے اس کی نافر مانی کی (اور ور خت میں سے کھالیا)اب مجھے خود اپنی فکر ہے تم اور کسی کے پاس جاؤ۔ نو فٹے کے یاس جاؤ کھر وہ سب لوگ نوح " کے یاس جائیں گے اور كہيں گےاے نوج تم سب يغيبروں سے پہلے زمين پر آئے اور اللہ تعالی نے ممہیں شکر گزار بندہ کہاتم ہماری سفارش کروا ہے رب کے پاس کیاتم نہیں و مکھتے ہم جس حال میں ہیں اور جو مصیبت ہم پر آئی ہے۔وہ کہیں گے میرارب آج ایساغصہ میں ہے کہ ویسا بھی نہیں ہوا تھانہ ہو گااور میں نے اپنی قوم پر بددعا کی تھی اس لیے جھے خود اپنی فکر ہے تم ابراہیم کے پاس جاؤ۔ پھر وہ سب مل کر ابراہیم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم تم اللہ کے بی ہواور اس کے دوست ہو زمین والوں میں سے تم ہاری سفارش کرواپے پروردگار کے پاس۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہم جس حال میں

أَلَا تُرَوِّنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ أَلَا تُرَوِّنَ مَا قُدْ بَلَغَكُمْ أَلَا تُنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبُّكُمْ فَيَقُولُ بَغْضُ النَّاسَ لِبَغْضِ اثْتُوا آذَمَ فَيَأْتُونَ آذَمَ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بيَّدِهِ وَنَفَخُ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفُعُ لَنَا إِلَى رَبُّكَ أَلَا تُرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَّا فَيُقُولُ آدَمُ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنَّ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنْ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسَى اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى نُوحِ فيأتوعُ بُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُل إِلَى الْأَرْض وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تُرَى مَا قَدْ بَلُغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ إِنَّ رَبِّي قَدُ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضُبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ ﷺ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ

لن بدلد لینے والا ہوگا تا قر مانوں سے اور اس کا عذاب سامنے موجود ہوگا اور طرح کے ہول اور ڈرجو محشر والوں کو ہو گئے اور بیا تیں نہ پہلے ہوئی ہیں اور نہ آئندہ ہو گئی۔ تواللہ کے فضب سے بیار ضاسے۔ السرائ الوہائ ہیں ہے کہ جو صفات میں اللہ کی ایک صفت کی تاویل کہ ہے اور اوپر یہ بات گزر چکی کہ سلف کا لذہب صفات ہیں ہے کہ جو صفات کی ساف کا لذہب صفات ہیں ہے کہ جو صفات کی ساف کا اور جو امر صفات کی اور جو امر الوہائ ہیں ہے کہ جو صفات کی اور جو امر الوہائ ہیں اور وہیں ان کو روایت کر ناان پر یقین کرنا طاہر پر روال کرنا بغیر تاویل اور تخریف اور تخطیل اور تخبید کے اور جو امر اور ی جو امر اور ی جو امر اس کا معنی لغوی۔ یہاں سے پیغیر اور پیغیر والی کا در جہ پہلیان لیمانی ہو تھے۔ سے ان اللہ اور اس میں ہو تھا ہوں کی جو ایک لیکھ خواہاں اور امت کے چیز اسے کے وہ بیاں ہو تھے۔ سے ان اللہ اور اس میں جو تھا ہوں کی وہ نیا ہی اور اس میں جو تھا ہیں اپنی مجال کی جو تھا اور اس میں جو تھا ہیں اپنی مجال کی جو تھا ہوں اور اس سے زیادہ کو نباور جہ ہے بھی قرق ہے مرہ کا اس شخص میں جو د نیا میں اپنی مجال کی جائوں میں جو تھیں اپنی مجال کی جو بیان اور اس سے زیادہ کو نباور جہ ہے بھی قرق ہے مرہ کا اس شخص میں جو د نیا میں اپنی مجال کی جو بیا ہوں اور اس سے زیادہ کو نباور وہ ہے بھی قرق ہے مرہ کی کا اس شخص میں جو د نیا میں اپنی محال کی جو بیا ہوں اور اس سے زیادہ کو نباور دو ہے بھی قرق ہے مرہ ہے کا اس شخص میں جو د نیا میں اپنی محال کی چون کیا ہیں جو تھا میں اپنی میں ہو د نیا میں اپنی ہو اور اس سے زیادہ کو نباور دو ہے بھی قرق ہے مرہ ہے کا اس شخص میں جو د نیا میں اپنی کو کو نباور دور اس میں دور کیا میں اپنی اپنی کی خوت اور اس سے زیادہ کو نباور دیا ہوں دور ہو کیا گور ہو کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کی میران کیا گور کیا گور کور کیا گور کی کیا گور کور کیا گور کیا گور کیا گور کی

مسلم

ہیں اور جومصیبت ہم پر بڑی ہے۔ وہ کہیں گے میرایر ور د گار آج اتنا غصہ میں ہے کہ وہیا مجھی نہیں ہوا تھانہ ہو گااور اپنی جھوٹ باتوں کو بیان کریں گے ( یعنی دنیا میں جوانھوں نے تین بار جھوٹ بولا تھا)اس لیے مجھے خو داپنی فکرہے تم اور کسی کے پاس جاؤ۔ موٹی کے یاس جاؤدہ لوگ موٹی کے یاس جائیں سے اور کہیں گے اے موٹی تم الله کے رسول ہواللہ نے تمہیں بزرگی دی اینے پیغیروں سے اور اسيخ كلام سے سب لوگوں يرتم جمارى سفارش كرواسي پروردگار كياس-كياتم نبيس ويكهة بم جس حال يس بي اورجو مصيبت بم يريدى ہے۔ موئى كہيں كے ميرايروروگار آج ايے فقے مل ہے کہ اتنا مجھی غصہ نہیں ہوا تھانہ ہو گااور میں نے دنیا میں ایک خون كيا تفاجس كا بجھے علم نہ تھااس ليے بجھے خودائي فكرے تم عيلي ك پاس جاؤ۔ دہ سب لوگ عینی کے یاس آئیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ تم اللہ کے رسول ہو تم نے لوگوں سے بات کی مال کی گود میں (جھولے میں دودھ پیتے وقت) تم اللہ کی ایک بات ہو جو اس نے ڈال دی مریم میں اور اس کی روح ہو توسفارش کروہماری اسے رب کے پاس کیا تم نہیں دیکھتے ہم جس حال میں ہیں او رجو مصیبت ہم پر پڑی ہے۔ عینی کہیں گے میر ایروروگار آج اس قدر غصے ہے کہ اتناغصے مجھی نہیں تھااور نہ مجھی ہو گااور کوئی گناہ ان کا بیان نہیں کیا (جیے اور پینمبروں کی خطائیں بیان کیں کیونکہ حضرت عیسی کا کومکی گناہ منقول نہیں) تو مجھے اپنی فکر ہے اپنی فکر ہے تم اور کسی کے پاس جاؤ۔ محد کے پاس جاؤوہ سب میرے پاس آئي كے اور كہيں كے اے محرتم اللہ كے رسول ہو خاتم الانبياء ہواللہ نے تہارے ایکے پچھلے سب گناہ بخش دیے ہیں تم سفارش

أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ الشُّفَعِّ لَنَا إِلَى رَبُّكَ أَلَا تُرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُول نَهُمْ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَذَكُرَ كَذَبَاتِهِ نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى فَيَأْتُونَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ يَا مُومَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَضِّلَكَ اللَّهُ برسَالَاتِهِ وَبَتَكْلِيمِهِ عَلَى النَّاسِ اشْفَعُ لَنَا إِلَى رُبُّكَ أَلَا تُرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مًا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمُ إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرُ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونٌ يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكُلُّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَلِمَةً مِنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ أَلَا تَوَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تُرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى عَلَيْكُ إِنَّ رَبِّي قَدَّ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى

للے عام او گوں کی بھلائی چاہتا ہے۔ اول کو ٹانی سے کچھ نسبت نہیں ہے جو مخض عام مسلمانوں کی فائدہ رسانی کا کام کرے جیسے مدر سد بنائے، سرائے بنوائے مسلمانوں کے دین یا حکومت کی مدد کرے ایساکام کرے جس سے تباہی اور ذلت سے بچپین دین کی کتاب یادین کی تعلیم پھیلائے تجارت یا صنعت یا حزب کے آلات و اسباب شائع کرے اس کا درجہ اس مسلمان سے کہیں فائق ہے جو صرف اپنے نفس کو بچانے تاج

مسلم

مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَأْتُونَى فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتُمُ الْأَنْبِيَاءَ وَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدُّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ اشْفُعُ لَنَا إِلَى زُبِّكَ أَلَا تُرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تُرَى مَا قَدُ بَلَغَنَا فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَخْتَ الْغَرْشُ فَأَقَّعُ سَاجِدًا لِرَبِّي ثُمَّ يَفْتُحُ اللَّهُ عَلَيَّ وَيُلْهَمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ وَخُسُن الثُّنَاء عَلَيْهِ شَيُّنَا لَمْ يَفْتَحُهُ لِأَحَدٍ قَبْلِي ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ اشْفَعْ تُشْفُعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ يَا رَبُّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنْ الْبَابِ الْأَيْمَن مِنْ أَيْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْأَبُوَابِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مًا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ لَكَمَّا بَيْنَ مَكَّةً وَهَجَر أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَبُصْرَى.

241 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ وَضِعَتْ بَيْنَ يَدَيُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَصْعَةٌ مِنْ أَرْبِهِ وَلَخْمِ فَتَنَاوَلَ الدَّرَاعَ وَكَانَتُ أَحَبُ الشَّاةِ أَنِيهِ وَلَخْمِ فَتَنَاوَلَ الدَّرَاعَ وَكَانَتُ أَحَبُ الشَّاةِ إِلَيْهِ فَنَيْسَ نَهْسَةً فَقَالَ (( أَنَا سَيَّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )) ثُمَّ نَهْسَ أَخْرَى فَقَالَ (( أَنَا سَيَّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) فَلَمَّا رَأَى أَصْحَابَهُ لَا النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) فَلَمَّا رَأَى أَصْحَابَهُ لَا يَشَالُونَهُ قَالَ (( أَنَا تَقُولُونَ كَيْفَةً)) فَالُوا كَيْفَةُ لَا رَسُولَ اللهِ قَالَ (( يَقُومُ النَّاسُ لِرَبُ يَعْمَ النَّاسُ لِرَبُ الْعَالَمِينَ )) وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الْعَالَمِينَ )) وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي

کروہ ہاری اپ رب کے پاس۔ کیاتم ہمارا حال نہیں و کیھتے ہم سب
مصیبت میں ہیں ہیہ من کر میں چلوں گااور عرش کے تلے آگر اپ
پروردگار کو سجدہ کروں گا پھر اللہ تعالیٰ میرا دل کھول دے گااور وہ
وہ تعریفیں اپنی مجھے بتلائے گا جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں بتلا ئی
(میں اس کی خوب تعریف اور حمہ کروں گا) پھر فرمائے گا اے
مجمہ اپنا اس کی خوب تعریف اور حمہ کروں گا) پھر فرمائے گا اے
گی میں سر اٹھاؤں گااور کہوں گامت میری امت میری تھم ہوگا
گی میں سر اٹھاؤں گااور کہوں گامت میری امت میری تھم ہوگا
اے محمہ اپنی امت میں سے لوگوں کو جن سے حساب کتاب نہ ہوگا
ان میں سے جنت میں داخل کر اور وہ اور لوگوں کے شریک ہیں
باتی دروازوں میں جنت کے (لیمنی اس میں ہی جاسکتے ہیں پر
باتی دروازوں میں جنت کے دروازے کے دونوں بازؤں میں اتنا
میر دروازہ ان کے لیے مخصوص ہے) متم اس کی جس کے ہاتھ میں
میرکی جان ہے جنت کے دروازے کے دونوں بازؤں میں اتنا
فاصلہ ہے جیسے مکہ اور ہجر (ایک شہر ہے بحرین میں) یا جیسے مکہ اور
فاصلہ ہے جیسے مکہ اور ہجر (ایک شہر ہے بحرین میں) یا جیسے مکہ اور

۱۸۳- ابو ہر برہ ہے دوایت ہے میں نے رسول اللہ سے ہے سامنے ایک پیالہ رکھاڑید کا (ٹریدایک کھاٹا ہے جوروٹی اور شور بہ ملاکر بناتے ہیں) اور گوشت آپ نے دست کا گوشت لیا اور وہ بہت بہت بیند تھا آپ کو ساری بکری میں آپ نے ایک بار منہ سے اس کو نوچا پھر فرمایا میں لوگوں کا سردار ہوں گا قیامت کے دن پھر دوبارہ نوچا اور فرمایا میں لوگوں کا سردار ہو نگا قیامت کے دن جب دوبارہ نوچا اور فرمایا میں لوگوں کا سردار ہو نگا قیامت کے دن جب آپ نے دیکھا آپ کے یار پھر نہیں پوچھتے تو خود ہی فرمایا تم یہ نہیں پوچھتے کہ کیوں کر جانے موں کر جانے موں کر بارسول اللہ! آپ نے فرمایا لوگ سب کوڑے ہو گھ خدا کے سامنے او ربیان کیا نے فرمایا لوگ سب کوڑے ہو گئے خدا کے سامنے او ربیان کیا

لاہ کے لیے عبادت میں مصروف رہے۔ جرشہر مکہ ہے ایک مہینے کی راہ پر ہے تو جنت کا بھائک اس قدر بڑا ہے کہ چو کھٹ کا ایک کونادوسرے کونے ہے اتنامسافٹ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانداس ہے تیاس کرلیتا جا ہیے کہ جنت کتنی بڑی ہے۔



حَيَّانَ عَن أَبِي زُرْعَةً وَزَادَ فِي قِصَّةٍ إِبْرَاهِيمُ فَقَالُ وَذَكُرُ قَوْلَةً فِي الْكُوكَٰ ِ هَذَا رَبِّي و قَوْلَه لِآلِهَتِهِمْ بَلْ فَعَلَّهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ر قَوْلَهُ إِنِّي سَقِيمٌ قَالَ (( وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَا يَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِن مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ إِنَّ مَا يَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِن مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ إِنَّ مَا يَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِن مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ إِنِّى عَضَادَتُنِي الْبَابِ لَكُمَا يَيْنَ مَكَّةً وَهَجَرِ أَوْ هَجَرٍ وَمَكُةً ﴾ قَالَ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ فَالَ.

حدیث گوائی طرح جیسے اوپر گزری حضرت ابراہیم کے قصے میں انٹازیادہ ہے کہ انھول نے بیان کیا(ان جھوٹ باتوں کوجو د نیائیں کہیں تھیں) ستارے کو کہا تھا یہ میر ارب ہے (اگرچہ حضرت ابراہیم کایہ اعتقاد نہ تھا کیو نکہ پیٹیمروں سے شرک صادر نہیں ہوتا پر کافروں کے الزام دینے کے لئے پہلے تارے کو خدا قرار دیا پھر چاند کو پھر سوری کوجب وہ ڈوب گئے تو کہایہ خدا نہیں ہو کئے خدا تھا اور کہا تھا اور کہا ہے خدا تقادر کہا تھا برے بت نے تو زا تھا اور کہا تھا ہیں بار ہوں۔ قتم اس کی جس نے ان سب کو بیدا کیا) بتوں کو آپ نے تو زا تھا اور کہا تھا بی بار ہوں۔ قتم اس کی جس نے ہاتھ میں محمد کی جان ہے جنت کے دو توں پنوں میں کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے جنت کے دو توں پنوں میں درواز دوں کی چو کھٹ تک انتا فاصلہ ہے جنا مکہ اور بجر کے در میان کے بایوں کہا جتنا بجر اور مکہ کے در میان ہے جمعے یاد نہیں کیوں کر کہا (لیمنی بجر کو پہلے کہا یا کے کو)۔

۲۸۲ - ابوہر سے اور حذیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ تعالی قیامت کے ون لوگوں کو جمع کرے گا مسلمان کھڑے رہیں گے بہاں تک کہ جنت ان کے پاس آ جائے گی پھر وہ آدم کے پاس آ تیں گے اور کہیں گے باواہمارے جنت کو کھول دو مطارے لیے۔ وہ کہیں گے جنت ہے تم کو نکالا کس نے میرے ہی مطارے لیے۔ وہ کہیں گے جنت ہے تم کو نکالا کس نے میرے ہی مطابقہ نے ایراہم کے باس جاؤ۔ ابراہیم کہیں گے جمع ہے یہ کام نہیں ہو سکتا البتہ تم میرے بینے ابراہم کے باس جاؤ۔ ابراہیم کہیں گے جمع ہے یہ کام نہیں ہو سکتا البتہ تم میرے بینے میں اللہ کادوست تعالیکن پرے پرے (یعنی جمع اللہ جل جلالہ ہے اللہ کادوست تعالیکن پرے پرے (یعنی جمع اللہ جل جلالہ ہے اللہ کادوست تعالیکن کے باس اللہ کادوست تھا نہیں ہوئی کہ کوئی آڑنہ رہے بلکہ دو تجاب تھے نہ میں انٹی نزو کی تمیں ہوئی کہ کوئی آڑنہ رہے بلکہ دو تجاب تھے نہ میں ہوئی کہ کوئی آڑنہ رہے بلکہ دو تجاب تھے نہ میں ہوئی کہ کوئی آڑنہ رہے بلکہ دو تجاب تھے نہ میں ہوئی کہ کوئی آڑنہ رہے بلکہ دو تجاب تھے نہ میں ہوئی کہ بالواسط نہ اس کود یکھا) تم جاؤ موٹی کے پاس آئیں گے دہ کہیں جن سے اللہ تعالی نے بات کی بلاواسط نہ اس کی۔ وہ موٹی کے پاس آئیں گے دہ کہیں جن سے اللہ تعالی نے بات کی۔ وہ موٹی کے پاس آئیں گے دہ کہیں جن سے اللہ تعالی نے بات کی۔ وہ موٹی کے پاس آئیں گے دہ کہیں

(۴۸۲) ہنتہ کیونکہ یہ دونوں بڑے کام میں جن کاخیال موسن کو ہمیشہ رکھناچاہیے امانت یعنی خلوص اور سچائی صداقت اور راست بازی بات چیت اور ہر کام کائے میں اور ناتا بعنی رشتہ داروں سے جو محتاج ہوں سلوک کرناان کی خبر لینا۔ بعنی آگر کوئی چیز اس میں گرے توستر برس تک ند کو شہینچے گی- محاذ اللہ۔



اللَّهُ تَكْلِيمًا فَيَأْتُونَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى كَلِمَةِ اللَّهِ وَرُوحِهِ فَيَقُولُ عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَّلَّمَ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُومُ فَيُؤْذَنَّ لَهُ وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُومَان جَنَبَتَى الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا فَيَمُرُ أُوَّلُكُمُ كَالْبَرُقِ )) قَالَ قُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَيُّ شَيْء كَمَرٌ الْبَرْقِ قَالَ (﴿ أَلَمْ تَوَوْا إِلَى الْبَرْق كَيْفَ يَمُرُّ وَيُرَاجِعُ فِي طَوْفَةِ عَيْنِ ثُمَّ كَمَرٌّ الرِّيح ثُمَّ كَمَرٌ الطُّيْرِ وَشَدُّ الرُّجَالِ تَجْوِي بهم أعْمَالُهُمْ وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ رَبِّ سَلَّمْ سَلَّمْ حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرُ إِلَّا زَحْفًا قَالَ وَفِي حَافَتِيْ الصِّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ بِأَخْذِ مَنْ أَمِرَتْ بِهِ فَمَحْدُوشٌ نَاجِ وَمَكُدُوسٌ فِي النَّارِ ﴾ وَٱلَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةٌ بَيْدِهِ إِنَّ قِعْرَ حَهَنَّمَ لَسَبُعُونَ خَريفًا

بَابَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاء تَبَعًا

٣٨٣ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفُعُ فِي الْجَنْةِ وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاء تَبَعًا )).

کے میں اس لا کق نہیں تم عینی کے یاس جاؤجو اللہ کا کلمہ ہیں اور اس کی روح این عینی کہیں گے میرایہ کام نہیں چروہ سب خد کے یاس آئیں گے آپ کھڑے ہو نگے اور آپ کو اجازت ملے گی( جنت کھولنے کی)اور امانت اور ناتے کو بھیجے دیا جائے گا وہ بل صراط کے دائے اور بائیں کھڑے ہوجائیں گے تم میں سے بہلا مخض بل صراطے اس طرح پار ہو گاجیے بجل۔ انھوں نے کہا آپ یہ ہارے ال باپ صدقے ہوں بجل کی طرح کونسی چیز گزرتی ہے آپ نے فرمایاتم نے بحلی کو نہیں دیکھاوہ کیسی گزرجاتی ہے اور پھر لوث آتی ہے بل مارنے میں پھر جیے آجاتی ہے پھر جیسے ير ندوار تاب پر جيے آدى دور تاب اينا يا عال كے موافق اور تہمارے چغیر بل پر کھڑے ہو نگے وہ کہیں گے یااللہ بچایااللہ بچایہاں تک کہ اعمال کازور گفٹ جائے گا ( لیٹن عمرہ اعمال والے نکل جائیں گے اور وہ لوگ رہ جائیں گے جن کے نیک عمل کم ہیں (ان کویار ہوناد شوار ہوگا)ادرایک شخص آئے گاوہ چل نہ سکے گا مر تھ شتا ہوااور اس بل کے دونوں طرف آئٹڑے ہو نگے لٹکتے ہوئے جس کو تھم ہو گااس کو پکڑ لیں سے پھر بعض آدمی حیل چھلا كر نجات يا جائے گااور بعض آدمی الث بلٹ كر جہنم ميں گر پڑے گا۔ قتم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں ابوہر برہ کی جان ہے جہنم کی گہرائی ستر برس کی راہ ہے۔

ہاب: نبی اکرم کا یہ بیان کہ ہیں جنت میں سب سے پہلے سفارش کروں گااور سب نبیوں سے زیادہ میرے پیرو کار ہوں گے

۳۸۳- انس بن مالک ہے روایت ہے رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا میں سب سے پہلے جنت میں شفاعت کروں گااور سب پینمبروں ہے زیادہ میرے تالع لوگ ہوں گے قیامت کے دن۔



٤٨٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ , سُولُ اللّهِ عَنْ أَنَس بُنِ مَالِكِ قَالَ , سُولُ اللّهِ عَنْ ( أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَرْمَ الْفِيّامَةِ وَأَنّا أُولَ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْحَنَّةِ )).

﴿ أَنَا أُوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ لَمْ يُصَدَّقُ نَبِيٍّ عَنَّكُ مَنْ اللَّبِيِّ عَنَّكُ مَن الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدُقَّتُ وَإِنَّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدَّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ ﴾.

خَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( آتِي قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( آتِي بَابَ الْجَنّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْحَازِنُ مَنْ أَنْتِ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ بِكَ الْحَازِنُ مَنْ أَنْتِ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ بِكَ أَمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدِ قَبْلَكَ )).

بَابِ اخْتِيَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَةً الشَّفَاعَةِ لِأُمَّتِهِ

٣٨٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ لِكُلُّ نَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ لِكُلُّ نَبِي دَعُونَتِي نَبِي دَعُونَتِي دَعُونَتِي دَعُونَتِي شَفَاعَةً لِأُمْتِنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾).

٨٨ - عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( لِكُلُّ نَبِي دَعْوَةٌ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ أَنْ أَحْتَبِى دَعُوتِي شَفَاعَةٌ وَأَرَدُتُ إِنْ شَاءَ اللّهُ أَنْ أَحْتَبِى دَعُوتِي شَفَاعَةٌ لِللهُ أَنْ أَحْتَبِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ )).

۱۹۸۳-انس بن مالک کے روایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا سب پیغیبروں سے زیادہ میرے تابع ہوں گے قیامت کے روزاور سب پیغیبروں سے زیادہ میرے تابع ہوں گے قیامت کے روزاور میں سب سے پہلے جنت کادروازہ کھنگھٹاؤں گا( یعنی کھلواؤں گا)۔ ۱۸۸۵- انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا میں سب سے پہلے جنت میں شفاعت کروں گااور کسی پیغیبر کوائے اوگوں نے مجھ کو ماناور بعض پیغیبر توانیا کے دوایا ہے کہ اس کامانے والدا یک بی شخص ہے۔

۳۸۷- انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گاچو کیدار ہو چھے گاتم کون ہو؟ میں کہوں گا محد وہ کے گا آپ بی کے واسطے مجھے تھم ہوا تھا کہ آپ سے پہلے کس کے لیے دروازہ نہ کھولنا۔

#### باب: نبی کریم علیقی کااپنی امت کے لیے دعائے شفاعت کومؤ خرر کھنا

۱۳۸۷- ابوہر مرق سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہرنی کا ایک دعا ہوتی ہے جس کو خداو ند تعالی ضرور قبول کرتا ہے اور باقی دعا کیں قبول بھی ہوتی ہیں اور نہیں بھی ہوتی تو میں جاہتا ہوں کہ اپنی دعا کو جھپار کھوں قیامت کے دن تک اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔

(۳۸۷) ہنتہ لینی و نیامیں اس دعاکونہ مانگوں بلکہ آخرت کے لیے اٹھار کھوں اور اپنی امت کی نجات کے لیے صرف کروں۔ سجان اللہ ہمارے بیغیمر کو اپنی امت سے کیسی محبت بھی اور اللت کہ باپ کو بیٹے ہے و کسی الفت نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی امت کی اس وقت عدو کریں کے جب باپ بیٹے سے خاوند جوروں سے ،جورو خاوند سے ہرا کی عزیز اپنے عزیز سے بیز ار ہوگا اور سب کو اپنی آپنی جان بھانے کی فکر ہوگا۔



خَمَيْدِ قَالَ زُهَيْرٌ خَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ خَمِيْدِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَحِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمَّهِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَحِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمَّهِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَحِي ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَمَّهِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَحِي سَفْيَانَ بْنِ أَسِيدٍ بْنِ حَارِيَةَ النَّهِ اللَّهَ عَمْرُو بْنُ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

• ٩٩ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لِكَعْبِ الْأَحْبَارِ إِنَّ نَبِيًّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( لِكُلِّ نَبِيٌّ دَعُوةٌ يَدْعُوهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( لِكُلِّ نَبِيٌّ دَعُوةٌ يَدْعُوهُ الْقَلِيَةُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَبِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَبَعْ مَعْوَةً يَا عُنِي مَ الْقِيَامَةِ )) أَخْتِبَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ )) فَقَالَ كَعْبٌ لِأَبِي هُرَيْرَةً أَنْتَ سَبِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً نَعَمْ.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ لِكُلُّ نَبِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ لِكُلُّ نَبِي دَعْوَتَهُ وَإِنِّي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجُّلَ كُلُّ نَبِي دَعْوَتَهُ وَإِنِّي الْحَتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةُ لِأُمْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِي الْحَتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةُ لِأُمْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِي الْحَتَبَالَةُ إِنْ شَاءَ الله مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْولِكُ بِاللهِ شَيْنًا ﴾).

مم- ند کوره بالاحدیثاس سندے بھی مروی ہے-

۱۹۹۰ - ابوہر مرہ نے کعب احبارے کہار سول اللہ علیہ نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک دعا ہوتی ہے جس کو وہ ما نگتا ہے۔ میراارادہ ہے بشر طیکہ خدا جاہے بیں اس دعا کو چھپار کھوں اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن کعب نے ابوہر مرہ رضی اللہ عنہ سے کہا تم نے یہ سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ؟ ابو ہر مرہ وضی اللہ عنہ نے کہاباں۔

۱۹۹۱ - ابوہر ریق سے روایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا ہرنی کی
ایک دعا ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے توہر ایک نبی نے جلدی کر
کے وہ دعا مانگ لی (دنیا بی میں) اور میں اپنی دعا کو چھیار کھتا ہوں
قیامت کے دن کے واسطے اپنی امت کی شفاعت کے لیے اور خدا
چاہے تو میری شفاعت ہر ایک امتی کے لیے ہوگی بشر طیکہ وہ
شرک برند مرا ہو۔

(۳۹۱) ہنتا مینی خاتمہ کے وقت وہ مشرک نہ مراہ واگر چہ کتا گنا ہگار ہو۔ نووی نے کہااس حدیث سے اہل حق کا نہ ہب اتا ہت ہو تا ہے کہ جو شخص مر جاوے شرک سے پاک ہو کر وہ بیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گااگر چہ کبیرہ گناہ کر تاہواوراس کے دلا کل اوپر بیان ہو پچکے۔ السران الوہاج میں ہے کہ شرک عام ہے خواہ دو سراکوئی خدا تا بت کرے اور الوہاج میں مقت کو اسکی کسی مخلوق کے لیے خواہ دہ کوئی ہو تا بت کرے اور شرک ایک جلی ہے اور ایک خفیاہ راس سے بچنا نہایت د شوار ہے اس واسطے اللہ تعالی نے فرمایا کشرک اللہ پر ایمان لائے ہیں لیکن وہ مشرک میں اور یہ آیت صادق ہے ان مقلدوں پر جضوں نے اپنے عالموں اور جہندوں کو خدا بنار کھا ہے اور ان اوگوں پر جو قبروں پر دہ کرتے ہیں جو جس میں اور یہ تبدی ہو تبروں کے بین بی کی شفاعت کی خاص ہیں اللہ ہے اور ان کی شفاعت نہ ہوگی بلکہ وہ بہیشے جنم میں دہ ہوگئی ہو کہیں ہو۔ انتہی۔



٤٩٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَالَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَالُهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ (﴿ لِكُلِّ نَبِي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا فَيُسْتَجَابُ لَهُ فَيُؤْتَاهَا وَإِنِّي احْتَبَأْتُ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ )).

297 عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ

﴿ لِكُلُّ نَبِيُ دَعْوَةٌ دَعَا بِهَا فِي أُمِّتِهِ

فَاسْتُجِيبَ لَهُ وَإِنِّي أُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللّهُ أَنْ أُوَخَّرَ

دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ )).

لَا ٩ ٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ (( لِكُلِّ نَبِيًّ ذَعْوَةٌ دَعَاهَا لِأُمَّتِهِ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ )).

 ٩٥ - و حَدَّثَنِيهِ رُهَيْرُ بْنُ خَرْبٍ وَابْنُ أَبِي حَلَفٍ قَالَ حَدَّثُنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ
 ح و حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح.

291 - و حَدَّنَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَوْهَرِيُّ حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَمِيعًا عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ قَبَادَةَ بَعَدًا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ قَالَ قَالَ بَاللَهُ عَلْمَ وَكِيعٍ قَالَ قَالَ أَعْلَى أَعْطِي وَفِي حَدِيثٍ أَبِي أَسَامَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ.

وَسَلَّمَ قَالَ ذَذَكَرَ نُحْوَ حَدِيثِ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ.
وَسَلَّمَ قَالَ ذَذَكَرَ نُحْوَ حَدِيثِ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ.
وَسَلَّمَ قَالَ ذَذَكَرَ نُحْوَ حَدِيثٍ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ.
عَنْ حَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّمَ اللَّهِ يَقُولُ عَنْ النَّبِيِّ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لِكُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَةً قَدْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ر لِكُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَةً قَدْ دَعَا بِهَا فِي أُمِّتِهِ وَحَبَاتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ )).

۳۹۲ - ابوہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر پیغیبر کی ایک دعا ہوتی ہے قبول ہونے والی ہے جس کو دہ ما نگتا ہے اور قبول ہوتی ہے اور دی جاتی ہے اور میں نے اپنی دعا اٹھار کھی ہے اپنی امت کی شفا جہتے کے لیے قیامت کے دن۔

۳۹۳- ابوہر سری گئے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پینبر کی ایک دعاہے جواس نے مانگی اپنی امت کے لیے اور میں نے اپنی دعاچے پار کھی ہے اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن۔

سم ۱۳۹۳ - انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر پیغیر کی ایک دعاہے جو اس نے ماگی اپنی امت کے لیے اور میں نے اپنی امت کی شفاعت کے لیے والم میں نے اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن۔
قیامت کے دن۔

٩٥ ٢- قد كوره بالاحديث استدب بهي مروى ب-

٣٩٧- ند كوره بالااور سندے بھى حديث آئى ہے-

494- مذكوره بالاحديث اس سندس بھي منقول ہے-

۳۹۸ - جابر بن عبداللہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ خوالا ہر پیغیر کی ایک دعاہے جس کو اس نے مانگا پی امت کے حق میں اور میں نے اپنی دعا کو اٹھار کھا ہے قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے۔



#### بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ وَبُكَائِهِ شَفَقَةً عَلَيْهِمْ

٢٩٩ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِي الله عنه الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ الْمَرَاهِيمَ رَبَّ إِنْهُنَّ اَصْلَلُنَ كَثِيرًا مِنْ النّاسِ فَمَنْ تَبَعَنِي فَإِنّهُ مِنِي الْآيَةَ وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السّلَمَ إِنْ النّاسِ فَمَنْ تَبَعَنِي فَإِنّهُ مِنِي الْآيَةَ وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السّلَمَ إِنْ تَعْفِرُ لَهُمْ فَإِنّهُمْ عِبَادُكُ وَإِنْ تَعْفِرُ لَهُمْ فَإِنّكَ الْعَدْبُهُمْ فَإِنّهُمْ عَبَادُكُ وَإِنْ تَعْفِرُ لَهُمْ فَإِنّكَ الْعَدْبُهُمْ فَإِنّهُمْ عَبَادُكُ وَإِنْ تَعْفِرُ لَهُمْ فَإِنّكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ عَزَّ الْحَكِيمُ فَوْفَعَ بَدَيْهِ وَقَالَ اللّهُ عَزَّ الْحَكِيمُ فَوْفَعَ بَدَيْهِ وَقَالَ اللّهُ عَزَّ الْمَعْمِيمُ فَوْفَعَ بَدَيْهِ وَقَالَ اللّهُ عَزَّ السّمَالُهُ فَاتَاهُ حَبْرِيلُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَالَةُ فَأَحْبُرَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ يَا السّمَا فَالَ وَهُو أَعْلَمُ فَقَالَ اللّهُ يَا اللّهُ يَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَا قَالَ وَهُو أَعْلَمُ فَقَالُ اللّهُ يَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَا قَالَ وَهُو أَعْلَمُ فَقَالُ اللّهُ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَا قَالَ وَهُو أَعْلَمُ فَقَالُ اللّهُ يَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَا قَالَ وَهُو أَعْلَمُ فَقَالُ اللّهُ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَا قَالَ وَهُو أَعْلَمُ فَقَالُ اللّهُ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَا قَالَ وَهُو أَعْلَمُ فَقَالُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا نَسُودُكُ إِلّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا نَسُودُكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الل

## ہاب: رسول اللہ ﷺ کاد عاکر نااپنی امت کے لیے اور روناان کے حال پر شفقت سے

۳۹۹ – عبداللہ بن عمرة بن عاص بے روایت ہے رسول اللہ عظیم نے ہے آیت پڑھی جس میں حضرت ایرائیم کا قول ہے اے رب! انھوں نے بہکایا (یعنی بنوں نے) بہت لوگوں کو سوجو کوئی میری راہ پر چلا وہ تو میرا ہے اور جس نے میرا کہانہ مانا سو تو بختے والا میربان ہے اور یہ آیت جس میں حضرت عینی کا قول ہے اگر توان کو عذاب کرے تو وہ تیرے بندے بیں اور جو توان کو بخش دے تو تو مالک ہے حکمت والا۔ پھر ایخ دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اے پر دوردگار میرے امت میری امت میری ادر رونے گئے اللہ تعالی پر دردگار میرے امت میری امت میری ادر رونے گئے اللہ تعالی ہے فرمایا اے جر کیل تم محمد کے پاس جاؤادر رب تیرا خوب جانتا ہے لیکن تم جاکر ان سے پوچھو وہ کیوں روتے ہیں؟ جبر کیل آپ ہے لیکن تم جاکر ان سے پوچھو وہ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے سب ہے لیکن تم جاکر ان کے اللہ تعالی سے جاکر عرض کیا حالا نکہ وہ خوب جانتا تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے جر کیل! میر کیا والا نکہ وہ خوب جانتا تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے جر کیل! میر کیا میں جالور کیا ہے۔ کی باس جا کو خوش کر دیں می تم تم کو خوش کر دیں می تم تم اور ناراض نہیں کہہ ہم تم کو خوش کر دیں میر تم تم اور ناراض نہیں کر یں گے۔

(۱۹۹۳) کا انووی نے کہااس صدیت میں کی فائدے ہیں ایک تو یہ کہ رسول اللہ کوا ٹی امت پر بہت شفقت اور مہر بانی تھی و وسرا ہے کہ وعامیں ہاتھ اٹھانا مستحب ہے ہیں ایک عظیم ہے اس امت کے لیے اور وہ اور زیادہ ہوگئی خداو ند کر بم کے وعدے ہے جواس نے کیا کہ ہم تم کوراضی کردیں گے تمہار کی امت میں اور ناراض نہ کریں گے اور یہ حدیث بڑی امید ہے امت کے ٹوگوں کے لیے۔ چو تھا بیان ہے رسول اللہ کی کمال بزرگی اور علو در جہ کا اور اللہ تعالی کی جو عزایت آپ پر تھی اس کا اور جریل کے جیجنے ہیں ہی حکمت تھی کہ رسول اللہ کی بزرگی کھل جائے او رمعاوم ہوجائے کہ آپکا در جہ بہت عالی ہے اور خداتھائی آپ کی در ضامندی چاہتا ہے اور یہ حدیث مطابق ہے اس آبیت کے و نسوف یعطیت رمعاوم ہوجائے کہ آپکا در جہ بہت عالی ہے اور خداتھائی آپ کی در ضامندی چاہتا ہے اور یہ حدیث مطابق ہے اس ایس کی جائے کہ رہائی میں ہوجائے کہ آپکا درج گئی ہوجائی کہ اللہ تعالی ہوجائی کہ وجائی کہ دانلہ تعالی ہوجائی کہ اللہ تعالی ہوخوں کو معاف کر تا اور بعض کو جہتم میں لے جاتا گر آپ کو رخی رہتا ان اوگوں کا جو جہتم میں جاتے تو فر مایا جس تھی ہوجائی کہ اللہ تعالی ہوخوں کو معاف کر تا دور بعض کو جہتم میں لے جاتا گر آپ کو رخی رہتا ان اوگوں کو جہتم میں جاتے تو فر مایا جس تھی دور بی گا بلہ جس اوگوں کو جہتم میں جاتے تو فر مایا جس تھی دور باتی کہ دی تو وجائی کہ اس اوگوں کو جمہار کی امت کے خوات دوں گا۔



## بَابُ بَيَانِ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَلَا تَنَالُهُ شَفَاعَةٌ وَلَا تَنْفَعُهُ قَرَابَةُ الْمُقَرَّبِينَ

• • • - عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ اللهِ عَنْهُ أَنْ رَجُلًا قَالَ اللهِ عَنْهُ وَسَلَّمَ أَيْنَ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ أَبِي عَالَ (( فِي النَّارِ )) فَلَمَّا قَفْنَ دَعَاهُ فَقَالَ (( إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ )).
 أبي وأَبَاكَ فِي النَّارِ )).

#### بَابِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنْدِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

باب: جو شخص کفر پر مرے وہ جہنم میں جائے گاادر اس کی شفاعت نہ ہو گی اور بزر گوں کی بزر گیاس کے کچھ کام نہ آوے گی

-00- انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے پو جھا یارسول اللہ ﷺ میر اباپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا دوزخ میں۔ جب دہ پیٹے موڑ کر چلا تو آپ نے اس کو بلوایا اور فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا باپ دونون جہنم میں ہیں۔

باب:الله تعالیٰ کامیه فرمان که اینے قریبی رشته داروں کو ڈرائیں

ا ۵۰ - ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے جب یہ آبت اتری درا تو اپنے کنیہ والوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو بلا بھیجا وہ سب اکتھے ہوئے آپ نے عام سب کو ڈرایا بھر خاص کیا اور فرمایا اے کعب بن لوی کے بیٹو چھڑا اؤاپنے تنیک جہنم ہے۔ اے مرہ بن کعب کے بیٹو چھڑا اؤاپنے تنیک جہنم ہے۔ اے مرہ بن کعب کے بیٹو چھڑا اؤاپنے تنیک جہنم ہے۔ اے عبدالمطلب کے بیٹو چھڑا اؤاپنے تنیک جہنم ہے۔ اے عبدالمطلب کے بیٹو چھڑا اؤاپنے تنیک جہنم ہے۔ اے عبدالمطلب کے بیٹو چھڑا اؤاپنے تنیک جہنم ہے۔ اے عبدالمطلب کے بیٹو چھڑا اؤاپنے تنیک جہنم ہے۔ اے عبدالمطلب کے بیٹو چھڑا اؤاپنے تنیک جہنم ہے۔ اے اللہ تھیں جہنم اور کی اللہ تھیں رکھا (یعنی اللہ تھی جہنے کے اختیار نہیں رکھا (یعنی اگر وہ عذا ہے کہ میں خدا کے سامنے بچھ اختیار نہیں رکھا (یعنی اگر وہ عذا ہے کہ میں خدا کے سامنے بچھ اختیار نہیں رکھا (یعنی اگر وہ عذا ہے کہ جو بچھ ہے تا تا

(۵۰۰) جناتہ اس لیے کہ وہ کفر پر مرے تھے اور جو کفر پر مرے وہ جہنم میں جائے گااس کو کسی کانا ندر شتہ کام ند آئے گا۔ اس جد بہت ہے بھی معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ جو نبوت سے پہلے مرے ہیں اور اس سے کوئی ہے نہ سمجھے کہ وعوت سے بہتے ہیں مواخذہ ہے کیو نکہ ان کو اور بیٹیم وال ئی وعوت ہیں جھے کہ وعوت سے بہتے ہیں مواخذہ ہے کیو نکہ ان کو اور بیٹیم وال ئی وعوت بھٹی چکی تھی جیسے حضر سے ابراہیم کی اور میہ جو آپ نے اس شخص کو بلاکر کہا کہ میرا باب بھی جہنم میں ہے اس سے یہ غرض تھی کہ اس شخص کار بی تھے جو اور وہ یہ معلوم کرنے کہ خدا کے بال سب برابر ہیں جو قاعدہ اس نے شہراویا اس کے خلاف مہیں ہو سکتا کافر کا ٹھکانا جہنم ہے خوادوہ نبی کا باب ہویا بیٹا۔ جال الدین سیوطی نے کی حدیثوں سے یہ امر شاہت کیا ہے کہ اللہ اس کے خلاف میں ہو سکتا کافر کا ٹھکانا جہنم ہے خوادوہ نبی کا باپ ہویا بیٹا۔ جال الدین سیوطی نے کی حدیثوں سے یہ امر شاہت کیا ہے کہ اللہ نے آئے خضرت کی وعدیثوں سے بیام شاہد نے براکٹر علماء اور محدیثوں نے اس کاانکار کیااور ان



النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْنًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَجِمًا مَنَّابُلُهَا بِلَالِهَا )).

٢٠٥٠ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
 وَخَدِيثُ خَرِيرِ أَتْمُ وَأَسْبَعُ.

٣٠٥٠٣ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتَ لَمَّا نَزَلَتِ وَأَنْدِرُ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرِبِينَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى الصَّفَا عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرِبِينَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى الصَّفَا فَقَالَ (( يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ يَا صَفِيَّةٌ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْنًا سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِنْتُمْ )).
الله شَيْنًا سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِنْتُمْ )).

٤٠٥- عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُلُم حِينَ أَنْرِلَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنْرِلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنْرِلَ عَلَيْهِ وَأَنْدِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبِينَ (( يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ الشَّيْرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ اللهِ لَا أُغْنِي عَنْدُ الْمُطلِبِ لَا أَغْنِي عَنْدُ الْمُطلِبِ لَا أَغْنِي عَنْدُ الْمُطلِبِ لَا أَغْنِي عَنْدُ مِنْ اللهِ شَيْنًا يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطلِبِ لَا أُغْنِي عَنْدُ مِنْ اللهِ شَيْنًا يَا صَقِينًة أَغْنِي عَنْكَ مِنْ اللهِ شَيْنًا يَا صَقِينًة المُطلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللهِ شَيْنًا يَا صَقِينًة وَسُولِ اللهِ شَيْنًا يَا عَبْدِ مِنْ اللهِ شَيْنًا يَا صَقِينًة وَسُولِ اللهِ شَيْنًا يَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللهِ شَيْنًا يَا صَقِينًة وَسُولِ اللهِ سَلِينِي بِمَا شَيْنًا يَا صَقِينًا يَا فَاطِمَة بِنْتَ رَسُولِ اللهِ سَلِينِي بِمَا شَيْنًا لَا اللهِ سَيْنِي عَنْكِ مِنْ اللهِ شَيْنًا ).

٥٠٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجْوَ هَذَا.

٥٠٦ عَنْ قَبِيصَةً بْنِ الْمُحَارِقِ وَزُهَيْرِ بْنِ
 عَمْرٍو قَالَا لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْدِرْ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرَبِينَ
 قَالَ انْطَلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْنَ إِلَى رَضْمَةٍ مِنْ حَبَلِ

ر کھتے ہواس کو میں جوڑ تار ہوں گا ( یعنی دنیا میں تہمارے ساتھ احسان کر تار ہوں گا)۔

۵۰۲- فد کورہ بالا حدیث اس سندے بھی مروی ہے-

- ۱۹۰۳ ام المومنین عائش سے روایت ہے جب بیر آیت اڑی ڈرا تواپنے کنے والوں کو تورسول اللہ علی صفایہاڑ پر کھڑے ہوئے اور فرمایا اے فاطمہ اجمد کی بنی اذرائے صفیہ ، عبدالمطلب کی بنی اورائے عبد المطلب کی بنی اورائے عبدالمطلب کے بنیوا میں خدا کے سامنے تم کو نہیں بچاسکیا اورائے عبدالمطلب کے بنیوا میں خدا کے سامنے تم کو نہیں بچاسکیا البتہ میرے مال بیں ہے جو تم جی جاسے مانگ او۔

ماه - ابوہر ہوہ ہے روایت ہے کہ مر مول اللہ ﷺ پر جب یہ آیت اتری ڈرا تو اپنے نزدیک کے ناتے والوں کو تو آپ نے فرمایا اے قربایل کے لوگو ہم اپنی جانوں کو اللہ سے مول لو (نیک اعمال کے بدلے) میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آسکنا۔ اے عبدالمطلب کے بیٹو ایس تمہارے کچھ کام نہیں آسکنا اللہ کے سامنے۔ اے عبال بینے عبدالمطلب کے میں تیرے کچھ کام نہیں آسکنا اللہ کے سامنے۔ اے عبال بینے عبدالمطلب کے میں تیرے کچھ کام نہیں آسکنا اللہ کے سامنے۔ اے فاطمہ بینی تمہارے کچھ کام نہیں آسکنا اللہ کے سامنے۔ اے فاطمہ بینی تمہارے کچھ کام نہیں آسکنا اللہ کے سامنے۔ اے فاطمہ بینی تمہارے کچھ کام نہیں آسکنا واللہ کے سامنے۔ اے فاطمہ بینی تمہارے کچھ کام نہیں آسکنا۔ عبارے کے مال میں سے جو چاہے مانگ لے پر فدا کے سامنے میں تیرے بچھ کام نہیں آسکنا۔

۵۰۵- اس سند سے بھی ند کورہ بالاحدیث مروی ہے-

٥٠٦- قبيصه بن مخارق اور زبير بن عمرو سے روايت ب دونوں نے کہاجب يہ آيت الرى دُر الوائي نزد يک ناتے والوں كو تورسول اللہ ﷺ پہاڑے ايك چھر برگے اور سب سے اونچ

(۵۰۱) بھٹا یاصباجاہ ایک کلمہ ہے جس کو عرب کے لوگ کسی بڑے واقعہ پر کہتے ہیں اور اکثر عرب میں لوٹ مار صح کے وقت ہو اکرتی ہے تواس کلمہ کے کہنے ہے یہ غرض ہوتی ہے کہ لوگ خبر دار ہو جائیں اور اپناہجا کرلیں۔



فَعَلَا أَعْلَاهَا حَجَرًا ثُمَّ نَادَى (( يَا بَنِي عَبْدِ
مَنَافَاهُ إِنِّي نَذِيرٌ إِنَّمَا مَثْلِي وَمَثْلُكُمْ كَمَثْلِ
رَجُل رَأَى الْعَدُو قَانْطَلَقَ يَرْبَأُ أَهْلَهُ فَخَشِي أَنْ
يَسْبَقُوهُ فَجَعَلَ يَهْتِفُ يَا صَبَاحَاهُ )).

٧٠٥- عَنْ زُهُيْرِ بْنِ عَمْرِو وَقَبِيصَةَ بْن مُحَارِقِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ ٨ • ٥ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيِّ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ لُمَّا نَرَلَتُ هَذِهِ الْمَآيَةُ وَأَنْذِرُ عَشِيرَتَكَ الْمَأْقُرَبِينَ وَرَهْطَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ خَرَجُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ (( يَا صَبَاحَاهُ )) فَقَالُوا مَنْ هَذَا الَّذِي يَهْتِفُ قَالُوا مُحَمَّدُ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ (﴿ يَا بَنِي فُلَان يًا يَنِي فُلَان يَا يَتِي فُلَان يَا يَنِي عَبْدِ مَنَافٍ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ )) فَاحْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ (( أَرَأَيْتَكُمْ لِوْ أَخْبَرُتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ بسَفْح هَذَا الْجَبَلِ أَكُنتُمْ مُصَدِّقِيٌّ )) قَالُوا مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا قَالَ (( فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيُ عَذَابٍ شَدِيدٍ )) قَالَ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًّا لَكَ أَمَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهَذَا ثُمَّ قَامَ فَنَزَلَتُ هَذِهِ السُّورَةُ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَقَدْ تُبُّ كَذَا قَرَّأَ الْأَعْمَشُ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.

٩ - ٥ - عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ صَعِدَ
 رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ ذَاتَ يَوْمٍ الصَّفَا فَقَالَ (( يَا

پھر پر کھڑے ہوئے پھر آواز دی اے عبد مناف کے بیٹوا میں ڈرانے والا ہوں میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے دشمن کو دیکھا پھروہ چلاا ہے اٹل کے بچانے کواور ڈراکھیں دشمن اس سے پہلے نہ پہنچ جائے تولگا پکار نے یاصباحاد۔ 4-0- ندکورہ بالاحدیث اس سند ہے بھی منقول ہے۔

۵۰۸- ابن عماس رضی الله عنهماے روایت ہے جب یہ آیت اتری ڈرا تواینے نزدیک رشتہ داروں کواورائی قوم کے مخلص (یچ) او گوں کو تورسول اللہ ﷺ نظلے بہاں تک کہ آپ صفایباڑ پر چڑھ مے اور پکار ایا صباحامہ لوگوں نے کہا یہ کون پکار تاہے؟ انھوں نے کہا جم میں پھرسب لوگ آپ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ آپ نے فرمایااے فلانے کے بیٹوااے فلانے کے بیٹوااے فلانے کے بیٹوا اے عبدالمناف کے بیٹو!اے عبدالمطلب کے بیٹو!وہ سب اکٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایاتم کیا سجھتے ہواگر میں تم سے کہوں کہ اس بہاڑ کے ینچے سوار ہیں تو تم میری بات مانو گے ؟ انھوں نے کہا ہم نے تو تمہاری کوئی بات جھوٹ نہیں پائی۔ آپ نے فرمایا تو پھر میں تم کو ڈراتا ہوں سخت عذاب ہے۔ابولہب نے کہا خرابی ہو تمہاری تم نے ہم سب کوای لیے جمع کیا پھروہ کھڑا ہوااس وقت میہ سورت اترى تبت يدا ابى لهب و قد تب يعني بلاك مون د ونوں ہاتھ ابولہب کے اور ہلاک ہوادہ۔اعمش نے اس سورت کو یو نمی پڑھااخیر تک ( بعنی قد کا حرف زیادہ کیااور مشہور قرات نب بغیر قد کے۔

٥٠٩- اس سندے بھی ند کورہ بالاحدیث مروی ہے-

(۵۰۸) ﷺ نووی نے کہااب قرآن میں صرف اس قدر ہے وانڈو عشیو تك الاقوبین لینی ۋرا تواپیے نزد یک کے رشتہ واروں کواور پر عبارت نہیں ہے ورھطك منھم الممخلصین۔ شایراس کی تلاوت منسوخ ہوگئی ہو۔



صَيَّاحًاةً ﴾) بِنَجُو حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً وَلَمْ يَذَكُرُ نَزُولَ الْمَآبَةِ وَأَنْذِرُ عَشِيرَتَكَ الْمُأْفِرِينَ

بَابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَالِبٍ وَالتِّخُفِيفِ عَنْهُ بِسَبَيهِ

١٥ - عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَفَعْتُ أَبًا طَالِبٍ بِشَيْء فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ (﴿ نَعَمْ هُوَ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ (﴿ نَعَمْ هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي اللَّارِكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّادِ )).
 الذّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّادِ )).

الْعَبَّاسَ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا طَالِبِ الْعَبَّاسَ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا طَالِبٍ كَانَ يَخُوطُكَ وَيَنْصُرُكَ فَهَلْ نَفَعَهُ ذَلِكَ قَالَ (
كانَ يَخُوطُكَ وَيَنْصُرُكَ فَهَلْ نَفَعَهُ ذَلِكَ قَالَ (
(( نَعَمُ وَجَدْتُهُ فِي غَمَرَاتٍ مِنْ النَّارِ فَأَخْرَجْتُهُ إِلَى ضَحَصَاح )).

بَابُ أَهُوَلَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا

١٥- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( إِنَّ أَدْتَى أَهْل

باب: رسول الله علية كى سفارش كى وجه سے ابوطالب كى وجه سے ابوطالب كى مذاب ميں تخفيف ہونے كابيان

- ابوسعید خدریؒ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ کے اس اللہ علیمہ کے پیا ابوطالب کا ذکر ہوا آپ نے فرمایا شاید ان کو فائدہ ہو میری شفاعت ہے قیامت کے دن اور وہ ہلکی آگ بیس مرکھے جاویں جو ان کے گخول تک ہو لیکن بھیجا یکنا رہے اس ہے (معاذ اللہ جہنم کی آگ کیسی سخت ہو گی)۔

نے ان کو سخت انگار میں پایا تو میں نکال لایاان کو ہلکی آگ میں۔

۱۵۲- مذکورہ بالاحدیث اس سندے بھی مروی ہے-

باب دوز خیول میں عذاب کے لحاظ سے سب سے سم عذاب دالے شخص کابیان

۱۵۱۳ - ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے کم در جد کاعذاب اس



النَّارِ عَذَابًا يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ يَعْلِي دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ ﴾.

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَهْوَتُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَهْوَتُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَهْوَتُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا المُوطَالِبِ وَهُوَ مُنْتَعِلَّ بِنَعْلَيْنِ يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ البُوطَالِبِ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ وَهُو يَتُوطُلِب وَهُو يَعْلَمُ وَهُو يَعْلَمُ سَعِفْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلِي يَعْلَمُ الله عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْلَمُ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَ الله عَدَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمَ عُلْمَ الله عَدَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمَ عُلْمَ الله عَدَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمُ عَلَيْهِ جَمْرَتَانِ يَعْلِي الله عَدَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَا عُلْمَ الله عَلَيْهِ جَمْرَتَانِ يَعْلِي الله مِنْهُمَا دِمَاعُهُ ).

اللهِ عَلَىٰ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَاللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَعْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَعْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَعْلَى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَعْلَى مِنْهُمَا يَعْلَى مَنْهُ مَنْهُمْ عَذَابًا ﴾.

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفُر لَا يَنْفَعُهُ عَمَلٌ

١٨٥- عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ فَيْ الله عَنْهَا قَالَتْ فَي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ ويُطْعِمُ الْمِسْكِينَ فَهَلْ دَاكَ نَافِعُهُ قَالَ (﴿ لاَ يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلُ يَوْمًا ذَاكَ نَافِعُهُ قَالَ (﴿ لاَ يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلُ يَوْمًا ذَاكَ نَافِعُهُ قَالَ (﴿ لاَ يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلُ يَوْمًا

کو ہوگا جس کو دو جو تیاں آگ کی پہنائی جائیں گی پھر اس کا بھیجا گرمی کے مارے کیے گا۔

۵۱۵- ابن عبائ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب جہم کا ابو طالب کو ہو گا۔ وہ دوجو تیاں پہنے ہوں گے ایسی جن سے ان کا بھیجائیے گا۔

۵۱۲- نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ وہ خطبہ پڑھ رہے تھے انھوں نے کہامیں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے ہیں سب سے کم درجہ کاعذاب قیامت کے دن اس کو ہو گاجس کے چج ملوؤں کے دوانگارے رکھ دئے جاویں گے اوران کی وجہ سے بھیجا کینے لگے گا۔

- الله على بن بشر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے بلکا عذاب اس کو ہو گاجو دو جو تیاں اور دو تیے انگار کے پہنے ہو گا اس کا بھیجا اس طرح بکتا ہو گا جس طرح ہانڈی بھید بھید بکتی ہے۔ وہ سمجھے گا اس سے زیادہ سخت عذاب کسی کو نہیں حالا نکہ اس کوسب سے بلکاعذاب ہوگا۔

باب: کفر کی حالت پر مرنے والے شخص کواس کا کوئی عمل کام نہ آئے گا

۱۵۱۸- ام المو منین حفرت عائشہ نے کہایار سول اللہ اجد عان کا بیٹا جا ہے۔ جا ہے۔ جا تھے جا ہے۔ جا تھے جا ہے۔ جا تھے ساتھ سلوک کر تا تھا) اور مسکینوں کو کھانا کھلا تا تھا کیا ہے کام اس کو فائدہ دیں ویں گے (قیامت کے دن)؟ آپ نے فرمایا کہ کچھ فائدہ نہ دیں

(۵۱۸) ایک این این کو قیامت کالیقین نه تھااور جو محض قیامت پرائمان نه لائے وہ کا فرہ اس کو کوئی عمل فا کدونہ وے گا۔ قاضی عیاض نے کہا اس بات پر اجماع ہے کہ کا فروں کو انتے نیک اعمال فا کدونہ دیں گے اوران کو کسی فتم کا اجر نہیں ملے گانہ آرام ہو گائہ عذاب فتم ہو گاالبتہ یہ ہوگا کہ تام ہواکلام قاضی عیاض کا امام حافظ فقیہ ابو بکر جہتی ہوگا کہ کا فروں پر دوسرے کا فروں کی نسبت انکے اعمال کے موافق عذاب سخت یا بلکا ہوگا۔ تمام ہواکلام قاضی عیاض کا امام حافظ فقیہ ابو بکر جہتی نے کہا ہے بات ممکن ہے کہ ابن جدعان کی حدیث اور جواس فتم کی نے کہا ہے بات ممکن ہے کہ ابن جدعان کی حدیث اور جواس فتم کی حدیث اس کا عذاب ان نیکیوں کی لاج



رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئتِي يَوْمُ الدِّينِ )).

#### بَابُ مُوَالَاةِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُقَاطَعَةِ غَيْرِهِمْ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ

٩١٥ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ جَهَارًا غَيْرَ سِرٌ يَقُولُ (( أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكَ جَهَارًا غَيْرَ سِرٌ يَقُولُ (( أَلَا إِنَّ آلَ أَنِي يَعْنِي فُلَانًا لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيّاءَ إِنَّمَا وَلِينِيَ اللّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ)).

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ طُوَائِفَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ الْمُسْلِمِينَ اللَّهَ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مَالَ (﴿ يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ رَجُلًا إِنْ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ رَجُلًا إِنْ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُ أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللهِ الْمُ

گے۔اس نے بھی یوں نہ کہا کہ اے پر در دگار میرے گناہوں کو بخش دے قیامت کے دن۔

باب مومن ہے دوستی رکھنے اور غیر مومن ہے دوستی قطع کرنے اور ان سے جدار ہے کابیان

019- عمرو بن عاص ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ عظافہ سے سنا آپ بیکار کر فرماتے تھے چیکے سے نہیں فلاں کی اولاد میری عزیز نہیں بلکہ میر امالک اللہ ہے اور میرے عزیز وہ مومن ہیں جو نیک ہوں۔

باب: مسلمانوں کے ایک گروہ کا بغیر حساب وعذاب کے جنت میں داخل ہونے کابیان

۵۲۰ ابوہر برہ تے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے برمایا کہ میری امت میں ہے جنب میں میری امت میں ہے جنب میں جا میں گے۔ ایک شخص بولایار سول اللہ! اللہ سے دعا کھے خدا مجھ کو ان لوگوں میں ہے کردے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ اے ان لوگوں میں ہے کردے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ اے ان لوگوں

للے وجہ سے باکا ہو سکتا ہے اگر وہ نیکیاں نہ کرتا تواس کاعذاب اس کی خطاؤں پر سخت ہوتا۔ علمانے کہاہے کہ جدعان کا بیٹالو کو ل کو کھانا بہت کھلاتا تھااوراس نے مہمانوں کے لیے ایک بیالہ بنایا تھا جس پر سیر طی ہے چڑھتے تھے اور وہ بی تھیم بن سر ہ کی قوم بیس سے تھاجو مصرت عائثۃ کے عزیز تھے اور قریش کے رہیمیوں بیس سے تھا۔ اس کانام عبداللہ تھااور جدعان بضم جیم اس کے باپ کانام تھا۔ (توویؒ)

(۵۱۹) ہے رادی نے اس محض کانام نہیں لیاخوف کی وجہ ہے اپنے تینی یادوسرے کو ضررے بچانے کے لیے اور مقصود باب کااس عبارت سے حاصل ہو تاہے کہ میرے عزیزادرر شد دار دہی جی جو نیک ہوں آگر چہ ان کار شنہ دور کا ہواورجو شخص نیک نہ ہووہ میر اعزیز نہیں آگر چہ کتنائی نزد یک کار شنہ رکھتا ہو۔ قاضی عیاض نے تکھا ہے کہ میسار او فلال سے تھم بن الی العاص ہے اور یہ آپ نے تھم تھلم کھلا فرمایا چیکے سے نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مخالفین اور اعدائے دین سے کھلے فرانے سے بیزاد ر بنا چاہے اور نیک لوگوں سے محبت کرناچاہے آگر فیادر شاوری ورائی کے معلوم ہوا کہ مخالفین اور اعدائے دین سے کھلے فرانے سے بیزاد ر بنا چاہے اور نیک لوگوں سے محبت کرناچاہے آگر فیاد کاؤر نہ ہو۔ (نووگ)

(۵۲۰) ﷺ بینی اس نے دعائی درخواست کی سب سے پہلے اور میں نے کردی اب ہر شخص کو یہ مرجبہ حاصل نہیں ہو سکتار قاضی عیاض نے کہاکہ دوسر اضخص اس مرجبہ کا لئق نے اس کو گول گول جو اب کہاکہ دوسر اضخص اس مرجبہ کے لاکت نے اس کو گول گول جو اب دے دیا اور یہ اخلاق کے خلاف تھاکہ آپ صاف فرماتے کہ توان میں سے نہیں ہے اور بعضوں نے کہا آپ کو وی سے معلوم ہو گیا ہو تاکہ میری دعا عکاشہ کے باب میں قبول ہونے والی نہیں اس لئے آپ نے دوسر سے کے لیے دعا نہیں کی اور خطیب بغدادی نے کہا کہ دوسر سے کے لیے دعا نہیں کی اور خطیب بغدادی نے کہا کہ دوسر استحف سعد بن عبادہ (انصار کاریمن) تھا۔ اگر یہ بات کے ہو تو ان کا منافق قرار دینا غلط ہوگا لیکن تاب



(( اللَّهُمُّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ )) ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ ( سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ )).

الم ١٥٠ عن إلى هُرَيْرة يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ الرَّبِيعِ.

٥ ٢ ٧ - عَن آبِي هُرَيْرة حَدَّثَة قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( يَقُولُ يَرَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( يَقُولُ يَدخُلُ مِنْ أُهِتِي زُمْرة هُمْ سَبْعُونَ آلْفًا تُضِيءُ وَجُوهُهُمْ إضَاءَة الْقَمَرِ لَيْلَة الْبَدْرِ )) قَالَ وَجُوهُهُمْ إضَاءَة الْقَمَرِ لَيْلَة الْبَدْرِ )) قَالَ اللهِ هُرَيْرة فَقَامَ عَكَاشَة بْنُ مِحْصَن الْأَسَدِيُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَلَيْهِ يَعْلَمُ وَسُلُولُ اللهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( اللّهُمُ عَلَيْهِ مَنْهُمُ )) ثُمَّ قَامَ رَحُلُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( اللّهُمُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُمْ )) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ ( سَبَقَلَ يَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ ( سَبَقَلَ بَهَا عُكَاشَةُ )).

٣٢٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ الْفَا زُمْرَةٌ وَالقَمَرِ )).
 أَلْفًا زُمْرَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ )).

٢٥- عَنْ عِشْرَانَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ

میں سے کردے۔ پھر دو سرا اٹھااور بولا یارسول اللہ! دعا کیجئے خدا مجھ کو بھی ان لوگوں میں سے کردے۔ آپ نے فرمایا عکاشہ تھے سے پہلے سے کام کرچکا۔

۵۲۱ - اس سند سے بھی ند کورہ بالاحدیث مروی ہے-

۱۳۲۵- الوہر برہ و منی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ بیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا آپ فرماتے ہے میری امت بیل سے سنز ہزار کی ایک جماعت جنت میں جائے گی جن کے منہ چودھویں رات کے چاندگی طرح چیکتے ہو گئے۔ ابوہر برہ نے کہا کہ بیہ من کر عکاشہ بن محصن اسدی کھڑا ہوا اپنا کمبل اٹھا تا ہوا اور کہ بیارسول اللہ اور عاکیجے مجھ کو اللہ ان لوگوں میں سے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اے اللہ اقوا اور بولا یا سے کردے۔ پھر ایک شخص اور انصار میں سے کھڑا ہوا اور بولا یا رسول اللہ اور عا فرمایے کہ اللہ مجھ کو بھی ان لوگوں میں سے کردے۔ رسول اللہ اور عا فرمایے کہ اللہ مجھ کو بھی ان لوگوں میں سے کردے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ بیابت تھے ہے کہوں اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ بیابت تھے ہے کہوں اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ بیابت تھے ہے کہوں اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ بیابت تھے ہے کہوں کا شیاع عکاش کردے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ بیاب تھے ہے کہوں کا سے کھڑا ہوا۔

۵۲۳- ابو ہر برہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار آدمی جنت میں جاویں گے۔ان میں سے بعضوں کی صورت جاندگی طرح چیکتی ہوگی۔

۵۲۴- عران سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت میں سے سر برار آدمی بغیر حماب کے جنت میں

لله اخير قول ظاہر ہا درای کوعلماء نے اختیار کیا ہے۔

اس عدیت میں امت نہوی کی بڑی فغیلت ہے اور اللہ جل جلالہ کے بڑے اصان کابیان ہے ہمارے بیغیر پر۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یول ہے کہ ان ستر بزار آومیوں کے برائیک آونی کے ساتھ بزار آوی اور بیوں گے۔اس صورت میں کل آومیوں کی تعداوجو بے صاب جنت میں جائیں گے چار ارب اور نوے کروڑ ہوگی۔ائند تعالی اپنے فضل ہے ہم کو بھی ان لوگوں میں کردے آمین۔(نووی مع زیادة) حساب جنت میں جائیں گے جار ارب اور نوے کروڑ ہوگی۔ائند تعالی اپنے فضل ہے ہم کو بھی ان لوگوں میں کردے آمین۔(نووی مع زیادة)



اَلْهُا بِغَيْرِ حِسَابِ )) فَالُوا وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ جَائِين كَدَاوُون فِي جِهاده كون لوگ موسَظَّ بِإِرسول الله! آپ الله فَالَ (( هُمْ اللّهِ عَالَ ) فَكَنُوونَ وَلَا فَ فَرَماياده لوگ جوداغ نهين دينة ادر منتز نهين كرتے اور الله فَالَ (( هُمْ اللّهِ عَالَ يَكُنُونُ )) فَقَامَ بِرورد كار پر توكل كرتے بين ـ اس وقت عكاشة كمرًا جوالور عرض يستنزفُونْ وعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَلُونْ )) فَقَامَ برورد كار پر توكل كرتے بين ـ اس وقت عكاشة كمرًا جوالور عرض

بغیراس کی مرمنس کے چھے فائدہ نہیں دیتا ہیں بجر دسہ انکاخدا پر ہو تاہے۔ تووی نے کہا کہ اس حدیث کے مطلب میں اختلاف کیا۔ مام ابوعبراللہ مازری نے کہا کہ بعض او گوں نے اس حدیث سے استدالال کیاہے دوااور علاج کی ممانعت پر حالا تک آکٹر علاءاس کے خلاف ہیں اور ولیل ان کی وہ حدیثیں ہیں جن میں خود آ تخضرت کے دواؤں اور غذاؤں کے فائدے بیان کئے ہیں جیسے کلونکی قسط اور ایلوے وغیر و کے اور خود آپ کے بھاری میں دواکی اور حضرت عائشٹ نے آپ کی دواکو نقل کیا ہے اور آپ نے منتر بتلایا ہے اور اس سے شفاہ ہوئی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ ابعض صحابہ نے سور ۂ فاتحہ کامنتر کیا تھااور اس پر اجرت کی تھی جب یہ حدیثیں تابت میں تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دواؤں کو بالطبح مفید جانتے ہیں اور خدا کے اختیار اور مرضی کے قائل نہیں ہیں وہ جنت میں نہ جائیں گئے۔ قاضی عماض نے کہاکہ اس تاویل کی طرف بہت لوگ گئے حالا نکہ بیہ تاویل ٹھیک نہیں کیو تکہ رسول اللہ نے ان لوگوں کی قضیلت بیان کی کہ وہ جنت میں بغیر حماب اور کتاب کے جائمیں سے اور ان کے منہ جاندی کی طرح چیکتے ہوں مے پھر اگریہ تاویل کی جائے جوان لوگوں نے کی ہے توبہ فضیلت ان کے ساتھ خاص نہ ہوگی اس وجہ ہے کہ یہ حال تمام مسلمانوں کا بھی ہے اور جو اس کے خلاف اعتقاد رکھے (لیتن وواکو ہاکھیجا اور بالندات موڑ سمجھے)وہ تو کافر ہے۔ دوسر ہے علاء نے بھی اس حدیث کا مطلب بیان کیا ہے۔ ابو سلیمان خطائی ؓ نے کہامراد ووائے ترک ہے یہ ہے کہ وہ مجروسہ اللہ ہی پرر کھتے ہیں اور اس کی قضااورامتحان پرراضی ہیں۔انھوں نے کہار درجہ بہت بلندے اورا یک جماعت اس طرف گئی ہے۔ قاضی عیاض نے کہا ظاہر حدیث بھی یہی ہے اور حدیث سے بیہ نکتا ہے کہ واغ دینے میں اور منتز کرنے میں اور اور فتم کے علاج کرنے میں کوئی فرق نہیں اور داؤدی نے کہا حدیث سے مقصود سے کہ دہلوگ تندر کی کی حالت میں یہ کام نہیں کرتے اس لیے کہ مکروہ ہے حالت صحت میں تعویذاور منتر لیکن بیاری کی حالت میں تو در ست ہے اور بعضوں نے کہاکہ عدیث ہے مجسی دو قتم کے علاج مقصود میں بعنی منتر کر نااور داغ دینالور باتی معالجہ تو کل کے خلاف خبیں ہے اس لیے کہ علاج خودر مول اللہ کے کیاہے اور سلف کے علاءاور فضلاء نے کیاہے اور جس سبب پریفین ہو جیسے کھانااور بیناسیری کے لیے وہ تو کل کو خیس بگاڑ تاای لیے انھوں نے ملاج کرنا نہیں چھوڑاندروٹی کمانے کواپنے لیے ادر بال بچوں کے لیے تو کل کے خلاف کیا مگریہ سب جب ہے کہ اس کا مجروسہ خدا ہر ہوندا پنی دوااور علاج اور کمائی پر اور داغ وینے ادر ووسرے قتم سے علاج میں فرق بیان کرنا بہت طول چاہتا ہے اور حضرت نے دونوں کو جائزر کھاہے اور دونوں کی تعریف کی ہے۔ لیکن ایک تحتہ میں بیان کر تاہوں جو کافی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نے اپنی بھی دواکی اور دوسر دل کی بھی دوائی اور داغ آپ نے نہیں دیاالبتہ دوسرے کودیاہے اور حدیث صحیح میں ممانعت آئی ہے داغ دینے سے اور آپ نے فرمایا مجھے داغ دیناا جھانہیں لگتا۔ تمام ہوا کام قاضی عیاض کاادر ظاہر وہی معنی ہے جو خطابی نے اختیار کیااور حاصل یہ ہے کہ ان او گول کا عققاد خدا پر توی ہو گااور وہ ہر کام کو خدا کے سپر د کرتے ہو نگئے توجو آفت ان پر آوے اس کے دفع کے لیے دنیادی اسباب کی طرف انھوں نے توجہ نہیں کی اور بے شک درجہ بہت افضل ہے لیکن رسول اللہ کے جو علاج کیا ہے وواس واسطے کہ علاج کا جائز ہو نالو گول کو معلوم مو جائے۔انتہاما قال النووي۔

ب سے ہوں نے کہاسلف اور خلف نے توکل کی حقیقت میں اختلاف کیا ہے۔امام ابو جعفر طبری نے ایک جماعت سلف سے نقل کیا ہے کہ توکل ہیں ہے کہ سوائے خدا کے اور کسی کاڈرندر ہے ندور ندے کاندو مٹمن کااور روٹی کمانے میں کوشش ججوز دے اس خیال سے کہ اللہ ضامن ہے رزق کااور دلیل ان لوگوں کی حدیثیں میں اور ایک جماعت نے کہا توکل ہے ہے انسان خدائے تعالی پر بھر وسد رکھے اور اس امر کا یقین کرے کہ اس کا تھم جاری ہے لیکن کوشش کرے روٹی کمانے میں اور و شمن سے بچنے میں جیسے چنیبروں نے کیا ہے۔ قاضی عیاض نے کہا تا



عُكَّاشَةُ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ ( (( أَنْتَ مِنْهُمْ )) قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا نَبِيًّ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ (( سَبَقَلُكَ بِهَا عُكَّاشَةُ )).

الله عنه عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حَسَابٍ )) قَالُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ( هُمْ اللهِ قَالَ ( هُمْ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ ( هُمْ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ ) ( هُمْ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ ).

٣٦٥ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمْتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُ مِانَةِ أَلْفٍ لَا مِنْ أُمْتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُ مِانَةِ أَلْفٍ لَا يَدْرِي أَبُو حَازِمِ أَيْهُمَا قَالَ مُتَمَاسِكُونَ آخِذَ يَدْجُلُ يَدْمِهُمْ جَتَّى يَدُجُلُ بَعْضُهُمْ جَتَّى يَدُجُلُ أَوْلُهُمْ حَتَّى يَدُجُلُ آخِرُهُمْ وَجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ )).

کیایارسول اللہ! دعا فرمائے کہ خدا بھی کو ان لوگوں میں ہے کرے آپ نے فرمایا تو ان میں ہے ہے پھر ایک او رشخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نی دعا کرو کہ خدا جھے کو بھی ان لوگوں میں ہے کرے۔ آپ نے فرمایا کہ پہل عکاشہ کہہ چکاے۔

۵۲۵- عمران بن خصین کے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ستر بزار آوی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ لوگوں نے کہایار سول اللہ! وہ کون لوگ ہو گئے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ جونہ منتر کرتے ہیں نہ بدشگون لیتے ہیں نہ واغ لگاتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ بدشگون لیتے ہیں نہ واغ لگاتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔

مری امت میں سعد ہے روایت ہے رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا کہ میری امت میں نے ستر ہزاریاسات لاکھ (ابو حازم جو راوی ہے اس حدیث کااس کو یاد نہیں رہا کہ سبل نے ستر ہزار کہایا سات لاکھ) آدمی جنت میں جائیں گے ایک دوسرے کو پرائے ہوئے (یعنی ایک کاہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا صف ہاند ھے ہوئے تاکہ سب ایک ساتھ جنت میں جائیں۔ اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ جنت کا دروازہ کتنا چوڑا ہے) کوئی ان میں سے پہلے جنت میں نہ تھے گا جب تک اخیر کا شخص نہ تھی کے اور ان کے مند چود ھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے۔

لا جری اوراکش فتہاء نے ای قول کو اختیار کیا ہے اور بعض صوفیوں نے پہلے قول کو اختیار کیا ہے لیکن صوفیہ اکش فتہاء کے موافق ہیں پر وہ بہ کہتے ہیں کہ توکل صحیح نہیں ہو تاجب تک و نیا کے اسباب کا خیال رہے یاان اسباب پر دل کو اظمینان ہوالیت اسباب کا کرنا اللہ کا ہتا یا ہوا طریقہ ہے اور اس میں اس کی حکمت ہے گریہ ضر در ک ہے کہ بحر وسد اللہ ہی پر ہو اور اس امر کا یقین ہو کہ د نیا کے اسباب ہے نہ نفع ہو تا ہے نہ ضر رہ ہو تا ہے بلکہ نفع اور نقصان اللہ ہی کی طرف ہے ہے۔ تمام ہوا کلام تا نفی عیاض کا۔ استاد ابوالقاسم تشیری نے کہا کہ توکل کی جگہ ول ہے اور ظاہر کی حرکت دل کے توکل کی جگہ بندہ کو یقین ہو کہ آسانی اور سختی سب خدا کی نقذ ہر ہے ہے۔ مہل بن عبد اللہ تستری نے کہا توکل ہے ہو اللہ تعالی کو کا فی کہا توکل ہی ہے کہ اللہ تعالی کو کا فی کہا توکل ہی ہے کہ اللہ تعالی کو کا فی سے کہ اللہ تعالی کو کا فی سے کہ اللہ تعالی کو کا فی سے کہ اللہ تعالی کہ کہا توکل ہی ہے کہا توکل ہی ہے کہ اللہ تعالی کو کا فی سے کہ اللہ تعالی کی کہ کم ویش سب کو برابر سمجھے۔ واللہ اعلی۔



ے ۵۲- حصین بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ میں سعید ابن جبیر کے پاس تھاانھوں نے کہاکہ تم میں سے کس نے اس ستارہ کو دیکھاجو کل رات کوٹوٹاتھا؟ میں نے کہامیں نے دیکھا کہ میں کچھ نماز میں مشغول نہ تھا (اس ہے بیہ غرض ہے کہ کوئی مجھ کو عابد، شب بیدارند خیال کرے) بلکہ مجھے بچھونے ڈنگ مارا تھا ( تو میں سونہ سکا اور تاراتو من ہوئے ویکھا)۔ سعید نے کہا چر تونے کیا کیا؟ میں نے كمامنتركرايايس ف\_انصول في كماتوف منتركيول كرايا؟ ميس في کہااس صدیث کی وجہ ہے جو شعنی نے ہم سے بیان کی۔ انھوں نے کہا محتی نے کونسی حدیث بیان کی؟ میں نے کہاانھوں نے ہم ہے حدیث بیان کی بریدہ بن حصیب اسلمی سے انھوں نے کہا کہ منتر نہیں فائدہ دیتا مگر نظر کے لیے یاڈنگ کے لیے ( مینی بد نظر کے اثر كودور كرنے كے ليے يا بچھواور سانپ وغيرہ كے كائے كے ليے مفیدہے)۔ سعیدنے کہاجس نے جو سنااوراس پر عمل کیا تواجھا کیا لیکن ہم سے توعبداللہ بن عباسؓ نے حدیث بیان کی اٹھوں نے رسول الله ﷺ سناآپ فرماتے ہیں میرے سامنے پیٹیمروں کی امتیں لائی گئیں بعض پیغیبر ایبا تھا کہ اس کی امت کے لوگ دس سے بھی کم تھے اور بعض پنیبر کے ساتھ ایک یادوہی آدمی تھے اور بعض کے ساتھ ایک بھی نہ تھا اتنے میں ایک بڑی امت آئی میں سمجھاکہ بید میری امت ہے۔ جھے سے کہا گیاکہ بید موسی ہیں اور ان كى امت ہے تم آسان كے كنارے كود يكھويس فے ديكھا توايك اور بڑا گروہ ہے چر جھے سے کہا گیا کہ آب دوسرے کنارے کی طرف دیج عود یکھا توایک اور برداگر دہ ہے جھے سے کہا گیاکہ بدتمہاری امت ہے،اوران او گوں میں ستر ہزار آدمی ایسے ہیں جو بغیر حساب

٣٧٥- عَنْ خُصَيِّن بْن عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ كُنْتُ عِنْدُ سَعِيدِ بْن خَبَيْرِ فَقَالَ ٱلْكُمْ رَأَى الْكَوْكَبُ الَّذِي انْقَضَّ الْبَارِحَةَ قُلْتُ أَنَا ثُمَّ قُلْتُ أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنَّ فِي صَلَّاةٍ وَلَكِنِّي لُدِغْتُ قَالَ فَمَاذًا صَنَعْتَ قُلْتُ اسْتَرْقَيْتُ قَالَ فَمَا حَمَلَكَ عَنَى ذَٰلِكَ قُلْتُ حَنبِيتٌ حَدُّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ فَقَالَ وَمَا حَدُّنْكُمُ الشُّعْبِيُّ قُلْتُ حَدَّثْنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْن خُصَيْبٍ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ فَالَ لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْن أَوْ حُمَةٍ فَقَالَ قُدْ أَحُسَنَ مَنَّ انْتَهَى إِلَى مَا سَوِعَ وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( عُرضَتْ عَلَىَّ الْأَمَمُ فَرَأَيْتُ النُّبيُّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ وَالنُّبيُّ وَمَعَهُ الرُّجُلُ وَالرَّجُلَانَ وَالنُّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِي سُوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فَقِيلَ لِي هَٰذَا مُوسَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْمُهُ وَلَكِنْ انْظُرُ إِلَى الْأَفْق فَنَظَرْتُ فَإِذَا سُوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي انْظُرُ إِلَى الْأَقْقِ الْآخَرِ فَإِذَا سَوَادً عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ٱلْفُا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ )). ثُمَّ نَهَضَ فَدَخُلَ مُنْزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْحُلُونَ الْحَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلِّهُمْ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ

(۵۲۷) الله خطائی نے کہاکہ بریدہ کی روایت کا یہ مطلب ہے کہ کوئی متر زیادہ فائدہ دینے ڈنگ کے منتر ہے نہیں ہے اور نظر کی تاخیر میں کوئی شک نہیں اور دہ بی ہے اور رسول اللہ کے منتر کیا ہے اور دوسر وں کو منتر کا تکم بھی دیا ہے پھر اگر منتر قرآن کی آجوں ہے یااللہ کے مامول سے بو تو اس کا کہ میں نہ ہو اور جس کا مطلب معلوم نہ ہو اس احتال سے الله مامول سے بو تر فی زبان میں نہ ہو اور جس کا مطلب معلوم نہ ہو اس احتال سے الله



الَّذِينَ وُلِلْدُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (( مَا الَّذِي تَخُوضُونَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ

فِيهِ ﴾) فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ ﴿﴿ هُمْ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوَكُّلُونَ ﴾) فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَن فَقَالَ نَقَالَ (( سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ <sub>))</sub>.

 ٨٠٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( عُرِضَتْ عَلِميَّ الْأَهَمُ)) ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ هُلْمَيْم وَلَمْ يَذُكُرُ أُوَّلُ حَدِيثِهِ.

بَابُ كُون هَذِهِ الْأُمَّةِ نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ٧٩هـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (( أَمَا تُرْضَوُنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْل الْجَنَّةِ قَالَ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ أَمَا تُرْضَوْنَ أَنْ

اور عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے اور اینے گھر تشریف لے گئے تو او گوں نے گفتگو کی ان او گوں کے بارے میں جو بغیر حماب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے بعضول نے کہا شاید ہے لوگ ہیں جو رسول اللہ عظافہ کی صحبت میں رہے بعضوں نے کہانہیں شایر وہ لوگ ہیں جو اسلام کی حالت میں بیدا ہوئے بیں اور انھوں نے اللہ کے ساتھ کمی کو شریک نہیں کیا۔ بعضوں نے کچھ اور کہااتنے میں رسول اللہ باہر تشریف لا کے اور فرمایا کہ تم لوگ کس چیز میں بحث کر رہے ہو؟ انھوں نے آپ کو خبر دی تب آپ نے فرمایا بدوہ لوگ جیں جوند منتر کرتے ہیںنہ منترر کھتے ہیںنہ منتر کراتے ہیںنہ بدشگون لیتے ہیںاورایخ پروردگار پر بجروسه کرتے ہیں۔ یہ سن کرعکاشہ محصن کا بیٹا کھڑا ہوا اوراس نے کہا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھ کوان لوگوں میں ہے كردے۔ آپ نے فرمایا تو ان لوگوں میں ہے ہے۔ پھر ايك اور تخص کھڑا ہواادر کہنے لگا دعا بیجئے اللہ مجھ کو بھی ان لوگوں میں کرے آپنے فرمایا کہ عکاشہ جھ سے پہلے میہ کام کر چکا۔

۵۲۸- ابن عباس رضی الله عنها کہتے ہیں که نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پرامتیں بیش کی گئیں باتی حدیث وہی ہے جو اوپر گذری ہے-

باب: جنت کے آدھے لوگ اس امت کے ہو تکے ٥٢٩- عبدالله بن مسعودٌ سے روایت ہے که رسول اللہ عظامے نے فرمایا کیاتم اس بات سے خوش نہیں ہوکہ جنتیوں کے چوتھائی تم میں سے ہول گے۔ یہ س کر ہم نے محبیر کبی (خوشی کے الے)

لئے کہ شایداس میں کفر کے الفاظ ہوں پاکوئی بات الیم ہو جس ہے شر ک لازم آوے اور احمال ہے کہ منتر مکر وہ ہوجو خابلیت کے طرز پر ہو۔ ان او گول کاخیال بید تھاجنات ہماری مدو کرتے ہیں اور آفتوں کو دور کرتے ہیں۔ تمام ہوا کلام خطالی کا۔

(۵۲۹) 🛠 لینی دنیا میں ہر ایک زمانہ میں کا فروں کی تعداد بر سی رہی اس وجہ ہے جنتی لوگ بہت کم ہو تھے اور اس امت کے لوگ اللہ



تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَكَبُرُنَا ثُمَّ قَالَ الْجَنَّةِ وَالَ فَكَبُرُنَا ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَسَأَخْبِرُ كُمْ عَنْ ذَلِكَ مَا الْمُسْلِمُونَ فِي الْكُفَّارِ إِلَّا كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِي ثَوْرِ أَسُودَ أَوْ كَشَعْرَةٍ مَوْدًاءَ فِي ثَوْرِ أَسُودَ أَوْ كَشَعْرَةٍ مَوْدًاءَ فِي ثَوْرِ أَسُودَ أَوْ كَشَعْرَةٍ مَوْدًاءَ فِي ثَوْرِ أَيْضَ).

پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ تہائی جنتیوں کے تم ہو گے۔ یہ بن کر ہم نے تکبیر کہی پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جنتیوں میں آدھے تم لوگ ہو نگے اور اس کی وجہ یہ ہے جو میں بیان کر تاہوں مسلمان کا فروں میں ایسے ہیں جیسے ایک سفید بال سیاہ تیل میں ہویاا یک سیاہ بال سفید بیل میں ہو۔

یں جوہ اللہ بن مسعود ہے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شے ایک خیمہ میں جس میں قریب چالیں آد میوں کے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ جنتیوں ہو کہ جنتیوں کے چو تفائی تم لوگ ہو۔ ہم نے کہاباں پھر آپ نے فرمایا تم اس بات سے خوش ہو کہ جنتیوں کے چو تفائی تم ہو ہم نے کہاباں پھر آپ نے فرمایا تم اس بات سے خوش ہو کر جنتیوں کے ایک تہائی تم ہو ہم نے کہاباں آپ مجھے بات سے خوش ہو کر جنتیوں کے ایک تہائی تم ہو ہم نے کہاباں ہم اس کی جس کے ہاتھ میں محد کی جان ہے مجھے اس سے کہ تم جنتیوں کے آو ھے ہوگے اور یہ اس لیے کہ جنت امید ہے کہ تم جنتیوں کے آو ھے ہوگے اور یہ اس لیے کہ جنت میں وہی جاوے گاجو مسلمان ہے اور مسلمان مشرکوں کے اندر میں وہی جاوے گاجو مسلمان ہے اور مسلمان مشرکوں کے اندر ایس بی وہی جاتے ہیں جیسے ایک سفید بال سیاہ تیل کی کھال میں ہویاا یک سیاو بال اللہ تیل کی کھال میں ہویا ایک سیاو بال

ا ۱۵۳ عبداللہ بن مسعود یہ روایت ہے کہ خطبہ پڑھا ہمارے سامنے رسول اللہ علی نے تو ٹیکاریا پی چینے کا چرک کے ڈیرہ پراور فرمایا کہ خبر دار ہو جاؤنہ جائے گاکوئی جنت میں مگروہ جو مسلمان ہے یا اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا یا اللہ تو گواہ رہ کیا تم چاہتے ہو کہ جنت کے چوتھائی لوگ تم میں سے ہوں؟ ہم نے کہا ہاں یارسول اللہ! آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ جنت کے تہائی لوگ تم میں

افی جنتیوں کے آوجے عدد کو تخیر لیں گے۔اگر جنتی بہت ہوتے توالبت ان کے آوجے لوگ اس امت ہونا قیاس ہو بھید تھا۔
(۵۳۱) ان آپ نے پہلی ہی باریہ نہ فرمایا بلکہ پہلے ہو تھائی پھر شکت پھر نصف فرمایا اس سے بید فرض ہے کہ زیادہ خوشی ہو دو مرس کے یہ ان کی است اور عظمت ٹابت ہواس کے کہ بار بار کسی آدئی کو دینے سے نکلتا ہے کہ دینے والے کواس کا براخیال ہے تیسر کی یہ کہ وہ وہ گی اور تقریف کریں گئے دراس کا شمر ادا کریں گے۔اس حدیث سے یہ بات نکتی ہے کہ امت محمد کی بیس سے جنت کے آدمی آدھے اوگ ہو تھے اور درسری حدیث میں یوں ہے کہ جنتیوں کی ایک سوجی سنتیں ہو تھی ان بیس سے ای صفی اس امت کے لوگوں کی بول گی۔اس سے یہ فروسری حدیث میں اور اس کے دوگوں کی بول گی۔اس سے یہ فروسری حدیث میں اور اس کے لوگوں کی بول گی۔اس سے یہ فروسری حدیث میں اور کی کا اس سے یہ فروسری حدیث میں اور اس کے دوگوں کی بول گی۔اس سے یہ فروسری حدیث میں اور اس کے دوگوں کی بول گی۔اس سے یہ فروسری حدیث میں اور اس کے دوگوں کی بول گی۔اس سے یہ فروسری حدیث میں اور اس کے دوگوں کی بول گی۔اس سے یہ فروسری حدیث میں اور اس کی اس کی دوسری حدیث میں اس اس کے دوگوں کی بول گی۔اس سے یہ فروسری حدیث میں اور اس کی سے دوسری حدیث میں اس اس کی دوگوں کی بول گی۔اس سے دوسری حدیث میں اس اس کے دوگوں کی بول گی۔اس سے دوسری حدیث میں اس اس کی دوسری حدیث میں اس اس کی دوسری خود دیث میں اس کی دوسری حدیث میں اس کا میں کو دوسری خود دیث میں اس کی دوسری خود دیث میں اس کی دوسری خود دیث میں اس کا دوسری خود دیث میں دوسری خود دیث میں اس کی دوسری خود دیث میں دوسری دوس



أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَا أَنْتُمْ فِي سِوَاكُمْ مِنْ الْأُمَمِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاء فِي النُّوْرِ الْأَبْيَضِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاء فِي النَّوْرِ الْأَسُودِ)). بَابُ قُولِهِ يَقُولُ اللَّهُ لِآدَمَ أَخْرِجْ بَعْثَ بَابُ قُولِهِ يَقُولُ اللَّهُ لِآدَمَ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً

وتستعين

٣٣٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( يَقُولُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَيُنِّكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ قَالَ يَقُولُ أَخْرِجُ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا يَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفِ تِسْعَ مِانَةٍ وَتِسْعَةُ وَتِسْعِينَ قَالَ فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ )) قَالَ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَّا ذَلِكَ الرَّحُلُ فَقَالَ (﴿ أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا وَمِنْكُمْ رَجُلٌ )) فَالَ ثُمُّ (( قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لْأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ﴾ فَحَمِدُنَا اللَّهُ وَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ (﴿ وَالَّذِي

ہے ہوں؟ سب نے کہاہاں یارسول اللہ! آپ نے قرمایا کہ مجھے
امید ہے کہ تم جنتیوں کے نصف ہو گے تم مخالف لوگوں میں ایسے
ہوجسے ایک سیاہ بال سفید بیل میں یا ایک سفید بال سیاہ بیل میں۔
باب: اللہ تعالیٰ کے اس قول کا بیان کہ اللہ لغالیٰ آدم
علیہ السلام ہے کہیں گے کہ ہر ہز ار میں سے نوسو
نانو ہے دوز خی نکال لو

٥٣٢- ابوسعيد تروايت ب كه رسول الله عظيف في فرمايا الله تعالیٰ فرمائے گااے آ دمتے وہ کہیں گے حاضر ہوں تیری خدمت میں تیری اطاعت میں اور سب بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے تھم ہو گاکہ دوز خیوں کی جماعت نکالو۔ وہ عرض کریں گے دوز خیوں کی کیسی جماعت؟ تھم ہوگا ہر ہزار آدمیوں میں سے نوسو ننانوے آدمی نکالو جہتم کے لیے اور ایک آدمی فی ہزار جنت میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا یمی تو وقت نے جب بچہ بوڑھا ہوجائے گا بوجہ ہول اور خوف کے یااس دن کی درازی کی وجہ سے اور ہر ایک پیٹ والی عورت ابنا پیٹ ڈال دے گی اور تو دیکھے گالو گوں کو جیسے نشہ میں مست ہیں اور وہ مست نہ ہو گئے۔ پر اللہ کاعذاب سخت ہو گاصحابہ ؓ اس امر کے سننے سے بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے یار سول اللہ علی ویکھے اس ہزار میں ہے ایک آدی جو جنتی ہے ہم میں نے كون نكاب ؟ آپ نے فرماياك تم خوش موجاؤك ياجوج وماجوج کے کافراس قدر ہیں کہ اگرانکا حیاب کرونو تم میں ہے ایک آدی اور ان میں سے ہزار آوی پڑیں۔ پھر آپ نے فرمایا فتم اس ذات

لاہ معلوم ہو تا ہے کہ دو تہائی جنتی امت محمد ی میں سے ہو تکے شاید پہلے رسول اللہ کو نصف کی خبر دی گئی ہو گی پھر اللہ نتحالی نے اپنی عزایت سے اور بڑھادیاد و تبائی جنتی آپ کی امت میں سے کئے۔ (نووی)

(۵۳۲) ان المار نے اختلاف کیا ہے کہ یہ باتیں کس وقت ہو گل۔ بعضوں نے کہا قیامت قائم ہوتے وقت ونیا فا ہونے سے پہلے اور بعضوں نے کہا حشر کے دن اس صورت میں بچہ گراد ہے ہے یہ مراد ہے کہ اس وقت ایساہول ڈر ہو گا کہ اگر کوئی عورت وہاں حاملہ ہو تواس کا بچہ گر جائے ادر بچی مراد ہے بچہ کے بوڑھے ہوئے سے (نوویؒ) وہب بن منہ اور مقاتل نے کہا کہ یا جوج بانوج یا قت بن نوبؒ لڑے



نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا تُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ﴾) فَحَمِدُنَا اللَّهَ وَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ (( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمَم كَمَثَل الشُّعْرَةِ الْبَيْضَاء فِي جلْدِ الَّحِمَارِ )).

٣٣٥-عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنْهُمَّا قَالَا ﴿ مَا أَنْتُمْ يَوْمَنِلْهِ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالسُّعْرَةِ الْبَيْضَاء فِي النُّور الْأَسْوَدِ أَوْ كَالْشَّعْرَةِ السَّوْدَاء فِي النُّورِ الْمُأْبِيضِ ﴾) وَلَمْ يَذْكُرَا أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرًا عِالْحِمَارِ.

تحریف کی اور تکبیر کھی پھر آپ نے فرمایا قتم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جھے امیدے کہ جنت کے تبائی آدمی تم میں ہے ہو تکے اس پر ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور تکبیر کہی النور الْأَسْوَدِ أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ يَهِم آبِ فِرماياك فتم باس كى جس كم اتحديس ميرى جان ہے جھے امیدے کہ جنت کے آدھے آدی تم میں سے ہوں گے۔ تہاری مثال اورامتوں کے سامنے الی ہے جیسے ایک سفید بال سیاہ بیل کی کھال میں ہویاا یک نشان گدھے کے یاؤں میں۔ ۵۳۳- دوسری روایت کابیان وی ہے جوادیر گزرااس میں ب ہے کہ تم اس دن اور لوگوں کے سامنے ایسے ہو جیسے ایک سفید بال كالے بيل ميں يا ايك سياہ بال سفيد بيل ميں اور گدھے كے ياؤں کے نشان کاذ کر نہیں کیا۔

کی جس کے ہاتھ میں مرک جان ہے مجھے امید ہے کہ جنت کے

الك چوتھائى آدى تم يس سے مو تھے۔ اس ير ہم نے اللہ كى

للے کی اولاد کو کہتے ہیں اور شحاک نے کہادہ ترکول کی ایک قوم ہے اور کعب نے کہاوہ آدم کی اولاد ہیں لیکن حواکے پیٹ سے نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک روز آدم کواهنام ہواانکا نطف مٹی میں ل گیا تواللہ تعالی نے اس مٹی سے یاجوج کا بیدا کیا۔ واللہ اعلم- (نووی)



# کِستسَابُ السطَّھَارَةِ طہارت کے مساکل

ہر چندایمان کے بعد سب عبادات میں نماز مقدم ہے پر نماز کی شرط طہارت ہے اس لیے پہلے طہارت کو بیان کیا۔

#### باب: وضوكى فضيلت كابيان

۳ سو۵-ابومالک اشعری کے (جن کانام حارث یا عبیدیا کعب بن عاصم یا عبیدیا کعب بن عاصم یا عبیدیا کعب بن عاصم یا عمروب) دوایت ہے کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا کہ طہارت آدھے ایمان کے برابر ہے اور الحمد للہ بحر دے گاتراز وکو (بعنی اس قدراس کا تواب عظیم ہے کہ اعمال تولئے کا تراز واس کے اجر ہے بحر جادے گا) اور سجان اللہ اور الحمد للہ دونوں بحر دیں گے آسانوں اور زمین کے بچے کی جگہ کو (اگران کا ثواب ایک جسم کی شکل فرض کیا اور زمین کے بچے کی جگہ کو (اگران کا ثواب ایک جسم کی شکل فرض کیا

#### بَابُ فَضْلُ الْوُضُوء

٣٤٥ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيُ فَالَ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( الطّهُورُ شَطْرُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( الطّهُورُ شَطْرُ اللّهِ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ تَمْلَأُ نَ أَوْ تَمْلَأُ مَا وَسُبْحَانُ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ تَمْلَأَنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا وَسُبْحَانُ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ تَمْلَأَنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا يَنْ اللّهِ مَا اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ تَمْلَأَنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا يَنْ وَرَّ الْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْمَدُونُ وَالْحَمْدُ وَالْمُودُونِ وَالْحَمْدُ وَالْمُودُونُ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُونُ وَالْمُودُونُ وَالْحَمْدُ وَالْمُودُونِ وَالْحَمْدُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُودُونُ وَالْحَمْدُونُ وَالْحَمْدُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْحَمْدُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمِورُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُعْرَاقُونُ وَالْمُؤْمِورُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُعُودُ وَالْمُونُونُ وَالْمُودُ وَالْم



لَكَ أَوْ عَلَيْكِ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُغْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا )).

جائے) اور نماز نور ہے اور صدقہ دلیل ہے اور صبر روشن ہے اور قر آن دلیل ہے دوسر ہے پریاد وسر ہے کی دلیل ہے تجھ پر (لیمن) آگر مسمجھ کر پڑھے اور فائدہ اٹھائے تو تیری دلیل ہے تبیس تو دوسر ہے کو فائدہ ہو گااور تو محروم رہے گا) ہر ایک آدی (بھلا ہو یا برا) مسلح کو اندہ ہو گااور تو محروم رہے گا) ہر ایک آدی (بھلا ہو یا برا) مسلح کو اشتا ہے یا پھر اپنے تین آزاد کر تاہے نیک کام کر کے خدا کے عذا ہے عذا ہے۔ عذا ہے۔ عذا ہے۔ عذا ہے۔ عام کر کے اپنے تین تباہ کر تاہے۔ یا بہ ہے۔ یا بہ ہے۔ کام کر کے اپنے تین تباہ کر تاہے۔

۵۳۵- مصعب بن سعدے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر ابن عامر کے پاس آئے وہ نیار تھے ان کے پوچھنے کو۔ ابن عامر نے کہااے ابن عمر تم میرے لیے دعا نہیں کرتے۔ انھوں نے کہاکہ بَابُ وُجُوبِ الطُّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ

٥٣٥ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ
 قَالَ دُخَلَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرِ
 يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ أَلَا تَدْعُو اللّهَ لِي يَا ابْنَ

للہ نے کہامبر کی حقیقت یہ ہے کہ جواللہ تعالٰی نے تقدیر میں لکھ دیااس پراعتراض نہ کرے لیکن ظاہر کرناایی مصیبت کامبر کے خلاف نہیں اگر بطور شکایت کے ند ہو کیونکہ ایو ب کواللہ تعالی نے صابر کہاہے اور انھوں نے یہ کہاتھا کہ مجھے دکھ اور بیاری ہے۔ (نووی) ( ١٣٥) 😭 نووي نے کہايہ حديث نص ب طبارت كے وجوب ير نماز كے ليے اور اجماع كياب امت نے اس امرير كه طبارت شرط ب نماز کے صحت کی۔ قاضی عیاض نے کہاا ختلاف کیا ہے علاء نے کہ طہارت کیا فرض ہوتی ہے نماز کے لیے۔ ابن جم نے کہا شروع اسلام میں وضوسنت تھا پھر آیت تیم میں اس کی فرضیت اتری اور جمہورنے کہاہے کہ وضواس سے پہلے بھی فرض تھاپر انھوں نے اختیاف کیاہے اس میں ہر ایک نماز کے لیے و ضو فرض ہے یاای حالت میں جب محدث (بے وضو) ہو تؤسلف کے گئی علاءاس طرف سے جیں کہ ہر نماز کے لیے وضو فرض ہے اگر چہ محدث نہ ہوا ہواور دلیل ان کی قول ہے اللہ تعالی کاا ذا قدیم اللی الصلوٰۃ اخیر تک لیمنی جب تم اضو تماز کے لیے تو وحوؤ منہ اور ہاتھ اوراس میں قید حدث کی نہیں ہے اورا یک جماعت کا قول میہ ہے کہ اوا کل اسلام میں ایسا ہی تھم تھا بھر منسوخ ہو گیااور بعضوں نے کہا کہ میہ تھم استحباباہے نہ وجو بااور بعضوں کے نزدیک و ضوای وقت مشر وع ہوا تھاجب آدمی محدث ہوالبتہ تازہ و ضو کرنا ہر ایک نماز کے لیے متحب ہے اور اس تول پر اجماع کیا اہل فتوی نے اور ان میں کوئی اختیاف نہیں رہااور آیت نے کورہ میں محد ثین کا لفظ مقدر ہے بینی جب امھوتم نماز کے لئے حدث کی حالت میں۔ تمام ہوا کام قاضی گا۔ ہمارے اصحاب نے اختاناف کیا ہے اس میں کہ وضو کے واجب ہونے کی علت کیا ہے بعضول نے کہاو ضو واجب ہو جاتا ہے حدث سے اور بعضوں نے کہاواجب نہیں ہو تاجب تک نماز کے لیے ندا تھیں اور بعضوں نے کہاد ونوں امروں ے واجب ہو جاتا ہے اور ہمارے اصحاب کے نزد مک مہی رائے ہے اور اجماع کیاہے امت نے کہ نماز یغیر طہارت کے حرام ہے خواہ پر طہارت یانی ہے ہویامٹی ہے اور کوئی فرق نہیں ہے فرض اور نقل نماز میں اور مجدہ حلاوت اور مجدہ شکر اور جنازہ کی نماز میں گر شعبی اور محمد بن جریر طبری ہے منقول ہے کہ جنازہ کی نماز بغیر طہارت کے جائز ہے اور میر مذہب یا طل ہے اور ابن جمینے سے منقول ہے کہ سجدہ تلاوت بغیر طہارت کے درست ہے اور اجماع کیا ہے علاء نے اس کے خلاف پر اگر کسی شخص نے عمد أب وضو نماز پڑھی تو وہ گنہگار ہو گالیکن کافر نہ ہو گا یہی ہمارا اور جمہور علاء کاند ہب ہے اور امام ابو صنیفہ سے منقول ہے کہ وہ کافر ہوجائے گااس لیے کہ اس نے دین کے ساتھ مضحاکیا اور جماری ولیل میہ ہے کہ کفر نہیں ہو تا نگرا عقاد سے ادر اس صلی کا عقاد توضیح ہے۔ یہ جب ہے کہ اس مصلی کو کوئی عذر نہ ہواگر عذر ہو مثلاً پانی نہ مطی نہ مٹی تواس تا



غُمَرَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ 'وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ )) وَ'كُنْتَ عَلَى الْبُصْرَةِ.

٣٦٥ - عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ بِهَدًا الْإِسْنَادِ عَنْ
 النّبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بعِنْلِهِ

٣٧ - عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبَّهِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبَّهِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ فَالَ هَذَا مَا حَدَّثُنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُخَمَّدٍ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ (﴿ لَا تُقْبَلُ صَلَاةً وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ﴿ ﴿ لَا تُقْبَلُ صَلَاةً أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَى يَتُوضًا ﴾).

بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَكَمَالِهِ

٣٨ - عَنْ خُمْرَانَ مُوثَنَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بُوضُوء عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوءِ فَتُوضَّأُ فَغُمَانَ بُرَّاتٍ ثُمَّ مُضْمَضَ فَنَوْضَاً فَغُمَانَ كَفَيْهِ ثَلَاكَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مُضْمَضَ .

میں نے رسول اللہ میں ہے۔ سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ اللہ نہیں قبول کر تا نماز کو بغیر طہارت کے اور نہیں قبول کر تا صدقہ اس مال نمنیمت میں سے جو تفتیم سے پہلے از الیا جاوے اور تم تو بصر بے کے حاکم ہو چکے ہو۔

۵۳۱-ند کوره بالاحدیث استند سے بھی مروی ہے-

200- ہمام بن منبہ سے روایت ہے جو و یہ بن منبہ کے بھائی
جی انھوں نے کہا یہ وہ حدیثیں ہیں جو ابو ہر برہؓ نے ہم سے بیان
کیس حضرت محمد سے پھر ذکر کیا گئی حدیثوں کوان ہیں ایک حدیث
یہ بھی تھی کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں قبول کر تا
تم میں ہے کمی کی نماز جب وہ بے وضوبو یہاں تک کہ وضو کرے۔
باب: وضو کی ترکیب اور اس کے پور اکر نے کا بیان
باب: وضو کی ترکیب اور اس کے پور اگر نے کا بیان
عثان بن عفان رضی اللہ عنہ نے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا تو

الله میں امام شافع کے چار قول ہیں اور ہر ایک قول کی طرف علماء کے ہیں۔ سب نے زیادہ سیجے قول یہ ہے کہ نماز پڑھ لیوے بغیر طہارت کے پھر جب طہارت ممکن ہوائی وقت قضا پڑھ لیوے۔ تیسر اقول ہی پھر جب طہارت ممکن ہوائی وقت قضا پڑھ لیوے۔ تیسر اقول ہی ہے کہ نماز پڑھ لیوارت ممکن ہوائی وقت قضا پڑھ لیوے۔ تیسر اقول ہی ہے کہ نماز پڑھ لیوے اور قضاواجب نہیں اور ای قول کو مزنی نے افقیار کیا ہے اور یہ از اور یہ اور یہ اور ایس قول کو مزنی نے افقیار کیا ہے اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ بھر اور ایس کو بجالاؤ جبال تک تم ہے ہو سکے اور اعادہ کے لیے کوئی نیاام چاہے اور وہ موجود نہیں۔ (نووی مع زیادہ) اور مال غفیمت میں سے صدقہ قبول نہیں ہو تا اس وجہ ہے کہ فغیمت کے مال میں سے ضرور تم تے چوری کی ہوگی یا اللہ تعالی اور ہندوں کے حقوق تم پر ہوں گے پھر صدقہ قبول نہیں ہو تا اس وجہ ہے گیا اور خلام ہے کہ این عمر کا کہنا بطریق زجراور تشدد کے تھاادر اس سے غرض تھی کہ اب بھی این عامر خلاص سے خص کے دعا کیا قادر اور تو ہہ کرے۔ ورنہ دعا فاستوں کے لیے مفید ہے۔ ہمیشہ رسول اللہ اور طف کا فروں اور گنہگاروں کے لیے دعا کے دعا کرتے در ہم کے خداان کو ہدایت کرے اور تو ہہ نصیب کرے۔ (نووی)

(۵۳۸) ﷺ اس حدیث سے معلوم ہواکہ شروع وضوییں پہنچوں کا تین بارد ھوناسنت ہے ادراس پراتفاق ہے علاء کا۔ (نووی) نووی نے کہا کہ کلی کا کمال ہیہ ہے کہ پانی مند ہیں لیوے پھراسکو پھراوے بعداس کے تھوک دیوے اوراد نی در جہاس کا ہے ہے کہ پانی کو صرف مند میں لیوے پھراوے شہیں لیکن پھرانا پانی کا تو تول مشہور کے موافق شرط شہیں ہے او ریمی ند ہب جبہور کا ہے۔ لیکن تاج



پہلے دونوں پہنچوں کو تین بار دھویا پھر کلی کی اور ناک ہیں پانی ڈالا پھر تین بار مند دھویا پھر داہنا ہاتھ دھویا کہنی تک تین بار پھر بایاں ہاتھ وھویا تین بار پھر مسح کیاسر پر پھر داہنا پاؤں دھویا تین بار پھر بایاں پاؤں دھویا تین بار بعداس کے کہاکہ میں نے رسول اللہ صلی وَاسْتَنْشَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَحُهَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ رِحْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ رِحْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ

الله المارے بعض اسحاب کے نزویک شرط ہے اور یہ اختلاف ایسان کے بعید سرے مسح بیں اختلاف ہے۔ بعضوں کے نزویک اگر گیلاہا تھ سرپ

رکھ لیا تو کے بیا تو کے بور گیااور بعضوں کے نزویک اس کا کچرا تا ضروری ہے لیکن سیح ہیں کہ کچرا نا ضروری نہیں مثل اور اعتماء کا ان تک پائی پہنچا ناکائی

ہے حدیث میں استخاء کا لفظ ہے اکثر اہل لغت اور فقہاء اور محد شین نے استخاء کے معنی ناک جیسے کے بیل استفاق کیا لیمن تاک میں پائی

ناک میں پائی او النے کے معنی کئے ہیں اور سیح پہلا قول ہے کہ استخاء کہتے ہیں تاک کے ہلانے کو طہارت میں اور استخاق کیا لیمن تاک میں پائی

والا ایکر استخاء کیا لیمن تاک سیک و فراء ہے منقول ہے کہ استخاء کہتے ہیں تاک کے ہلانے کو طہارت میں اور استخاق کیا جی ہیں تاک کے ایم رپائی چہنچ کے اور مہالنہ کر وہ ہوا ور ایمن کی جیسے ہو تو مبالنہ کر وہ اور منظم کے بیا تو وہ وہ دور وہ وہ اور ہوا ور بید حدیث سی حکے ہے وہ وہ اللہ کی کہ دور ہے ہو وہ وہ اور وہ وہ اور ہوا ور بید حدیث سی حکے ہو اور منظم کی اسک کے اور مہالنہ کر وہ بالی تاک ہیں پائی ڈالے میں مگر جب تور وزہ دار ہوا ور بید حدیث سی سیح ہے ہو مبالنہ کر وہ بالی تاک ہی پائی ڈالے میں مگر جب تور وزہ دار ہوا ور بید حدیث سی سیح ہو جب بیانی ناک ہیں پائی ذالے میں بیانی ڈالے ہو میں بیانی ڈالے ہو کہ میں پائی ڈالے سی بیانی ڈالے ہو کہ کہ تین چلولیو ہے اور کئی کرے اور ور ور ور ور ور اور کئی کرے اور ور ور رہ کئی کرے اور ور ور سیک کی کرے بولیو ہو ہو اور تاک میں پائی ڈالے بیج تھی تھی تھی جو بولیو ہوے اور کئی کرے بیانی ڈالے وہ کی کرے بیانی ڈالے وہ کئی کرے اور وی سیانی ڈالے وہ کی کرے اور ور سیک کی تین چلو کول ہے اور کئی کرے اور ور سیک کی تین چلوکیوں سینی ڈالے اور وہ کی کرے اور ور سیک بیانی ڈالے وہ کئی کرے اور ور سیک میں پائی ڈالے وہ کہ کی کرے بیانی ڈالے وہ کئی کرے اور ور سیک کی تین چلوکیوں سیانی ڈالے اور وہ کی کرے بیانی ڈالے وہ کئی کرے اور وہ کیانی دیں جو دو کا کی کرو واج کیانی کیانی کا ور واج کیانی کیانی ڈالے وہ کئی کرے گئی کرے بیانی ڈالے وہ کئی کرے گئی کرے اور وہ کیانی کی کرو واج کیانی کیانی ڈالے وہ کئی کرے گئی کرو واج کیانی کیانی کا دور ہوگی کرے گئی کرے گئی کرو واج کیانی کیانی کیانی کو کئی کرو واج کیانی کی

تودی نے کہا یہ حدیث اصل عظیم ہے مفت وضویں اور اجمال کیا ہے مسلمانوں نے کہ واجب ایک ایک بار دھوتا ہے اور تمن بار
دھوتا سنت ہے اور احادیث میچے بین ایک بار اور تمن تمن بار اور دود و بار دار دہے۔ علیا نے کہا ہے کہ یہ اختلاف دیل ہے جواز کی اور تمن بار
کال ہے اور اکیک بار کافی ہے اور اس پر محمول ہے اختلاف احادیث کا اور راویوں نے جواختلاف کیا ایک ای صحابی ہے تو یہ محمول ہے اس پر کہ
بعضوں نے یادر کھا اور بیض بھول کے بچر جس نے زیادہ بیان کیا وہ قبول ہوگا اس لیے کہ زیاد تی تقد کی مقبول ہے اور اختلاف کیا ہے علیاء نے
بعضوں نے یادر کھا اور بیض بھول کے بچر جس نے زیادہ بیان کیا وہ قبول ہوگا اس لیے کہ زیاد تی تقد کی مقبول ہے اور اختلاف کیا ہے علیاء نے
مرح مسلم میں توانا میں تافیق کے نزدیک مسلم بھی تین بار کرنا مستحب ہے بیسے باقی اعتماء کا تین بار دھوتا اور ابو صفیفہ اور انجر اور آخرہ علیاء
مرح مسلم میں توانا میں تاریک کے دور کئی میں بار کرنا مستحب ہے بیسے باقی اعتماء کی ایک دور اعتماء پر اور جن حدیثوں بیں
صدیت ہے حضرت عثان کی جو آگے آئی ہے کہ حضرت کے وضو کیا تین تین بار اور تابی کیا انحوں نے مرکو اور اعتماء پر اور جن حدیثوں بیں
ایک بار منقول ہے ان کا جواب دیا ہے کہ ایک بار مسلم کرنا جواز کی بیان کے واسطے ہے اور بیشہ میں کی دو آجب کیا ہے اور بیان کی دور نے کہ میں ایک دور وزی کے مسلم کی دور بیا ہے اس کے اور بیان کی دھوت کیا ہے اس نے پاؤں کا دھوتار وابیت کیا ہے اس کی مقدار ہیں۔ امام شافی اور ایک جماعت کے نزدیک سارے سرکا مسلم دوراج میں جواد جو تھوتی کی دور بیس مارے سرکا مسلم کی دور بیس بیں ایک تو غرب ہیں ایک اور خواج کیا گال کے اور وابید بیں ایک تو غرب ہیں ایک تو غرب ہیں ایک تو غرب ہیں ایک تو غرب ہے اور بیا کہ کی کا لئو



الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَلِتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ تَوْضَاً نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ (( مَنْ تَوَضَّاً نَحْوَ وُصُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكُعْتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ )) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ عُلْمَاؤُنَا يَقُولُونَ هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتُوضًا بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ.

الله عليه وسلم كود يكهاكه آپ نے وضوكيااى طرح جيسے بيس نے اب وضوكيا كرح وضوكرے چير اب اب وضوكيا پھر فرمايا چو شخص ميرے وضوكى طرح وضوكرے پھر دور كعتيں پڑھے كھڑے ہوكر نچ بيس ان كے اور كسى خيال بيس غرق ندہو تواس كے الحكے گناہ سبب بخش دیے جائيں گے۔ابن شہاب نے كہا ہمارے علماء كہتے تھے كہ بيہ وضوسب وضوؤل بيس بوراہے جو نماز كے ليے كيا جائے۔

تلے ہے کہ بید دونوں سنت ہیں و ضواور عسل میں اور سلف میں سے حسن بھر کاادر زہری اور حاکم اور قباد ہادر بیداور یکی بن سعید انصاری اور اوزاعی اور لیٹ بن معد ای طرف محے ہیں اور عطااور احد ہے بھی ایک روایت مہی ہے۔ دوسرا ند ہب بیہ ہے کہ دونوں داجب و ضواور عسل و ونول میں اور وضواور عسل صحیح نہیں ہوتے بغیران کے اور بھی مشہور ہے احمد بن حنبلؓ ہے اور بھی ند ہب ہے ابن ابی کی اور حمادؓ اور اسحالؓ بن را ہوئے کااور ایک روایت ہے عطاء ہے۔ تیسرا ند ہب ہی ہے کہ دونوں شمل بین واجب میں وضو میں واجب نہیں اور بھی قول ہے ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اور سفیان تور کی کا۔ چو تھاند ہب یہ ہے کہ ناک میں پائی ڈالناد ضوادر عشل دونوں میں داجب ہے اور کلی کرنادونوں میں سنت ہے اور بھی تول ہے ابو تور او عبید اور واؤر ظاہری اور ابو بحرین منذر کااور ایک روایت ہے احمہ ہے اور انفاق کیاہے جمہور علماء نے اس پر کہ وضو اور عسل دونوں میں یانی بہانا عضایر کافی ہے اور ملناضروری تہیں اور مالک اور حزنی نے ملناشر ط کیاہے ای طرح جمہور علاء نے اتفاق کیاہے کہ مختوں اور کہنیوں کادھوناواجب ہے اور ز فراور واؤر فٹاہر کی کے نزدیک واجب نہیں اور اتفاق کیاعلاء نے مختوں سے مرادوہ دواو نجی بڈیاں ہیں جو پیٹر لی اور بیاؤں کے چیش میں اور ہر ایک بیاؤں میں دو تھنے میں اور رافضیوں نے ایک تادر بات کہی ہے کہ ہر ایک بیائموں میں ایک مخند ہے اور فخنہ دومڈی ہے جویاؤں کے چیس ہے جہاں پر چیل کا تعمد رہتاہے اورامام محرسے بھی پر منقول ہے پر صحیح نہیں اور خلاف ہے لغت کے اوراس حدیث سے بھی یہ بات تکلی ہے کہ ہر ایک یاؤں میں دو شختے ہیں اور ولا کل اس کے بہت ہیں اور میں نے ان سب ولا کل کو تفصیل سے شرح مہذب میں بیان کیا ہے اور سب نداہب کے اختلاف کو اور ان کے وجوہ کو مفصل ذکر کیا ہے اور یہاں میر امقصد بھی تھاکہ حدیث ہے متعلق امور کو بیان کروں۔ ہمارےاصحاب نے کہاہے کہ اگر کمی آدمی کے منہ دو ہوں تو دونوں کاد طونا واجب ہے اور اگر نتین ہاتھ یا تین یاؤں ہوں اور سب برابر کے ہوں توسب کادھونا داجب ہو گاادراگر زا کد ہاتھ نا قص ہو لیکن فرض کی جگہ پر ہو بعنی کہنی کے اس طرف تواس کو دھونا جاہے اور جو کہنی ہے او پراگا ہو تواس کاو حونا قرض نہیں اگر کسی کا ہاتھ کہنی سمیت کاٹ ڈالا گیا تواب باقی ہاتھ کاو حونا فرض نہیں لیکن مستحب ہے کہ اس کود حولیوے تاک عضوطبارت سے خال ندر ب (نووی)

نووی نے کہام ادان گناہوں سے صغیرہ گناہ ہیں نہ کیر ہادراس مدیث سے یہ لکتاہے کہ ہر وضو کے بعد دور کعتیں پڑھنامتحب
ہے ادر یہ سنت موکدہ ہے۔ ہمارے اصحاب ہیں سے ایک جماعت نے کہا کہ یہ دور کعتیں ہر وقت پڑھ سکتاہے بعنی ان و تنوں ہیں بھی جن ہیں نماز پڑھنامنع ہے ادر دلیل اس کی حدیث ہے بال کی جو صحیح بخاری ہیں ہے کہ وہ جب و ضو کرتے تو نماز پڑھتے اور کہتے کہ سب عملوں ہیں اس عمل کی زیادہ امید ہے ادر اگر وضو کے بعد فرض یا اور کوئی نفل پڑھے تب بھی یہ نضیات حاصل ہوجائے گی ادر یہ جو فرمایا بڑے ہیں اور کسی خیل کی خیال میں غرق نہ ہواس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا کے خیالوں میں نہ پہنے جو نماز سے علاقہ نہیں رکھتے اگر کسی قتم کا خیال دل میں گزر سے ادر ای دورای وقت اس کو نال دے اس میں اس کا اختیار نہیں۔ ادر ای دوسری یہ کہ داللہ تعالی نہیں اور کا بیان اور کتاب الا بیان تان دوسری ہے کہ اللہ تعالی نے اس امرت کو اس فتم کے خیالات جو دل میں گزریں معاف کردیے ہیں اور اس کا بیان اور کتاب الا بیان تان



٣٩٥ عن حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِإِنَاءِ فَأَفْرَعُ عَلَى كَفْيُهِ ثَلَاثَ مِرَارِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخُلَ يَبِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدَيْهِ إِلَى وَاسْتَنَثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وُيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِو ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِو ثُمَّ غَسَلَ وَجُلَيْهِ فَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِو ثُمَّ غَسَلَ وَحُلَيْهِ فَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَالَكَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِو ثُمَّ غَسَلَ وَسُلَمَ (( مَنْ قَوَضَمَّا فَحُو صَلَلَى وَكُعَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فَحُو وَسَلَمَ (( مَنْ قَوَضَمَّا فَخُو صَلَلَى وَكُعَيْنِ لَلَا يُحَدِّثُ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (( مَنْ قَوَضَمًا فَعُرَالُهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْهِ )).

بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ • ٤ ٥ - عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُنْمَانَ قَالَ سَيعْتُ عُنْمَانَ بْنَ عَمَّانَ وَهُوَ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَحَاءَهُ الْمُؤَذَّلُ عِنْدَ الْعَصْرِ فَدَعَا بِوَضُوء فَتَوْضًا ثُمَّ قَالَ وَاللّهِ لَأَحَدَّثُنَّكُمْ حَدِيثًا لَوْلًا آيَةً ﴿ فِي كِتَابِ اللّهِ وَاللّهِ لَأَحَدَّثُنْكُمْ حَدِيثًا لَوْلًا آيَةً ﴿ فِي كِتَابِ اللّهِ

9 سو - حمران سے روایت ہے جو مولی (غلام آزاد) تھے عثان رضی بن عفان رضی اللہ عنہ کے انھوں نے دیکھا حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو انھوں نے دیکھا حضرت عثان رضی اللہ عنہ کوانھوں نے ایک برتن پانی کامنگوایااورا پے دونوں ہاتھوں پر تین باریانی ڈالاان کو دھویا پر داہنا ہاتھ برتن کے اندر ڈال دیااور کئی کاورناک میں پانی ڈالا پھر منہ کو تین بار دھویااور دونوں پاؤں کو تین بار دھویا پھر کہا کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے بعد اس کے دورکعتیں شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے بعد اس کے دورکعتیں پڑھے اور دل اور خیال میں نہ لگاوے تو اس کے اسکام گناہ بخش دے جا کیں گئاہ بخش

باب: وضوكى اوراس كے بعد نماز ير صفى كى فضيات ملائے است مقان كے اللہ ملائے عثان بن عفان كے انھوں نے کہا كہ ميں نے سنا عثان بن عفان ہے وہ مجد كے سامنے تھا تنے ميں موؤن ان كے پاس آيا عصر كى نماز كے وقت مامنے تھا اتنے ميں موؤن ان كے پاس آيا عصر كى نماز كے وقت انھوں نے وضوكا يانى منگوا يا اور وضوكيا كھر كہا فتم اللہ كى ميں تم سے انھوں نے وضوكا يانى منگوا يا اور وضوكيا كھر كہا فتم اللہ كى ميں تم سے

الله عن گزرچکا۔

یعنی اس حدیث میں وضو کاؤ کرہے ہے کائل وضوہ۔ اب اس سے بڑھانا اور تین بارسے زیادہ دھونا مکر وہ ہے جب ہر ایک بار میں سارا عضو دھل جادے۔ اگر دوبار دھوبایا تین بار تو دوبار سمجھا جادے گااگر کسی کوشک ہو گیا کہ دوبار دھوبایا تین بار تو دوبار سمجھا اور ایک بار اور دھولے بھی نور ہوتی ہے اور جو تی نے کہا تین بار سمجھا اس لیے کہ دوبار کائی ہے اور چوتھی بار دھونا بدعت ہے اور بعض اس حدیث سے دیل لائے ہیں کہنول اور مختول سے زیادہ دھونے کی کراہت پر حالا فکہ ہمارے زدیک ہے بہتر ہے اور ابن شہاب کے قول سے اس کی کراہت نہیں نکلتی۔ (نووی)

(۵۳۹) ہے۔ نووی نے کہااس صدیث سے بیہ بات نکلتی ہے کہ کلی اور ناک کے لیے داہنے ہاتھ سے پانی لیناچاہیے اور یہ بھی دلیل لاتے ہیں اس صدیث سے کہ کلی اور ناک ہیں ایک ہی چلوسے پانی لیوے اور یہ ایک طرح ہے ان پانچوں طرحوں میں سے جن کو ہم نے او پر بیان کیاای طرح یہ ولیل بھی بیان کرتے ہیں کہ دونوں پہنچوں کو ہرتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دھونا چاہیے اگر چہ نینز سے بیدار نہ ہوا ہوجب ہاتھوں کی نجاست کا گمان ہواور ہمارانڈ بہب بھی ہے۔ انتھی

ل وہ آیت ہے ان الذین بکتمون ما انؤلنا من البینت والهدی من بعد ما بینه للناس فی الکتاب اولئك بلعنهم الله ویلعنهم الملاعنون نیخی جولوگ چیاتے ہیں ان باتوں کوجو کھی ہیں اور ہدایت کی باتیں بعداس کے کہ ہم نے بیان کردیاان کولوگوں کے لیے کتاب میں ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں تو حضرت عثمانؓ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے علم کی بات کا بتا تات



مَا حَدَّثَتُكُمْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ (( لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَيُصَلِّي صَلَاةً إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا يَيْنَهُ وَيَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا )).

1 \$0 - عَنْ هِ شَامِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي الْسَامَةُ ((فَيُحْسِنُ وُصُوءَهُ ثُمْ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةُ)). 
2 \$ 0 - عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا تَوَضَّا عُثْمَانُ عَلَا وَاللَّهِ لَوْلَا آيَةً فِي قَالَ وَاللَّهِ لَوْلَا آيَةً فِي قَالَ وَاللَّهِ لَوْلَا آيَةً فِي قَالَ وَاللَّهِ لَوْلَا آيَةً فِي كَتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّنْتُكُمُوهُ إِنِي سَبِعْتُ رَسُولَ كَتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّنْتُكُمُوهُ إِنِي سَبِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مَا حَدَّنْتُكُمُوهُ إِنِي سَبِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( لَا يَتَوَضَّأَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( لَا يَتَوَضَّأَ رَسُولَ رَجُلُّ فَيَحْسِنُ وُصُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ إِلَّا عَنْ رَجُلُ فَيَحْسِنُ وُصُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّى الصَّلَاةَ إِلَّا عَنْ عَرْوَهُ الْلَهِ مَا يَشْعَلُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْتِي تَلِيهَا )) قَالَ مَرْوَةُ الْلَهِ أَلَا عَنْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى قَوْلِهِ اللَّاعِنُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ عَرْوَةُ الْآيَةُ إِلَى قَوْلِهِ اللَّاعِنُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْمُهُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْمُثَلِّقُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَه

٣٥٠ - عَنْ عَمْرُو بَنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَنِي
 أبي عَنْ أبيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمْمَانَ فَدَعَا

ایک حدیث بیان کرتا ہوں اگر اللہ کی کتاب میں ایک آیت نہ ہو تو میں تم سے بیان نہ کرتا۔ میں نے رسول اللہ عظامی سے سنا آپ فرماتے تھے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھے تو اس کے وہ گناہ بخش دیئے جائیں گے جو اس نماز سے لے کر دوسری نماز تک ہو نگے۔

۵۴۱- مذکورہ بالاحدیث اس سندے بھی مروی ہے اتنافرق ہے کہ اپناو ضواحیمی طرح کرے بھر فرض نماز پڑھے۔

۱۳۲۵ - حمران سے روایت ہے جب حضرت عثان وضو کر چکے تو انھوں نے کہا تھم اللہ کی بیل تم سے ایک صدیث بیان کرتا ہوں اگر اللہ کی کتاب بیل ایک آیت نہ ہوتی تو بیل اس حدیث کو تم سے بیان نہ کرتا بیل نے رسول اللہ ایک سے سنا ہے آپ فرماتے تھے بیان نہ کرتا بیل نے رسول اللہ ایک مناز پڑھے تو اس کے دہ گناہ بیش ویکے جا کی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھے تو اس کے دہ گناہ بخش ویک جا کی گران تک بعد سے دوسری نماز تک بعد سے دوسری تک بعد سے دوسری نماز تک بعد سے دوسری تک بعد سے دو

۳۳-۵۷۳ عمر و بن سعید بن عاص ہے روایت ہے میں حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا انھوں نے وضو کا پانی منگوایا پھر کہا

لا دیناادراس کا پہنچاد بناداجب نہ کیا ہوتا تو بچھ بچھ حدیث بیان کرنے کی حرص نہیں کہ جس خواہ مخواہ ہے میان کر تا۔اگر چہ ہے آیت ایل کتاب کی شان میں ہے مگر جو کو گیاان کے سے کام کرے اور دین کی بات چھپاوے اللہ تھا تاس کی شان میں ہی وعید ہوسکتی ہواور ایک حدیث مشہور بھی موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو مختص علم کی بات چھپاوے اللہ تعالیٰ اس کو آگ کی نگام نگادے گااورا چھی طرح وضو کرنا یعنی بورااس کے شرائط اور آواب کے ساتھ ۔اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ وضو کے آواب اور شرائط سیکھتا اوران پر عمل کرنا احتیاط کے ساتھ مستحب ہواوے اور اختلافات کی خصلتوں پر کے ساتھ مستحب ہواوے اور اختلافات کی خصلتوں پر کم ساتھ مستحب ہواوے اور اختلافات کی خصلتوں پر عمل کرنا عقداء کو ساتھ مستحب ہواوے اور اختلافات کی خصلتوں پر عمل نہ کرے اس لیے ضرور کی ہے کہ ہم اللہ شروع میں پڑھے نیت کرے ناک میں پائی ڈالے ناک چھیکے سارے سر پر مسمح کرے اعتماء کو سلے میں نظر در کھاور ایساوضو کرے جو بالا جماع طہارت ہو۔ (نووی)

(۵۴۳) ہیں۔ لین اس تماز اور وضو کی وجہ سے صغیرہ گناہ سب معاف ہو جائیں گے اور کمیرہ گناہ معاف نہ ہو تگے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صغیرہ بی اس وقت معاف ہو تگے جب تک کمیرہ گناہ نہ کرے اگر چہ حدیث سے یہ احال ہو تا ہے تکر سیال حدیث اس احمال کاانکار تاب



بِطَهُورٍ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ ((مَا مِنْ امْرِئ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلّه كَانَتْ كَفَارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنْ الذَّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلّهُ )).

\$ \$ 6 - عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ أَتَيْتُ عُثْمَانَ قَالَ أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عُفَّانَ بِوَضُوءِ فَتَوَضَّاً ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثُ لَا أَدْرِي مَا هِي إِنَّا أَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثُ لَا أَدْرِي مَا هِي إِنَّا أَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَادِيثُ لَا أَدْرِي مَا هِي إِنَّا أَنِي مَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ وَسَلَّمَ تَوَضَّا مِثْلَ وَضُويِي هَذَا ثُمَّ قَالَ (﴿ مَنْ تَوَضَّا مَوْضَا مَنْ ذَنْهِ وَكَانَتُ هَوَضَا مَعْ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوَ مَنْ ذَنْهِ وَكَانَتُ هَكَلَا عُفُولَ لَهُ مَا تَهَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ وَكَانَتُ مَلَا تُهَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ وَكَانَتُ مَلَا تُعَلِيدًا عُلْمَ اللهِ الْمَسْجِدِ نَافِلَةً ﴾ وَكَانَتُ مَلَا اللهِ اللهِ الْمَسْجِدِ نَافِلَةً ﴾ وَكَانَتُ مَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَمَثَنَّهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً ﴾ وَكَانَتُ مَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ مَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَكَانَتُ مَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ فَيْمَانًا عَلَيْهِ وَكَانَتُ مَا عَلَيْهُ وَمَنْ فَيْوَرَالُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ فَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ فَيْوَنَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَ عَنْ أَنِي أَنَسٍ أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأُ بِالْمَقَاعِدِ فَقَالَ أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ بِالْمَقَاعِدِ فَقَالَ أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَزَادَ ثَنَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ أَبُو النَّصْرِ عَنْ أَيْفِ وَسَلَّمَ بُنِ أَسْحَابِ أَبِي أَنْسٍ قَالَ وَعِنْدُهُ رِحَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

میں نے سنار سول اللہ ﷺ ہے آپ فرماتے تنے جو کوئی مسلمان فرض نماز کاوفت پائے پھرا چھی طرح وضو کرے اور دل لگا کر نماز پڑھے اور اچھی طرح رکوع اور مجدہ کرے توبیہ نماز اس کے اگلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی جب تک کبیرہ گناہ نہ کرے اور ہمیشہ ایبانی ہواکرے گا۔

اسم ۱۹۳۵ حران سے روایت ہے جو مولی سے عثان بن عفان کے اپنی وضو کا پانی لایا انھوں نے کہا میں عثان بن عفان کے پاس وضو کا پانی لایا انھوں نے وضو کیا چر کہا کہ بعض لوگ ربول اللہ عظیمہ سے اسی حدیثیں نقل کرتے ہیں جن کو میں نہیں جاتا پر میں نے رسول اللہ عظیمہ کود یکھا آپ نے وضو کیا اس طرح جیسے میں نے وضو کیا کہ فرمایا جو شخص اس طرح وضو کرے گااس کے الحلے گناہ بخش دیے جا کیں گے اور اس کو نماز کا اور مہد میں جانے کا الگ تواب ہوگا۔ ابن عبدہ کی روایت میں یول ہے کہ حمران نے کہا میں عثان کے پاس آیا انھوں نے وضو کیا (یعنی پانی لانے کا ذکر نہیں)۔ موگا۔ ابوانس (مالک بن ابی عامر اضحی مدنی جو واد ا ہیں امام مالک کے پاس آیا بیس تم کود کھلاؤں رسول اللہ سے گئی کا وضو کیا مقاعد میں کے کہا کیا ہیں تم کود کھلاؤں رسول اللہ سے گئی کا وضو جی مقاعد میں عثان نے یہ حد روایت میں انتازیادہ ہے کہ جس وقت حضرت عثان نے یہ حد روایت میں انتازیادہ ہے کہ جس وقت حضرت عثان نے یہ حد روایا تین مول اللہ عقائی کا صوبی کی روایت میں انتازیادہ ہے کہ جس وقت حضرت عثان نے یہ حد روایا اللہ عقائی کا صوبی کی روایت میں انتازیادہ ہے کہ جس وقت حضرت عثان نے یہ حد روایا ہیں مول اللہ عقائی کی اس وقت ان کے پاس رسول اللہ عقائی کے کئی اصحاب موجود تھے۔

الله كرنائب- قاضى عياض نے كہاہ جواس حديث بين صفارُ كامعاف ہونانہ كور ہے الل سنت كا يجي نہ بہہ ہے اور كہارُ توب سے معاف ہوتے ہيں يااللہ تعالىٰ كي خاص رحمت اور فضل ہے ۔ (نووى)

(۵۳۵) ﷺ مقاعد ان دکانوں کو کہتے تھے جو حضرت عثان کے گھر کے پاس تھیں اور بعضوں نے کہا مقاعد زینہ اور سیر تھی کو کہتے ہیں اور بعضوں نے کہا دو مقام جو اتھوں نے کام کان کے لیے بیٹینے کا قرار دیا تھا۔ ٹووی نے کہا یہ حدیث اصل عظیم ہے اس مسئلہ کی کہ وضویش ہر ایک کام تین بار کرنا چاہیے اور ادام شافعی کا استدازال اس ایک کام تین بار کرنا چاہیے اور ادام شافعی کا استدازال اس حدیث ہے کہ سر کا مسمح بھی تین بار سنت ہے جسے اور اعضا کا دعونا اور اس بیس بہت می حدیثیں آئی ہیں جن کی صحت اور ضعف کو اللہ



كُنْمُ اللهِ عَلَيْهِ مُعْرَانَ بْنَ آبَانَ قَالَ كُنْتُ أَضَعُ لِعُشْمَانَ طَهُورَهُ فَمَا أَتَى عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يُفِيضُ عَلَيْهِ نَطْفَةً وَقَالَ عُشْمَانُ حَدَّثَنَا رَسُولُ يُفِيضُ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِندَ انصِرَافِنَا مِن صَلَّائِنَا هَذِهِ قَالَ مِسْعَرٌ أَرَاهَا الْعَصْرَ فَقَالَ (( هَا صَلَّائِنَا هَذِهِ قَالَ مِسْعَرٌ أَرَاهَا الْعَصْرَ فَقَالَ (( هَا صَلَّائِنَا هَذِهِ قَالَ مِسْعَرٌ أَرَاهَا الْعَصْرَ فَقَالَ (( هَا مَن كُنَ )) فَقُلْنَا يَا مَشُولُ اللهِ إِنْ كَانَ عَيْرًا فَحَدُّنْنَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ وَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ (( هَا هِنْ هُسُلِمٍ وَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ (( هَا هِنْ هُسُلِمٍ وَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ (( هَا هِنْ هُسُلِمٍ وَيَصَلَّى هَذِهِ الطَّهُورَ الَّذِي كَتَبَ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْصَلَّى هَذِهِ الصَّلُواتِ الْخَصْسَ إِلّا كَانَت عَلَيْهِ فَيْصَلّى هَذِهِ الصَّلُواتِ الْخَصْسَ إِلّا كَانَت كَفَارَاتٍ لِهَا بَيْنَهَا )).

مُحْمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ فِي هَذَا لَمُحْمَّرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ فِي هَذَا الْمَسْحِدِ فِي إِمَارَةِ بِشْرٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ الْمَسْحِدِ فِي إِمَارَةِ بِشْرٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَعَالَى ( مَنْ أَتَمُ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى )

۱۳۵۰ حمران بن ابان سے روایت ہے بیں حضرت عنان کیلئے طہارت کا پانی رکھا کرتا تھا وہ ہر روز ایک تھوڑے پانی سے نہالیا کرتے (بیعنی عشل کرلیتے واسطے جمیل طہارت اور زیادتی تواب کے)۔ حضرت عثان نے کہا رسول اللہ عقد نے ہم سے حدیث بیان کی جب ہم اس نماز سے فارغ ہوئے۔ مسعر نے کہا (جو اس مدیث کا رادی ہے) میں جمحتا ہوں وہ عصر کی نماز تھی آپ نے فرمایا بی نہیں جا تا تم سے ایک صدیث بیان کروں یا چپ رہوں فرمایا بی نہیں جا تا تم سے ایک صدیث بیان کروں یا چپ رہوں جم نے کہا کہ یا رسول اللہ عقد آگر بہتری کی بات ہو تو بیان کو وی اور بھی اور جو بھی اس کے وہ تو بیان کو واللہ تعالی جو بہتر نہ ہو تو اللہ اور اس کا رسول خوب جا نتا ہے آپ نے فرمایا جو مسلمان طہارت کرے بھر پوری طہارت کرے جس کو اللہ تعالی مسلمان طہارت کرے بھر پوری طہارت کرے جس کو اللہ تعالی نے فرمایا ہو جا کیں گے جو ان نمازوں کے بھی میں کرے گا۔

ے ۵۳۷ - جامع بن شداد سے روایت ہے انھوں نے کہا ہیں نے حمران بن ابان سے سناوہ حدیث بیان کرتے تھے ابو بردہ سے بشر کی حکومت سے زمانے میں) کہ عثان بن عکومت کے زمانے میں) کہ عثان بن عفان نے کہا کہ فرمایار سول اللہ ﷺ نے جو شخص پورا کرے وضو کو جس طرح اللہ نے تھم کیا ہے تو اس کی فرض تمازیں کفارہ ہوں کو جس طرح اللہ نے تھم کیا ہے تو اس کی فرض تمازیں کفارہ ہوں

قلی میں نے شرح مبذب میں بیان کیا ہے اور انھوں نے لیتی محابہ کرام نے اس حدیث کو تسلیم کیا کسی نے انکار نہیں کیا۔ نیسٹی کی روایت میں ہے کہ حضرت عثمان ؓ نے تمین تمین بار وضو کیا پھر رسول اللہ کے اصحاب سے فرمایا کیا تم نے رسول اللہ کو ایسا کرتے دیکھا ہے؟ انھوں نے کہا ہاں۔(نووی)

(۵۴۷) تا یعنی معلوم نہیں اس حدیث کا بیان کرنا مصلحت ہے یانہ بیان کرنا پھر آپ کو معلوم ہو گیا کہ بیان کرنا مصلحت ہے اسلنے کہ آپ نے بیان کردیا کہ ان کور غبت پیرا ہو طہارت میں اور عبادات کی سب تھم میں اور پہلے آپ نے بیان کرنے میں تامل کیا اس خیال سے کہ لوگ اس پر تکلیہ نہ کریں بعد میں بیان کرنا مناسب سمجھا۔ (نووی)

بہتری کی بات سے بیہ مراد ہے کہ ہماری خوشی کی بات ہو جس ہے ہم کور غبت پیدا ہوا پڑھے اٹمال میں یاڈر پیدا ہو گناہ سے اور جواس متم کی حدیث نہ ہو تواللہ اور اس کار سول خوب جانتا ہے لیٹن آپ اپنی رائے پر عمل کیجئے اگر مناسب سیجھتے توبیان فرمائے ورنہ خیر - (نووی) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اگر طہارت میں صرف فر ضول کواد اکر ہے اور سنن مستحبات کو چھوڑ دیوے تب بھی بیہ فضیلت حاصل ہو جائے گی یعنی تمناہوں کی مغفرت اگر چہ سنتوں کے اداکر نے ہے اور زیادہ محاف ہوں گے اور ٹواب زیادہ ہوگا - (نووی)

فَالصَّلُوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ )) هَذَا حَدِيثُ ابْنِ مُعَاذٍ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ فِي إِمَارَةِ بِشْرِ وَلَا ذِكْرُ الْمَكْتُوبَاتِ.

٣٠٠ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ تَوَضَأً عُثْمَانُ قَالَ تَوَضَأً عُثْمَانُ بَنُ عَفًانَ يَوْمًا وُضُوءًا حَسَنًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأً فَا خُسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ (( مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا ثُمَّ فَالَ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ عُفِرَ خَوْجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ عُفِرَ لَهُ مَا خَلًا مِنْ ذَنْهِ )).

980 عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَانَ قَالَ سَيغَتُ رَسُولَ اللّهِ عَنَّانَ أَن يَوضَاً لِلصَّلَاةِ وَسُولُ اللّهِ عَنَّا لَهُ يَقُولُ (( مَنْ تَوَضَّاً لِلصَّلَاةِ فَاسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلَّاهَا مَعَ النّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ )).

٢٥٥٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَصِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((كَانَ يَقُولُ الصَّلَوَاتُ الْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ اللهِ الْجُمْعَةِ اللهِ الْجُمْعَةِ اللهِ الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَ إِذَا وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ ))

گیان گناہوں کاجوان کے پیج میں کرے۔ یہ روایت ہے ابن معاذ کی اور غندر کی روایت میں یہ عبارت نہیں (بشر کی امارت میں )نہ فرض نمازوں کا بیان ہے۔

۵۳۸- حران ہے روایت ہے جو مولی تھے عثان بن عفان کے کہ عثان بن عفان کے کہ عثان بن عفان کے دوا کھی طرح وضو کیا پھر کہا کہ میں نے رسول اللہ عظی کو دیکھا آپ نے وضو کیا اچھی طرح بعداس کے فربایا جو مخص اس طرح وضو کرے بعداس کے مجد میں جائے لیکن نماز بی کے لیے اٹھے (یعین اور کوئی کام کی نیٹ نہ جو بلکہ خالص نماز بی کے قصد ہے اٹھے (یعین اور کوئی کام کی نیٹ نہ جو بلکہ خالص نماز بی کے قصد ہے اٹھے ) تواس کے الگے گناہ بخش ویے جائیں گے۔ میں نے رسول اللہ علی ہے سنا آپ فرماتے تھے جو فخص نماز کے ہیں نے رسول اللہ علی ہے سنا آپ فرماتے تھے جو فخص نماز کے لیے پوراوضو کرے پھر فرض نماز کے لیے مجد کو چلے اور لوگوں کے ساتھ یا جماعت سے یا مجد میں نماز پڑھے تواللہ اس کے گناہ بخش دے گا۔

۵۵۰ ابوہر ری سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یا نچوں نمازیں اور جمعہ جمعہ تک کفارہ جیں ان گناہوں کا جوان کے ﷺ میں ہوں جب تک کبیرہ گناہ نہ کرے۔

ا۵۵- ابوہر رورضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فرماتے منے کہ یانچوں تمازیں اور جعہ جمعہ تک کفارہ موجاتے ہیں ان گناموں کا جو ان کے نتا میں

۵۵۲- ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ پانچوں نمازیں اور جمعہ جمعہ تک اور رمضان رمضان تک کفارہ ہو جاتے ہیں ان عمامہوں کا جو ان کے بی میں ہوں بشر طیکہ کبیرہ گناہوں

-5- =



بَابُ الذِّكْرِ الْمُسْتَحَبِّ عَقِبَ الْوُضُوء ٣٥٠ عَنْ عُقْبَةً بْن عَامِر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَجَاءَتْ نُوْيَتِي فَرَرَّ خُتُهَا بِعَشِينٌ فَأَدْرَكُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قُوْلِهِ (( مَا مِنْ مُسْلِم يَتُوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمٌّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكُعَتَيْن مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ﴾) قَالَ فَقُلْتُ مَا أَجُودَ هَذِهِ فَإِذَا قَائِلُ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ الَّتِي قَبْلَهَا أَجُودُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ قَالَ إِنِّي قَدْ رَأَايُتُكَ حِنْتَ آنِفًا قَالَ (( مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ يَتُوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتحَتْ لَهُ أَيُوابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَلاْحُلُ مِنَّ أَيُّهَا شَاءً )).

٤٥٥- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْحُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ (﴿ مَنْ تَوَجَّأَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴾).

## باب: وضو کے بعد کیا پڑھنا جا ہے

۵۵۳- عقبہ بن عامرٌ ہے روایت ہے ہم لوگوں کواونٹ جرانے کاکام تھا۔ میری باری آئی تو میں او نٹوں کو چرا کر شام کوائے رہنے ك جله لے كر آيا تو ميں نے ديكھاكه رسول الله عظف كھڑے ہوئے لوگوں کو دعظ سنارہے ہیں آپ نے فرمایا جو مسلمان اچھی طرح ہے و ضو کرے بھر کھڑا ہو کر دور کعتیں پڑھے اپنے دل کواور منہ كولگاكر ( يعني ظاهرأ اور باطنامتوجه رے نه دل ميں اور كوني ونيا كا خیال لائے نہ منہ اد هر اد هر پھرائے)اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ میں نے کہا کیا عمدہ بات فرمائی (جس کا ثواب اس قدر براے اور محنت بہت کم ہے) ایک محض میرے سامنے تھاوہ بولا بہلی بات اس سے بھی عمدہ تھی۔ میں نے دیکھا تو وہ عمر تھے انھوں نے کہامیں سمجھتا ہوں توابھی آیا آپ نے فرمایا جو کوئی تم میں سے وضو کرے اچھی طرح پوراوضو پھر کے اشھد ان لا اله الا الله وان محمداً عبده ورسوله لعني كواني ديمًا بول يس کوئی عیادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے اور محمد اس کے بندے میں اور جھیجے ہوئے ہیں کھولے جائیں گے اس کے لیے جنت کے

آ تھوں دروازے جس میں سے جائے۔ ۵۵۳- اس سندھ بھی ند کورہ بالاحدیث مروی ہے-

<sup>(</sup>۵۵۳) ﴿ وضو کے بعد سے کلمہ پڑھنا مستحب بالا تفاق اور ترقدی کی روایت میں اس کے بعد اتفاور زیادہ باللہم اجعلنی من التو ابین و اجعلنی من المحتطهرین۔ اور نمائی نے اپنی کتاب عمل الیوم و اللیله میں روایت کیا ہے سیحانك اللهم اشهد ان لا الله الا الت و حدك لا شریك لمك استغفر ك و اتوب اليك - ہمارے اسحاب نے كہا ہے كہ عسل كے بعد بحى ان كا پڑھنا مستحب سے - (تووى)



### بَابٌ اخِرُ فِيْ صِفَةِ الْوُصُوْءِ عَلَيْكُ

٥٥٥ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قِيلَ لَهُ تَوَضَأً لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنَيْهِ وَسَلّمَ فَدَعَا بِإِنَاء فَأَكُفَأ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْحَلَ يُدَهُ فَاسْتَحْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مُنْ كُفَ وَاحِدَةٍ فَغَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْحَلَ يَدَهُ فَاسْتَحْرَجَهَا فَمَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كُفَ وَاحِدَةٍ فَغَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْحَلَ يَدَهُ فَاسْتَحْرَجَهَا فَمَسَمَ بُرَقِينِ مَرْتَيْنِ فَاسْتَحْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَاسْتَحْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَاشْتَكُو مَنْ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرْتَيْنِ فَاسْتَحْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَاسْتَحْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَاشْتَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرْتَيْنِ مَرَّيْنِ فَمَ أَدْحَلَ يَدَهُ فَاسْتَحْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَاشَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمَرْفَقَيْنِ مَرَّيْنِ فَمَ أَدْحَلَ يَدَهُ فَاسْتَحْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رَجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ الْكَعْبَيْنِ فَلَا يَعَدِيهِ وَأَدْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رَجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَالْكَالُهُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَالْمُ إِلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَالْمُ يَدِيهِ وَأَدْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رَجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَالْمُسْتَعَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَا أَنْهِ وَالْمَنِهِ وَأَدْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رَجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

## ووسرا باب: وضو کی ترکیب میں

۵۵۵- عبداللہ بن زیر بن عاصم الصاری سے روایت ہے وہ صحابی شخص ان سے لوگوں نے کہا کہ ہم کورسول اللہ علیہ کاساوضو کرکے بتلاؤا نھوں نے ایک ہر تن (پانی کا) منگوایااس کو جھاکر پہلے دونوں ہا تھوں پر پانی ڈالا۔اس سے معلوم ہوا کہ وضو کے شروع میں دونوں ہا تھوں پر پانی ڈالا۔اس سے معلوم ہوا کہ وضو کے شروع میں دونوں ہا تھ پہنچوں کا دھونا مستحب ہے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اور دھویاان کو تین بار پھر ہاتھ ہر تن کے اندر ڈالااور باہر نکالااور منہ کو تین بار دھویا (بخاری کی روایت پھر ہاتھ ڈالااور باہر نکالااور منہ کو تین بار دھویا (بخاری کی روایت میں ہے دونوں چلو ملا کریائی لیااور تین بار منہ دھویا) پھر ہر تن میں ہیں ہو دونوں چلو ملا کریائی لیااور تین بار منہ دھویا) پھر ہر تن میں ہیں ہے دونوں چلو ملا کریائی لیااور تین بار منہ دھویا) پھر ہر تن میں ہاتھ گہنوں تک دو دو بار

(۵۵۵) جنتہ اوراکی روایت میں سیح بخاری کی این عمال ہے یوں آتاہے کہ ہاتھ ڈال کرا یک چلولیا پھر اس کو دوسرے ہاتھ پر جھکایااور منہ دھویااور ابن عمال نے کہا جس نے رسول اللہ کو ایسان و ضوکرتے دیکھا اور سنن ابوداؤد اور بیسی میں حضرت علی ہے روایت ہے کہ وونوں ہاتھ برتن میں ڈالے اور پانی کا چلولے کر منہ پر مارا توان حدیثوں میں کسی میں ایک ہاتھ ڈالنا منقول ہے اور کسی میں دوہاتھ ڈالنااور کسی میں ایک ہاتھ ڈوالنا منقول ہے اور کسی میں دوہاتھ ڈالنااور کسی میں ایک ہاتھ ڈوالنا منقول ہے اور کسی میں دوہاتھ ڈالنااور کسی میں ایک ہاتھ کے ساتھ دوسرے کو ملالینا یہ تین صور تیں ہیں لیکن صحیح اور مشہور ہیہے کہ دونوں ہاتھوں سے ملاکریاتی لیوے تاکہ منہ انجھی طرح دھونے میں اوپر کی جانب سے شروع کرے۔(نووی)

نووی نے کہااس صدیت سے بیات نگلی کہ ایک عضو کو دوباراورا یک کو نتمن بار دھونادرست ہے اور شاید سے جواز کے لیے ہو۔ تووی نے کہا سر کے مسح میں دونوں ہاتھوں کاسامنے سے لے جانااور کھر چیچے سے واپس لے آنا سے مستحب ہے باتفاق علاءاس لیے کہ ایسا کرنے سے سارے سر پرہاتھ پھر جاتا ہے۔ ہمارے اصحاب نے کہا ہواس شخص کے لیے جس کے سر پر بال ہوں کھلے ہوئے اور اگر بال نہ ہویا جو ژاہند صاہو تو دوبارہ ہاتھ لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں اور اس حدیث سے بیات نہیں تکلتی ہے کہ سارے سر کا مسح واجب ہے اس لیے کہ اس میں کمال کابیان ہے نہ دجوب کا۔

وضواور عسل میں علاوہ افروی تواب کے دنیاوی فا کدے بہت ہیں۔ اطباء نے کہاہ کہ انسان کے بدن پر ہر روز گردو غباد ایسا جمتا ہے جس کی وجہ سے مسامات بدن کے بند ہو جاتے ہیں اس میل کچیل کو صاف کرنا حفظ صحت کے لیے نہایت ضرور ک ہے۔ شر بعت محمد یہ نے ایسا عمدہ قاعدہ با ندھا ہے جس کی وجہ سے انسان کو دوسر سے تیسر سے ہفتے ہر ماہ ضرور ایک بار عسل کرنا پڑتا ہے جنابت کا جمعہ کا جمعہ کا عیش و نفاس کا عسل عمید بن کا عسل اور چو لکہ ہر روز عسل کی دفت محمی اور ضرورت بھی نہ تھی اس وجہ سے سارابدان آوی کا لباس سے ڈھکار ہتا ہے اکثر مند اور دونوں ہا تھ اور پاؤس کھے رہے ہیں توان کو صاف رکھنے کے لیے وضو مقرر کیا۔ اب پانچ بار چار باریاد و باریا ایک بار توروز وضو ہیں ان اعضاء کو دھونا ہوگا البت آگر پاؤس موزوں میں جھیے ہوئے ہول تو ہر بار دھونا ان کا ضروری نہیں بلکہ مقیم کو دن رات میں ایک بار اور مسافر کو تین دن سے بینے بار کانی ہے۔ اب وضو کے شروع میں تین باتیں بانی کی آزمائش کے لیے مقرر کیں ہاتھ پہنچوں تک دھونا رنگ دریافت انتی بیں ایک بار کانی ہے۔ اب وضو کے شروع میں تین باتیں بانی کی آزمائش کے لیے مقرر کیں ہاتھ پہنچوں تک دھونا رنگ دریافت انتی

ثُمُّ قَالَ هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٢٥٥- عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ
 نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْكَعْبَيْن.

بهذا الْإِسْنَادِ وَقَالَ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا وَلَمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا وَلَمْ يَهُلُ مِنْ كَفُ وَاحِدَةٍ وَزَادَ بَعْدَ قَرْلِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَا بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَحْعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ وَغَسَلَ رِحْلَيْهِ.

حَنْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بِعِثْلِ إِسْنَادِهِمْ وَاسْتَنْشَقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ أَيْضًا فَمَسَحَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ ثَلَاثِ عَرَفَاتٍ وَقَالَ أَيْضًا فَمَسَحَ بِرُأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ بَهْزٌ أَمْلَى بِرُأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ بَهْزٌ أَمْلَى عَلَى وَهَيْبٌ أَمْلَى عَلَى وَهَيْبٌ أَمْلَى عَلَى وَهَيْبٌ أَمْلَى عَلَى وَهَيْبٌ أَمْلَى عَلَى عَمْرُو بْنُ يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ مَرَّتَيْنِ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ مَرَّتَيْنِ

٩٥٥ - عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِنِيَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُلُمَ تَوَضَّأَ فَيَدُ كُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأً فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنَثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَةُ ثَلَاثًا وَيَدَهُ

دھوئے پھر ہاتھ ڈالا برتن میں اور باہر نکالا اور سر پر مسح کیا پہلے دونوں ہاتھوں کو سامنے سے لے گئے پھر چھپے سے لے گئے پھر دونوں پاؤں دھوئے مخنوں تک بعداس کے کہار سول اللہ ﷺ ای طرح وضو کرتے تھے۔

۵۵۷-ند کورہ بالاخدیث اس سند ہے آئی ہے مگر اس میں تعبین کا ذکر نہیں۔

202- عمروین بیخی سے اس اساد سے روایت ہے اس میں بیہ ہے
کہ کلی کی اور تاک میں پائی ڈالا تین بار اور یہ نہیں کہا کہ ایک چلو
سے اور آگے سے لے گئے اور بیچھے سے لے گئے کے بعد اتنازیادہ
کیا کہ پہلے سر کا مسح آگے سے شروع کیااور گدی تک لے گئے پھر
بیمیر کر لائے دونوں ہاتھوں کو اس مقام پر جہاں سے شروع کیا تھا
اور دونوں یاؤں دھوئے۔

۵۵۸- عمروبن یچی سے بھی بچھ کمی وبیشی سے ند کورہ بالاحدیث منقول ہے۔

909- عبدالله بن زید بن عاصم رضی الله عنه سے روایت ہے انھوں نے دیکھار سول الله صلی الله علیه وسلم کو آپ نے وضو کیا پھر کلی کی پھر ناک میں پانی ڈالا پھر منه وھویا تین بار اور دا ہنا ہاتھ

و کھناطہارت کے لیے اور کلی مزہ دریافت کرنے کے لیے اور تاک میں پائی ڈالنا بو دریافت کرنے کے لیے۔ یہی پائی کے تینوں او صاف ہیں جن کا و کھناطہارت کے لیے ضروری ہے۔

(۵۵۷) ﷺ شیعوں نے پاؤں کے وھونے کے عوض ان کا مسح معمول کیاہے حالا تکہ پاؤں پر جس قدر گرد و غبار پڑتاہے اور نجاست کے لگنے کا حقال ہو تاہے منہ اور ہاتھوں پر اتنا نہیں پھر ان کا دھونا ہی مفتضائے عقل ہے اور کہی ثابت ہے احادیث سیجھ مشہورہ سے اور لطف یہ کہ جب پاؤں موزوں میں ہوں تو موزوں پر مسح کونا جائز قرار دیں اور جب پاؤں کھلا ہو تواس کودھونا ضرور کی نہ سمجھیں۔

الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَالْأَخْرَى ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاء غَيْرٍ فَضُلِ يَدِهِو غَسَلَ رِحُلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا قَالَ آبُو الطَّاهِرِ حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ

بَابُ الْإِيتَارِ فِي الِاسْتِنْتَارِ وَالِاسْتِجْمَار

٥٦٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلِيَجْعَلُ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِثْرًا وَإِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَلِيَجْعَلُ فِي أَنْهِهِ مَاءُ ثُمَّ لِيُنْتَثِرْ )).

الله عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ هُمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا اللهُ الله عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَجَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمُ فَلْيُستَنْشِقُ بِمَنْجِرَيْهِ مِنْ الْمَاء ثُمَّ لِيَنْتَثِرُ )).

٣٠٥ - عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْهُ وَسَلَّمُ قَالَ (( مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِرُ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرُ )).

٣٦٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَأَبَا سَعِيدٍ الْعُدْرِيِّ يَقُولَان قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعِثْلِهِ.

تنین بار اور بایاں ہاتھ تنین بار اور سر پر مسح کیا نیایاتی لے کرنہ اس پانی سے جوہاتھ میں لگا تھااور دونوں پاؤں وھوئے یہاں تک کہ ان کوصاف کیا۔

باب:ناک میں پانی ڈالنااس طرح استنجاء کرناطاق مرتبہ بہترہے

-۵۲۰ ابوہر ری گے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا جب کوئی تم میں سے پائٹانہ کی جگہ کو ڈھیلوں سے صاف کرے تو طاق ڈھیلوں سے صاف کرے اور جب کوئی تم میں سے وضو کرے تو تاک میں پانی ڈالے پھر ناک چھکے۔

الله علی حضرت رسول الله علی من منبه سے روایت ہے ابوہر ریا ہے حضرت رسول الله علی ہے من کریہ حدیثیں ہم سے بیان کیس پھر انھوں نے ذکر کیا گئی حدیثوں کو ایک ان میں سے یہ بھی تھی که رسول الله علی نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے وضو کرے تودونوں شخنوں کوسان کرے یاتی ہے پھر ناک چھنے۔

۵۹۲- ابوہر ریم ایست ہے کہ رسول اللہ عظیمی فی فرمایا جو شخص وضو کرے تو ناک میں پانی ڈالے اور جو شخص استنجا کرے تو طاق بار کرے۔

۵۷۳- ندکوره بالاحدیث اس سندے بھی مذکورہ۔

(۵۲۰) ﷺ یعنی تین بایا کی یاست ذھیاوں ہے اور بعضوں نے استخیاہ کے معنی دھونے کے لیے ہیں یعنی طاق بار خوشہولیوں لیکن سیجی دہی ہے جو ترجہ میں مذکور ہوا ہے اور مقصود ہے ہے کہ ذھیلوں ہے بو نجھناطاق بار ہو یعنی تین بایا کی باریازیادہ اور ہمارا ندیب ہے کہ تمن سے زیادہ سخب ہے اور تین بورے کرنا بھی واجب ہے۔ اگر تین سے صفائی ہوگئی تواب زیادہ لینا واجب نبیں اگر صفائی نہ ہوئی تواور لینا چاہے بھر اگر طاق عدد ہوگیا تو آب زیادہ نہیوں اور جو جفت ہوا جسے چاریا چھ تو طاق کر لینا مستحب ہوا در جبور کی دلیل وہ حدیث ہوا جسے جو سنون میں مروی ہے کہ جس نے طاق لیا زند لیا تو بھی کچھ حرج نہیں۔ (نووی)

(۵۷۱) 🗱 نووی نے کہاای حدیث میں دلیل ہے اس فحض کی جوٹاک چھینکنا واجب کہتا ہے۔



٥٦٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَادُكُمْ هِنْ مَنَاهِهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَادُكُمْ هِنْ مَنَاهِهِ فَلْيَسْتَنْفِرْ قَلَاتُ مَرَّاتٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبَيتُ عَلَى خَيَاشِيهِهِ ﴾.

٥٦٥ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ (( إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ )).

بَابُ وَجُوبِ غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا وَسَلَمُ وَجُوبِ غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا وَسَلَمَ يَوْمَ تَوْفَيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ فَلَا حَلَ عَبْدُ الرَّخْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَتَوَضَّا عِنْدَهَا فَقَالَتْ عَبْدُ الرَّخْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَتَوَضَّا عِنْدَهَا فَقَالَتْ يَا عَبْدُ الرَّخْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَتَوَضَّا عِنْدَهَا فَقَالَتْ يَا عَبْدُ الرَّخْمَنِ أَسْبِعُ الْوُضُوءَ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ (﴿ وَيُلُّ لِللَّاعْقَابِ مِنْ النَّارِ ﴾.

۵۶۴- ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جاگے تو ناک چھنکے تین باراس لیے کہ شیطان اس کے بانسے پر رہنا ہے یاناک میں۔ میں۔

۵۶۵ جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول
 الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے استنجاء کرے
 توطاق بار کرے۔

### باب : بوراپاؤل دھوناواجب

1919 - ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس عبدالرحمٰن بن ابی کررضی اللہ عنہا گئے جس دن سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ فی اللہ عنہائے انتقال کیا تو انھوں نے وضو کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے کہاا ہے عبدالرحمٰن وضو کو پورا کرومیں نے سنار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے خرابی ہے ایڑیوں والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔

(۵۶۳) جڑے قاضی عیاضؓ نے کہاا خال ہے کہ حقیقتاً شیطان ناک میں رہتا ہو کیونکہ ٹاک میں سے راستہ دل تک جاتا ہے ادراس پر پڑھ پر دہ بھی نہیں ہے اور حدیث میں ہے کہ شیطان ڈھانی ہوئی چیز کو نہیں کھولٹا می لیے جمائی میں منہ بند کرنے کا تھم ہے تاکہ شیطان منہ کے اندر نہ گھس جاوے اورا خال ہے کہ شیطان سے مراد مجاز اُغبار ہو باناک کارینٹ وغیرہ - (نووی)

٣٤٥ - عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ حَدَّنَهُ أَنَّهُ دَعَلَ عَلْمَ عَائِشَةً فَذَكَرَ عَنْهَا عَنْ النَّهِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِثْلِهِ.

٣٦٨ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِي جَنْازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِي جَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ فَمَرَرْنَا عَلَى بَابِ حُجْرَةِ عَائِشَةً فَذَكَرَ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْدُ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

٩ ٥ ٦ - عَنْ سَالِم مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ كُنْتُ أَنَا مَعَ عَائِشَةً رَضِييَ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَرَ عَنْهَا عَنْهَا فَذَكَرَ عَنْهَا عَنْ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَرَ عَنْهَا عَنْ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِثْلِهِ.

و الله عن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو قَالَ رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَى إِذَا كُنَّا بِمَاء بِالطَّرِيقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِجَالٌ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ عِجَالٌ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَالُ رَسُولُ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَالُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( وَيُلُ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( وَيُلُ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( وَيُلُ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّه النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ().

٧١ - عَنْ مَنْصُور بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي خَدِيثِ شُعْبَةً (( أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ )) وَفِي خَدِيثِ عَنْ أَبِي يَحْبَيٰ الْأَعْرَجِ.
 حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي يَحْبَيٰ الْأَعْرَجِ.

٧٧٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَ قَالَ تَحَلَّفَ عَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ النَّبِيُّ صَلَّمَ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَحَعَلَّنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى (( وَيُلْ لِللَّاعِقَابِ هِنْ النَّارِ )). عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى (( وَيُلْ لِللَّاعِقَابِ هِنْ النَّارِ )). عَلَى أَرْجُلِنا فَنَادَى (أَيْ وَيُلْ لِللَّاعِقَابِ هِنْ النَّارِ )). عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلُ عَقِبَيْهِ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلُ عَقِبَيْهِ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلُ عَقِبَيْهِ فَقَالَ

۵۷۷- ندکوره بالاحدیث اس سندے بھی مروی ہے-

۵۶۸- چندالفاظ کے فرق کے ساتھ مذکورہ بالاحدیث اس سند ہے بھی مروی ہے-

۵۲۹- اوپر والی حدیث کی طرح بیهاں بھی چند مختلف الفاظ کے ساتھ میہ حدیث آئی ہے-

ما الله عبدالله بن عمر رضى الله عنها سے روایت ہے کہ ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینه کولوئے۔ راہ میں ایک جگہ پانی ملاعصر کی نماز کا وقت ہوگیا تھا لوگول نے جلدی جلدی وضو کیا۔ ہم جو ان کے پاس پنچے تو ان کی ایز بال سو تھی معلوم ہو تی تھیں ان پر پانی نہیں لگا تھا۔ تب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا خرابی ہے ایز یوں کی آگ ہے۔ پورا کر ووضو کو۔

ا ۵۵- ندکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی آئی ہے۔ شعبہ کی حدیث میں "اسبغوا الوضوء" کے الفاظ ہیں -

۵۷۲- عبداللہ بن عمروے روایت ہے رسول اللہ ﷺ ہم سے حیث گئے ایک سفر میں پھر آپ نے پایا ہم کو اور عصر کی نماز کا وقت آگیا تھا۔ ہم مسح کرنے گئے اپنے پاؤں پر۔ آپ نے پکارا خرابی ہے ایرا یوں کی جہم کی آگ ہے۔

۵۷۳- ابوہر برہؓ ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو دیکھاجس نے وضویس اپنی ایڑی نہیں دھوئی تھی تو فرمایا خرابی

(( وَيُلُّ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ )).

٩٧٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَتَوَضَّتُونَ مِنْ الْمَطْهَرَةِ فَقَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (﴿ وَيُلُّ لِلْعَرَاقِيبِ مِنْ النَّارِ ﴾).

٥٧٥ عَنْ أَبِي مُمْرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ
 عَنْ أَبِي مُمْرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ
 عَيْنَ ( وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النّارِ )).

بَابُ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَحَلِّ الطَّهَارَةِ

٣٧٦ عَنْ جَابِرِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَبْرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَوْضَاً فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرِ عَلَى الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَوْضَاً فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرِ عَلَى فَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ عَلِيْكُ فَقَالَ (( الرَّجِعُ فَذَمِهِ فَأَخْسِنْ وُضُوءَكَ فَوَجَعُ )) ثُمَّ صَلَى.

بَابُ خُرُوجِ الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوُضُوء

٧٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَّضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( إذَا

ہار بول کی جہم کی آگ ہے۔

الام الوہر مرہ وسنی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا بدھنی ہے وضو کر رہے تھے تو کہا بور اگر و وضو کو کیوں کہ میں نے سنا ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے خرابی ہے کو نیوں کو انگارہے۔

۵۷۵- ابوہر روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خرابی ہے۔ ہے ایر ایول کی آگ ہے۔

# باب: وضومیں تمام اعضا کاوجو بأبورا دھونے کابیان

۵۷۱- جابڑے روایت ہے کہ مجھ سے بیان کیا حضرت عمر نے ایک شخص نے وضو کیا اور ناخن برابر اپنے پاؤں میں سو کھا چھوڑ دیا۔ دیا۔ رسول اللہ عظیم نے اسے دیکھا تو فرمایا جااور انچھی طرح د ضو کر کے آدہ۔ لوٹ گیا پھر آگر نماز پڑھی۔

باب: وضو کے پانی کے ساتھ گنا ہوں کے دور ہونے کا بیان

222- ابوہر یرہ سے روایت ہے رسول اللہ عظی نے فرمایاجب بندہ مسلمان یا مومن (یہ شک ہے راوی کا) وضو کرتا ہے اور منہ

(۵۷۱) ﷺ نووی نے کہااس صدیت ہے ہیات نگلی ہے کہ اگروضویں ایک ذرہ مقام بھی جس کادھونا واجب ہے سو کھا چھوڑوں تو وضو
درست نہ ہوگا۔ اس پر سب کا انقاق ہے لیکن تیم بیں اگر کوئی حصہ منہ کا چھوڑوں اور اس پر ہاتھ نہ پھیرے تو اس بیں اختلاف ہے ہمارا او
ر جمہور علاء کا نہ بہ ہیہ کہ تیم درست نہ ہوگا چیسے وضو درست نہ ہوگا اور ابو حنیفہ ہے اس بیل تین دوایتیں بیں ایک تو بہ کہ اگر آوھے ہے
کم چھوڑوں تو درست ہوجائے گا۔ دوسری بہ کہ درم سے کم چھوڑوں تو درست ہوجائے گا۔ تیسری بہ کہ اگر چوتھائی ہے کم چھوڑے تو
درست ہوجائے گا۔ اس حدیث ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی نہ جان کر ایسا کرے تب بھی اس کی طہارت سیح نہ ہوگی اور جو شخص جائل ہو
اس کو زمی ہے سمجھانا جا ہے۔ اور بھن لوگ دلیل لائے ہیں اس حدیث ہے کہ دونوں یاؤں کادھوتا واجب ہے اور مسح کائی نہیں اور قاضی
عیاض نے دلیل کیا ہے اس حدیث کو موالا قابین ہے در ہے وضو کرنے کے دجوب پر اس لیے کہ آپ نے اچھی طرح وضو کیا اور یہ نہیں تھم دیا
کہ صرف سو کھا جورہ گیا ای مقام کو دھولے حالا نکہ یہ استدال ضعیف ہیا یا طل ہے اس لیے کہ آپ نے اچھی طرح وضو کیا اور یہ نہیں ہو بھتے ہیں کہا وضو کی یورا کرو وضو کرنے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں وضو کو پورا کرو وضو کرنے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کی کہا تھی طرح وضو کرنے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں وضو کو پورا کرو و راگرو و راگرو و (انتہی)

مسلم المساق

تُوصَاً الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُوْمِنُ فَعَسَلَ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِينَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا وَجْهِهُ خُرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِينَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خُرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِينَةٍ كَانَ يَطَشَيْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَت كُلُّ خَطِينَةٍ كَانَ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَت كُلُّ خَطِينَةٍ مَشَنَّهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَت كُلُّ خَطِينَةٍ مَشَنَّهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ فَطْرِ الْمَاءِ خَرَجَت كُلُّ خَطِينَةٍ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرٍ فَطْرِ الْمَاءِ وَاللَّهُ مِنْ الذَّنُوبِ)) عَلَى يَخْرُجَ نَقِينًا مِنْ الذَّنُوبِ)) عَلَى اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ تَوَضَاً فَالَ وَال رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ تَوضَاً فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ تَوضَا فَالَ وَالْ وَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ تَوضَا فَالْ وَالْ وَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُونُ وَ خَرَجَت خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتّى الْمُعْدِهِ حَتّى الْفُارِهِ )).

بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ ٢

٥٧٩ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحْمِرِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَخَهْهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى خَتَى أَشْرَعَ فِي الْوُضُوءَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى خَتَى أَشْرَعَ فِي

دھوتاہ تواس کے منہ سے وہ سب گناہ (صغیرہ) نکل جاتے ہیں جو اس نے آئھوں سے کئے پانی کے ساتھ یا آخری قطرہ کے ساتھ دو وہ سب گرتاہ یہ بھی شک ہے راوی کا) پھر جب ہاتھ دھوتاہ تواس کے ہاتھوں ہیں سے ہرایک گناہ جوہاتھ سے کیا تھا پانی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ پھر کیا تھا پانی کے ساتھ یا آخری قطرہ کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ پھر جب پاؤں دھوتاہ تو ہرایک گناہ جس کواس نے پاؤں سے چل کر جب پاؤں دھوتاہ یو ہرایک گناہ جس کواس نے پاؤں سے چل کر کیا تھا پانی کے ساتھ یا آخری قطرہ کے ساتھ نکل جاتا ہے یہاں کیا تھا پانی کے ساتھ یا آخری قطرہ کے ساتھ نکل جاتا ہے یہاں کے کہ سب گناہوں سے پاک صاف ہوکر نکاتا ہے۔

۵۷۸- حضرت عثمان بن عفانؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے۔ علی نے فرمایا جو شخص المجھی طرح وضو کرے تواس کے گناہ بدن سے نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔

ہاب: منہ کوزیادہ دھونااس قدر کہ سر کے سامنے کا حصہ بھی دھل جائے اس طرح ہاتھوں اور پاؤں کو کہنیوں اور مخنوں کے پار تک دھونامستحب ہے

949- نعیم بن عبداللہ مجمر سے روایت ہے کہ بیل نے ابو ہر رہے د ضی اللہ عنہ کو یکھاو ضو کرتے ہوئے انھوں نے منہ دھویا تھا و سویا تھاں تک کہ بازو کا

لے ایک فووی نے کہااس حدیث سے بھی روہ و تاہے روافض کاجوباؤں پر مسح کرتے ہیں۔

م بینہ نووی نے کہا علاء نے اختلاف کیا ہے کہ مستحب کہاں تک دھوتا ہے بعضوں نے کہا کہنیوں اور مختوں سے بڑھ کر دھوتا جے۔ کتنا برصائے؟ اس کی کوئی حد نہیں۔ بعضوں نے کہا آدھے بازو تک مستحب ہے اس طربی پنڈلی تک بعضوں نے کہا مونڈھوں تک دھوتا مستحب ہے اور اس باب میں جو حدیثیں ندکور ہیں دہ اس بات کی تائید کرتی ہیں اور سے جواہام ابوالحسن بن بطال مالکی اور قاضی عیاض نے وعویٰ کیا ہے کہ کہنی اور شختے سے بردھانا باتفاق علماء مستحب نہیں ہے ہیہ دعویٰ باطل ہے اور کیو تکرید وعویٰ سمجے ہوگا جب رسول اللہ اور ابو ہر برہ سے اس کے خلاف خابت ہے اور جس نے خلاف کا بات ہے اور ہمارا ند ہب وہی ہے جوان حدیثوں سے خابت ہے اور جس نے خلاف کیا ہے اس برید حدیثیں جست ہیں اور ہیہ جوا کی حدیث جس مروی ہے کہ جس نے اس سے بردھایا گھڑایا تو اس نے براکیا اور جس نے خلاف کیا ہے اس بردھانا اور گھڑائے ہے۔ انہی

الْعَضُدِ ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلُهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرُعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ رِحْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوَضَّأُ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ (( أَنْتُمْ الْغُوُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوء فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ ﴾) • ٨٠ - عَنْ نُعَيْم ثِن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةً يَتُوَضًّا فَغَسَلَ وَجُهَّةً وَيَدَيْهِ حُتَّى كَاهَ يَتْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ غَسَلَ رِحْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( إِنَّ أُمَّتِنَى يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوء فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ )).

رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَيْمَ الله عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمَ قَالَ (( إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَن لَهُوَ أَشَدُ مَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَن لَهُوَ أَشَدُ بَيَاضًا مِنْ النَّلْجِ وَأَحْلَى مِنْ الْعُسَلِ بِاللّبَنِ بَيَاضًا مِنْ النَّلْجِ وَأَحْلَى مِنْ الْعُسَلِ بِاللّبَنِ وَلَاَيْتُهُ أَكُثَرُ مِنْ عَدَدِ النَّجُومِ وَإِنِّي لَأَصُدُ وَلَاَيْتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النَّجُومِ وَإِنِّي لَأَصُدُ النَّاسِ عَنْ أَلْوا يَا رَسُولَ اللّهِ أَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ حَوْضِهِ )) قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ أَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ مَوْ اللّهِ أَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ (( نَعَمْ لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتُ لِأَحَدِ مِنْ النَّهُمِ عَنْ الْأُمْمِ عَنْ أَلُوا يَا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَو الْوُصُوء)).

ا یک حصد دھویا پھر سر کا مسے کیا پھر سیدھاپاؤں دھویا تو پنڈلی کا بھی ایک حصد دھویا پھر بایاں پاؤں دھویا یہاں تک کہ پنڈلی کا بھی ایک حصد دھویا پھر بایاں پاؤں دھویا یہاں تک کہ پنڈلی کا بھی ایک حصد دھویا پھر کہا ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسائی وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے اور فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں سفید (نورانی) ہوں گے قیامت کے دن وضو پورا کرنے کی سفید (نورانی) ہوں گے قیامت کے دن وضو پورا کرنے کی وجہ سے۔ پھر جو کوئی تم ہیں سے اپنے منہ اور ہاتھ پاؤں کادھونا بڑھا سکے تو بڑھا کے واردہاتھ پاؤں کادھونا

-۵۸۰ نعیم بن عبداللہ ہے روایت ہے انھوں نے دیکھاالوہر برہ انھوں کو وضو کرتے ہوئے انھوں نے منہ دھویااور دونوں ہاتھ دھوئے یہاں تک کہ مونڈھوں تک پہنچ گئے چر دونوں پاؤں دھوئے یہاں تک کہ مونڈھوں تک پہنچ گئے۔ بعد اسکے کہا میں نے رسول یہاں تک کہ پنڈلیوں تک پہنچ گئے۔ بعد اسکے کہا میں نے رسول اللہ میلی ہے سنا آپ فرماتے تھے میری امت کے لوگ قیامت کے روز سفید منہ اور سفید ہاتھ پاؤں والے ہو کر آویں گے وضو کے دونو سفید منہ اور سفید ہاتھ پاؤں والے ہو کر آویں گے وضو کے دونوں۔

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض انتابڑا ہے جیسے عدن سے اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض انتابڑا ہے جیسے عدن سے اللہ اس سے بھی زیادہ اس کاپانی برف سے زیادہ سفید اور شہد دودہ سے زیادہ میشا ہے اور اس پر جو بر تن رکھے ہوئے جیں وہ شار میں تاروں سے زیادہ بین اور میں لوگوں کو روکوں گااس حوض سے تاروں سے زیادہ بین اور میں لوگوں کو روکوں گااس حوض سے جیسے کوئی دوسرے کے اونٹوں کو اس خوض سے روکتا ہے۔ لوگوں نے کہایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو پیچان لیس کے اس دن؟ آپ نے فرمایا ہاں تمہارا نشان ایسا ہوگا جو سوا تمہار سے کسی امت کے لیے نہ ہوگا۔ تم آؤگے میرے سامنے سفید ہاتھ کی امت کے لیے نہ ہوگا۔ تم آؤگے میرے سامنے سفید ہاتھ یاؤں لیے کروضو کے طفیل ہے۔



٧٨٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسَلَّمَ (﴿ تَوِدُ عَلَيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ تَوِدُ عَلَيْ وَسَلَّمَ (﴿ تَوِدُ عَلَيْ وَسَلَّمَ (﴿ تَوِدُ عَلَيْ الْمُتِي الْحَوْضُ وَأَنَا أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَنُودُ الرَّجُلُ إِبِلَ الرَّجُلِ عَنْ إِبِلِهِ ﴾) قَالُوا يَا يَنْهُ اللَّهِ أَتَعْرِفُنَا قَالَ (﴿ نَعَمْ لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتُ نَبِي اللَّهِ أَتَعْرِفُنَا قَالَ (﴿ نَعَمْ لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتُ لِللهِ أَنَعْرِكُمْ تَودُونُ عَلَيْ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ اللهِ أَتَعْرِكُمْ تَودُونُ عَلَيْ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ اللهِ أَتَعْرِكُمْ تَودُونُ عَلَيْ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ اللهِ الْمُعَلِقُ فَيْ عَلَى عَلَيْ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُله

مری امت کے لوگ میرے حوض کو ثریہ آویں گے اور میں اللہ علی ہے اور میں میری امت کے لوگ میرے حوض کو ثریہ آویں گے اور میں لوگوں کو ہٹاؤں گا اس پر سے جیسے ایک مرد دوسرے مرد کے اونوں کو ہٹاؤں گا اس پر سے جیسے ایک مرد دوسرے مرد کے اونوں کو ہٹا تا ہے۔ لوگوں نے کہایار سول اللہ علی کیا آپ ہم کو پیچان لیویں گے ؟ آپ نے فرمایاہاں تمہاری نشانی الی ہوگی جو کسی امت کے پاس نہ ہوگی۔ تم آؤ کے میرے پاس سفیر پیشانی اور ہاتھ پاؤں لے کر وضوکی وجہ سے اور ایک گروہ روکا جادے گا میرے پاس آنے سے وہ مجھ تک نہ آسکے گا تب عرض کروں گا کہ میرے پاس ان قرض کروں گا کہ میرے پاس آنے سے وہ مجھ تک نہ آسکے گا تب عرض کروں گا کہ میرے پاس ان خرض کروں گا کہ میرے پاس ان خرض کروں گا کہ میرے پاس ان خرض کروں گا کہ اے پروردگار یہ تو میرے لوگ ہیں۔ اس دفت ایک فرشتہ مجھے جواب دے گا تمہارے بعدد نیا ہیں۔

-27622

(۵۸۲) ﷺ نودی نے کہاایک جماعت نے استدلال کیا ہے اس حدیث ہے کہ وضوفاص ہے اس امت سے اور بعضوں نے کہا کہ وضواس امت سے اور بعضوں نے کہا کہ وضواس امت سے فاص نہیں پریہ فضیلت لینی پیٹائی اور ہاتھ پاؤل نورانی ہونا خاص ہوگا قیامت کے ون اس امت سے اور ولیل ان کی دوسر می حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ یہ میرا وضو ہے اور جمع سے پہلے پیٹیمروں کاوضو ہے لیکن اول جماعت نے دوجواب دیے بیں ایک تو یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کا ضعف مشہور ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر اس حدیث کو مان لیا جائے تو اس سے اس قدر قابت ہو تاہے کہ اسکلے پیٹیمروں کے لیے بھی وضو قابر انجی ا



٣٨٥ - عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِنَّ حَوْضِي لَأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَن وَالَّذِي نَفْسِي حَوْضِي لَأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَن وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنِّي لَأَذُودُ عَنْهُ الرِّجَالُ كَمَا يَلُودُ الرَّجُلُ الْإِبلُ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ.)) قَالُوا يَا الرَّجُلُ اللَّهِ وَتَعْرِفُنَا قَالَ (( نَعَمْ تَرِدُونَ عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ وَتَعْرِفُنَا قَالَ (( نَعَمْ تَرِدُونَ عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ وَتَعْرِفُنَا قَالَ (( نَعَمْ تَرِدُونَ عَلَيَّ مَنْ آثَارِ الْوُضُوءِ لَيْسَتْ لِأَحَدِ عَيْرَكُمْ )).

١٨٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَصِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَصِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ (( السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَدِدْتُ أَنَّا وَلَا إِنْ أَنْتُمْ أَوْلَا أُولَا أَوْلَسْنَا إِخُوانَكَ يَا وَسُولَ اللهِ قَالَ (( أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ (( أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانَكَ يَا وَسُولَ اللهِ قَالَ (( أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانَنَا ) اللهِ يَالُوا بَعْدُ )) فَقَالُوا كَيْفَ تَعْرِفُ تَعْرِفُ أَنْدُوا كَيْفَ تَعْرِفُ أَنْ اللهِ يَالُوا بَعْدُ )) فَقَالُوا كَيْفَ تَعْرِفَ تَعْرِفُ أَنْهُ إِلَى اللهِ يَالَوْ الْمَعْلَى إِنْ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ عَلَى إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

۵۸۳- حذیفہ یے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا میرا حوض اتنابراہ جیسے عدن سے ایلہ (ایک شہر ہے مصراور شام کے چیسے میں اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں لوگوں کو وہاں سے ہٹاؤں گاجیسے کوئی دوسر سے کے او نوں کو اپنے حوض سے ہانکا ہے۔ لوگوں نے کہایار سول اللہ آپ ہم کو پہچائیں کو جاتا ہوں گے ؟ آپ نے فرمایا ہاں تم میرے پاس آؤ کے سفید پیشانی سفید ہاتھ ہاؤں وضو کے نشان ہوں گے جو تمہارے سوااور کسی امت پر میں است یہ میرے گائے۔

۱۹۸۳- ابوہر برہ سے روایت ہے رسول اللہ عظیم قبرستان میں تشریف لائے تو فرمایاسلام ہے تم پر بید گھرہے مسلمانوں کااور ہم خدا چاہے تو تم سے ملنے والے ہیں میری آرزو ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں (اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیک بات کی آرزو کرنادرست ہے جیسے علاءاور فضلاء سے ملنے کی)۔ صحابہ نے آرزو کرنادرست ہے جیسے علاءاور فضلاء سے ملنے کی)۔ صحابہ نے کہایارسول اللہ اکیا ہم آ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تم تو میرے اصحاب ہو اور بھائی جمارے وہ لوگ ہیں جو ابھی و نیا میں میرے اصحاب ہو اور بھائی جمارے وہ لوگ ہیں جو ابھی و نیا میں

(۵۸۴) ﷺ اگرچہ مرتابیتی ہے اس میں شک نہیں پرانتظاماتلہ آپ نے برکت کے لیے فرمایاادر خداکا تھم بجالانے کے لیے کہ اس نے فرمایا ہے تم کسی کام کوجو کل کرنے والے ہویوں نہ کہو میں کل کروں گابکہ یوں کہو کروں گااگر چہ خداجا ہے اور خطابی نے کہاانشاءاللہ عادت کے طور پر کہا تھسین کام کے لیے اور بعضوں نے کہاانشاءاللہ مرتے سے متعلق نہیں ہے بلکہ موسنین کے ساتھ طفے سے بعنی خداجا ہے تو خاتمہ ہمارا بھی ایمان پر ہوگااور ہم بھی تم سے ملیں گے ای جگہ اور بعضوں نے افتاءاللہ کے معنی جس وقت خداجا ہے اور بعضوں نے اور معنی کئے ہیں جو ضعف ہیں۔ (نووی)



مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ (﴿ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ حَيْلٌ غُرَّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلَا مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَةُ )) قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ (﴿ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلَا لَيُذَادَنَ رِجَالٌ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلَا لَيُذَادَنَ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الصَّالُ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الصَّالُ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الصَّالُ أَنَادِيهِمْ أَلَا هَلُم قَلْهُمْ قَلْهُ إِنَّهُمْ قَدْ بَلَّالُوا يَعْدَلَكَ فَاقُولُ سُحُقًا سُحُقًا )).

مبیں آئے۔ سحابہ نے کہایارسول اللہ آپ کیوں کر پہچا ہیں گے اپلی امت کے ان اوگوں کو جن کو آپ نے جبیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا بھلائم دیکھواگر ایک شخص کے سفید پیشانی سفید ہاتھ پاؤں کے گھوڑے سیاہ مشکی گھوڑوں میں مل جاویں تو وہ اپنے گھوڑے نہیں پہچانے گا سحابہ نے کہا بیشک وہ تو پہچان لے گا۔ آپ نے فرمایا تو میری امت کے لوگ سفید منہ اور سفید ہاتھ پاؤں رکھتے فرمایا تو میری امت کے دن وضو کی وجہ سے اور میں ان کا پیش خیمہ ہونگا حوض کو رار ہو بھن لوگ میرے حوض پر سے ہونگا حوض کو رار ہو بھن لوگ میرے حوض پر سے ہونگا حوض کو رار ہو بھن لوگ میرے حوض پر سے ہنائے جائیں گے جیسے بھٹکا ہوا اونٹ ہنکا جاتا ہے۔ میں ان کو بیاروں گا آؤ آؤ۔ اس وقت کہا جائے گا ان لوگوں نے اپنے تیک بیاروں گا آؤ آؤ۔ اس وقت کہا جائے گا ان لوگوں نے اپنے تیک طلم میں گرف آہو گئے تھے۔ تب میں کہوں گا جاؤہ وور ہو دور ہو۔

مللہ میں گرف آہو گئے تھے۔ تب میں کہوں گا جاؤہ وور ہو دور ہو۔

٥٨٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّاتُهُ حَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ فَقَالَ (( السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُوْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ ))
 قَوْمٍ مُوْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ ))
 بِمِثْلِ حَدِيثٍ إِسْمَعِيلَ بْنِ حَعْفَرٍ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ مِرْالِكُ وَرَحَالٌ عَنْ حَوْضِي )).
 مَالِكُ (( فَلَيُذَادَنَ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي )).

للے کے خلاف ہیں اور کہتے ہیں جو حضرت کی صحبت میں رہاا یک بار بھی آپ کو دیکھااس کو صحبت کی فضیلت مل گئی اب اس کے بعد کے زمانہ کا شخص اس کے برابر نہیں ہو سکنا گو کہ کتناہی مرتبہ رکھتا ہو زہر میں اور دلیل ان کی بیہ حدیث ہے اگرتم میں سے کوئی احد کے برابر سونا خرج کرے تو صحابہ کے مدیا آ دھے مدکے برابر نہیں ہو سکتا۔ تمام ہوا کلام قاضی عیاض کا۔ (نووی)

اس وقت کہا جائے گاان لوگوں نے اپنے شین بدل دیا تھا آپ کے بعد السراج الوہائ میں ہے اللہ تعالی بناہ کرے رافضیوں کو انھوں نے ان لوگوں سے سحابہ کااوراگر سحابہ کالفظ بابت ہوں نے ان لوگوں سے سحابہ کرام کو سمجھا ہے بہاجرین اور انسار کو حالا نکہ اس حدیث میں دجال کالفظ ہے نہ سحابہ کااوراگر سحابہ کالفظ بابت ہو تب بھی مر او دولوگ ہیں جو آپ کی وفات کے بعد اسلام سے پھر گئے نہ تمام صحابہ معاذ اللہ اللہ عنائی نے ان کی تعریف میں فرمایا لوغیظ بھی المحفاد اس سے بیہ نگلاہ کہ جو شخص صحابہ سے ناراض ہو کر ان پر غصہ تبدیلا اور فرمایا رضی اللہ عندہ ورضو عند اور فرمایا لیغیظ بھی المحفاد اس سے یہ نگلاہ کہ جو شخص صحابہ سے ناراض ہو کر ان پر غصہ کرے دہ خودکا فرہے۔ احت ہو اللہ کی اس مر دود پر جور سول اللہ کے رفیقوں اور جان نگاروں پر تہمت لگا ہے اور ان کو المل بیت رسالت کا بدخواہ جانے اور بھول جادے ان کی خدمتوں کو جن کی بدولت ہم تک اسلام پہنچا او رجن کی سعی اور کوشش سے آئ تک دین کا قیام ہے۔ رحمۃ اللہ علیم انجعین۔

بَابُ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ
٥٨٦ عَنْ أَبِي حَازِمِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ
كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ
كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ
فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَنِّى تَبْلُغَ إِبْطَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا
هُرَيْرَةَ مَا هَذَا الْوُضُوءُ فَقَالَ يَا يَنِي فَرُّوحَ أَنْتُمْ
هَاهُنَا لَوْ عَلِمْتُ أَنْكُمْ هَاهُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُصُوءَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم الْوَضُوءَ سَمِعْتُ خَلِيلِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم الله وَسُوءَ سَمِعْتُ يَبْلُغُ الْحِلْيَةُ هِنْ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ

# بَابُ فَضْلِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ

٥٨٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( أَلَا اَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْجُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ )) قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ (( إسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَّا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمْ الرَّبَاطُ )).

باب: وضوکے پانی کی جگہتک زیورات پہنائے جانے کا بیان مارے۔ ابوحازم سے روایت ہے کہ میں ابو ہر یرہ کے بیجھے تھاوہ نماز کے لیے وضو کررہے تھے تواپنے ہاتھ کو دھوتے تھے لمباکر کے بیاں تک کہ بغل تک دھویا۔ میں نے کہااے ابو ہر یرہ ٹی کیسا وضوہے ؟ ابو ہر یرہ ٹی کہااے فروخ کی اولاد (فروخ ابراہیم کے ایک میٹے گانام ہے جس کی اولاد میں مجم کے لوگ ہیں ابوحازم بھی ایک میٹے گانام ہے جس کی اولاد میں مجم کے لوگ ہیں ابوحازم بھی اس طرح وضونہ کرتا۔ میں نے سالا بنے دوست سے (بیخی رسول اس طرح وضونہ کرتا۔ میں نے سالا بنے دوست سے (بیخی رسول اللہ میٹے ہے) آپ فرماتے تھے قیامت کے دن مومن کو وہاں اللہ میٹے ہور بہنایا جاوے گا جہاں تک اس کا وضو پہنچتا ہو۔

# باب: سختی اور تکلیف کی حالت میں پوراو ضو کرنے کا کیا ثواب ہے

200- ابوہر ریا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیہ نے فرمایا کیا میں تم کونہ بتلاؤں وہ باتیں جن سے گناہ مث جاکیں (بعنی معاف ہو جاویں یا لکھنے والوں کے دفتر سے مث جاویں) اور ورج بلند ہوں (جنت میں) ؟لوگوں نے کہا کیوں نہیں یارسول اللہ ابتلائے آپ نے فرمایا پورا کرناوضو کا تخی اور تکلیف میں (جیسے جاڑے کی شدت میں یا بیاری میں) اور بہت ہونا قد موں کا محد تک (اس طرح کہ مجد گھر سے دور ہو اور بار بار جاوے) اور انظار کرنا وصری کا مارکنا کرنا عداری کی مادی کا ایک نماز کے بعد۔ بی رباط ہے (بیتی نفس کاروکنا عبادت کے لیے یا وہ رباط ہے جو جہاد میں ہوتا ہے جس کاذکر قرآن شریف میں ہے ورابطوا)۔

(۵۸۱) ﷺ (میں اس طرح وضونہ کرتا)اس لیے کہ تم لوگوں کو اتناعلم نہیں ایسانہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤاوریہ خیال کر د کہ بغلوں تک ہاتھوں کاد ھونا فرض ہے۔ قاضی عیاض نے کہاا بوہر بڑہ گی یہ غرض ہے کہ جو شخص پیشوا ہو اس کو چاہیے کہ جب کسی ضرورت ہے رخصت پر عمل کرے یا دسوسہ کی وجہ ہے کسی امر میں مبالغہ کرے یا کو کی خیال رکھتا ہو تو عام لوگوں کے سامنے نہ کرے خصوصاً جاہلوں کے۔ابیانہ ہو کہ وہ بغیر ضرورت کے اس رخصت پر عمل کرنے لگیں یااس کام کو لازم سمجھیں مثل فرض کے۔ (نووی)



٨٨ - عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
 وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ ذِكْرُ الرَّبَاطِ وَفِي حَدِيثِ
 مَالِكِ ثِنْتَيْنِ (( فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمْ الرَّبَاطُ )).

### بَابُ السِّوَاكِ لَ

٩٨٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الْمُؤْمِنِينَ وَسَلَّمَ قَالَ (( لُولَا أَنْ أَشُقَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَهَيْرِ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ )).

۵۸۸- ندکورہ بالا حدیث اس سند ہے بھی مروی ہے۔اس میں رباط کاذکر ہے اور مالک کی حدیث میں دومر تنبہ ذکر آیا ہے۔

#### باب: مسواک کرنے کابیان

۵۸۹- ابوہر ریڑے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں پرشاق (بیعنی دشوار) نہ ہو تااور زہیر کی روایت میں بول ہے کہ اگر میری امت پرشاق نہ ہو تا تو میں ان کو تھم کرتا ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا۔

لے اللہ الم نووی نے کہامسواک کرناسنت ہے واجب نہیں کسی وقت نہ نماز کے لیے نداور کسی وقت اور اس پر اتفاق کیا تمام معتدید علاء نے لیکن شیخ ابو جامد نے داؤد طائی ہے اس کا وجوب نقل کیا ہے لیکن کہا اٹھوں نے مسواک ایساداجب ہے جس کے ترک سے نماز باطل نہ ہو گی اور اسحاق ا بن راہویہ ہے منقول ہے کہ مسواک واجب ہے اگر قصد أاس کوترک کرے گا تو نماز باطل ہو جائے گی اور ہمارے پچھلے اصحاب نے شخ ابو حامد کی روایت کا اٹکار کیا ہے اور کہاہے کہ داؤد کاند ہب یہ ہے کہ مسواک سنت ہے جیسے جماعت کااور اگر داؤد سے مسواک کاوجوب ثابت ہو تب بھی اجماع میں ان کی مخالفت ضرر نہ کرے گی اس لیے کہ محققین علاءاہ را کثر علاءاسی طرف گئے ہیں کہ مسواک سنت ہے اور اسحق بن راہو یہ ہے وجوب کی روایت صحیح نہیں ہے پھر مسواک متحب ہے سب و قنق میں لیکن پانچ وقت زیادہ مستحب ہے ایک تو نماز کے وقت اگر چہ وضو ہے ہویا تیم ہے دوسرے وضو کے وقت تیسرے قرآن کی حلاوت کے دفت چوشے سو کراشھتے دفت پانچویں منہ کے تغیر کے وقت اور یہ تغیریا تونہ کھانے اور پینے سے ہوتا ہے یا بدبود ارچیز کے کھانے سے یابہت دیر تک چپ رہنے سے یابہت با تیس کرنے سے اور امام شافعی کاند ہب ہے ہے کہ مسواک روزہ دارے لیے تکروہ ہے دو پہر ڈھلنے کے بعد تاکہ روزہ دارے منہ کی بوجونہ کھانے سے بیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالی کو پہند ہے جاتی ندر ہے اور متحب ہے کہ مسواک بیلو کی ہواگر کسی ایسی چیزے کرلے جس سے منہ کا تغیر جاتارہے تو مسواک اوا ہو جائے گی۔ جیسے کھرے کپڑے ہے اور سعد سے یااشنان ہے اس طرح منجن ہے اگر انگلی ہے رگڑے اور انگلی نرم ہو تو مسواک ادانہ ہوگی اور اگر سخت ہو تواس میں تنین قول ہیں ایک تو مشہور ہے کافی ند ہوگی ، دوسرے مید کہ اگر کوئی اور چیز مسواک کرنے کونہ ملے نو کافی ہوگی اور مستحب مید ہے کہ متوسط لکڑی سے مسواک کرے نہ بہت سوتھی کہ جس سے مسوڑھے حجل جائیں نہ بالکل حملی اور مستحب ہے کہ مسواک مند کے عرض بیس کرے نہ لسبائی میں ابیانہ ہو کہ مسوڑ هوں کو زخم گئے اور اگر طول بیں مسواک کرے تو سنت ادا ہو گی لیکن مکروہ ہے اور مسواک کو خوب پھراوے وانتوں کے کنارے اور جڑوں اور تمام حلق میں اور نیچے نرمی کے ساتھ اور پہلے داہتی طرف سے شروع کرے اور دوسرے کی مسواک کرنااس کی اجازت ہے درست ہے اور لڑ کے کو لڑ کین ہے مسواک کی عادت ڈالیس تاکہ عادت ہو جائے۔

(۵۹۲) پڑتا نوری نے کہا ہے حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ مسواک واجب نہیں۔امام شافعی نے کہا کہ اگر واجب ہوتی تو آپ تھم کرتے اگر چہ
وہ شاق ہو تا اورا یک جماعت علیاء نے کہا اس حدیث سے معلوم ہو تاہے کہ امر دجوب کے لیے ہے اور بھی ند جب ہے اکثر فقہاءاور جماعت
مشکلمین اور اصحاب رسول کا اور یہ بھی معلوم ہو تاہے کہ جوامر مستحب ہوہ مامور یہ نہیں ہے اور یہ بھی معلوم ہو تاہے کہ جس مسئلہ بیس خدا
کی طرف سے کوئی تھم نداترے اس میں رسول اللہ کو اپنی امت پر کیسی شفقت اور آسانی منظور تھی اور یہ بھی معلوم ہو تاہے کہ ہر نماز کے
وقت مسواک کرنا فضل ہے۔ (انتخابا نقسار)

٩٥٠ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَلَمْتُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَلَمَ عَائِشَةَ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْء كَانَ يَبْدَأُ النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا دُحَلَ بَيْتَهُ قَالَتُ بالسَّوَاكِ.
 بالسَّوَاكِ.

٩١ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَحَلَ بَيْنَهُ بَدَأً بالسَّوَاكِ.

٩٢ - عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَرَفُ السُّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ.

٣٩٥ - عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا قَامَ لِيَتَهَجّدُ يَشُوصُ فَاهُ بالسّوَاكِ.

٩٤ - عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كَانَ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْل بَعِثْلِهِ وَلَمْ يَقُولُوا لِيَنَهَجَّدَ

• ٩٥ - عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بالسَّوَاكِ.

آوه و الله عَنْ اللهِ عَبَّاسِ حَدَّمَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ اللّهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ اللّهِ عَلَيْهُ فَاتَ مَنِي اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ آخِرِ اللّهِ عَلَيْهُ فَاتَ لَيْلَةٍ فَقَامَ نَبِي اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ آخِرِ اللّهُ لَيْ فَخَرَجَ فَنَظَرَ فِي السّمَاءِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ فِي اللّهُ لَل فَخَرَجَ فَنَظَرَ فِي السّمَاءِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ فِي اللّهُ اللّهُ عَمْرَانَ إِنَّ فِي خَلْقِ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللّهُ عِمْرَانَ إِنَّ فِي خَلْقِ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ وَالنّهارِ حَتَى بَلَغَ فَقِنَا عَذَابَ النّارِ وَاخْتِلَافِ اللّه لِي النّه الله الله الله وَتَوضَا أَثُمَّ قَامَ فَصَلّى ثُمَّ الله وَسَلّى وَتَوضَا أَثُمَّ قَامَ فَصَلّى

مقدام بن شری نے نے اپنے باپ سے سناانھوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ سے پوچھار سول اللہ عظامہ جب گھر میں آتے تو پہلے کیا کام کرتے ؟ کہا مسواک کرتے (اس سے معلوم ہوا کہ مسواک کیسی ضروری چیز ہے)۔

ا٥٩- ام المومنین عائشہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب گھر میں آتے تو پہلے مسواک کرتے۔

۵۹۲- ابو موئی ہے روایت ہے کہ میں رسول اللہ عظی کے پاس گیامسواک کاایک کونہ آپ کی زبان پر تھا ( لینی مسواک ہے زبان صاف کررہے تھے )۔

- عدیفہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی جب کھڑے ہوئے تہدیر ہے کو تو منہ صاف کرتے مسواک سے (یادانوں کو سطح مسواک ہے )۔ ملتے مسواک ہے )۔

۵۹۴- حذیفه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم رات کو اٹھ کھڑے ہوتے آگے وہی عدیث ہے۔"لیتھجد"کے الفاظ نہیں ہیں اس حدیث میں-

۵۹۵- حذیفه رضی الله عنه روایت کرتے ہیں که جب بی اکرم صلی الله علیه وسلم رات کو اٹھ کھڑے ہوتے تو اپنے منه کو مسواک سے صاف کرتے۔

294- ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ ایک رات رسول اللہ عبال سے اللہ کا است رسول اللہ عبال سے اللہ کی پاس رہے تو بیجیلی رات کو آپ اٹھے اور باہر نکلے آسان کی طرف دیکھا پھر یہ آیت بڑھی جو سورہ آل عمران میں ہے ان فی خلق السموات والا رض سے فقنا عذاب النار تک پھر لوٹ کراندر آئے اور مسواک کی اور وضو کیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی پھر لیٹ رہے بھرا تھے اور باہر نکلے اور آسان کی طرف دیکھا

(۵۹۷) ﷺ نووی نے کہا اس حدیث ہے بڑے فاکدے نگلے ہیں اور عمدہ احکام اور امام مسلم نے اس مقام پر اس حدیث کو مختصر ذکر کیا ہے اور پوری حدیث کتاب الصلوٰۃ میں بیان کی ہے۔ ہم بھی وہیں اس کی شرح اور فوا کد بیان کریں گے انشاءاللہ۔



ثُمُّ اضْلَطَحَعَ ثُمُّ قَامَ فَحَرَجَ فَنَظُرَ إِلَى السَّمَاءِ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ثُمُّ رَجَعَ فَتَسَوَّكُ فَتَوْضَأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى.

### بَابُ خِصَال الْفِطْرَةِ

٩٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِخْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْفَتَّارِبِ )).
الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ )).

اور یمی آیت پڑھی۔ پھرلوٹ کراندر آئے اور مسواک کی اور وضو کیا پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔

#### باب: سنت بانول كابيان

294- ابوہر رہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فطرت پانچ ہیں یا پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں ختنہ کرنا اور زیر ناف کے بال مونٹرنا اور ناخن کا ثنا اور بغل کے بال اکھیٹر نااور مونچھ کترانا۔

(۵۹۷) ﷺ نودی نے کہافطرت سے یہاں کیامراد ہے؟اس میں علاء نے اختلاف کیا ہے۔ ابوسلیمان خطابی نے کہاا کثر علماء نے فطرت کے معنی سنت کے لیے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں پیغیبروں کی سنت ہیں اور بعضوں نے کہافطرت سے دین مراد ہے پیمران ہیں ہے اکثر چیزیں واجب نہیں ہیں اور بعض چیزوں کے وجو ب میں اُختلاف ہے جیسے ختند اور کلی اور ناک میں یانی ڈالنا۔

ختند کرنالمام شافعی اور بہت علاء کے زود یک واجب ہے اور امام الک اور اکثر علاء کے زود یک سنت ہے۔ امام شافعی کے زود یک ختند مر داور عورت دونوں پر واجب ہے۔ مر د پر تو یہ کہ حشنہ (سپاری) پر جشنی کھال ہے وہ سب کائی جائے یہاں تک کہ اور احتفہ کھل جائے او رعورت پر یہ کہ فرج کی اوپر کی جانب میں ہے ایک مگڑا گوشت کالیا جاوے اور سمجے قد جب ہمارا جس پر جمبور علاء جیں یہ ہے کہ ختنہ بچپن میں جائزہ واجب نیس اور ایک قول ہے کہ ولی پر تابالغ کا ختنہ کرنا واجب ہے اس کے بالغ ہونے نے پہلے اور ایک قول ہے کہ ختنہ حرام ہو جا دس میں ہو گاہ ہو گاہ ہو ہے اور پیدائش کاون بھی محسوب ہو گاہ ور جارے اصحاب نے اختلاف کیا ہے حشی مشکل میں (بعنی جس میں مر دو عورت دونوں کی نشانیاں برابر موجود ہوں)۔ بعض نے کہا اس کا ختنہ فرن میں کرنا چاہیے بلوٹ کے بعد اور بعضوں نے کہا اس کا ختنہ فرن میں کرنا چاہیے بلوٹ کے بعد اور بعضوں نے کہا جب تک اس کا حال نہ کھلے کہ مر وہ پا عورت اس وقت تک اس کا ختنہ نہ کرتا چاہے اور جس شخص کے دوؤ کر ہول تو آگر دونوں کام کے دول تو دونوں کا ختنہ کیا جائے در نہ جو کام کا ہوا ور کام سے مر او بعضوں کے نزوی کی بیشا ہے اور بعضوں کے نزوی کی بیشا ہو اور دومر ایہ کو ختنہ نہ کریں خواہ جھو نا ہو یا بروا ہو دومر ایہ کہ ختنہ نہ کریں خواہ جھو تا ہو یا بروا ہو دومر ایہ کہ ختنہ نہ کریں خواہ جھو تا ہو یا بروا ہے دور ایس کی ختنہ نہ کریں خواہ جھو تا ہو یا بروا ہو تھ کہ ختنہ نہ کریں خواہ جھو تا ہو یا بروا ہو تھو کی ہے۔ تیسر ایہ کہ ختنہ نہ کریں خواہ و تو کریں جھو تا ہو یا ہو گیا۔

زیر ناف کے بال مونڈ نااسرے سے اور یہ سنت ہے اور مقصود یہ ہے کہ مقام صاف اور پاک رہے اور افضل مونڈ ناہے اور کتر نااور اکھیڑ نابالوں کو بھی در ست ہے ای طرح نورہ لگانا بھی در ست ہے اور سر اوزیر ناف ہے وہ بال ہیں جو ذکر پر ہوں اور اس کے گر داگر داری طرح وہ بال جو عورت کی فرخ کے آئی ہاں ہوں۔ ابوالعباس بن شرح نے کہا کہ مر او دہ بال ہیں جو دیر کے گر دیس بہر حال آبل اور دیر اور ان کے آئی ہاں سب بالوں کا مونڈ نا بہتر ہے اب اس کے لیے کوئی میعاد مقرر نہیں جب ضر ورت ہواں دفت مونڈ ہے لیے جی جب بال بڑھ جاویں۔ اس طرح مونجے اور بغن کے بالوں میں مفقول ہے جالیس دن کے لیے کوئی میعاد مقرر نہیں اور زیر ناف کے بالوں میں مفقول ہے جالیس دن کے ایک مونڈ ناچا ہے نہ ہے کہ چاہیں دن بچھ مونڈ نے کی میعاد ہے۔ (نودی) بعض بے ذیادہ نہ چھوڑ نا۔ اس سے یہ مقصود ہے کہ چاہیں دن کے ایک جیوٹی باتوں بی جن کی جاتی ہے ؟ان کا جواب ہے کہ یہ اس تو وہ اس شر بعت کے گے خروں بی جن کی جاتی ہو دی ہے جس میں تمام ضر دریات کی تعلیم ہو لائے اس شر بعت کے لیے ضروری ہے جو سب شر بعتوں سے بہتر اور سب کی نائخ ہو اور اعلیٰ دی ہے جس میں تمام ضر دریات کی تعلیم ہو لائے اس شر بعت کے لیے ضروری ہے جس میں تمام ضروریات کی تعلیم ہو لائے اس شر بعت کے لیے ضروری ہے جو سب شر بعتوں سے بہتر اور سب کی نائخ ہو اور اعلیٰ دی ہے جس میں تمام ضروریات کی تعلیم ہو لائے



٩٩٥ - عَنْ أَنْسِ بَنِ مَالِكِ رَضِييَ الله عَنْهُ قَالَ

09۸- ابوہر رپرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ ختنہ کرانا' زیرِ ناف کے بال مونڈنا' مو خچیں مونڈنا' ناخن کا نااور بغل کے بال کھیڑنا-

099- انس بن مالك رضى الله عند في كباجار عليه معاد مقرر

سے اور چھوٹی چھوٹی ہاتوں کو حقیر جان کر چھوڑد بٹااوران کی تعلیم کی طرف توجہ نہ کرنا یہ تو ہیو تو فوں کا کام ہے نہ عاقلوں کا البتہ اس امریس خور کرنا جا ہے کہ ہر ایعت محمد کی ہیں جن کا موں کا حکم ہواہے خواہ او ٹی کرنا جا ہے کہ ہر ایعت محمد کی ہیں جن کا موں کا حکم ہواہے خواہ او ٹی ہو یا جا ہے کہ ہر ایعت محمد کی ہیں جن کا موں کا حکم ہواہے خواہ او ٹی ہو یا جا ہے ہو یا اعلیٰ سب سے سب مفید اور ضرور کی اور فائدہ بخش ہیں۔ ایک زیر ناف کے بال لینے کو و کھو کہ علاوہ طہارت اور نفاست ہے طبا بھی ہے امر باہ کو بڑھا تا ہے۔ ای طرح اور کا موں کو قیاس کرو۔ وہ شخص بڑا جائل، کم سمجھ ، نادان، بے و قوف ہے جو تیفیم وں کو اپنے برابر خیال کرتا ہے اور بھی سمجھ ، نادان، بے و قوف ہے جو تیفیم وں کو اپنے برابر خیال کرتا ہے اور بھی سمجھتا ہے کہ ایکے ادعام سب مفید اور ضرور کی نہیں ہو سکتے۔

ناخن کا ٹنامیہ بھی سنت ہے واجب نہیں ہے اور مستحب کہ پہلے دونوں ہاتھوں کے ناخن کاٹے پھریاؤں کے پہلے داننے کے کلے کی انگل ہے شر وع کرے پھر بچ کی انگلی پھراس کے پاس والی انگلی پھر چھٹگلیا پھر انگو ٹھا پھر ہا تھے میں چھٹگلیا ہے شر وع کرے پھراس کے پاس والی انگلی اس طرح انگل شمے پر ختم کرے پھر دائے پاؤں میں چھٹگلیا ہے شر وع کرے اور پائیس پاؤں کی چھٹگلیا پر ختم کرے۔ (نووی)

ر می اس سری ہوتے پر سے ہور سببیت کے اس سے سیار میں ہے۔ اور افضل بہی ہے کہ اکھیٹر سے اور مونڈ نااور نورہ لگانا بھی درست ہے اور یونس بغل کے بال اکھیٹر نامیہ بالا نقاق سنت ہے اور افضل بہی ہے کہ اکھیٹر ساگر اکھیٹر سکے اور مونڈ زمانجا انھوں نے کہا میں جانا ہوں کہ بن عبد الاعلیٰ ہے منقول ہے میں امام شافق کے باس کیاان کے پاس مزین تھاوہ ان کی بغل کے بال مونڈ رمانجا انھوں نے کہا میں جانا ہوں کہ اکھیٹر ناسنت ہے لیکن مجھ سے نہیں ہو سکنا در دکی وجہ ہے اور مستحب ہے کہ پہلے واپنی بغل سے شروع کرے۔ (نووی)

مونچھ کھڑاتا ہے بھی سات ہے اور مستحب کے دائنی طرف سے کھڑاتا شروع کرے اور افتیار ہے کہ خود کترے یادوسرے سے کتروائے اور بغل کے بال خود منڈے۔اباس میں افتیاف ہے کہ مونے گئے کہاں تک کترانا چاہیے مخار ہو ہے میں انسان ہے کہ مونے گائزہ کھل جائے اور بڑے نہ کترے اور وہ حدیث میں آیا ہے مخاد مونچھوں کو مراواس سے بھی ہے کہ جس قدر ہونے ہے بڑھی ہوئی ہیں۔ ای طرح واڑھی کے چھوڑ نے کا تھم ہے اور فارس کے لوگوں کی دو مونچھوں کو مراواس سے بھی ہے کہ جس قدر ہونے ہوئی ہیں۔ ای طرح واڑھی کے چھوڑ نے کا تھم ہے اور فارس کے لوگوں کی مادت تھی کہ دو فاڑھیوں کو کترایا کرتے تھے شریعت میں اس کی ممانعت ہوئی اور علاء نے فاڑھی ہیں و سیارہ یا بھی ایک کتھی ہیں جوالی سے مادت تھی کہ دو فاڑھی ہیں۔ ایک تو سیارہ ہوئی ہیں ہوا کی سے نہ ہو ، دوسر سے زود فضاب کرتا نیک لوگوں کی مشابہت کے لیے نہ سفتہ کی بیروی کے واسطے ، تیسرے فضاب کرتا گئید تھی وفیرہ ہے بالوں کو جلدی سفید کرنے کے لیے تاکہ لوگ تعظیم واوب کریں اور سے سمجھیں کہ بررگ ہیں، چو تھی اوائل شاب میں جب شروع فیرہ ہے بالوں کو جلدی سفید کرنے کے لیے تاکہ لوگ تعظیم واوب کرتا اور میں ہوئی ہوڑو رہتا ہے پروائی ہوئی اس کو گھٹانار ضاروں کے بال مونڈ کریا بڑھانا کھٹی کے بالوں کو میا اور کو کی سفید بالوں کو بالی صور ساتویں اس کو گھٹانار ضاروں کے بال مونڈ کریا بڑھانا کھٹی کے بالوں کو بالا مونڈ کریا بڑھانا کوئی کے بالوں کو بالا عور توں کو بھا معلوم ہو، ماتویں اس کو گھٹانار ضاروں کے بال مونڈ کریا بڑھانا کوئی کی ساتھ کوئی آئے تواس کو منڈانا۔ پراگر عورت کے فاڑھی نگل آئے تواس کو منڈانا متحب ہوئیں۔

مسلم المال

قَالَ أَنَسٌ وُقِّتَ لَنَا فِي فَصَّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَطْفَارِ وَنَتْفِ الْإِيطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

٣٠٠ عَنْ اثِنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ
 (﴿ أَخْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى ﴾).

١٠١ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ الله عَنْهُمَا عَنْ النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ السَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللَّحْيَةِ.

٣٠٢ - عَنَّ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ خَالِفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْقُوا خَالِفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْقُوا اللَّمَّوَارِبَ وَأَوْقُوا اللَّحَى )).

٣-٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ (﴿ جُزُّوا الشَّوَارِبَ
 وَأَرْخُوا اللّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ )).

١٠٤ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَت قَالَ وَالله عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ قَصٌ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ اللَّحْيَةِ

ہوئی مونچھ کترنے کی اور ناخن کاشنے کی اور بغل کے بال نوپینے کی اور زیرِ ناف کے بال مونڈنے کی کہ نہ چھوڑیں ہم ان کو حیالیس دن سے زیادہ۔

۱۹۰۰ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے رسول اللہ عنہا ہے روایت ہے رسول اللہ عنہا ہے دوایت ہے رسول اللہ عنہ نے فرمایا مثاد و موجھوں کو اور چھوڑ دوڈاڑ ھیوں کو۔
 ۱۰۱- عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کو تھم ہوا مو نچھوں کو جڑسے کا شنے کا اور ڈاڑھی کو چھوڑ دینے کا۔
 ڈاڑھی کو چھوڑ دینے کا۔

۱۰۲- عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خلاف کرو مشرکوں کا نکال ڈالو مو چھوں کو اور پورا۔ رکھو ڈاڑھیوں کو اور پورا۔ رکھو ڈاڑھیوں کو (بینی جیموڑ دوان کواور ان بیس کتر بیونت نہ کرو)۔

۱۰۳- ابوہر مری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کتر و

مو پچھوں کو اور لٹکاؤ ڈاڑھیوں کو اور خلاف کرو فارسیوں کا (بیعنی آتش پر ستوں کا)۔

۲۰۴۳ - ام الموسنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا وس باتیں پیدائش سنت ہیں ایک مو چھیں کترنا دوسری داڑھی جھوڑ دینا تیسری مسواک کرنا چو تھی ناک میں پانی ڈالنا

(۱۰۲) بنہ یکی قول ہے آیک جماعت کا ہمارے اصحاب میں ہے اور بہت علاء کا اور قاضی عیاض نے کہاڈاڑھی کامونڈ نااور گتر نا مگر وہ ہے اور اس کے طول اور عرض میں ہے بالوں کالینااور برابر کرنا بہتر ہے اور مگروہ ہے کہ آوی اپنے شین ڈاڑھی بڑھا کر مشہور کر ہے جیسے ڈاڑھی کترا کر اور سلف نے اختلاف کیا ہے کہ ڈاڑھی کی حد کرہ ہے کہا ہے کہ کوئی حد نہیں گرا تئی نہ بڑھا ہے کہ مشہور ہووے بلکہ کم کروہ ہے ۔ اور امام مالک نے ڈاڑھی کو لمباکر نا مگر وہ رکھا ہے اور بعضوں نے ایک مشی کی حد کردی ہے جس قدر اس ہے زیادہ ہووہ کتر ڈالناچا ہے اور بعضوں نے ایک مشی کی حد کردی ہے جس قدر اس ہے زیادہ ہووہ کتر ڈالناچا ہے اور بعضوں نے ایک مشی کی حد کردی ہے جس قدر اس ہے زیادہ ہووہ کتر ڈالناچا ہے اور بعضوں نے اس کا کتر نا مطلقاً کروہ جانا ہے گئر جج یا عمرہ میں اور مو چھوں میں تو سلف کا پہر قول ہے کہ بالکل جڑ ہے کتری جاوی یا مونڈ کی جادی کو کلہ ہونے گئاں مونڈ ڈالنا کر دہ ہونے گئاں مونڈ ڈالنا کی دیونٹ کا کنارہ کھل ہے اور ان کا بہر قول ہے کہ اور ان کا ہے تھے ان کا لینااو پر سے اور ان کا بہر قول ہے کہ احتیار بڑاءاور تھی سب کے معنی کتر نے کے ہیں لین مونچوں کو کتر تا چا ہے یہاں تک کہ ہونٹ کا کنارہ کھل جائے اور بعض علاء نے کا ہواں میں اور مونچیوں تن کتر ہونے کی میں اور کی جان کا کنارہ کھل ہوا ہے اس میں کا در مقاربے ہو جائے اس میں کر ہونے کا کنارہ کھل ہوا ہے اس کی نہر کریں اور مونچیوں آئی کتریں کہ ہونٹ کا کنارہ کھلار ہے۔ (فودی)



وَالسَّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبَطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ )) قَالَ زَكْرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبُ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ زَادَ تُنْبَهُ قَالَ وَكِيعٌ انْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الِاسْتِنْحَاءُ.

٦٠٥ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ
 مِثْلَةُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ آبُوهُ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ.

#### بَابُ الْإِسْتِطَابَةِ

٣٠٦ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِيلَ لَهُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيكُمْ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْء حَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْء حَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْء حَنَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّ

پانچویں ناخن کائنا۔ چھٹی پوروں کا دھونا (کانوں کے اندر اور ناک اور بغل اور رانوں کا دھونا) سانویں بغل کے بال اکھیڑنا۔ آٹھویں زیرِ ناف کے بال لینا۔ نویں پانی سے استنجاء کرنا (یاشر مگاہ پر وضو کے بعد تھوڑا ساپانی چھڑک لینا)۔مصعب نے کہا میں دسویں بات بھول گیا شاید کلی کرنا ہو۔ وکیع "نے کہا انتقاص المماء سے (جو حدیث میں وار دہے) استنجاء مرادہے۔

۱۰۵-اس سند سے بھی یہی حدیث مروی ہے سوائے اسکے کہ یہاں ز کریانے کہا کہ اس کے باپ نے کہااور میں دسویں چیز بھول گیا-باب: استنجے کے بیان میں

۱۰۲- سلمان رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ان ہے کہا گیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو ہر ایک بات سکھائی یہاں تک کہ پاکٹانہ اور پیشاب کو بھی انھوں نے کہاہاں۔ ہم کو آپ نے منع کیا قبلہ کی طرف منہ کرنے سے پیشاب اور پا گئانہ کے لیے یا ہم استفجا کریں واہنے اتھ سے یا تین پھر وں سے کم میں استفجا کریں یا گو براور ہڈی سے استفجا کریں۔



لك قد جب والول كي دليل سلمان كي حديث ب- يبلي قد جب والول كي دليل عبدالله بن عمر كي حديث باور حصرت عائش كي اور حديث جايرك ر سول الله کے منع کیا پیشاب میں قبلے کی طرف منہ کرنے ہے بھر میں نے دیکھا آپ کو دفات سے ایک سال پہلے آپ قبلے کی طرف منہ کرتے تحصر روایت کیااس کوابوداؤر اور ترندی وغیر جانے باسند حسن اور حدیث مروان اصفر کی کدیس نے این عمر کو دیکھا انھوں نے او ننی کو بخیایا قبلے کے سامنے پھراس کی آڑمیں پیٹاب کرنے لگے میں نے کہایہ تو منع ہے انھوں نے کہامنع تب ہے جب کھلے میدان میں ایساکرے۔اگر قبلے میں اور استنجا کرنے والے میں کوئی چیز حاکل ہو تو منع نہیں۔ روایت کیااس کوابوداؤد نے اور یہ حدیثیں سیح میں جن ہے اس امر کاجواز مکان میں ٹابت ہو تاہے اور ابوابوب اور سلمان اور ابوہر رہے کی حدیثیں جو ممانعت میں دار دہیں وہ محمول ہیں صحر اپر تاکہ جمع ہو جاوے حدیثوں میں اور سامر متفق علیہ ہے کہ حدیثوں ہیں جع کرناضر ورہے جب جمع ہوسکے اور یہاں پر توجع ممکن ہے اور جنگل اور مکان ہیں صرف فرق میہ ہے کہ جنگل میں قبلہ کی طرف منہ اور پیٹے کرنے کی ضرورت نہیں اور مکان میں مجھی ضرورت ہوتی ہے مثلاً کھٹریاں ای طرف بنی ہوں یااور طرف جگد نہ ہواور جس نے پیٹے کرناد رست سمجھاہے اس کے رو کے لیے بہت می صحیح موجود ہیں جن میں مطلقا ممانعت آئی ہے جیسے ابوایوب وغیرہ کی صدیث۔اب امام شافعیؓ کے فرجب کے موافق مکان میں قبلہ کی طرف منداور بیٹے کرنااس وقت درست ہے جب دیوار مکان کے تین ہاتھ یا اس ہے کم فاصلہ پر ہواور وہ دیوار آ ژاس قدراو نجی ہو کہ اعضاء اسفل کی آڑ ہو سکے اس کا انداز ہالان کی پیچیلی لکڑی ہے کیا ہے اور وہ دو تہائی ہاتھ کے برابر ہوتی ہے بھراگر تین ہاتھ سے زیادہ فاصلہ ہویا آڑاس ہے چھوٹی ہو تومنہ کرنایا پینے کرنا جرام ہوگا مثل جنگل کے اور ہمارے بعض اصحاب کے نزدیک ہر حال میں مکان میں یہ امر در ست ہے اور جنگل میں درست نہیں لیکن صحیح ببلا قول ہے اور پھی فرق نہیں آڑ میں خواہ جانور کی ہویاد بوار کی باٹیلے بایماڑ کی اور اگر اپنادا من قبلہ کی طرف اٹھادے تواس میں اختلاف ہے صبحے یہ ہے کہ درست ہے اس لیے کہ آڑ ہوگئ اب جہاں مند کرنایا بیٹے کرناورست ہے وہاں بھی کراہت ہے لیکن جمہور کے نزدیک محروہ نہیں اور مختار یہ ہے کہ اگر تکلیف اور حرج ہواور طرف مندیا چینے کرنے سے تو مکر وہ نہیں در نہ مکر وہ ہے اور جماع کرنا درست ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے مکان میں ہویا جنگل میں۔ ہمار ااور بو حنینہ اوراحد اور داؤر ظاہری کا بھی قول ہے اور مالکی لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ ابن قاسم نے اس کو جائز ر کھاہے اور ابن حبیب ؒ نے فروہ کہاہے لیکن صبح جوازے اور بیت المقدس کی طرف منہ یا پیٹے کرنادرست ہے لیکن مکردہ ہے اور اگر پا گنانہ یا پیشاب کرتے وقت قبلہ کی الرف منديا پين كرنے سے يج بھرانتنج كے وقت ايماكرے توجائزے .

دانے ہاتھ سے استخاکرنا ہالاتفاق منع ہے گرحرام نہیں ہے اور بعض اہل ظاہر کے نزدیک حرام ہے۔ ہمارے اصحاب نے کہا کہ
اہنے ہاتھ سے استخاکے متعلق کوئی کام ندلیوے گر عذر سے اگر پانی سے استخاکرے تو دانے ہاتھ سے پانی ڈالے اور ہائیں ہاتھ کو پھیرے ذکر یا
یر پر اور اگر ڈھیلے سے استخاکرے تو مقعد کو ہائیں ہاتھ سے پو تخچے اور ذکر کو ڈھیلاز مین پر یادونوں پاؤں کے بچ میں رکھ کر اس سے پو تخچے او
ر ہائیں ہاتھ سے ذکر کو تفاے اور جو بید نہ ہو سکے تو ڈھیلاد اپنے ہاتھ سے لیوے اور ذکر کو ہائیں ہاتھ سے پو تخچے اور وابرناہا تھ نہ ہلاوے اور ہمارے
بعض اصحاب نے کہا کہ ذکر کو دائے ہاتھ سے تھا ہے اور ڈھیلے کو ہائیں ہاتھ میں لیوے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ (نووی)

تین پھروں سے کم میں استخاکرنا منع فرمایانووی نے کہا اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تین بار یو نچھنا واجب ہے اوراس مسئلہ میں علاء کا اختفاف ہے ہمارا نہ بہب ہیہ کہ ڈھیلے سے استخاکر نے میں نجاست کادور کرنا ضروری ہے اور تین بار پو نچھنا ضروری ہے اگر ایک باریاد وبار سے نجاست دور ہوگئ تو تیسر کی بار پو نچھنا ضروری ہا اور یہی قول ہے احمد بن صبل اور اسحال بن راہویہ اور ابو تور کااور مالک اور داؤد نے کہا کہ داجب صاف کرنا ہے نجاست سے اگرا کیک ڈھیلے سے بھی صفائی ہو جادے تو کافی ہے اور ہمارے بھی اصحاب کا بھی بہی قول ہے لیکن مشہور نہ ہب وہی ہے جو پہلے بیان کیا گیا۔ ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ اگر ایسے ڈھیلے یا پھر سے استخاکریں جس کے تین کونے تھے



١٠٧ عن سلمان رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ الله عَنهُ قَالَ قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ خَنّى يُعَلِّمَكُمْ الْحِرَاءَةَ فَقَالَ أَحَلُ إِنّهُ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِي يَعْلَمُكُمْ الْحِرَاءَة فَقَالَ أَحَلُ إِنّهُ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِي يَسْتَنْجِي أَحُدُنَا بِيَعِينِهِ أَوْ يَسْتَفْطِلَ الْقِبْلَة وَنَهَى يَسْتَنْجِي عَنْ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ وَقَالَ (( لَمَا يَسْتَنْجِي عَنْ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ وَقَالَ (( لَمَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاقَةٍ أَحْجَارِ )).

١٠٨ عن جَابِرًا رضي الله عنه يَقُولُ نَهَى
 رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ رَسَلُمَ أَنْ يُتَمَسَّحَ
 بِعَظْمٍ أَوْ بِبَعْرٍ.

4.4- سلمان سے روایت ہے کہ ہم سے مشرکوں نے کہا ہم
دیکھتے ہیں تہارے صاحب کو وہ تم کو ہر چیز سکھاتے ہیں یہاں تک
کہ پائخانہ اور پیٹاب کرنا بھی۔ سلمان نے کہا بیٹک آپ نے ہم کو
منع کیا ہے واپنے ہاتھ سے استخاکر نے سے یا قبلہ کی طرف منہ کہ
کے اور منع کیا ہے ہم کو گو براور ہڈی سے استخاکر نے سے اور آپ
نے فرمایا ہے کوئی تم میں سے استخانہ کرے تین بھروں کے بغیریا
تین بھروں سے کم میں۔

۱۰۸- جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے منع کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پونچھا ہڑی یا مینگئی سے (بعنی اعتبے کو ان چیزوں سے)

لا ہوں اور ہرایک کونے سے ایک ایک بار پو تخچے تو کائی ہوجائے گائی لیے کہ مقصود تین بار پو تجھنا ہوار تین پھر یہ بھتر ہیں ایسے ایک پھتریاؤھیلے سے اوراگر آگے اور بیجھے دونوں طرف استخاکر سے توجہ بار پو تجھنا ضروری ہون در ہتر ہے کہ چھؤھیلے ہوں لیکن اگرا یک ای ڈھیا چھو کونے والا ہو تو در ست ہے۔ ہاں طرح مونے دینز کپڑے سے جس میں دوسری طرف تری نہ پہنچے استخاکر نادر ست ہے۔ ہمارے اسحاب نے کہا ہے کہ اگر تین ڈھیاوں سے صفائی ہوجائے تواب چو تھاؤھیلا نہ ہو موا پینا ایمان ہوجائے تو سائی ہوجائے تو سائی ہوجائے تو اس پانچواں کہ اگر تین ڈھیانہ کوے اور جو پانچویں سے صفائی نہ ہو تواب پانچواں کی بینا واجب ہوتھائے اور چھٹے سے صفائی ہوجائے تو سائی سے باق کر نے کہا کہ ایک ہوجائے تو سائواں متحب سے طاق کرنے ہوئے سے کہائے ہو تواب ہوتھائے اور جو جفت سے ہو توابکہ بڑھا کر طاق کر لیوے اور رسول اللہ کے بیخر صدیث میں پھر واس کاڈ کر کیا ہاں سے بھو اہل ظاہر نے سواچھر کے اور کی چیز سے استخاکر تانا جائز سمجھا ہے اور اکثر علاء کا یہ تول ہوئے ہوئے کہ ایک چیز ہوجس سے نجاست دور ہوا اور بیا مرسوائے کہ کوئی شخصیص نہیں بلکہ کپڑے اور لکڑی سے بھی استخاکر سے بھی استخاکر سے ہو اور پھر میں ہوئے کہ ایک چیز ہوجس سے نجاست دور ہوا اور لیا اس کی بیخر کے اور چیز واب سے بھی ہو سکتا ہے اور دول اللہ کے کہا ہے کہا ہے کہا ایک چیز سے استخاکر کے سے چیزوں سے منع کی ایک پیر ہوجی تو سائی تو سوا پھر کے سے جیزوں سے منع کی بڑی کی تو سوا پھر کے سے جیزوں سے منع کی بڑی کہا کہ کہا تھی کہ ایک تو سوا پھر کے سے جیزوں سے منع کہا تھر کے سے جیزوں سے منع کے دوروں

گویراورہڈی سے استخاکرنا منع ہے نودی نے کہا گویر سے مراد ہر ایک نجس چیز ہے اس لیے استخاکرنا درست نہیں اور ہڈی ک ممانعت کی بیدوجہ ہے کہ دہ جنول کی خوراک ہے اس طرح ہر ایک کھانے کی چیز سے استخاصنع ہے اور جانور کے ہر ایک جزوے اور کتابوں کے ور قول سے نجس چیز رقبق ہویائی کی طرح یا جمی ہو کی ہواس سے کسی طرح استخاد رست نہیں اگر کسی نے اس سے استخاکیا تو درست نہ ہوگا اور پھر صاف پانی سے استخاکرنا پڑے گاڈ ھیلا کائی نہ ہوگا اس لیے کہ مقام استخانج مجس ہوگیا جنبی نجاست سے اور جو کسی کھانے کی چیز پاک سے استخاکیا تو صحیح میہ ہے کہ درست نہ ہوگا لیکن ڈھیلے سے استخااس کے بعد کائی ہے اگر چہ نجاست اپنے مقام سے زیادہ نہیں بڑھی اور بعضوں نے کہا استخا درست ہو جائے گا گر گنہگار ہوگا۔ (نووی)



# بَابُ إِسْتِقْبَالِ الْقِيْلَةِ بغَائِطِ أَوْ بَوْل

٩٠٩ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسْتَقْبِلُوا وَسَلِّمَ قَالَ ( إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ قَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا عَائِطٍ وَلَكِنْ الْقِبْلَةِ وَلَا عَائِطٍ وَلَكِنْ شَرَقُوا أَوْ عَرَّبُوا )) قَالَ أَبُو أَبُوبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَحَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدُ يُنِيَتُ قِبَلَ الْقِبْلَةِ الشَّامَ فَوَحَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدُ يُنِيَتُ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَالْ نَعَمْ.

١٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبُرْهَا )).

# بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ ذَالِكَ فِي الْأَبْنِيَةِ

111- عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ مُسْئِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ مُسْئِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْقَبْلَةِ فَلَمَّا فَضَيْتُ صَلَاتِي انْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ شِقِي الْقِبْلَةِ فَلَاتَ لِلْحَاجَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ نَاسٌ إِذَا قَعَدُت لِلْحَاجَةِ ثَكُونُ لَكَ فَلَا تَقْعُدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلَا بَيْتِ لَكُونُ لَكَ فَلَا تَقْعُدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلَا بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَلَقَدْ رَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَى فَيْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَى لَيْتَنِي مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ.

١٩٢ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَقِيتُ عَلَى بَيْتِ أُحْتِي
 حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْ بِرَ الْقِبْلَةِ.

# ہاب: پاکٹانے پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے کا تعلم

909- ابوالوب سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا جب تم

پائٹانے کو جاو تو قبلہ کی طرف نہ منہ کرونہ پیٹے کرواس طرف
پائٹانہ یا پیشاب میں البتہ بورب یا پچھم کی طرف منہ کرو۔ ابوالوب ا یائٹانہ یا پیشاب میں البتہ بورب یا پچھم کی طرف منہ کرو۔ ابوالوب ا نے کہا پھر ہم شام کے ملک میں آئے دیکھا تو کھٹریاں قبلہ کی طرف بن ہوئی ہیں۔ ہم ان پرسے منہ پھیر لیتے تھے اور خداسے استغفار کرتے تھے۔

۱۱۰ - ابوہر ری ایت ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب
تم میں ہے کوئی حاجت کے لیے بیٹھے تو قبلہ کی طرف مند نہ کرے
اور نہ پیٹھے۔

# باب: گھروں میں اس امركى رخصت كابيان

۱۹۱۲ - عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ میں اپنی بہن هصة کے گھر چڑھا میں نے رسول اللہ عظیم کو دیکھا حاجت کے لیے جیٹھے موٹ شاور قبلہ کی طرف پیٹے تھی۔ موٹ شاور قبلہ کی طرف پیٹے تھی۔

بَاتِ النَّهْي عَنْ الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ

71٣ - عَنْ أَبِي قَنَادَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لاَ يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ

دَّكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنْ

الْخَلَاء بَيْمِينِهِ وَلَا يَتَفَسَّ فِي الْإِنَاء )).

١١٤ - عَنْ أَبِي قَنَادَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم (( إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم (( إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم (( إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم بَيْهِينِهِ )).

حَنْ أَبِي قَتَادَةً أَنَّ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ وَأَنْ يَمَسَّ
 ذَكَرَهُ بَيْمِينِهِ وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَعِينِهِ.

بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الطَّهُورِ وَغَيْرِهِ

٣١٦ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيُحِبُ التّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا مَطَهَّرَ وَفِي النّيَعَالِهِ إِذَا النّعَلَ.
 تَطَهّرَ وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجُّلُ وَفِي الْتِعَالِهِ إِذَا النّعَلَ.

باب داہنے ہاتھ سے استنجاء کرنے کی ممانعت کا بیان ۱۱۳- ابو قادہؓ سے روایت ہے رسول اللہ عظی نے فرمایا کوئی تم میں سے اپناذ کر پیشاب کرنے میں داہنے ہاتھ سے نہ تھا ہے اور پائخانہ کے بعد داہنے ہاتھ سے استنجانہ کرے اور برتن میں پھونک نہ مارے۔

۱۱۳- ابو قبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کوئی تم میں سے یا تخانہ جاوے تواینے ذکر کو دائے ہاتھ مرمایا جب کوئی تم میں سے یا تخانہ جاوے تواینے ذکر کو دائے ہاتھ سے نہ چھوئے۔

۱۱۵- ابو قادہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے منع کیا برتن میں پھو نکنے سے اور اپنے ذکر کو داہنے ہاتھ سے چھونے سے اور داہنے ہاتھ سے استنجاء کرنے ہے۔

باب طہارت وغیرہ میں داہنی طرف شروع کرنے کابیان

۱۱۷- ام المومنین عائشہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی پہند کرتے تنے داہمی طرف ہے شروع کرنے کو طہارت میں اور کنگھا کرنے میں اور جو تا پہنے میں۔

(۱۱۳) ﷺ نودی نے کہاا تنبع میں ذکر داہنے ہاتھ سے تھامنا کروہ ہے بکراہت تنزیبی نہ تحریمی جیسے اوپر گزرااور مقصود یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے کسی طرح کی مددنہ لیوے اشتیج میں۔اور برتن میں پھونک مار نااس لیے منع ہوا کہ شاید مندیاناک میں سے کوئی چیز نکل کرپانی میں گرے لیکن یانی کے باہر پھونکناسنت ہے تین بار۔

پہناہوں ہے۔ کہا یہ ایک قاعدہ مستمرہ ہے شروع میں اور وہ یہ ہے کہ جو کام دنیا میں ذراعزت رکھتے ہیں جیسے کیٹر ایہننااور مونہ پہنناہوں میں سلامی ہیں گائی کرنااور بنل کے بال منذ دانااور سلام پھیمرنا نماز کے مسجد میں جانااور سواک کرنااور سر مدلگانااور با فائنااور مونچھ کرنااور بالوں میں تکلی کرنااور بنل کے مثل ہیں ان سب میں وائنی طرف بعد اور وضو کے اعتباو مونااور پائخاندے نظانااور کھانااور بینا مصافحہ کرنااور جو اسود چو منااور جو با تیں ان کے مثل ہیں ان سب میں وائنی طرف سے شروع کرنا مستحب ہے اور یہ سب اس اس ہم خروج کے داکمیں جانب پر بزرگ اور شرف ہے اور اجماع کیا ہے علاء نے اس پر کہ وضویش وانے ہاتھ باپاؤں کو پہلے و ھونا سنت ہے اگر اس کے خلاف کر ہے جو جائے گااور شیعہ کے نزویک سے امر واجب ہے اور ان کے خلاف کا اعتبار ہیں اور ہائیں طرف سے شروع کرنا اگر چہ در ست ہے لیکن موہ ہے۔ شافئی نے صاف کہہ دیا ہے اور سنن ابوداؤد او رتر ندی میں لاج منہیں۔ اور ہائیں طرف سے شروع کرنا اگر چہ در ست ہے لیکن مکروہ ہے۔ شافئی نے صاف کہہ دیا ہے اور سنن ابوداؤد او رتر ندی میں لاج

٩١٧ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُ النَّيْمُّنَ فِي شَاأِنِهِ كُلِّهِ فِي نَعْلَيْهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورهِ.

بَابُ النَّهْيِ عَنْ التَّخَلِّي فِي الطُّرُ قَ وَ الظَّلَالِ ١١٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ (( اتَّقُوا اللَّعَانَيْنِ )) قَالُوا وَمَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ (( الَّذِي يَتَخَلَّى وَمَا اللَّهَانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ (( الَّذِي يَتَخَلَّى فِي ظَلِّهِمْ )).

بَابُ اللسِّتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ هِنْ التَّبَوُّزِ 719 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ حَاتِطًا وَتَبِعَهُ غُلَامً مَعَهُ مِيضَأَةٌ هُوَ أَصْغَرُنَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدْ اسْتَنْجَى بِالْمَاء.

٦٢٠ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ
 يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَدْعُلُ الْحَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَعُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً
 مِنْ مَاءِ وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجي بِالْمَاء.

- ۱۱۲ - ام المومنین عائش سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اور ایک عائش میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اور ایک کام میں پیند کرتے جو تا پہنے میں اور طہارت کرنے میں (بخاری کی روایت میں ہے جہاں تک آپ ہے ہو سکتا ہرا یک کام میں )۔

باب: راستہ اور سمایہ میں بائخانہ کرنے کی ممانعت
۱۱۸- ابوہر برہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا بچوتم
لعنت کے دوکاموں ہے ( بعنی جن کی وجہ ہے لوگ تم پر لعنت
کریں)۔ لوگوں نے کہا وہ لعنت کے دوکام کون سے ہیں؟ آپ
نے فرمایا ایک تو راہ میں (جدھر ہے لوگ آتے جاتے ہوں)
یا گانہ کرنا۔ دوسرا سامیہ دار جگہ (جہاں لوگ بیٹھ کر آرام کر لیتے
ہوں) یا گانہ کرنا (ان دونوں کا موں سے لوگوں کو تکلیف ہوگی اور

باب قضائے حاجت کے بعد پانی سے استجاء کرنا ۱۹۹- انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک باغ کے اندر گئے اور آپ کے چھچے ایک لڑکا گیااس کے پاس ایک بد هنا(لو ناوغیرہ) تھا۔ وہ لڑکا ہم سب میں چھوٹا تھااس نے بدھنا ایک بیری کے پاس رکھ دیا پھر رسول اللہ ﷺ اپنی حاجت سے فارغ ہوے اور باہر نکلے یانی سے استنجاء کرکے۔

۱۳۰-انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ علی پائخانہ جاتے میں اور ایک اور لڑکا میرے برابر پانی کاڈول اور بر چھی اٹھاتے پھر آپ استنجاء کرتے پانی ہے اور بر چھی اٹھاتے پھر آپ استنجاء کرتے پانی ہے (اور بر چھی اس واسطے ساتھ رکھتے کہ اس کو سامنے گاڑھ

تلے ہا مانید حنہ ابوہر میں ہے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایاجب تم پہنویاوضو کرو توواہنی طرف سے شروع کر داور یہ نص ہے داہنی طرف سے شروع کر راور یہ نص ہے داہنی طرف سے شروع کرنے میں اب اس کا خلاف کرنا مکروہ ہے یا حرام ہے اور علاء کا اجماع ہے اس پر کہ حرام نہیں ہے تو مکروہ ہو گااور بعض اعضاء وضو کے ایسے ہیں جن میں داہنی طرف سے شروع کرنا مستحب نہیں بلکہ دائیں اور ہائیں دونوں کی ایک ہارگی طہارت کرنا جا ہے جیسے دونوں کان ' دونوں رضار۔ اگر ہے امر یہ ہوسکے تو دائے سے شروع کرے۔ (لووی)



#### کے تمازید هیں)۔

٩٣١ – عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَرَّزُ لَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَرَّزُ لَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَرَّزُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَرَّزُ لِلهِ الْحَاجَةِ فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَغَسَّلُ بِهِ.

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَيْنِ

٦٢٢ - عَنْ هَمَّامٍ فَالَ بَالَ جَرِيرٌ ثُمَّ تَوَضَّأُ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقِيلَ تَفْعَلُ هَذَا فَقَالَ نَعَمْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأً وَمَسَعَ عَلَى خُفَيْهِ قَالَ النَّاعُمَشُ قَالَ النَّاعُمَ النَّهُ النَّامُ النَّاعُمَ اللَّهُ النَّامُ النَّاعُمَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ اللَّهُ الْمُلْلَمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّ

ا ۱۲۲ - انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ حاجت کو کھلے میدان میں جاتے (لوگوں کی نظر سے دور) پھر میں پانی آپ کے پاس لاتا آپ اس سے استنجاء کرتے۔

## باب : موزول پر مسح کرنے کابیان

۱۹۲۲ جام سے روایت ہے جریڑنے پیشاب کیا پھر وضو کیااور مسے کیا موزوں پر لوگوں نے کہاتم ایسا کرتے ہو؟ا نھوں نے کہا ہاں میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا آپ نے پیشاب کیا پھر وضو کیا اور مسے کیا دونوں موزوں پر۔اعمش نے کہا ابراہیم نے کہا

(۱۲۱) ہے نودی نے کہااس حدیث سے کئی مسائل نگلے ایک توبہ کہ حاجت کو دور جانا چاہے لوگوں کی نگاہ ہے۔ دو سرا ہے کہ جو شخص فضیلت رکھتا ہو دوا ہے ساتھیوں بیں سے کسی سے کام لے سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ خدمت صالحین اور اہل فضیلت کی مستحب ہے جو تھا یہ کہ پانی سے استخبا کرنا مستحب ہے اور صرف پیشر دل پر قناعت کرنے ہے بہتر ہے اور لوگوں نے اختلاف کیا ہے اس مسئلہ میں لیکن جمہور سلف اور خلف اور اہل فتو کی اس طرف گئے ہیں کہ ڈھیلوں ہے استخباکر کے پھر پانی ہے دھونا فضل ہے اور اہن حبیب مالکی نے کہاڈ ھیلے کافی نہیں ہیں مگر اس صورت میں جب پانی نہ ملے اور بعض علاء نے ان حدیثوں سے میہ استدلال کیا ہے کہ ہر تن سے وضو کرنا بہتر ہے دو ضربیا تا لاب سے وضو کرنے ہے مگر میں جب پانی نہ ملے اور بعض علاء نے ان حدیثوں سے میہ استدلال کیا ہے کہ ہر تن سے وضو کرنا بہتر ہے دو ضربیا تا لاب سے وضو کرنا پھر اس مقبول نہیں۔ قاضی عیاض نے کہا اس قول کی پچھے اصل نہیں اور نہ رسول اللہ کے میہ اسر منقول ہے کہ آپ نے حوض کو پایا ہو پھر اس کہ جوز کر ہر تن سے وضواختیار کیا ہو۔ انتھی

ا ہے نودی نے کہا ہے کہ عناء نے اہماع کیا ہے کہ موزوں پر مسح جائز ہے سنر اور حضر دونوں بی برابر ہے کہ ضرورت ہویانہ ہوادر خیرں اختلاف کیا اس بی کسی نے جس کا اختبار ہوالیہ شیعہ اور خواری نے اس کا افکار کیا ہے اوران کے اختلاف کا اغتبار خمیں۔امام مالک ہے اس بیس کی روایتی بیں اور مشہور روایت جمہور کے موافق ہے اور موزول کے مسح کو بہت صحابہ نے نقل کیا ہے۔ حس بھری نے کہا جھے ہے سر صحابیوں نے کہار سول اللہ مسح کرتے تھے موزول پر اور بیس نے شرح مہذب بیں ان صحابہ بیں ہے اکثر کانام بیان کیا ہے اور کی عمدہ باتیں لکسی بیں اور اختلاف کیا ہے علاء نے کہ مسح موزول پر افضل ہے باتیں لکسی بیں اور اختلاف کیا ہے علاء نے کہ مسح موزول پر افضل ہے بایائ کا دھونا۔ ہمارے اسحاب نے بیہ کہا ہے کہ پاؤل و حونا افضل ہے اور بی قول ہے صحنی اور مسح افضل ہے اور دوسر کی دوایت ہے کہ مسح افضل ہے اور دوسر کی دوایت ہے کہ دونوں برابر بیں ابن منذر نے اور حماد کا اور اجر سے اس باب بیس دوروایتیں ہیں۔ سمح بیہ ہے کہ مسح افضل ہے اور دوسر کی دوایت ہیہ کہ دونوں برابر ہیں ابن منذر نے اس کو اختیار کیا ہے۔

۔ ماں اسپار پیسے۔ (۱۲۲) ﷺ اور سور ؤمائدہ میں وضو کی آیت ہے جس میں پاؤل دھونے کا تھم ہے۔اباگر جریزٌاس سورۃ کے اترنے سے پہلے مسلمان ہو چکے ہوتے توبید گمان ہو سکتا تھا کہ ان کی حدیث سورؤ مائدہ کی آیت ہے منسوخ ہو گئی ہوادر جبوہ اس کے اترنے کے بعد اسلام لائے تواب بید گمان ہر گزچل نہیں سکتا اور سنن بیجنی میں ابراہیم بن او ہمؓ ہے مروی ہے انھوں نے کہا میں نے موزوں کے مسح میں جریر کی حدیث ہے بہتر کوئی

عديث تبيل تي۔



إِبْرَاهِيمُ كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسُلَامَ حَرِيرِ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

٦٢٣ - عَنْ الْمُعْمَسِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ عَيسَى حَدِيثِ عَيسَى حَدِيثِ عَيسَى حَدِيثِ أَنَّ فِي حَدِيثِ عَيسَى وَسَفْيَانَ قَالَ فَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللّهِ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسْلَامَ حَرِيرِ كَانَ يَعْدُ نُزُولِ الْمَائِدَةِ اللّهِ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اللّهِ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اللّه عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانْتَهَى إِلَى مَعْ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانْتَهَى إِلَى فَانْتُهَى عَلَيْهِ فَتَوْضَا فَمَسَمَ فَانَوْنَ عَقِيبِهِ فَتَوْضَا فَمَسَعَ فَلَانَ عَقِيبِهِ فَتَوْضَا فَمَسَعَ عَنْدَ عَقِيبِهِ فَتَوْضَا فَمَسَعَ عَلَى خُفْيَهِ.

لوگوں کو یہ حدیث بہت بھلی معلوم ہوتی تھی کیونکہ جریز سور ہ مائدہ کے اتر نے کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔

۱۲۳- اس سندے بھی نہ کورہ بالاحدیث مردی ہے اس میں چند الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ نہ کورہے کہ عبداللہ کے ساتھیوں کو بیہ حدیث اچھی گلتی تھی اس لئے کہ جربر مائدہ کے مزول کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔

۱۲۳ حذیفہ سے راویت ہے میں رسول اللہ علی کے ساتھ تھا آپ ایک قوم کی روڑی پر پہنچ تو کھڑے ہو کر بیشاب کیا میں سرک گیا۔ آپ نے فرملیا نزدیک آ۔ میں نزدیک چلا گیا یہاں تک کہ آپ کی ایرا یوں کے پاس کھڑا ہو گیا چھر آپ نے وضو کیا اور موزوں پر مسے کیا۔

(۱۲۳) 🏠 نووی نے کہا علماء نے اس حدیث میں گئا و جمیں بیان کی ہیں ایک تو وہ جو شافٹی ہے بھی منقول ہے کہ عرب کے لوگ پشت کے درد کاعلاج گھڑے ہو کر بیٹاب کرنے سے کرتے تھے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے بھی پیٹے کے درد کی وجہ ہے ایسا کیا ہو گا۔ دوسری وجہ یہ ہے جس کو پیمق نے باسناد ضعیف نقل کیا کہ آپ کے گھٹوں کے اندر در د تھا، تیسری دجہ میہ ہے کہ آپ کو جگہ نہ ملی بیٹھنے کی اس لیے آپ لا جار ہو کر کھڑے رہے اور امام ابو عبداللہ مازری اور قاصی عیاض نے ایک چو تھی وجہ بیان کی ہے کہ کھڑے ہونے میں و برسے حدث نہ نکلنے کا اطمینان ہو تاہے برخلاف بیٹھنے کے اور ای واسطے حضرت عرشنے کہاہے کہ کھڑے ہو کر پیٹاب کرناد ہر کور و کے رکھتاہے حدث نکلنے ہے اور ایک پانچویں وجہ بھی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کراس لیے پیشاپ کیا تھا تاکہ اس کاجواز معلوم ہو گرایک ہی یاراپیا کیااور ہمیشہ كى عادت آپ كى يە تقى كد بينى كر بيناب كياكرتے تھے۔ حضرت عائش كى حديث سے يدامر ثابت ہے انھوں نے كہاجو كوئى تم سے كے رسول الله كخرے ہوكر بينتاب كرتے تھے توہر گزندمانو آپ ہيٹ ہيٹے كر بيٹاب كياكرتے تھے۔روايت كياس كواحمہ بن حنبل اور ترندى اور نسائي "اور بہت لوگوں نے اور اسناد اس کی بہتر ہے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی مما نعت میں گئی صدیثیں مر دی ہیں۔ وہ ثابت نہیں ہیں پھر حضر ت عائشہ کی بیہ حدیث ثابت ہے اس واسطے علماءنے کہاہے کہ کھڑے ہو کرپیشاب کرنا مکروہ ہے مگر عذر نہ ہو اور پیر کراہت تنزیجی ہے نہ تحریمی۔ ا بن منذر نے اشراق میں لکھا ہے کہ علاءنے اختلاف کیا ہے کھڑے ہو کر پیٹاپ کرنے میں تو حضرت عمراور زید بن ثابت ادرا بن عمرادر سہل بن سعدے بیام خابت ہے کہ انھوں نے کھڑے ہو کر پیٹاب کیاہے اور ایساہی منقول ہے انس اور علی اور ابو ہر برڈے اور ایساہی کہاہے ابن سیرین اور عروہ بن زبیر نے اور ابن سعود اور شعبی اور ابراہیم بن سعد نے اس کو مکروہ جانا ہے۔ ابراہیم بن سعد اس شخص کی گواہی نہیں قبول کرتے تھے جو کھڑے ہو کر پیٹاب کرے اور اس مئلہ میں ایک تیسر اقول ہے وہ یہ کہ اگر پیٹاب کرنے کی جگہ ایسی ہو جس پرسے پیٹاب کے قطرے اڑیں تو گھڑے ہو کر پیشاب کرنامکر دوہ ہے اور جواڑنے کاڈرنہ ہو تو مکر وہ نہیں۔امام ہالک کا بھی قول ہے۔ابن منذر نے کہا پیشاب ہیٹے کر کرنا میرے نزدیک بہتر ہے اور کھڑے ہو کر بھی ورست ہے اور یہ سب تابت ہے رسول اللہ کے۔ تمام ہوا کلام ابن منذر کا لیکن تا



٣٦٥ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ أَبُو مُوسَى يُشَدِّدُ فِي الْبُولُ وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ وَيَقُولُ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ حِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ حِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ فَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ فَقَالَ حُدَيْفَةُ لَوَدِدْتُ أَنَّ مَا حَبَكُم لَا يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ فَلَقَدْ رَأَيْتِنِي أَنَا صَاحِبَكُم لَا يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ فَلَقَدْ رَأَيْتِنِي أَنَا وَمَا حَبَي أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَتَمَاشَى وَرَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَتَمَاشَى فَرَاتُ فَانْتَهَدْتُ مِنْهُ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَحِثْتُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَدُّتُ مِنْهُ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَحِثْتُ أَعَلَمْ عَلَيْهِ وَمَدَّى فَرَغَ فَعَنْتُ عَقِيهِ حَنّى فَرَغَ اللّهُ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَحِثْتُ فَقَمْتُ عَنْدَ عَقِيهِ حَنِّى فَرَغَ اللّهُ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَحِثْتُ فَقَمْتُ عِنْدً عَقِيهِ حَنِّى فَرَغَ

٦٩٦ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَرَجَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَرَجَ لِخَاجَتِهِ فَاتَجَتِهِ فَاتَوْضًا وَمُسَحَ عَلَى عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّا وَمُسَحَ عَلَى عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّا وَمُسَحَ عَلَى

۳۲۵ – ابووائل ہے روایت ہابو موٹی نہایت تخی کرتے تھے پیشاب میں۔ وہ پیشاب کیا کرتے تھے ایک شیشی میں اور کہتے تھے کہ بی امر ائیل میں جب کسی کے بدن کو پیشاب لگ جاتا تو وہ کھال کرتا تینچیوں ہے۔ حذیفہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ابو موٹی الی تخی نہ کرتے تو بہتر تھا میں رسول اللہ عظی کے ساتھ چل رہا تھا آپ ایک توم کے گھورے پر آئے دیوار کے پیچھے آپ کھڑے ہوئے جس طرح ہے تم میں کوئی ہو تا ہے پھر پیشاب کیا میں دور ہنا آپ نے اشارہ فرمایا پس آ۔ یہاں تک کہ میں آپ کی ایڑیوں کے بالا کے اس کھڑا رہا جب کہ میں آپ کی ایڑیوں کے بال کو ایک ان شعبہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ عظی اپنی کام کو نظلے ان کے بیچھے مغیر قبانی ڈالا آپ پر (یعنی وضو کے وقت) کام کو نظلے ان کے بیچھے مغیر قبانی ڈالا آپ پر (یعنی وضو کے وقت) حاجت سے فارغ ہوئے تو پائی ڈالا آپ پر (یعنی وضو کے وقت) حاجت سے فارغ ہوئے تو پائی ڈالا آپ پر (یعنی وضو کے وقت) کھروضو کیا اور جس کیا موزوں پر۔ ابن رم کی کی روایت میں یوں ہے کیروضو کیا اور جس کیا موزوں پر۔ ابن رم کی کی روایت میں یوں ہے کیروضو کیا اور جس کیا موزوں پر۔ ابن رم کی کی روایت میں یوں ہے کھروضو کیا اور جس کیا موزوں پر۔ ابن رم کی کی روایت میں یوں ہے

لاہ ایک قوم کی روڑی پر آنا پیٹاب کرنے کے لیے تو یہ اس دجہ ہے ہوگا کہ وولوگ اس سے برانہ مانتے ہو نگے بلکہ خوش ہوتے ہو نگے اور جس فخض کو نارا نشکی نہ ہواس کی زبین میں پیٹاب کر ناایساکا کھانا کھانا درست ہے اور اس کی مثالیں بہت ہیں یا دور وڑی خاص اس قوم کی نہ ہوگا بلکہ سب گھروں کے تسخن میں مشترک ہوگی لیکن ان کے گھر کے قریب ہوگی اس دجہ سے ان کی طرف نسبت کی گی اور یہ جو آپ نے گھور سے پر پیٹاب کیااور دور تشریف نہ لے گئے حالا نکہ آپکی عادت یہ تھی کہ حاجت کے لیے دور جاتے تو قاضی عیاض نے اس کی ہے وجہ بیان کی ہے کہ تہا ہوگی سے کہ تب کہ تاہد گوں کو چیٹاب کی حاجت ہوئی ادر اس وقت دور جانا ممکن نہ ہواس کے آپ گھورے پر چلے گئے۔ (نووی)

آپ نے فرمایانزدیک آ۔ میں نزدیک چلاگیا) آپ نے نزدیک اس داسطے بلایا تاکہ لوگوں سے آڑ ہو جائے دوسری مید کہ آپ کی غرض پیشاب کرنا بھی ندیاخانداور دوسرے حدث سے بھی اطمینان تھا اس لیے پاس بلانے میں کوئی تباحث نہ تھی۔ (نووی)

(یہاں تک کہ آپ کی ایزایوں کے پاس کھڑا ہوا پھر آپ نے وضو کیااور موزوں پر مسح کیا) نووی نے کہا یہ حدیث بہت سے فوائد پر مشتمل ہے ایک تو موزوں پر مسح کرنا، دوسرے حضر میں مسح جائز ہونا، تیسرے کھڑے ہو کر پیشاب جائز ہونا، چو تھے پیشاب کرنے والے سے دوسرے آدمی کے نزدیک ہونے کا جواز، پانچویں پیشاب کرنے والے کا بلانا دوسرے کو آڑ کے لیے ، چھٹے پر دہ کرنے کا استخباب، ساتویں جواز پیشاب کا گھروں کے نزدیک۔

(۱۲۵) ﷺ حذیفہ کی غرض اس حدیث کے بیان کرنے ہیں ہے تھی کہ اتنی تحق ابو مو کی کی سنت کے خلاف ہے کیونکہ رسول اللہ نے کھڑے کھڑے چیشاب کیااور چھیفیس اڑنے کاخیال نہ کیااور شخشے وغیر دہیں چیشاب نہیں کیا جیسا کہ ابو مو کی کرتے ہیں۔



الْحُفَيْنِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ مَكَانَ حِينَ حَتَّى.

٦٢٧ عَنْ يَحْتَى بْنَ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَغَسَلَ وَحُهُهُ وَيَدَيْهِ وَمَستحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ مَستحَ عَلَى الْحُفَيْن.

رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ يَرَالَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَفْرٍ فَقَالَ (( يَا النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَفْرٍ فَقَالَ (( يَا النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَفْرٍ فَقَالَ (( يَا فَعَيْرَةُ خُذُ الْإِذَاوَةَ )) فَأَحَذَتْهَا ثُمَّ حَرَحْتُ مَعَهُ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُنيْنِ فَلَحَرَجَ يَلَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا نَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى شَعْهَ الْكُنيْنِ فَلَحَرَجَ يَلَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا نَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى سَنّامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُنيْنِ فَلَحْرَجَ يَلَةُ مِنْ أَسْفَلِهَا نَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ حَبّةُ لَكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ خُبّةُ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ فَلَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَعَاقَتُ عَلَيْهِ فَاعْرَجَ يَلَاهُ مَنْ أَسْفَلِهَا فَصَاقَتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَا وُصُوءَهُ لِلصَلّاقِ ثُمْ مَن أَسْفَلِهَا فَصَاقَتُ عَلَيْهِ فَتَوضَا وُصُوءَهُ لِلصَلّاقِ ثُمْ مَن أَسْفَلِهَا فَصَافَتُ عَلَيْهِ فَتَوضَا وُصُوءَهُ لِلصَلّاقِ ثُمْ مَن أَسْفَلِهَا فَصَافَتُ عَلَيْهِ فَتَوضَا وُصُوءَهُ لِلصَلّاقِ ثُمْ مَنْ أَسْفَلِها عَلَيْهِ فَتُوصَالَاقِ فَمُ عَلَيْهِ فَتَوضَا وُصُوءَهُ لِلسَلّاقِ فَمُ مَنْ أَسْفَعِ عَلَيْهِ فَتَوضَا أَو صُلْعَا وَصَلْكَاوَ فَمُ عَلَيْهِ فَتَوضَا وُصَلّاقًا وَعَلَيْهِ فَلَالمَ اللّهُ عَلَيْهِ فَتَوْمَا اللّهُ عَلَيْهِ فَتَوْمَا أَلَا اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَومَا أَوْمُ وَالْمَالِهُ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَاهُ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَا عَ

١٣٠ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ فَلَمَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَيْتُهُ بِالْإِدَارَةِ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ

پانی ڈالا آپ پریہاں تک کہ آپ فارغ ہوئے حاجت سے (ایعنی وضوئے)۔

۱۲۷- ند کورہ بالا حدیث اس سند ہے بھی منقول ہے اور اس میں ہے کہ آپ نے اپنا چیرہ اور ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا پھر جرابوں پر بھی مسح کیا-

۱۲۸- مغیرہ بن شعبہ ہے روایت ہے میں ایک رات رسول اللہ علی کے ساتھ تھا آپ اترے اور حاجت سے فارغ ہوئے بھر آپ آپ اور حاجت سے فارغ ہوئے بھر آپ آپ یائی ڈالا ڈول سے جو میرے پاس تھا آپ نے فاروں پر۔

۱۹۲۹ مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے میں سفر میں رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے ساتھ تھا آپ نے فرمایا اے مغیرہ! چھاگل لے لے پانی کا۔ میں نے لے لیادر آپ کے ساتھ نکا آپ چلے یہاں تک کہ میر کی نظرے غائب ہو گئے اور حاجت سے فارغ ہوئے پھر لوٹ کر آئے۔ آپ ایک جبہ پہنے ہوئے تھے شام کا تک آستیوں کا آپ نے چاہا ہے استیوں سے بہر نکالنادہ نکل نہ سکے تو آپ آپ نے چاہا ہے ہاتھوں کو نکال لیا۔ پھر میں نے وضو کا پانی ڈالا آپ نے وضو کیا جیے ماز کے لیے وضو کرتے ہیں پھر مسے کیا موزوں بر پھر نماز پڑھی۔

۱۳۰ - مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے رسول اللہ عظی حاجت
 کو واسطے نکلے جب لوٹے تو میں پانی کا ڈول لے کر آیااور آپ پر پانی ڈالا آپ نے دونوں ہاتھ وھونا پھر ہاتھ وھونا

(۱۲۸) ہے اوری نے کہااس حدیث اور اسامہ بن زیر کی حدیث ہے ہام تابت ہوتا ہے کہ وضویں دوسرے سے دولیناور ست ہے اور اسامہ بن زیر کی حدیث ہے اس تاب کہ وضوی دوسرے سے دولیناور ست ہے اور بعض حدیثوں میں اس کی ممانعت آئی ہے لیکن وہ ثابت نہیں ہیں۔ ہارے اسحاب نے کہاہے کہ بید دلینا تین قتم پر ہے ایک تو یہ کہا نے میں کی سے مدد لیوے اور بیانہ مگر وہ ہے نہاں میں بچھ قباحت ہے۔ دوسر سے یہ کہ اعتماء کے دھونے میں مدد لیوے بعنی دوسر الحض اس کا سے مدد لیوے بعنی دوسر المحض اس کی اعتماء کے دھونے میں مدد لیوے کے تامر وہ ہے یا کہ دوسر المحض مرف بانی ڈالے اس کا ترک اولی ہے کہ تامر وہ ہے یا میں اس میں دو قول ہیں اور جب کوئی دوسر ایانی ڈالے تو دود ضو کرنے والے کے بائیں طرف کھڑ ابد۔

غَسَلَ وَخْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ فَصَاقَتُ الْحُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا الْحُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا وَمَسْحَ عَلَى حُفَيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِنَا.

171 - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ كُنْتُ مَعَ النّبِيِّ عَلَيْهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَقَالَ لِي (( أَمَعَكَ مَاءٌ )) قُلْتُ نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَى مَاءٌ )) قُلْتُ نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَى مَوَادِ اللّيْلِ ثُمَّ حَاءَ فَأَفْرَغَتُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِذَاوَةِ فَعَسَلَ وَحُهُهُ وَعَلَيْهِ حَبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ الْإِذَاوَةِ فَعَسَلَ وَحُهُهُ وَعَلَيْهِ حَبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُحْرِجَ فِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَى أَخْرَجَهُما مِنْ أَسْفَلِ الْحَبَّةِ فَعَسَلَ فِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ يَرَأْسِهِ ثُمَّ أَسْفَلِ الْحَبَّةِ فَعَسَلَ فِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ يَرَأْسِهِ ثُمَّ أَشْفِلِ الْحَبَّةِ فَعَسَلَ فِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ يَرَأْسِهِ ثُمَّ أَشْفِلِ الْحَبَّةِ فَعَسَلَ فِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ يَرَأْسِهِ ثُمَّ أَشْفِلِ الْحَبَّةِ فَعَسَلَ فِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ يَرَأْسِهِ ثُمَّ أَنْ اللّهُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ أَنْ يُعْمِعُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا فَإِنّي أَوْدَ فَعْسَلَ فَرَاعَيْهِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا فَإِنّي أَوْدَ فَعَلَى الْعَنْ فَعَلَيْهِ مَا فَالْنِي وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِمَا فَالْنَ فَيْ اللّهِ الْعَلْمَةُ مَنْ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْعَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْعَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْتُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ وَالْعَلَالِهُ وَاللّهُ وَلَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

٦٣٢- عَنِ ٱلْمُغِيرَةِ أَنَّهُ وَضَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ فَقَالَ لَهُ فَقَالَ (( إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ )).

بَابُ الْمُسْتِعِ عَلَى النَّاصِيَّةِ وَالْعِمَامَةِ ٦٣٣- عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ تَحَلِّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَتَحَلَّفْتُ مَعَهُ

جاہے جبہ تنگ تھا آخر دونوں ہاتھوں کو جبہ کے بنچ سے نکالا اور دھویاان کو اور سر پر مسح کیااور موزوں پر مسح کیا پھر ہمارے ساتھ نماز پڑھی۔

۱۳۱- مغیرہ بن شعبہ ہے روایت ہے ہیں رسول اللہ عظیمہ کے ساتھ ایک سفر ہیں تھا آپ نے فرمایا کیا تہارے پاس پانی ہے؟

ہیں نے کہا ہاں آپ سواری پر سے اترے اور چلے یہاں تک کہ اندھیری رات میں نظروں سے جھپ گئے پھر لوث کر آئے تو میں نے پانی ڈالا ڈول سے۔ آپ نے منہ وھویا آپ جبہ اون کا پہنے ہوئے تھے تو ہاتھ آسٹیوں سے باہر نکال نہ سکے۔ آپ نے نیچ ہوئے تھے تو ہا تھ آسٹیوں سے باہر نکال نہ سکے۔ آپ نے نیچ سے ہاتھوں کو باہر نکالا اور دھویا اور سر پر مسح کیا پھر میں جھکا آپ کے موزے اتار نے کو آپ نے فرمایار ہے دے میں نے ان کو طہارت پر بہنا ہے اور مسح کیا ان دونوں پر۔

۱۳۲- مغیرہ سے روایت ہے انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو د ضو کرایا آپ نے و ضو کیا اور دونوں موزوں پر مسح کیا مغیرہ نے کہا تو آپ نے فر مایا میں نے ان کو طہارت میں پہناہے۔ باب: پیشانی اور دستار پر مسمح کرنا

۱۳۳- مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ سفر میں چھے رہ گئے میں ہمی آپ کے ساتھ چھے رہ گیاجیب آپ حاجت

(۱۳۳۱) کا نووی نے کہاعلاء نے اختلاف کیا ہے اس مسئلہ جی تعارافہ ہب توہہ ہے کہ موزوں کا پہنناطہارت کاملہ پر ضروری ہے یہاں تک کہ اگر کسی نے واہناپاؤں دھویا پھر موزہ پہنا بھر بایاں پاؤں دھویا اور موزہ پہنا توواہتے موزے پر مسح ورست نہ ہوگا اس لیے کہ اس وقت طہارت کاملہ نہ تھی اب اس کا تار تااور دوبارہ پہنناضر وری ہے البنتہ بایاں موزہ اتار نے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ اس کے پہننے کے وقت طہارت کامل کاملہ نہ تھی اور تمارے بعض اصحاب نے کہاہے کہ بائیں موزہ کا بھی اتار ناضر ورک ہے اور یہ قول ہے مالک اور احمد اور اسحال کا اور ابو حقیقہ اور سفیان تور کی اور حیل کی حالت میں بھی در ست ہے بعد اس کے طہارت کامل کر لیوے۔ انتہا۔

ہ میں میں سیست کی وہ صدیت ہے جس سے رسول اللہ کا نماز پڑھنا ہے صحابی کے چیجے ثابت ہو تاہے علماءنے کہاہے کہ آپ نے سواعبدالرحمٰن بن عوف کے اور کسی آومی کے پیچیے نماز نہیں پڑھی البتہ جریل کے پیچیے نماز پڑھی۔ نودی نے کہااس صدیت سے بہت می ہاتی افضل کا اقتداء کرنا اپنے ہے کم درجہ والے کے ساتھ دوسرے بی کا نماز پڑھنا اپنے ساتھی کے پیچیے تیسرے فضیلت اول وقت لاپ



فَلَمَّا فَضَى حَاجَتَهُ قَالَ (( أَمْعَكَ مَاءٌ )) فَأَنْيَنُهُ بِيطْهُرَةٍ فَغَسَلَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَخْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْحُبَّةِ فَأَخْرَجَ يَلَهُ مِنْ تَحْدِ الْحُبَّةِ وَأَلْقَى الْحُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَغَسَلَ تَحْدَ الْحُبَّةِ وَأَلْقَى الْحُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَعَسَلَ فَحَدَ الْحُبَّةِ وَأَلْقَى الْحُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُنْيُهِ ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبَ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَلَى عَنْهُ اللّهِ الْقَوْمِ وَقَلَى عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكَعْتُ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَهَبَ يَتَأْخُرُ فَأُونَا إِلَيْهِ فَصَلّى بِهِمْ فَلَمَّا أَحْسَ بِالنّبِي عَوْلُ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكَعَةً فَلَمًا أَحَسُ بِالنّبِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَهْبَ يَتَأْخُرُ فَأُونَا إِلَيْهِ فَصَلّى بِهِمْ فَلَمًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَامَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ الرّبَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَامَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَمْتُ فَرَكُعْنَا الرَّكُعَةَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَمْتُ فَرَكُعْنَا الرَّكَعَةَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقُمْتُ فَرَكُعْنَا الرَّكُعَةَ النّبِي سَبَقَتْنَا.

١٣٤ - عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ.
 ١٣٥ - عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ.
 ١٣٦ - عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

١٣٦ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ
 وَعَلَى الْحُفَيْنِ.

ے فارغ ہوئے تو فرمایا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں ایک چھاگل

لے کر آیا پانی کی آپ نے دونوں ہاتھ دھوے اور منہ دھویا پھر

باہیں آستیوں میں سے نکالنا چاہیں تو آسین نگ ہوئی آپ نے

ینچ سے ہاتھ کو نکالا اور جبہ کو اپنے مونڈھوں پر ڈال دیا اور

دونوں ہاتھ وھوے اور پیشانی پر مسح کیا اور ممامہ پر اور موزوں پر
پڑھ رہے تھے عبدالر حمٰن بن عوف ان کو نماز پڑھارہ ہے تھے اور وہ

ایک رکعت پڑھ چکے تھے ان کو جب معلوم ہواکہ رسول اللہ عظیم تشریف لائے ہیں وہ پیچھے بھنے لگے آپ نے اشارہ کیا اپنی جگہ پر

رہو آخر انھوں نے نماز پڑھائی جب سلام پھیر اتور سول اللہ علیہ کے

رہو آخر انھوں نے نماز پڑھائی جب سلام پھیر اتور سول اللہ علیہ کی کھڑے ہو آپ کے اشارہ کیا اپنی جگہ پر

مونچی تھی پڑھ لے۔

کھڑے ہوئے اور میں بھی کھڑ اہوا اور ایک رکعت جو ہم سے پہلے

ہونچی تھی پڑھ لی۔

ہونچی تھی پڑھ لی۔

سا ۱۳۳ مغیرہ سے روایت ہے رسول اللہ عظیمہ نے مسلح کیا موزوں براور پیشانی براور عمامہ بر۔

۱۳۵۵ - دوسری روایت کامعنی بھی وہی ہے جواو پر گزرار ۱۳۷۷ - مغیر ہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو مسح کیا پیشانی پر اور عمامہ پر اور موزوں

لا نماز پڑھنے کی کیونکہ صحابہ نے آپکا نظار نہ کیااور نماز شروع کردی، چوتھے جب امام حاضر نہ ہو تولوگ کسی اور امام کو امام بنا تکتے ہیں ابخر طیکہ اس ہے کوئی مفسدہ نہ پیرا ہو اور امام کو رنج نہ ہو ور نہ سب لوگ اول وقت اکیلے اکیلے نماز پڑھ لیں اور دوبارہ جماعت ہیں شریک ہونامتحب ہوگاپانچویں مسبوق سلام کے بعدا پی باتی نماز پوری کرلے اور یہ باتی نماز بدوں پڑھے اس کے ذمہ سے ساقط نہ ہوگا البتہ سور ہونا مستحب ہوگاپانچویں مسبوق سلام کو رکوع میں پاوے، چھٹے رہے کہ مسبوق کو بھی امام کی چیروی رکوع اور جود اور قعدہ سب ارکان میں ضروری ہے آگر چدا سکے قعدہ کاوقت نہ ہو، ساتویں ہے کہ مسبوق المام سے جب جدا ہوتا ہے جب امام سلام پھیردے اور عبدالرحمٰن بن عوف خروری ہونا ہوگا ہو جھٹے ہے اور ابو بحر نے جو نماز پڑھائے گئے اور ابو بحر صدیق کی طرح چھٹے ہوئے نہ آئے اس کی وجہ یہ تھی کہ عبدالرحمٰن ایک رکعت پڑھ چکے تھے اور ابو بحر نے کوئی رکعت نہیں پڑھائی تھی۔ انتہیں۔

(۱۳۴) 🏗 شامہ پر مسح کرنادر ست ہے ادراس کا تار ناضر دری نہیں رفع حرج کے لیے۔ اہلحدیث کا یمی قول ہے ادر بعض علاء کے نزدیک عمامہ پر مسح جائز نہیں جب تک سر پر ہاتھ نہ چھیرے۔

٩٣٧ - عَنْ بِلَالِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْحُفَيْنِ وَالْحِمَارِ وَفِي حَدِيثٍ عِيسَى حَدَّثَنِي الْحَكَمُ حَدَّثَنِي بِلَالٌ.

الْحَدِيثِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَفَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحُفَيْنِ فَقَالَ أَنَيْتُ عَائِشَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ أَنَيْتُ عَائِشَةَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ أَنْهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ مَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ حَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ حَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ حَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ حَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاهُ فَقَالَ حَعَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةً لِلْمُقِيمِ قَالَ حَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةً لِلْمُقِيمِ قَالَ وَكَانَ يُسَافِرُ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ قَالَ وَكَانَ سُفَيَانُ إِذَا ذَكَرَ عَمْرًا أَثْنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ وَكَانَ سُفَيَانُ إِذَا ذَكَرَ عَمْرًا أَثْنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ وَكَانَ سُفَيْانُ إِذَا ذَكَرَ عَمْرًا أَثْنَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ وَكَانَ سُفَيْانُ إِذَا ذَكَرَ عَمْرًا أَثْنَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ وَكَانَ سُفَيَانُ إِذَا ذَكَرَ عَمْرًا أَثْنَى عَلَيْهِ .

٩٤٠ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةً. عَنْ الْحَكَمِ
 بهذا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

آ كَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِ هَانِيْ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنْ الْمَسْتِ عَلَى الْحُفْيْنِ فَقَالَتُ اثْتِ عَلِيًّا فَإِنَّهُ عَنْ النَّبِيّ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْي فَأَنَيْتُ عَلِيًّا فَذَكَرَ عَنْ النَّبِيّ ضَلَّم بِنْلِهِ.

ے ۱۶۳ - بلال رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا موزوں پراور عمامہ پر۔

۱۳۷- اس سند ہے مجھی ہیہ حدیث مروی ہے اور بلال کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکر م ﷺ کودیکھا-

باب: موزول پر مسح کرنے کی مدت کابیان
۱۳۹- شر تک بن ہائی ہے روایت ہیں حضرت عائشہ کے پاس
آیاان ہے موزول کا مسح پوچھنے کوانھوں نے کہا کہ تم ابو طالب
کے بیٹے (یعنی حضرت علیؓ) ہے پوچھو وہ رسول اللہ علیہ کے
ساتھ سفر کیا کرتے تھے ہم نے ان سے پوچھاانھوں نے کہا کہ
رسول اللہ علیہ نے مسافر کے لیے مسح کی مدت تین دن تین
رات مقرر کی اور مقیم کے لیے ایک دن رات راوی نے کہا کہ
جب سفیان عمروکا ذکر کرتے توان کی تعریف کرتے۔
جب سفیان عمروکا ذکر کرتے توان کی تعریف کرتے۔

۱۹۲۰ شر ت بن ہائی "کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے موزوں کے مسح کے بارے میں یو چھا توانہوں نے کہا کہ علی کے پاس جاؤدہ اس مسئلے کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں پھر میں علی کے پاس آیا توانہوں نے بی کھر میں علی کے پاس آیا توانہوں نے بی اکرم کی حدیث بیان کی۔

(۱۳۹) ہے۔ نووی نے کہا جمہور علاء کا بھی قول ہے جیسے ابو صنیفہ اور شافعی اور احمد کااور امام مالک کا مشہور قول ہے ہے کہ مسلح کی مدت کچھ مقرر شہیں جینے دنوں تک جاہے مسلح کرے اور بھی ایک قول قدیم ہے شافعی کاان کی دلیل این ابی عمارہ کی حدیث ہوا بوداؤد نے روایت کی لیکن وہ حدیث باتفاقی علاء ضعیف ہے۔ اب اکثر علاء کا بیہ قول ہے کہ بید مدت موزے پہننے کے وقت سے شروع ہوگی نہ موزے پہننے کے وقت سے شروع ہوگی نہ موزے پہننے کے وقت سے اگر مدت گزرتے سے پہلے نہانے کی حاجت ہوئی تو موزے پر مسلح جائز نہ ہوگا تھارے اصحاب کے نزویک پھر اگر عشل کیا اور دونوں پاؤں موزے کے اندر و عولیے تو جنابت جائی رہے گی اور نماذ جائز ہوجائے گی اب آگر اس کے بعد حدث ہوگا تو موزے پر مسلح درست نہیں اس لیے کہ موزوں پر مسلح اس وقت درست ہے جب طہارت کا ملہ پر پہنے چاوی اب ان کو اتار کر طہارت کر کے پھر پہنے اس حدیث ہوگا ہو۔ اس کوخوب جانتا ہو۔ استمی



# بَابُ جَوَازِ الصَّلُوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

٣٤٢ - عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّلَواتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءِ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى حُفَيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ شَيْنًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ قَالَ (( عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ )).
تَكُنْ تَصْنَعُهُ قَالَ (( عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ )).
بَابُ كَرَاهَةٍ غَمْسِ الْمُتَوَضِّي وَغَيْرِهِ
يَدَهُ الْمَشْكُوكُ فِي نَجَاسَتِهَا فِي الْإِنَاءِ
يَدَهُ الْمَشْكُوكُ فِي نَجَاسَتِهَا فِي الْإِنَاءِ

# باب:ایک وضوے کئی نمازیں پڑھنا

۱۳۲- بریدہ سے روایت ہے رسول اللہ علی نے جس دن مکہ فتح ہواایک وضو ہے کئی نمازیں پڑھیں اور مسے کیا موزوں پر حضرت عمر نے کہایارسول اللہ ا آپ نے آج وہ کام کیا جو بھی نہیں کیا تھا آپ نے فرمایا میں نے قصد أالیا کیا۔

باب: پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنااس کو دھونے سے پہلے مکر دہ ہے

(۱۳۲) جزیر نووی نے کہااس عدیث ہے گئی ہاتیں معلوم ہو کیں ایک تو موزے پر مسح کرناد وسرے فرض نمازوں کاایک وضوے پڑھناجب تک حدث نہ ہواور یہ جائزے باجماع ملاءاورامام ابو جعفر طحاوی اور ابوالحسن بن بطال نے صبح بخاری کی شرح میں ایک جماعت علم ہے اس کے ۔ خلاف نقل کیاہےان کے نزدیک ہر ایک فرض نماز کے لیے تازہ وضو ضرور ی ہے آگر چہ وضو ہواور دلیل ان کی قول ہےاللہ تعالیٰ کا اذاقعتہ المی الصلوة فاغسلوا و جوهکم الایة اور جمهور کی دلیل احادیث صححه میں۔ایک ان میں سے یہ حدیث ہے اورایک حدیث انس کی ہے سمج بخاری میں کہ رسول اللہ کم نماز کے لیے وضو کرتے تھے اور ہم لوگوں کو ایک ہی وضو کافی ہو تاجب تک حدث نہ ہو وے دوسری حدیث سوید بن نعمانؓ کی ہے صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ ؓنے عصر کی نماز پڑھی پھر ستو کھائے اور مغرب کی نماز پڑھی اور وضو نہیں کیااس کی تائید میں اور بہت ی صدیثیں آئی ہیں جیسے حدیث جمع کرنے کی عرفہ اور مز دلقہ میں اور تمام سفر ول میں اور حدیث قضا نمازوں کے جمع کرنے کی خندق میں اور آیت کریمہ سے مرادیہ ہے کہ جب تم بے وضو ہواور نماز کے لیے اٹھو تو منہ دھوا خیر تک اور بعضوں نے کہاکہ یہ آیت منسوخ ہے رسول اللہ کے نعل سے اور بیہ قول ضعف ہے۔ ہمارے اصحاب نے کہاہے کہ ہر نماز کے لیے نیاو ضو کرناو ضو ہوتے ہوئے مستحب ہے اور اس میں کئی قول ہیں ایک تو پیر کہ اس د ضوے کوئی نماز ضرور پڑھے خواہ فرض ہویا نفل دوسرے بیر کہ تازہ د ضواس صورت میں منتحب ہے جب اس سے کوئی فر من نماز پڑھے تیسرے ہے کہ اس وضوے وہ کام کرے جو بغیر طہارت کے درست نہیں جیسے مصحف کا چھوٹا، سجدہ علاوت کرٹا، چو تھے ہے کہ ہر حال میں متحب ہے اگر چہ ان میں ہے کوئی کام نہ کرے بشر طبیکہ و ضوسابق اور حال میں اتنازمانہ گزرے کہ جس کے سبب ہے ووسر او ضو پہلے وضوے علیحدہ ہوجادے اور تازہ عنسل کرنامستحب نہیں موافق ند بہب صحیح کے اور امام الحربین نے ایک قول استحباب کا نقل کیاہے اس طرح تازہ تیم کرنے میں دو قول ہیں ایک سے کہ مستحب نہیں اور بھی زیادہ مشہورہ اور یہ تازہ تیم زخمی اور بھارے لیے ہو گاجویانی ہوتے ہوئے تیم کرتے ہیں اوران کے سوااور کے لیے بھی ہو سکتاہے جب،و دبارہ تلاش پانی کی واجب نہ کہیں اور جوبہ حضرت عرّ نے کہا آپ نے وہ کام کیا جو مجھی نہ کرتے تھے اس سے معلوم ہو تاہے کہ اکثر رسول اللہ کم نماز کے لیے وضو کیا کرتے جیسے افضل ہے اور اس ون جو کئی نمازیں ایک وضو سے بر حیس اس سے جواز کابیان کرنا مقصور تھا جیسے آپ نے فرمایا میں نے بدکام قصد آکیا ہے، اس حدیث سے بدیمی معلوم ہو تاہے کہ کم درجے والا بڑے در ہے والے سے سوال کر سکتاہے ان افعال سے جو غادت کے خلاف ہوں اس لیے کہ مجھی ہے اسر نسیان سے ہو تاہے تووہ آگاہ ہو جاوے گا اس موال کی وجہ ہے۔الیمی



### قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَاثًا

٦٤٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاتُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ﴾).

٩٤٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً فَي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً قَالَ وَسُلِمٌ وَفِي قَالَ وَسُلِّمٌ وَفِي حَدِيثٍ وَسَلَّمٌ وَفِي حَدِيثٍ وَسَلَّمٌ وَفِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ قَالَ يَرْفَعُهُ بِمِثْلِهِ.

٦٤٥ عَنْ الزُّهْرِيُّ عَنْ الْبَيِ الْمُستَّبِ كِلَاهُمَا
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مثله

٦٤٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ قَالَ (( إِذَا اسْتَيْقَطَ أَحَدُّكُمْ فَلَيْفُوغْ عَلَى يَدِهِ فَلَاثَ مَوَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ

- ۱۹۳۳ حضرت ابوہر ریّا سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ - فے فرمایا جب کوئی تم میں سے سو کرا تھے تواپناہا تھ برتن میں ندوالے جب تک اس کو تین بار نہ وصولے کیونکہ معلوم نہیں کہال رہا ہاتھ اس کا۔

۱۳۳- ند کوره حدیث اس سندے بھی مروی ہے-

٣٥٥- اس سند ہے بھی وہی حدیث منقول ہے جو او پر گذر پکی

۱۳۲۳ - ابوہر یره رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے جا گے تواہینے ہاتھ پر تین باریانی ڈالے اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں کہ کہاں رہاہاتھ اس

(۱۳۳) ہے امام شافعی نے کہا عربوں کی عادت تھی کہ دوؤھیلوں ہے استخاکیا کرتے اور ان کے ملک گرم تھے مونے میں پینے آتا اس لیے احتال تھا کہ ہاتھ مجس ہو گیا ہوا ور اس حدیث ہے کی مسائل نکلتے ہیں ایک توبیہ کہ قبیل پانی پر اگر نجاست پڑجائے تو وہ نجس ہوجادے گا دو مرب سے کہ سات باردھونا کسی نجاست کا ضرور کی نہیں سوائے ہے چائے ہوئے بر تن کے تبیر سے یہ کہ استخاکا مقام ڈھیلوں ہے پاک نہیں ہوتا کہ معاف ہے نماز اس سے چوتھ ہے کہ نجاست کا قبین بار دھونا ضرور کی ہے لینی نجاست متحققہ کا اور متوجمہ کا تین بار دھونا متحب ہے ہوئے ہوں کہ بینی نجاست متحققہ کا اور متوجمہ کا تین بار دھونا متحب ہے پانچویں سے کہ نجاست متوجمہ کا دھونا متحب ہے صرف پانی ڈالناکائی نہیں چھٹے یہ کہ عبادات میں احتیاط کرنا متحب ہے بشر طیکہ ہے احتیاط وسوسہ کے در چہ تک نہ پنچے۔ اب جمہور علماء اس طرف کے ہیں کہ سے ہاتھ ڈالنے کی ممالعت سنز بھی ہے نہ کہ تحر کئی جس صورت میں نجاست کا لیقین نہ ہواور اگر ہاتھ دونوں ہیں طہارت کو حوکر اٹھا ہے اور انتحق بین را ہو بیدا در تعربی نہیں جس سوکر اٹھے اور نجاست کا شہر ہوئے نجاست کا گمان ہو تو بر تن جم سے میں کہ میا تھوں ہے کہ خواب سے اٹھا ہے تو ہاتھ ڈالنا کروہ تخر بھی ہے اور داؤر کی ہے اور دور نہیں ہوئے ہے ڈالنا کروہ تخر بھی ہے اور داؤر ظاہر کی کا بھی بھی تول ہے۔ انہی ۔ اٹھی ہوئے کہ ڈالنا کروہ تخر بھی ہوں داؤر کی ہے اور داؤر ظاہر کی کا بھی بھی قول ہے۔ انہی ۔

(۲۳۶) ﷺ پیکنانے ہے لیعنی دیریاذ کر پر رہاادر کنایہ ایسے مقاموں میں زیادہ قصیح ہے اور قر آن اور حدیث میں اس کی بہت نظیریں ہیں۔ یہ تب ہے کہ ہاتھ کی نجاست کا گمان ہواگر ہاتھ کی طہارت کا یقین ہو جب بھی ہاتھ وھونا پھر ڈالٹا بہتر ہے اور صحح بیہ ہے کہ اس صورت میں اللہ

کارات کو-

۱۳۲۰ - ابوہر برہ رضی اللہ عنہ ہے یہ حدیث کی اسانید ہے مردی ہے ہر ایک میں ہاتھ دھونے کا ذکر ہے مگر کسی ایک نے بھی تین مرتبہ کاذکر نہیں کیا۔

باب کتے کے منہ ڈالنے کابیان

۱۳۸- ابوہر برقٹ روایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایاجب کتامنہ ڈال کر ہے تم میں ہے کسی کے برتن میں تو بہادے اس کو پھر سات بارد هووے۔

٩٣٧- اس روايت مين بهانے كاذ كر نہيں ہے

۲۵۰ ابوہر ریوہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا تمہارے برتن میں ہے ہے تو اس کو سات بار دھونا جا ہے۔

۱۵۱- ابوہر روا سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارے برتن کی پاکی جب کتااس میں منہ ڈال کر بے یہ ہے کہ اس کوسات باردھو تیں بہلی بار مٹی سے ما تجیس۔

۲۵۲- ہمام بن معبہ سے روایت ہے یہ حدیثیں ہم سے ابوہریرہ رضی اللہ عند نے بیان کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان يَدَهُ فِي إِنَائِهِ فَإِنَّهُ لَا يَلْرِي فِيمَ يَاتَتِ يَدُهُ )).

النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهَالُ وَالْتِهِمْ حَمِيعًا عَنْ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهَاذَا الْحَدِيثِ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهَاذَا الْحَدِيثِ كَلَّهُمْ يَقُولُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثَلَانًا إِلَّا مَا قَدَّمْنَا مِنْ رِوَايَةِ حَايِرٍ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ ثَلَانًا إِلَّا مَا قَدَّمْنَا مِنْ رِوَايَةِ حَايِرٍ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ ثَلْانًا إِلَّا مَا قَدَّمْنَا مِنْ رِوَايَةِ حَايِرٍ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي صَالِحٍ وَأَبِي وَاللهِ يَنْ شَيْقِيقٍ وَأَبِنِي صَالِحٍ وَأَبِي صَالِحٍ وَأَبِي صَالِحٍ وَأَبِي وَاللَّهِ عَلَى حَدِيثِهِمْ ذِكُو الثَّلَاثِ

بَابُ حُكْم وُلُوغ الْكَلْبِ

٦٤٨ - عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَعْسَلْهُ سَبِّعَ مِرَارٍ)).
 إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمْ لِيَعْسَلْهُ سَبِّعَ مِرَارٍ)).
 إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمْ لِيهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلُ فَلْيُرِقَهُ
 يَقُلُ فَلْيُرِقَهُ

١٥٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

١٥٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ (
 ( طَهُورُ إِنَاءَ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلُهُ سَبْعَ مُرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالنَّوَابِ )).

٢٥٢ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبَّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ أَنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

تلے ہاتھ ڈالناد ھونے سے پہلے مکروہ نہیں ہے اگر ہر تن اتنا ہڑا ہے کہ ہاتھ پانی پر ڈالنا ممکن نہ ہو تو منہ سے پانی لیوے اور ہاتھ کو دھووے یا آگریہ بھی نہ ہو سکے توپاک کپڑے سے پانی نکالے یااور کسی سے مد دلیوے۔ (نووی)

(۱۵۲) ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کمانجس ہے اور اس کالعاب اور پیند ناپاک ہے۔ جمہور علماکا یہی قول ہے اور عکر مداور مالک ہے ایک روایت سے ہے کہ کماپاک ہے اور دلیل ان کی ہے ہے جو اللہ تعالی نے فرمایا کھاؤتم وہ شکار جو کئے پکڑیں تمہارے لیے اور ظاہر ہے کہ کئے کا لعاب جانور کے پکڑنے میں ضرور گلے گا مگر ہے دلیل توی نہیں اس لیے کہ شکار کے مباح ہونے سے خاص اس مقام کی جہاں کتے تابے



عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَخَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا 'وَلَهَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذَا 'وَلَهَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذَا 'وَلَهَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذَا 'وَلَهَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذَا 'وَلَهَ اللَّهُ عَرَّاتٍ )).

٣٥٦- عَنِ اثْنِ الْمُغَفَّلِ رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكَلَّابِ )) الْكِلَّابِ أَنْ فَكَلَّابِ أَنْ الْكِلَّابِ )) مُمَّ رَحِّصَ فِي كَلَّبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ مُمَّ رَحِّصَ فِي كَلَّبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ مُمَّ رَحِّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ (﴿ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتِ وَعَفْرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفْرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي الْتَرَابِ )).

٣٠٤ فِي رَوْائِةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِنْ الزِّيَادَةِ
 وَرَحْصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ.

میں سے ایک حدیث ہے بھی تھی کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم میں سے کسی کے برتن کی پاکی جب کتااس میں چیڑ چئر ہے ہیہے کہ اس کوسات بار دھووے۔

- ۱۵۳ عبدالله بن مغفل مزنی رضی الله عنه سے روایت به رسول الله عنه نے حکم کیا کتوں کے مار ڈالنے کا پھر فرمایا کیا بہ حال ان کااور حال کتوں کا پھر اجازت دی شکاری کتااور گلے کا کتا بالنے کی ( یعنی بحریوں کی منڈی کی حفاظت کے لیے ) اور فرمایا جب کتا برتن میں منہ ڈال کر ہے تو اس کو سات بار دھوؤ اور جسو کتا برتن میں منہ ڈال کر ہے تو اس کو سات بار دھوؤ اور آخویں بار مٹی سے ما مجھو۔

۱۵۴- یکی بن سعد کی روایت میں اتنازیادہ ہے اور رخصت دی آپ نے بکریوں کا کمااور شکاری کمااور کھیت کا کمایا لئے کی۔

(۱۵۳) جڑا نوویؒ نے کہاہمارا ند ہبادر جمہور علماء کاند ہب یہ ہے کہ سات پر دھو کیں ان میں ایک بار مٹی مل کر دھو کیں اور چونکہ مٹی ایک علیحدہ چیز ہے گویا آٹھوال بار ہوااور جید اس قدر احتیاط کا کتے کے جھوٹے میں یہ ہے کہ بعض کماز ہر ملا ہو تاہے اور بعض دیواند تو سات بار ۔ دھونے میں برتن سے بالکل اثر جاتارہ گایہ نہیں کہ نجاست اس کی اور نجاستوں سے بردھ کرہے کیونکہ سور کتے سے بھی زیادہ نجس ہے پر اس میں زہر نہیں۔

(١٥٣) الله وي في في المارے اصحاب نے اتفاق كيا ہے كہ بغير ضرورت كے كما بالنا حرام ہے جيسے كوئى بالے اس كى صورت الله



الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ )).

بَابُ النَّهِي عَنْ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ 100- عَنْ حَايِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ 101- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ (( لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاء

١٩٧ - عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبَّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ (﴿ لاَ تَبُلُ فِي الْمَاءِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ (﴿ لاَ تَبُلُ فِي الْمَاءِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ (﴿ لاَ تَبُلُ فِي الْمَاءِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ (﴿ لاَ تَبُلُ فِي الْمَاءِ اللَّهِ صَلَّى الْهَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ (﴿ لاَ تَبُلُ فِي الْمَاءِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ (﴿ لاَ تَبُلُ فِي الْمَاءِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ (﴿ لاَ تَبُلُ فِي الْمَاءِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ (﴿ لاَ تَبُلُ فِي الْمَاءِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ (﴿ لاَ تَبُلُ فِي الْمَاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

باب: تقیمے ہوئے پائی میں پیشاب کرنے کی ممانعت ۱۵۵- جابر ؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے منع کیا تھے ہوئے پانی میں بیشاب کرنے ہے۔

۱۵۷- ابوہر رہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی تم میں سے تھے ہوئے پانی میں بیشاب نہ کرے اور ب بھی نہ کرے کہ پیشاب کر کے پھراس میں عسل کرے۔

102- ہمام بن مدنیہ نے کہا یہ حدیثیں ہیں جو ہم ہے ابوہریہ اُ نے رسول اللہ عظی ہے نقل کیں پھر کئی حدیثیں بیان کیں ان میں سے ایک بیہ بھی تھی کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا ایسا مت کر کہ بیٹاب کرے تو تھے ہوئے پانی میں جو بہتا نہیں پھر عسل کرے اسی پانی ہے۔

لئے کو پہند کر کے یانمائش وزیبائش کے لیے تو یہ حرام ہے بلا خلاف لیکن ضرورت کے لیے پالنادر ست ہے ادراس حدیث ہیں تو تین کا موں کے لیے امبازت ہے ایک شکار کے لیے دوسر سے جانوروں کی حفاظت کے لیے تیسر سے کھیت کی حفاظت کے لیے ان تین کا موں کے لیے تو سب کے نزدیک درست ہے البتہ اختلاف ہے کہ درست ہے اور کتا کے نزدیک درست ہے اور کتا اگر کتکھنا یہ و تو نہاریں۔ امام الحر مین نے کہا کہ کتوں کے قتل کی حدیث منسوخ ہے اس طرح سیاہ کتے کے قتل کی حدیث منسوخ ہے اس طرح سیاہ کتے کے قتل کی حدیث منسوخ ہے اس طرح سیاہ کتے کے قتل کی مدیث منسوخ ہے اس طرح سیاہ کتے کے قتل کی حدیث منسوخ ہے اس طرح سیاہ کتے کے قتل کی دائش مختمرا

(124) ہے تو اور ہا ہو تھا۔ ہو مافت بعض پانی میں تو تحریما ہا اور بعضوں میں کراہۃ اور اس حدیث ہے نکا ہے کہ اگر پانی کیٹر ہوا اور ہہا ہو تو اس میں بیٹا ہو تو ہمارے اصحاب میں ہے ایک جماعت نے کہا کہ اس میں بیٹا ہو کو ہو کہ اس میں بیٹا ہو کو ہو کہ اور گئر ہو گئا ہوا گئی ہے اور دو ہر ہے کو دھو کہ ہوگا دو اس کو استعمال کرے گا اور گئاریہ ہے کہ حرام ہوگا دو اور ہو کہ دو پانی بیٹ ہو ہو گئا ہوا گئی ہو گئا دو اور گئی ہو گئا ہوا گئی ہوگا دو اور گئی ہو گئا ہوا گئی ہو گئا ہوا گئی ہوگا دو اور گئی ہوگا دو اس کو استعمال کرے گا دو اور کہ ہوگا دو اور گئی ہو گئا ہوا گئی ہو گئی ہو گئا ہو گئا ہوا گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو گ

مسلم

بَابُ النَّهْي عَنْ الِاغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ١٩٨٠ - عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لاَ يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ )) فَقَالَ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً.

بَابُ وُجُوبِ غَسْلِ الْيَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنْ النَّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتْ فِي الْمَسْجِدِ النَّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتْ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَّ الْأَرْضَ تَطْهُرُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى حَفْرِهَا حَاجَةٍ إِلَى حَفْرِهَا

٩٥٩ عَنْ أَنَسِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقُومِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( دَعُوهُ وَلَا تُرْرِمُوهُ )) قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلُو مِنْ مَاء فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِذَنُوبِ فَصَلَى اللهِ عَلَى أَنَّ أَعْرَابِيًّا فَصَاحَ بِهِ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ فِي الْمَسْجَدِ فَبَالَ فِيهَا فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَعُوهُ )) فَلَمَّا فَرَغَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوبٍ فَصَبُ عَلَى بَوْلِهِ.

باب بخفیے ہوئے پانی میں عنسل کی ممانعت ۱۵۸- ابو ہر بر وایت ہے رسول اللہ عظی نے فرمایا جب تم میں ہے کسی کو نہانے کی حاجت ہو تو وہ تھے ہوئے پانی میں نہ نہاوے لوگوں نے ابو ہر برہ ہے کہا پھر کیا کرے؟ انھوں نے کہا ہاتھوں سے پانی لے کر نہاوے۔

باب: مسجد میں جب پیشاب کرے تواس کوپانی سے دھوناضر وری ہے اور زمین پانی سے پاک ہو جاتی ہے اس کا کھو دیاضر وری نہیں۔

109- انس سے روایت ہے کہ ایک گنوار مسجد میں پیشاب کرنے لگالوگ اس کو مارنے یا ہٹانے کے لیے اٹھے رسول اللہ عظیمی فی میں اللہ عظیمی کے لیے اٹھے رسول اللہ عظیمی کے فرمایا مت رو کو بیشاب اس کا۔ جب وہ بیشاب کرچکا آپ نے ایک ڈول یائی کا منگوایا اور اس پر ڈال دیا۔

۱۲۲۰ انس بن مالک رضی الله عنه ذکر کرتے تھے کہ ایک گنوار مجد کے کونے میں کھڑے ہو کر بیشاب کرنے لگالوگ چلائے اس پررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جھوڑ دواس کو جب دہ پیشاب کرچکا تو آپ نے تھم کیا توا یک ڈول پانی کااس کے بیشاب پیشاب کرچکا تو آپ نے تھم کیا توا یک ڈول پانی کااس کے بیشاب پرڈالا گیا۔

(۱۵۸) ہے نووی نے کہاہ ارے علاء کے زویک تھے ہوئے پانی میں نہانا کروہ ہے خواہ پانی قلیل ہو یاکٹر ای طرح جاری چشے میں۔ شافع نے پویٹی میں کہا میں ہو جان ہو یا کٹیر اور ہے کر اہت تو یہ سے نہانا کروہ ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو خواہ وہ قلیل ہو یا کٹیر اور ہے کر اہت تر یہی ہو جائے گا اور حفید کے ہاں جو دہ دہ یا زیادہ ہے تو مستعمل ہو جائے گا اور حفید کے ہاں جو دہ دہ یا زیادہ ہے تو مستعمل ہو جائے گا اور حفید کے ہاں جو دہ دہ یا زیادہ ہے تو مستعمل نہ ہو گا اور حقید ہے اس کا مز ہیار تگ یا ہونہ بد لے اور کٹر میں ہے قبل اور کٹیر پانی میں خواہ وہ دو قلے ہویا اس سے کم۔ انہی مع زیادہ ۔

(۹۷۰) تنگ نو دی نے کہااس مدیت ہے معلوم ہو تاہے کہ آدمی کا پیشاب نجس ہاوراس پراجماع ہے خوادوہ آدمی بڑا ہویا چھوٹالیکن کم س پچہ کے پیشاب پر صرف پانی حجثر ک دیناکا تی ہے اس کو ہم آ گے بیان کریں گے انشاءاللہ اور یہ بھی معلوم ہو تاہے کہ معجد کی عظمت اور عزت کرنی جانبے اور نجاستوں سے پاک رکھنی جا ہے اور زمین پر پانی ڈالنے سے زمین پاک ہوجاتی ہے اور اس کا کھود ناضرور کی نہیں بھی ہمارا لاج



171 - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِي فَقَامَ يَسُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ فَقَالَ مَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ فَقَالَ مَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ (( لَا تُورِعُوهُ مَدْ مَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ (( لَا تُورِعُوهُ مَدْ مَهُ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ (( لَا تُورِعُوهُ اللَّهِ عَلَيْهِ )) فَمَرَ كُوهُ حَتَى بَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ (( دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصَلَّحُ لِشَيْء مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَدْرِ إِنْمَا هِي تَصَلَّحُ لِشَيْء مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَدْرِ إِنْمَا هِي لَكِي لِللَّهِ عَنَّ وَجَلُّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ )) لِذِكْرِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلُّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ )) لِذِكْرِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلُّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ )) لَوْ كُمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنَى قَالَ فَأَمَرَ رَحَلُما مِنْ اللّهِ عَنْ فَنَنَهُ عَلَيْهِ.

۱۹۲۰ انس بن مالک سے روایت ہے ہم رسول اللہ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے مبحد بیں اسنے بیں ایک جنگلی آیااور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگار سول اللہ عظی کے اصحاب نے کہاہا کیں ہا کیں کیا کر تاہے؟ آپ نے فرمایا اس کا پیشاب مت روکہ جانے دولوگوں نے چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ پیشاب کرچکا آپ نے اس کو بلایااور فرمایا کہ مبحدیں پیشاب اور نجاست کے لائق نہیں سے تواللہ کی یاد کے لیے اور نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہیں یاایہائی کچھ آپ نے فرمایا پھر ایک شخص کو تھم کیا وہ ایک ڈول پائی کالایااور اس کر بہادیا۔

تلے اور جہبور علماء کامذیہب ہے اور ابو حذیفہ کے نزدیک وہ بغیر کھودے پاک نہیں ہوتی اور پیر بھی معلوم ہو تاہے کہ جابل کو نرم اور ملائمت سے سمجانا جاہیے کہ تذلیل یاعنادے مخالفت نہ کرے اور علاءنے لکھاہے رسول اللہ کے اس گنوار کے چھوڑ دینے کادود جہوں سے تھم کیاا یک توبیہ کہ بیشاب رک جانے ہے خوداس کوضر رہو تادوسرے اگروہ بیشاب کر تاچلاجا تا توساری محیداوراس کے کپڑے وغیرہ سب نجس ہوجاتے۔ (١٧١) 🏗 نووي نے کہااس حدیث ہے معلوم ہواکہ مجدول کو بچانا جاہیے ناپاک چیزوں سے اور تھوک ہے اور آواز بلند کرنے ہے اور لڑائی جھکڑوں ہے اور خرید و فرو خت ہے اور سب معاملات ہے اور یہاں پر میں چند مسکلے مخضر طور پر بیان کر تا ہوں ایک بیہ کہ بے و ضو کو مسجد میں بیٹھنادر ست ہے اور اگر عباد ت کی نیت ہے بیٹے جیسے اعتکاف یاعلم دین پڑھنے یا پڑھانے یاد عظ کرنے یا سننے یا نماز کی نیت ہے تو مستحب ہے ورندمباح ہادر بعض او گوں کے نزویک مروہ ہے لیکن یہ قول ضعف ہے۔ای طرح مسجد کے اندر سونادرست ہے۔امام شافعی نے ام (نامی کتاب) میں اس کی تصریح کر دی ہے۔ ابن منذر نے اشر اق میں لکھاہے کہ معجد میں سونے کی جازت دی ہے سعید بن میتب اور حسن اور عطائہ اور شافعی اور ابن عباس نے کہا مجد کو خواب گاہ مت بناؤ او را کیک روابیت ان سے میہ ہے کہ اگر نماز کے لیے معجد میں جاوے تو پچھ قباحت نہیں اور اوزاعیؓ نے کہامجد میں سونا مکروہ ہے اور امام مالک نے کہامسافروں کو معجد میں سونادر ست ہے اور مقیم کو مناسب نہیں امام احمد نے کہا مبافر وغیر ہ کے لیے قباحت نہیں پیراگر کوئی مسجد کوخواب گناہ بنالیوے تو جائز نہیں ادراسختی کا بھی یہی قول ہےاور جس نے مسجد میں سونا جائز ر کھاہے اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی اور ابن عمر اور اصحاب صفہ متجد میں سویا کرتے تھے اور کا فرمسلمانوں کی اجازت ہے متجد میں جاسکتا ہے البتہ بغیر اجازت ہے اس کو جانے ہے روکا جاوے گا۔ ابن منذر نے کہامجد میں وضو کرنا ہر ایک عالم نے درست رکھا ہے البتہ ایسے مقام میں و ضو کرنا جس ہے لوگوں کو تکلیف ہو مکر وہ ہے اور ابن میرین اور مالک اور سحون سے اس کی کراہت مر دی ہے مسجد کے صاف رکھنے کے لیے ہمارے اصحاب میں ہے ایک جماعت نے لکھاہے کہ جانور وں اور دیوانوں اور لڑکوں کامسجد میں لیے جانا مکر وہ ہے اور مر اووہ لڑ کے میں جن کو تمیز نہیں کیونکہ وہ نجس کر دیں ھے۔ مسجد پر جانور کالے جاناحرام نہیں ہے اس لیے کہ رسول اللہ کے طواف کیاہے خانہ کعبہ کااونٹ پرسوار ہو كراوريه كراہت كے منافی نہيں اس ليے يہ آپ نے بيان جواز كے ليے ايساكيا ہو گااس ليے كه آپ سب لوگوں كود كھلا كي تو دوسرے آپ كى بیروی کریں ای طرح مجد میں نجاست کالے جانا حرام ہے اور جس کے بدن میں ایسی نجاست تکی ہو کہ اس سے مجد کے نجس ہوال



#### بَابُ حُكْمٍ بَوْلِ الطَّفْلِ الرَّضِيعِ وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ

٣٦٢ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤتنى بِالصِّبْيَانِ فَيَرَّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنَّكُهُمْ كَانَ يُؤتنى بِالصِّبِيِّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَنَعَا بِمَاءٍ فَأَتَبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَعْسِلُهُ وَلَمْ يَعْسِلُهُ وَلَا عَلَيْهِ فَنَعَا بِمَاءٍ فَأَتَبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَعْسِلُهُ وَلَا عَلَيْهِ فَنَعَا بِمَاءٍ فَأَتَبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَعْسِلُهُ وَلَمْ يَعْسِلُهُ

٦٦٣ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ أَنِيَ رَسُولُ اللّهِ
 صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِصَبِيٌ يَرْضَعُ فَبَالَ فِي
 حَجْرهِ فَدَعَا بِمَاءِ فَصَبّهُ عَلَيْهِ.

٦٦٤ عَنْ هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ
 أَبُن تُمثِر.

• 110 عَنْ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصِنِ أَنْهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْنِ لَهَا لَمْ يَالِنِ لَهَا لَمْ يَالُونِ لَهَا لَمْ يَالُونِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنِي لَهَا لَمْ يَالُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنِي لَهَا لَمْ يَالُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي خَجْرِهِ فَبَالَ قَالَ فَلَمْ يَوْدُ عَلَى أَنْ نَضَحَ بِالْمَاء.

٦٤ - عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُبْدِ اللّهِ بْنِ عُبْبَةَ بْنِ
 مَسْعُودٍ أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنِ وَكَانَتْ مِنْ

# باب : شرخوار بچ کے پیشاب کو کیوں کردھونا چاہیے

۱۹۲۲ - ام المومنین عائش سے روایت ہے رسول اللہ عظیم کے پاس اوگ بچوں کو لاتے آپ ان کے لیے دعا کرتے اور ہاتھ کھیر تے ان پر اور پچھ چبا کر ایکے منہ میں دیتے جیسے تھیور وغیر و ایک لڑکا آپ کے پاس لایا گیااس نے آپ پر پیشاب کر دیا آپ نے پانی منگوایا اور اس جگہ ڈال دیا اور اس کود هویا نہیں۔

۱۹۳۳ مم الموسین عائش سے روایت ہے رسول اللہ عظیم کے باس ایک دورہ بیتا بچہ لایا گیااس نے آپ کی گود میں بیشاب کردیا آپ نے ایک منگوا کراس جگہ پر ڈال دیا۔

۲۹۴- مذکورہ بالاحدیث اس سند ہے بھی مروی ہے۔

974-ام قیس بنت محصن رضی اللہ عند سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچد لے کر آئیں جو اناخ منیں کھا تا اور اس کو آپ کی گود میں بٹھادیا اس نے پیشاب کردیا آپ نے فقط پانی اس پر جیمٹرک دیا۔

۱۲۲- ند کورہ بالا حدیث اس سند ہے بھی ایک دو لفظوں کے تغیرے مروی ہے۔ آپ نے پانی اس پر چھڑک دیا۔

۱۹۷- عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہا نے جو پہلی

للے جانے کاڈر ہو وہ معجد میں نہ جادے اور جو ڈرنہ ہو تو جاسکتا ہے آگر معجد میں فصد کیوے اور خون کے لیے کو کی بر تن نہ رکھے تو حرام ہے ور نہ تکروہ ہے اور آگر برتن کے اندر معجد میں پیشاب کرے تواس میں دو قول ہیں ایک ہے کہ مکروہ ہے۔ دوسرے بید کہ حرام ہے۔ معجد میں چے لیننا، پاؤں ہلانا، انگلیاں چھٹانا در ست ہے۔ معجد کو جھاڑنا صاف رکھنا مستحب ہے۔

(۱۲۷) اندوی نے کہاان حدیثوں سے بچوں کے منہ میں بچھ چباکر دینے کا استحباب ٹابت ہو تا ہے اور اہل صلاح اور نفغل سے برکت حاصل کرنا بھی نگلاہے اور یہ بھی معلوم ہو تاہے کہ بچوں کو بزرگوں کے پاس لیجانا بہتر ہے اور یہ بھی معلوم ہو تاہے کہ حسن معاشر ت اور زی اور ملائمت اور اطفال پر رحم کرنا بہت عمرہ چیز ہے اور باب سے مقصود یہ ہے کہ بچہ کے بیشاب پر صرف یانی حیز کناکانی ہے اور اس تھ



الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ اللَّاتِي بَايَعُنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهِيَ أَخْتُ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنِ أَحَدُ يَنِي أَسَدِ بْنِ حُزَيْمَةَ قَالَ أَحْبَرَتْنِي أَنْهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ بِابْنِ لَهَا لَمْ يَبُلُغُ أَنْ يَأْكُلُ الطَّعَامَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَحْبَرُتْنِي أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا

بَابُ خُكُم الْمَنِيِّ

٦٦٨ عن عَلْقَمَة وَالْأَسُودِ رضي الله عنه أَنَّ رَحُلُا نَزَلَ بِعَائِشَة فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ نُوبَهُ فَقَالَتُ عَائِشَة إِنَّمَا كَانَ يُحْرِثُكَ إِنْ رَأَئِنَهُ أَنْ تَغْسِلَ عَائِشَة إِنَّمَا كَانَ يُحْرِثُكَ إِنْ رَأَئِنَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ وَلَقَد رَأَئِنني مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ وَلَقَد رَأَئِنني أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَرْكُا فَيُصَلّى فِيهِ.

٣٦٩ عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمَنِيِّ قَالَتْ كُنْتُ
 أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُول اللَّهِ عَلَيْكَ.

١٧٠ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ فِي حَتَّ الْمَنِيِّ
 مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ
 حَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ.

مہاجرات میں سے تھیں جنھوں نے بیعت کی تھی رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم سے اور وہ بہن تھیں عکاشہ بن محصن کی بیان کیا مجھ
سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ایک بیچ کو لے
کر آئیں جو کھانا نہیں کھاتا تھا اس بچہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی گود میں بیشاب کر دیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے پانی متلوایا اور کیڑے یہ چھڑک دیا اور اس کو دھویا نہیں۔

باب:منی کا تھم

۱۹۱۸- علقمہ اور اسود سے روایت ہے ایک شخص حضرت عائشہ کے پاس امراوہ ہے کو اپنا کپڑاد ہونے لگا شاید رات کو احتلام ہو گیا ہوگا حضرت عائشہ نے کہا کہ بختے کانی تھا اگر منی تو نے دیکھی صرف اتنامقام دھوڈالٹااور جو نہیں دیکھی تو پانی گر داگر د چیڑک دیار عبی تو راگر د چیڑک دیار بیل تورسول اللہ عظی کے کپڑے سے منی چیسل ڈالتی (یعنی کھرج ڈالتی اس کیڑے کو کھرج کا کھرج ڈالتی اس کیڑے کو کھرج ڈالتی اس کیٹر سے کے کہ وہ گاڑھی ہوتی) کھر آپ اس کیڑے کو کھرج ڈالتی اس کیٹر سے کے کہ دہ گاڑھی ہوتی) کھر آپ اس کیٹر سے کو کھرج ڈالتی اس کیٹر سے کے کہ دہ گاڑھی ہوتی) کھر آپ اس کیٹر سے کو کھرج ڈالتی اس کیٹر سے کہ کھرج ڈالتی اس کیٹر سے کہ کا کھرج ڈالتی اس کیٹر سے کہ کھرج ڈالتی اس کیٹر سے کہ کھرج ڈالتی اس کیٹر سے کہ کھرج ڈالتی اس کیٹر سے کھرج ڈالتی اس کیٹر سے کہ کھرج ڈالتی اس کھرج ڈالتی اس کیٹر سے کہ کہا کہ کھرج ڈالتی اس کے کہ کہ کھرج کے کھرج ڈالتی اس کیٹر سے کھرج ڈالتی اس کیٹر سے کا کھرج کا اس کھرج کی کھرج کے کہا کہ کھر کے کہا کے کہا کہ کھر کے کھرکے کی کھرکے کے کھرکے کے کھرکے کے کھرکے کے کھرکے کی کھرکے کے کھرکے کے کھرکے کے کھرکے کھرکے کے کھرکے

۱۲۹- اسود اور ہمام سے روایت ہے حضرت عائشہ نے کہا ہیں رسول اللہ علقہ کے کبڑے سے منی کھر ج ڈالتی تھی۔ ۱۷۵- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے کبڑوں سے منی کھر چنے کی حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔

للے باب میں تمین ند ہب ہیں ایک تو سیجے اور مشہور ہے ہے کہ لا کے کے پیشاب پر پانی چیز کناکائی ہے لیکن لا کی کا پیشاب مش اور نجاستوں کے دھوناضر ور کی ہے دونوں کا دھوناضر ور کی ہے اخیر کے دھوناضر ور کی ہے اخیر کے دونوں ند ہب ہیں ہو ہوناضر ور کی ہے اخیر کے دونوں ند ہب شاؤاور ضعیف جیں اور پہلے ند ہب کو افقیار کیا ہے علی بن الی طالب اور عطا بن ابی رباح اور حسن بھر کی اور احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ اور ایک جماعت سلف اور اسحاب حدیث نے اور وہی قول ہے ابن و بہ کا اور وہی مر و کی ہے ابو حقیفہ ہے اور تغیرے ند ہب کو مالک نے افتیار کیا ہے جس وہ اور وہ کے اور کوئی غذانہ کھاتا ہو لیکن جب وہ انازج کھانے گئے توسب کے نزد یک اس کا بیشاب دھونا ضرور کی ہے۔ انہی باختصار



١٧١ - و حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّتَنَا ابْنُ
 عُييْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ
 عُائِشَةَ بنَحُو حَدِيثِهِمْ

سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ عَنْ الْمَنِيُّ يُصِيبُ ثَوْبَ الْمَنِيُّ يُصِيبُ ثَوْبَ الْمَنِيُّ يُصِيبُ ثَوْبَ اللَّهِ حَلْ الْمَنِيُّ يُصِيبُ ثَوْبَ اللَّهِ حَلْ أَيَعْسِلُ النَّوْبَ فَقَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيُّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيُّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الْمُنْونِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثْرِ الْغَسْلُ فِيهِ.

177 عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون بِهَذَا الْإِسْنَادِ أُمَّا الْبُ بُشْرِ أَنَّ الْبُنُ بِشْرِ أَنَّ الْنُ أَبِي زَائِدَةً فَحَدِيثُهُ كَمَا قَالَ ابْنُ بِشْرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِي وَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ فَفِي الْمَنِي وَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ فَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَتُ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ طَلْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٦٧٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابِ الْعَوْلَانِيِّ قَالَ كُنْتُ نَازِلًا عَلَى عَائِشَةَ فَاحْتَلَمْتُ فِي تُوْبَيَّ كُنْتُ نَازِلًا عَلَى عَائِشَةَ فَاحْتَلَمْتُ فِي تُوْبَيَّ فَعْمَسْتُهُمَّا فِي الْمَاءِ فَرَأَتْنِي حَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ لَعَائِشَةً

#### ا ۲۷- ندکورہ بالاحدیث اس سندے بھی مروی ہے-

۱۷۳- عمرو بن میمون سے روایت ہے میں نے سلیمان بن بیار سے بوچھا اگر منی کپڑے میں لگ جادے تو منی کو دھو ڈالے یا کپڑے کو دھو دالے میں لگ جادے تو منی کو دھو ڈالے یا کپڑے کو دھووے ؟ انھوں نے جھے سے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھوڈالے پھر نماز کو نکلتے وہی کپڑا بہن کراور میں دھونے کا نشان دیکھتی آپ کے کپڑے ہیں۔

۳۷۳- یہ حدیث اس سند ہے بھی مروی ہے کہ ابن بشر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم منی کو خود دھو ڈالتے تھے۔ ابن مبارک اور ابن واحد عائشہ رضی اللہ عنہا دونوں کی روایت کر دہ حدیث ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں منی کو نبی اگرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے کپڑوں ہے دھو ڈالتی تھی۔ ڈالتی تھی۔

۳۷۲- عبداللہ بن شہاب خولانی سے روایت ہے میں حضرت عائشہ کے پاس اترا بچھے احتلام ہو گیا کپڑوں میں۔ میں نے ان کو پانی میں ڈبویا حضرت عائشہ کی ایک جھو کری نے میہ و یکھااور ان سے



فَأَخْبَرَتُهَا فَبَعْنَتْ إِلَيَّ عَائِشَةً فَقَالَتْ مَا حَمَلُكَ عَلَى عَلَى فَقَالَتْ مَا حَمَلُكَ عَلَى مَا صَنَعْت بِغُوبَيْكَ قَالَ قُلْتُ رَأَيْتُ مَا يَرَى النَّائِمُ فِي مُنَاهِعِ قَالَتْ هَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَا يَرَى النَّائِمُ فِي مُنَاهِعِ قَالَتْ هَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَا شَيْنًا قُلْتُ فَلَوْ رَأَيْتَ شَيْنًا غَسَلْتَهُ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَحُكُم مِنْ تُوبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَايِسًا بِظُفُرِي

بَابُ نَجَاسَةِ الدَّمِ وَكَيْفِيَّةُ غَسْلِهِ ٦٧٥ غَنْ أَسْمَاءَ قَالَتُ جَاءَتُ امْرَأَةً إِلَى النِّبِيِّ عُظِیَّةً فَقَالَتُ إِخْدَانَا يُصِیبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْخَیْضَةِ کَیْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ (( تَحُتُّهُ ثُمَّ

تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلَّى فِيهِ )).

ہے (مراداحملام ہے)۔ انھوں نے کہا کپڑوں میں تونے کچھ اڑ پایا؟ میں نے کہا نہیں۔ انھوں نے کہا اگر کپڑوں میں تو کچھ دیکھا تو اس کا دھوڈالنا کافی تھااور میں تورسول اللہ ﷺ کے کپڑے ہے سو تھی منی اپناخنوں ہے چھیل ڈالتی۔ باپ خون کی نجاست اور اس کے دھونے کا بیان

بیان کیاا نصوں نے جھے با بھیجااور ہو جھاان کپڑوں کو تم نے کیوں

و بویا؟ مس نے کہا خواب میں میں نے وہ دیکھاجو سونے والا دیکھا

باب: خون کی نجاست اور اس کے دھونے کا بیان ۱۷۵- اسائٹ سے روایت ہے ایک عورت آئی رسول اللہ عظیمہ کے پاس اور اس نے کہاہم میں سے کسی کو کپڑے میں حیض کا خون لگ جاتا ہے وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا پہلے اس کو کھر چ ڈالے پھر پانی ڈال کر ملے پھر دھوڈالے پھراس کپڑے میں نماز پڑھے۔

الله روایت محمول ہے استحباب اور صفائی پر بینی دھو ڈالٹا بہتر ہے یہ تو آدمی کی مٹی کا تھم ہوااب ہمارے اصحاب کا ایک قول ضعیف ہے اور وہ یہ کہ مر داور مٹی بخس ہے اور مرد کی پاک ہے اور ایک قول اس ہے بھی زیادہ ضعیف ہے کہ دونوں کی مٹی بخس ہے اور ٹھیک بہی ہے کہ مر داور عورت و دنوں کی مٹی پاک ہے اور جب مٹی پاک ہوئی تو اس کا کھاٹا درست ہے یا نہیں جاس دو قول ہیں صحیح یہ ہے کہ درست نہیں ہے کہ و تا کہ طبیعت اس سے گھن کرتی ہے تو وہ خبائث میں داخل ہیں جو حرام ہیں اب مٹی اور جانوروں کی تو کتے اور سورکی مٹی تو نجس ہے بلا ظلاف۔ اور جانوروں کی مٹی بین قول ہیں صحیح یہ ہے کہ وہ پاک ہیں خواواس جانورکا کوشت حلال ہویات ہو۔ دوسر اقول ہیں صحیح یہ ہے کہ وہ پاک ہیں خواواس جانورکا کوشت حلال ہویات ہو۔ دوسر اقول ہیں ہے کہ وہ نجس ہے مطلقا۔ تہرا قول ہیں ہی مٹالے کہ وہ بیس ہے کہ دوہ بیس ہے اور جس جانورکا کوشت حرام ہاس کی مٹی ہمی ٹاپاک ہے۔ تہرا قول ہیں ہی مٹالے کہ جس جانورکا کوشت حرام ہاس کی مٹی ہمی ٹاپاک ہے۔

نووی نے کہا حضرت عائشہ کی اس حدیث ہو گول نے دلیل قائم کی ہے کہ عورت کی فرج کی رطوبت پاک ہے اور صحیح بھی یہ ہے اور انھوں نے یہ کہا ہے کہ رسول افلہ کو احتقام تو ہونا محال تھا کیو لکہ احتقام شیطان کے فریب ہے ہوتا ہے تواب جو مخی رسول افلہ کی ہوگی وہ ضرور جماع کی وجہ ہے ہوگی اور جماع کی اور جماع میں منی فرج کی رطوبت کے ساتھ شریک ہوتی ہے اور جو لوگ فرج کی رطوبت کو بخس کہتے ہیں انھوں نے دو جواب دیے ہیں ایک ہے کہ احتمام ہیشہ شیطان کے فریب ہے نہیں ہوتا بکہ جب بدن میں اعتقرال سے زیادہ منی پیرا ہو جاتی ہو تو طبیعت اس کو دفع کرتی ہے۔ دو سرے یہ کہ احتمام کی بیر است کا باتی ور معامل ہو جاتی ہو۔ انہی اس مقد بہت نگا ہے کہ نہاست کا بائی ہے دحوا واجب ہے اور جو کوئی کی اور دو سری چیز ہے دھووے سرکہ وغیرہ سے تو جائز نہ ہوگا اور خون نجس ہے باتھا گائی اسلام اور نجاست کا بائی ہے دو حوا فریک معافی ور کی ہے عدد کی شرط نہیں ہے۔ اگر خواست حکی ہے جو آنکھ ہے دکھائی دیتی ہے میں ور کی ہوجائے اس بعد اس کے دوسری تیسری بار دوجائے اس بعد اس کے دوسری تیسری بار دوجائے اس بعد اس کے دوسری تیسری بار دوجائے است میں کے دوسری تیسری بار دوجائے اس بعد اس کے دوسری تیسری بار دوجائے اس بعد اس کے دوسری تیسری بارد دوسری تیسری بادر دوسری تیسری بے اور نجاست مستحی ہے اور کیوجائے اس بعد اس کے دوسری تیسری بیسری بادر دوسری تیسری بادر دوسری تیسری بیسری بیسری بادر دوسری تیسری بادر دوسری تیسری بادر دوسری تیسری بادر دوسری تیسری بیسری بادر دوسری بیسری بادر دوسری تیسری بادر کیا ہے بعد اس کی دوسری بیسری بیسری بیسری بیسری بیسری بادر کیا ہے۔ اور کیؤ میں اور کیؤ میں بادر کیو میں بادر کیو کرنے کے بعد اس کا تو کہوں کی بیسری بعد اس کی دوسری تیسری بعد اس کا دوسری بیسری بیسر



٧٤٦- مذكوره بالاحديث اس سند سے بھى مروى ہے-

٦٧٦ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُورَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُ
 حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.

### بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَوُجُوبُ الِاسْتِبْرَاء مِنْهُ

٦٧٧ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَبْرَيْنِ مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَبْرَيْنِ فَقَالَ (﴿ أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَدَّبُانِ وَمَا يُعَدُّبُانِ فِي كَنِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشَي بَالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشَي بَالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا اللهَ عَلَيْ مَنْ يَوْلِهِ )) قَالَ فَدَعَا الْآخِرُ فَنْ بَوْلِهِ )) قَالَ فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَسْتَقَدُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَسْتَقَدُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَسْتَقَدُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا

باب پیشاب کی نجاست کا بیان اور اس سے پر ہیز کے ضروری ہونے کابیان

- ۱۷۷ - عبداللہ بن عباس سے روایت ہے رسول اللہ علیہ دو قبروں پرسے نکلے تو فرمایاان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہاہے اور پھھ بڑے گناہ پر نہیں ایک توان میں چفل خوری کر تا ( یعنی ایک کی بات دوسرے سے لگا اور لڑائی کے لیے) دوسرا اپنے بیٹاب سے نیچنے میں احتیاط نہ کر تا۔ پھر آپ نے ایک ہری شبی منگوائی اور چر کر اس کودو کیااور ہرایک قبر پرایک ایک گاڑدی اور منگوائی اور چر کر اس کودو کیااور ہرایک قبر پرایک ایک گاڑدی اور

تھ رنگ رہ جائے تو بچھ قباحت نہیں البتہ اگر اس کامز ہ باتی رہے تو دہ کیڑا نجس ہے اور مز ہ دور کرنا ضرور می ہے اور جو بو باتی رہے تو اس میں دو قول میں صحیح میہ ہے کہ وہ یاک ہو جائے گا۔انتھی مختفر ا

(۱۷۷) ﷺ بخاری کی روایت میں اتنازیادہ ہے اور وہ بڑا گناہ ہے پھر ہے جو فرمایا بڑے گناہ پر نہیں اس سے بید غرض ہو گی کہ ان کے دانست میں بڑا گناہ نہ تھایا ہے مطلب ہے کہ اس گناہ ہے بازر ہناان پر مشکل نہ تھااور قاضی عیاضؒ نے ایک تیسر کی تاویل کی ہے وہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ نہ تھااس سے بہ مطلب ہے کہ اس گناہ کے بڑے ہونے کا بید تھااس سے بید مطلب ہے کہ عذاب کچھ بڑے سے بڑے گناہ پر بھی ہو تاہے اور اس گناہ کے بڑے ہونے کا بید سبب ہے کہ عیشاب سے جب پر میز نہ کیا تو نماز باطل ہوئی اور نماز کا ترک کمیرہ گناہ ہے اس طرح چفل خوری اور قساد سے بدتر محناہ ہے۔ (نووی)

آپ نے ہر ایک قبر پر ایک ایک مطلب ہے کہ رسول اللہ کے اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کے ان دونوں کی سفارش کی تو وہ سفارش قبول ہوئی۔ اس طرح سے کہ انکے عذاب سے کم کرنے کا تھم ہوا شہی کے سو کھنے تک رسول اللہ کے ان دونوں کی سفارش کی تو وہ سفارش قبول ہوئی۔ اس طرح سے کہ انکے عذاب سے کہ ہری شبنیاں تنہیج کہتی ہوں اس وجہ سے عذاب کی اور شاید آپ وعاکرتے ہوں ان کے لیے شہنیوں کے خشک ہونے تک اور اختال ہے کہ ہری شبنیاں تنہیج کہتی ہوں اس وجہ سے عذاب کی ہوا درجب سو کھ جادیں تو تنہیج موقوق ہو جاتی ہو کیونکہ وان سن شنمی الا بسسیح بحدہ سے اکثر مغمرین کے مزدیک وہی شئے مراد ہے جو زیدہ ہواور لکڑی اور پھر کی زندگی جب بی تک ہے کہ وہ کائے نہ جاویں اور سمختقین علماء کا بھی قول ہے کہ آ بیت عام ہے اور ہر ایک چیز ھیتا تنہیج کرتی ہے اور بحضوں نے کہا کہ ہر چیز اپنی صور سے اور او صاف اور تا شیرات کی وجہ سے اپنے صافع کی قدر سے پر دالالت کرتی ہے اور یکن اس کی تنہیج ہے۔

یرگ درختال بر در نظر بشیار بر درقے دفتریت معرفت کردگار

ادراس مدیث سے علاء نے بیات نکالی ہے کہ قبر کے پاس قرآن پڑھنا متحب ہاس لیے کہ جب ہری شاخ سے عذاب کی کی ہوتو قرآن کی برکت سے ضرور عذاب یں کی ہوگی اور بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ بریدہ بن حصیب اسلمی نے وصیت الی



وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ (﴿ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَتِبَسًا ﴾.

٦٧٨ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَسْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنْهُ قَالَ (﴿ وَكَانَ الْآخِرُ لَا يَسْتَشْرِهُ عَنْ الْبُولِ أَنْهُ قَالَ (﴿ وَكَانَ الْآخِرُ لَا يَسْتَشْرِهُ عَنْ الْبُولِ أَوْ هِنْ الْبُول )).

ہوہ وجائے۔ ۱۷۵۸ - ند کورہ بالاحدیث اس سند سے بھی آئی ہے۔اس میں سیہ ہے کہ جو دوسرا شخص تھا وہ پیشاب سے پر بیز نہ کر تا

فرمایا شاید جب تک بیه شهنبیان نه سو تھیں اس وقت تک ان کاعذ اب

公公公

حلی کی تھی کہ میری قبر میں دوہری ٹیا نیس رکھ دی جا کیں اور شاید انھوں نے تہر کارسول اللہ کے نقل کود کھے کرید وصیت کی۔ خطابی نے انکار کیا اس فعل کاجولوگ قبر دل پر کیا کرتے ہیں بینی پھول اور شاخیں ڈالنے کا اور کہا اس کی کوئی اصل نہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی نگلائے کہ قبر کا عذاب حق ہے اور معز لدنے اس کے خلاف کیا ہے اور پیشاب مجس ہے اور چیل خوری حرام ہے جب فساد کی نیت سے ہواور جو کسی مسلمان کا ضررہے بچنا منظور ہو تو تواب ہے وہ چغل خوری میں داخل نہیں۔ انہی مع زیاد ق۔



# كِستسكاب الْمحَيْضِ حيض كابيان ل

بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَالِضِ فَوْقَ الْإِزَارِ

٩٧٩ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ إِخُدَانَا ۚ إِذَا كَانَ إِخُدَانَا ۚ إِذَا كَانَتُ حَائِضًا أَمْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَأْتَزِرُ بِإِزَارِ ثُمَّ يُهَاشِرُهَا.

٦٨٠ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ إِخْدَانَا إِذَا
 كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا

باب: تہبند کے او پر حائضہ عورت سے مباشرت کرنا ۱۷۷۹-ام المومنین عائشہؓ ہے روایت ہے ہم میں سے جب کوئی حائصہ ہوتی تورسول اللہ علیہ اس کو حکم کرتے تہبند باندھنے کا پھر اس کے اوپر مباشرت کرتے اس کے ساتھ۔

۱۸۰-ام المو منین عائشہ کے روایت ہے کہ ہم میں ہے جب کی عورت کو چیش آتا تورسول اللہ ﷺ تھم کرتے تہہ بند باندھنے کا جب جیش کا خون جوش پر ہوتا پھراس ہے مباشرت کرتے

لے ﷺ حیف کے معنی لغت میں بہنااور اصطلاح میں اس خون کو کہتے ہیں جو بالغہ عورت کے رحم سے بہتا ہے معین و نوں میں اور استحاضہ وہ خون ہے جو بے وقت عادت کے خلاف آوے نہ

(۱۷۹۶) ہے۔ یعنی لیٹے اس سے اور مساس کرتے اور ہوسے لیتے پر جماع نہ کرتے کیو تکہ چین میں جماع کرنا حرم ہے با جماع اہل اسلام اور اگر کوئی اس کو حلال جانے تو وہ کا فرم رتہ ہے۔ اس لیے کہ اس کی حرمت قرآن سے خابت ہے اور جو کوئی حلال نہ جانے اور بھول سے باناوائٹ ایساکام کرے تواس پر گناہ ہے نہ کفارہ اور آگر جان ہو جھ کر کرے تو گناہ کمیرہ ہے اور کفارہ واجب خیس سالک اور ابو صفحہ اور احد اور احد اور ابوائز ناواور ربیہ اور میں ہی قول ہے اور جمہور سلف نے اس کو اختیار کیا ہے جیسے عطاء اور ابن میں میں گئار اور اجر کھول اور زبر کی اور ابوائز ناواور ربیہ اور حمال سے میں اور ابوائز ناواور ربیہ اور حمال سے میں اور ابو ہے خورت حمال کو رہا ہے تو رہا ہوگئا ہور اجر کا اور اجر کا اور اجر کا اور ابوائز ناواور ربیہ اور ابوائز ناواور ربیہ اور بھی مروی ہے حصرت حمالہ میں اور ابوائز ناواور بھی مروی ہے حصرت این عباس اور ابوائز ناواور اور اور اور ابوائز ناواور اور اور کھول اور اجر کا ایک روایت بھی سے اور ابوائز ناواور میں ہور کیا ہور ہور کیا ہور اس میں اور ابور کیا ہور کیا ہور کیا ہور اور اور کی کیا ہور اجر کیا ہور اور کی کول ہے تھارہ میں تو حسن اور سعید سے کہاوہ کارہ ایک بروے کا آزاد کرنا ہے اور باقی اور ابور کیا ہور ایک دینار صدقہ و ہو ہو میں ہور کیا ہور

(۱۸۰) ایک سینی نفس پر قابور کھنااور اپنی خواہش کو بے موقع رو کنامہ ہر شخص کا کام نہیں البت رسول اللہ میں یہ قدرت مخص اس کیے جس شخص سے صبر نہ ہو سکے اس کو ہی بہتر ہے کہ حائضہ سے مباشر ت بھی شرے۔ ایسانہ ہو کہ غلبہ شہوت میں جماع کر ہیشے اور گنبگار ہو۔ نووی نے کہامباشر ت ایک تو جماع کے معنی میں ہے وہ چیش کی حالت میں حرام ہے جیسے او پر گزرااور ایک مباشر ت یہ ہے کہ ناف کے او پراور کھننوں سے نیجے مباشر ت کرے ذکر سے یا بوسہ سے یا چیناوے یا مساس کرے یہ حلال ہے جیش کی حالت میں۔۔۔۔باتفاق علماء اور وہ جو عبیدہ سلمانی سے منتقول ہے کہ اس قسم کی مباشر ت بھی چیش کی حالت میں درست نہیں تو یہ شاذ ہے مشکر ہے اس کو کسی نے قبول نہیں کیا اور اگر داللہ منتقول ہے کہ اس قسم کی مباشر ت بھی چیش کی حالت میں درست نہیں تو یہ شاذ ہے مشکر ہے اس کو کسی نے قبول نہیں کیا اور اگر داللہ



غَالَتْ وَأَثِيكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ.

٦٨١ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ
 صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ قَوْقَ الْإِزَارِ
 وَهُنَّ حُيْضٌ.

#### بَابُ الِاصْطِجَاعِ مَعَ الْحَالِضِ فِي لِحَافِ وَاحِدٍ

٣٨٢ - غَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقَةً يَضْطَحِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ وَيَثِنِي وَبَيْنَهُ ثُونَبٌ.

1 ١٨٣ - عَنْ أُمَّ سَلَمْةً قَالَتُ بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةً مِع رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ فِي الْخَبِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَالْسَلَلْتُ فَأَحَٰذُتُ بَنِيابِ حِيضَتِي فَقَالَ لِي فَانْسَلَلْتُ فَأَحَٰذُتُ بَنِيابِ حِيضَتِي فَقَالَ لِي فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذُتُ بَنِيابِ حِيضَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( أَنْفِسُتِ )) قَلْتُ نَعَمُ فَذَعَانِي فَاصْلُطَخَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَبِيلَةِ فَلْتُ نَعَمُ فَذَعَانِي فَاصْلُطَخَعْتُ مَعَهُ فِي الْحَبِيلَةِ فَلْتُ نَعْمُ فَذَعَانِي فَاصْلُطَخَعْتُ مَعَهُ فِي الْحَبِيلَةِ فَلْتُ اللّهِ عَلَيْكُ يَعْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاجِدِ مِنْ الْخَنَانِةِ.

حفرت عائشہ نے کہائم میں سے کون اپنی خواہش اور ضرورت پر اس قدر اختیار رکھتاہے جیسار سول اللہ عظی رکھتے تھے۔ ۱۸۱- ام المومنین سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی اپنی عور تول سے مباشرت کرتے تھے ازار کے اوپر اور وہ حائفہ۔ ہو تیں۔

#### باب : حائضہ عورت کے ساتھ ایک چادر میں کیٹنا

۱۸۲- ام المومنین میمونهٔ نے روایت ہے رسول الله ﷺ میرے ساتھ کیفتے اور میں حائصہ ہوتی اور میرے اور آپ کے ﷺ میں ایک کیڑا حاکل ہوتا۔

۱۸۳- ام المومنین ام سلمه رضی الله عنبات روایت ب که بیل رسول الله صلی الله علیه و سلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی جاور بیل رسول الله صلی الله علیه و سلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی جاور بیل و فعنا جھے حیض آیا بیل کھسک گئی اور اپنے کیٹرے اٹھا لیے حیض کے ۔ رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا کیا تھے جیش آیا؟ بیل نے کہاباں آپ نے جھے بلایا پھر بیل آپ کے ساتھ کیٹی ای جاور بیل ۔ ام سلمہ رضی الله عنها نے کہا بیل اور رسول الله صلی الله علیه و سلم دونوں ایک بی برتن سے شمل کیا کرتے جنا بت ہے۔

لاہ خابت مجی ہو تو مردود ہے بد کیل احادیث سیحے کے جن کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ازارے اوپر مباشرت کرتے ہے اور ایک مباشرت یہ ہے اور ایک مباشرت یہ ہے کہ مختف اور باف کے نکی شی مباشرت کرے لیکن سواقبل اور دیر کے اور مقاموں میں اس میں تین قول ہیں سیح سے کہ حرام ہے اب یہ حرمت محدہ ہے۔۔۔۔ جہال چین بقد ہوا در عورت نے عسل کر لیایا تیم کر لیا تو ہر طرح کی مباشرت طال ہو جاوے گی تمار اناور مالک اور احمد کا المرجب بیک ہے اور ابو طنیفہ کے نزویک اگر دی روز میں حیض بند ہوا تو عسل سے پہلے بھی مباشرت طال ہے۔ انتھی مختفر آ۔

(۱۸۸۳) ان نودی نے کہاای حدیث سے یہ نکاتا ہے کہ حاکمت کے ساتھ سونا جائز ہے۔ ای طرح اس کے ساتھ ایک چادر جی لیننا بشر طیکہ بدن سے بدن ند ملے مناف اور زانوں کے بینچے یا سرف فرج ند ملے۔ علیاء نے کہا ہے کہ حائف کے ساتھ لیٹنا اور اس کا بوسہ لینا درست ہے اس طرح سماس کرنا ثاف کے اوپر اور زانو کے بینچے اور حائف عورت کا ہاتھ نجس نہیں ہے وہائی اور ہر ایک روال چیز جی ہاتھ ڈال سکتی ہے اپنے حاوید کا سروع سکتی ہے ، کٹاھی کر سکتی ہے ، کھانا لیکاسکتی ہے اس کا جو تھااور پہینہ دونوں پاک جی اور این جریز نے کہاں پر اجماع ہے علی کا۔ انتہی۔



## بَابُ جَوَازِ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالِاتّكَاءِ فِي حِجْرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ

٦٨٤ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النّبِيّ صَلّى الله عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي النّبِيّ وَلَيْ إِنّا النّبَيْتَ إِلَّا إِلَى مَا يَدْحُلُ النّبَيْتَ إِلَّا لِمَاحَةِ الْإِنْسَان
 إِنْ رَأْسَهُ فَأْرَجُلُهُ وَكَانَ لَا يَدْحُلُ النّبَيْتَ إِلَّا لِمَحَاجَةِ الْإِنْسَان

الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَمْ أَوْ يَسْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَذَ عَائِشَةً زَوْجَ النبي عَلَيْ قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَوْيِضُ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَّا مَارَّةً وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ لَيُدْخِلُ وَأَنَا مَارَّةً وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ لَيُدْخِلُ وَكَانَ لَا عَلَيْ رَأْمَهُ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْخُلُهُ وَكَانَ لَا عَلَيْ رَأْمَهُ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْخُلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْنَكِفًا و قَالَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْنَكِفًا و قَالَ اللهِ رَمْحِ إِذَا كَانُوا مُعْنَكِفِينَ.

٦٨٦- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنْهَا قَالَتْ
 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يُخْرِجُ إِلَيَّ رَاْسَهُ مِنْ
 الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُحَاوِرٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

٩٨٧ - عَنْ عَائِشَةَ أَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي فَأْرَجَّلُ رَأْسَهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

٦٨٨- عَنْ عَائِشَةَ فَالْتُ كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ

اس باب میں یہ بیان ہے کہ جائفتہ عورت اپنے خاوند کاسر دھوستی ہے اس کے سر میں تنگھی کر سکتی ہے اس کی گود میں تکیہ لگا کر بیٹھنااور قر آن پڑھنادرست ہے۔ ۱۹۸۴- ام المومنین عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ ساتھ جب اعتکاف کرتے توانیاسر میری طرف جھکادیے میں اس میں تنگھی کردیتی اور آپ گھر میں تشریف نہ لاتے (معجد ہے) مگر ضروری حاجت ( بیٹیاب یا خانہ و نویرہ) کے واسطے۔

- ۱۸۵ - ام المومنین عائشہ رضی الله عنها نے کہا میں (جب اعتکاف میں ہوتی) گھر میں جاتی حاجت کے داسطے اور چلتے چلتے جو کوئی گھر میں بیار ہوتااس کو بھی یوچھ لیتی اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم مجد میں رہ کر اپنا سر میری طرف ڈال دیتے میں اس میں گھھی کر دیتی اور آپ گھر میں نہ جاتے گر حاجت کے لیے میں اعتکاف میں ہوتے ۔ ابن رمح نے کہا جب کہ وہ سب اعتکاف میں ہوتے ۔ ابن رمح نے کہا جب کہ وہ سب اعتکاف میں ہوتے۔

۱۸۷۳ - ام المومنین عائش سے روایت ہے جب رسول اللہ ﷺ اعتکاف میں ہوتے تومنجد کے باہر اپناسر نکال دیتے میں آپکا سر وصود ین حالا نکہ میں حائصہ ہوتی۔

۱۸۷- ام المومنین عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ ابناسر میرے نزدیک کردیتے اور میں جمرہ میں ہوتی بھر میں کتابھی کرتی آپ کے سر میں اور میں حائضہ ہوتی۔

١٨٨- ام المومنين حضرت عائش في كمايس رسول الله عليه كا

(۱۸۴۳) او وی نے کہال حدیث سے چند فاکدے اعتکاف کے معلوم ہوئے جن کاذکر انشاء اللہ اعتکاف کے باب میں آئے گااور اس
سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اعتکاف کرنے والا اپنے بدن کا کوئی حصہ جیسے ہاتھ باپاؤل پاسر مجد سے باہر نکالے تو اس کا عتکاف باطل نہ ہو گااور اس
جو محض طف کرے اس بات کی کہ فلاں گھریں تہ جائے گایا فلال گھر ہے نہ نکلے گا پھر اپنے بدن کے کسی حصہ کو اس کے اتدر کرے یا اس میں
سے نکالے تو اس کی قتم نہ ٹوٹے گی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ضاوند اپنی فی بی ضد مت لے سکتا ہے پکانے اور نہائے و حوثے میں بشر طبکہ وہ
راضی ہو۔ انتھی



رَسُونِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَالِضٌ.

- ١٨٩ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ مَسْدَى اللهِ عَسْهِ وَسَلَّمَ (( تَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجَد )) قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّي حَالِضٌ فَقَالَ (( إِنْ حَيْضَتُكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ )).

٦٩٠ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمْرَئِي رَسُولُ اللهِ
 صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ أَنَاوِلَهُ الْحُمْرَةَ مِنْ
 المستحد فَقُلْتُ إِنّي حَائِضٌ فَقَالَ (( تَتَاوَلِيهَا فَإِنَّ الْحَيْضَةَ لَيْسَتُ فِي يَدِكِ )).

191- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْنَمَةً وَالِينِي اللّهِ عَلَيْنَمَةُ نَاوِلِينِي عَلَيْنَةُ نَاوِلِينِي الْمَسْحِدِ فَقَالَ (﴿ يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي النَّوْبُ )) فَقَالَ (﴿ إِنَّ النَّوْبُ )) فَقَالَ (﴿ إِنَّ حَلَيْضَالًا لَلْسُتَا فِي يَدِكِ )) فَنَاوَلَنْهُ.

٦٩٢ عَنْ عَائِشَةً قَالَتَ كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَنَاوِلُهُ النَّبِيَ عَلِيْكُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى حَائِضٌ ثُمَّ أَنَاوِلُهُ النَّبِيَ عَلِيْكُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مُوْضِعِ فِي فَيَشْرَبُ وَأَنَعَرَقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَنَاوِلُهُ النَّبِيَ صَنْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي وَلَمْ يَذْكُرُ زُهَيْرٌ فَيَشْرَبُ عَلَى مَوْضِعِ فِي وَلَمْ يَذْكُرُ زُهَيْرٌ فَيَشْرَبُ عَلَى مَوْضِعِ فِي وَلَمْ يَذْكُرُ زُهْمِيرٌ فَيَشْرَبُ عَلَى مَوْضِعِ فِي وَلَمْ يَذْكُرُ زُهْمِيرٌ فَيَشْرَبُ فَيَشْرَبُ اللّهِ عَلَى مَوْضِعِ فِي وَلَمْ يَذْكُرُ زُهْمِيرٌ فَيَشْرَبُ لَلْهِ عَلَى مَوْضِعِ فِي وَلَمْ يَذْكُرُ زُهْمِيرٌ فَيَشْرَبُ فَيَشْرَبُ اللّهِ عَلَى مَوْضِعِ فِي وَلَمْ يَذْكُرُ زُهْمِيرٌ فَيَشْرَبُ فَيَشْرَبُ اللّهُ يَعْمَى مَوْضِعٍ فِي وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمْ فَيَقُرْأُ الْقُرْآنَ لَا لَهِ عَلَى مَوْضِعِ فِي وَلَمْ يَعْمَلُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى مَوْسَلُ فَيَقُرَأُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

سر دھوتی اور میں حائصہ ہوتی۔

149- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھے سے فرمایا مجھے جانماز اٹھادے مجدسے۔ میں نے کہا بین جانفیہ ہوں۔ آپ نے فرمایا جیش تیرے ہاتھ میں تو نہیں

190- ام المومنين عائشہ رضى الله عنها سے روایت ہے مجھے رسول الله عليه وسلم فے تھم دیاجا نماز کے اٹھا لینے کا مجد سے میں نے کہا ہیں حیض سے ہوں۔ آپ نے فرمایا اٹھادے حیض سے میں نے فرمایا اٹھادے حیض تیرے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔

191- ابوہریرہ کے روایت ہے رسول اللہ علی مجد میں تھے استے میں آپ نے فرمایا اے عائشہ مجھ کو کیڑا اٹھادے انھوں نے کہا میں حائشہ ہوں۔ آپ نے فرمایا جیرا حیض تیرے ہاتھ میں مہیں ہے کہا تھ اس کے گھرا نھوں نے کیڑا اٹھادیا۔

197- ام المو منین عائشہ سے روایت ہے کہ میں پائی بیتی تھی پھر
پی کر بر تن رسول اللہ عظی کو دیتی آپ ای جگہ منہ رکھتے جہاں
میں نے رکھ کر بیا تھا اور پائی ہتے حالا نکہ میں حائضہ ہوتی اور میں
بڈی نو چتی پھر رسول اللہ عظی کو دے دیتی آپ ای جگہ منہ لگاتے
جہاں میں نے لگایا تھا۔

19۳- ام الموسنین عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ عظیمی میری گود میں تکبیہ لگاتے اور قر آن پڑھتے اور میں حاکصہ ہوتی۔ 198- انس سے روایت ہے یہود میں جب کوئی عورت حاکصہ ہوتی تواس کواپنے ساتھ نہ کھلاتے نہ گھر میں اس کے ساتھ رہتے

(۱۸۹) تئة حدیث میں خرد کالفظ ہے اکثر علماء نے کہا کہ خردوہ ذراسا لکڑاہے بور نے وغیرہ کا جس پر سجدہ کیاجاوے اور خطائی نے کہا خمرہ ہے مراد جانماز ہے اور میدجو فرمایا تیرا حیض ہاتھ میں نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہے کہ تو مسجد کے باہر رہ ہاتھ اندر کر کے بوریا تھے ہورہا تھ اندر لے جانے میں کوئی قباحت نہیں اگرچہ تو حیض ہے۔

(١٩٣٠) كل آب ان كى بات پر صرف غصه بوئ تھے ان كى ذات پر كوئى غصه نه تھا آخروہ مسلمان تو تھے انھوں نے اسلام كى حرارت الله



الْبُيُوبِ فَسَأَلُ أَصْحَابُ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْوَلَ اللَّهُ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْوَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْوَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ هُوَ أَذًى فَاعْتَوْلُوا النّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُوا مَا يُرِيدُ مِقَالًا النّكَاجَ )) فَبَلَغَ ذَلِكَ النّهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ إِنَّ الْيَهُودُ وَعَبَّادُ بُنُ بِشُرِ فَقَالًا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ الْيَهُودُ وَعَبَادُ بُنُ بِشُرِ فَقَالًا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ الْيَهُودُ وَعَبَادُ بُنُ بِشُرِ فَقَالًا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ الْيَهُودُ وَعَبَادُ بُنُ بِشُرِ فَقَالًا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ الْيَهُودُ وَعَبَادُ بُنُ بِشُرِ فَقَالًا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ الْيَهُودُ وَعَبَادُ بُنُ بِشُرِ فَقَالًا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ الْيَهُودُ وَعَبَادُ بُنُ بِشُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَتَى ظَنَيْنًا أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَارَاسُلُ فِي قَدْ وَحَدَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَارُسُلُ فِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَارْسُلُ فِي النّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَارْسُلُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَارُسُلُ فَي عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَارْسُلُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَارْسُلُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَارْسُلُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَارُسُلُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَارْسُلُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَارْسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَارْسُلُ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَارْسُولُ اللّهُ الْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَ

بَابُ الْمَذْي لِ

190- عَنْ عَلِي قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَدًّاءً وَكُنْتُ أَسَتَخْمِي أَنْ أَسْأَلَ النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمَقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ (﴿ يَغْسِلُ ذَكْرَهُ وَيَتَوَضَّأُ ﴾).

١٩٦٠ عَنْ عَلِي أَنْهُ قَالَ اسْتَحْيَيْتُ أَنْهِ أَسْأَلَ
 النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الْمَدْي مِنْ

ر سول الله عظی کے اصحاب نے آپ سے اس مسئلہ کو پوچھا تب الله تعالى في آيت اتاري ويسلونك عن المحيض آخر تك لعنی پوچھتے ہیں تم کو حیض سے تم کہد دو حیض پلیدے توجدا رہو عور تول سے حض کی حالت میں۔رسول اللہ عظافے نے فرمایا سب کام کروسواجماع کے۔ یہ خبریہود کو پینچی انھوں نے کہایہ شخص (لعنی محر) جا ہتا ہے کہ ہر بات میں مارا خلاف کرے یہ س کر اسيد بن حفير اور عباد بن بشر آئے اور عرض كيايار سول الله علية يبوداياايا كمت بير- بم حاكف عورتون سے جماع كيوں ندكرين؟ (لینی جب یہود ہماری مخالفت کو برا جانتے ہیں اور اس سے جکتے میں تو ہم کو بھی اچھی طرح خلاف کرنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ عظی کے چرے کارنگ بدل گیا (ان کے یہ کہنے سے کہ ہم جماع کیول نہ کریں آپ کو برامعلوم ہوائس لیے کہ خلاف قرآن ك ہے) ہم يہ سمجھے كه آپ كوان دونوں فخصوں ير عصبه آياده الله كر باہر فكے است ميس كى نے آپ كؤ دودھ جيجا تحف كے طور پر آپ نے ان دونوں کو پھر بلا بھیجا اور دوڈھ پلایا تب ان کو معلوم ہوا کہ آپ کا عصران کے او برند تھا۔

# باب ندىكايان

190- حفرت علی سے روایت ہے کہ میری فری بہت نگا کرتی میں میں نے شرم کی رسول اللہ عظیم سے پوچھنے میں کیونکہ آپ کی صاحبزادی میرے نکاح میں تھیں۔ میں نے مقداد بن اسوڈ سے کہاا نھوں نے پوچھا۔ آپ نے فرمایا اسے ذکر کود حوزا لے اور وضو کرے۔

194- حضرت علی نے کہا مجھے شرم آئی ندی کامسکہ پوچھتے ہوئے رسول اللہ عقیق سے بوجہ فاطمہ کے۔ میں نے مقداد ہے کہاا نھوں

للے میں بہودے جل کر بیات کہد دی جو قر آن کے خلاف تھی۔

لے ﷺ ندی ایک سفیدر قبل پانی ہے جو شہوت کے وقت نکلاہے اس کے نکلنے کے بعد شہوت کم نہیں ہوتی اور مجی اس کا نکلنا محسوس نہیں ہوتا اور مر داور عورت دونوں میں بیپانی نکلاہے بلکہ عور توں میں زیادہ (لوویؒ)



أَخْلِ فَاطِمَةَ فَأَمَرُتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ (( مِنْهُ - الْوُضُوءُ )).

79٧-عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَرْسَلْنَا الْمِقْدَادُ بْنَ الْبَاسُودِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَسَأَلَهُ عَنْ الْمَدْيِ يَحْرُجُ مِنْ الْإِنْسَانَ كَيْفَ يَغْلُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ (﴿ تَوَضَيَّأُ وَالْطَنَحُ فَرْجَكَ ﴾).

بَابُ غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ النَّوْمِ

٦٩٨ - عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ
 وَحُهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ

بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الْجُنبِ وَاسْتِحْبَابِ الْفُرْجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ الْوُصُوءِ لَهُ وَغَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يُجَامِعَ يَأْكُلَ أَوْ يُجَامِعَ أَوْ يَنَامَ أَوْ يُجَامِعَ عَلْمُ وَشُلَ اللّهِ صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا أُرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ خُنُبً

تُوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنَّ يَنَامَ

نے پوچھا آپ نے فرمایا مذی نکھنے سے وضو لازم آتا ہے( عسل ضروری نہیں)۔

- ۱۹۷- عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے حضرت علی رضی الله عنه نے مقداد کو بھیجار سول الله صلی الله علیہ و ملم کے پاس انھوں نے یو چھا آگر کسی آدی کی ندی نکلے تو وہ کیا کرے ؟ آپ نے فرمایا کہ وضو کر ڈالے اور شرم گاہد ھوڈالے۔

باب سونے ہے اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے کابیان

۱۹۸۸ - این عباس رضی الله عنهاے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم رات کو بیدار ہوئے تو حاجت سے فارغ ہوئے پھر منہ اور ہاتھ وصوئے پھر منہ اور ہاتھ وصوئے پھر سور ہے۔

باب: جنبی کوسونادر ست ہے کیکن وضو کرنااور شر مگاہ دھولینا کھاتے اور پیتے اور سوتے اور جماع کرتے وفت مستحب ہے

199- ام المومنين عائش سے روايت ہے رسول الله عظی جب سونے کا قصد کرتے اور آپ جنبی ہوتے تو وضو کر لیتے جیسے نماز کے لیے کرتے ہیں سونے سے پہلے۔

(194) ہٹا نووی نے کہا علی نے انقاق کیا ہے اس امر پر کہ ندی نگلنے سے عسل لازم نہیں آ تالیان و ضولازم آ تا ہے ابو حفیظ اور شافعی اور احمد اور جمہور علی کا بی قول ہے اور ان حدیثوں سے بھی بی تاہم اور یہ بھی فکتا ہے کہ ندی نجس ہے اس واسطے آپ نے ذکر و حونے کا حکم کیا اور مراو ذکر کے در حونے سے ہے کہ جس لدر ذکر شن ندی لگ گئی ہوا تی و حووہ نہ کل ذکر کو۔ شافعی اور جمہور علی نے ایسانی کیا ہے اور مالک اور احمد سے محقول ہے کہ سارے ذکر کو و حووہ اور یہ بھی فکتا ہے کہ سوائے پیشا ہاور یا مخانہ کے اور مجاول میں جیسے مذی اور خوان و غیر و دوسے ہے کہ خوانہ کے اور ایک گوانہ کے اور مجاور سے ہاور ہے اور یہ محقول ہے کہ سارے ذکر کو و حووہ اور یہ محقول ہے کہ سوائے پیشا ہاور یا مخانہ کے اور مجاور میں جیسے مذی اور محقول ہے کہ ساور ہے اور کی تھی ہے اور ایک قول ہیہ کہ دو اور کی اور سے ہاور ہے محقول ہے کہ دو اور کی اور محتول ہے کہ دو اور کو اس کے خوانہ کے دو اور کی سے محتول ہے دو اور کی سے دو اور کی سے دو اور کی محتول ہے کہ دو اور کو اور کی سے دو اور کی سے دو محتول ہے دو اور کی سے دو اور کی سے دو اور کو اور کے دو اور کو اور کو اور کو اور کی سے دو میں سے دو محتول ہے دو اور کو محتول ہے دو اور کو اور کو دو کی سے دو محتول ہے دو اور کو دو محتول ہے دو اور کو کو محتول ہوں کے خوان ہے دو اور کو کی سے دو محتول ہے دو محتول ہے دو اور کو کو کر محتول ہے دو محتول ہوں کی محتول ہے دو محتول ہے دو محتول ہوں کر محتول ہے دو محتول ہے دو محتول ہے دو محتول ہوں کو محتول ہور محتول ہے دو محتول ہے دو محتول ہے دو محتول ہے دو محتول ہوں کو محتول ہے دو محتول ہوں کو محتول ہوں کو محتول ہوں کو محتول ہے دو محتول ہوں کی محتول ہوں کو محتول ہ

(۹۹۱) ﷺ نووی نے کہاں صدیث ہے معلوم ہو تا ہے کہ رات کوجا تھنے کے بعد پھر سور ہنا مکروہ نہیں ہے اور سلف کے بعض زباد نے اس کو نکروہ کہاہے اس خبال ہے کہ آنکھ نہ کھلے اور رات نتجداور و قلیفہ میں نانمہ ہو جاوے اور رسول انڈ کو اس بات کاڈر نہ تھا۔



٧٠٠ عَنْ عَائِشَةَ فَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ
 صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كَانَ جُنبًا فأرَادَ أَنْ
 يَأْكُلُ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأً وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

٧٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ فَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثُنَا أَبِي قَالَا حَدَّثُنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ صَعِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ.

٧٠٢ عَنْ ابْنِ عُمْرَ رضى الله عنهما أَنَّ عُمْرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنْبٌ قَالَ (( نَعَمُ إِذَا تَوَضَّأُ )).

٧٠٣ عَنَّ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ حُنُبٌ قَالَ (( نَعَمُ لِيَتَوَضَّأُ ثُمَّ لِيَنَمُ حَتَّى يَغْتَسِلَ إذًا شَاءَ )).

٧٠٤ عَنْ ابنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بن الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عُلِيْهِ عَنابَة مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ (رَعُونُ اللهِ عَلِيْهِ ).
 (( تَوَضَّأُ وَاغْسِلُ ذَكُرُكَ ثُمَّ نَمُ )).

٥٠٧- عَنْ عَنْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ عَنْ وَتْرِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصَنّعُ فِي الْجَنَائِةِ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَمْ يَنَامُ فَيْلَ أَنْ يَنَامَ أَمْ يَنَامُ فَيْلَ أَنْ يَنَامَ أَمْ يَنَامُ فَيْلَ أَنْ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَمْ يَنَامَ فَيْلَ أَنْ يَغْتَلِ أَنْ يَغْتَسِلُ قَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ وَبُهمَا تَوَضَّا فَنَامَ قُلْتُ الْحَمَدُ لِيلِهِ اللّهِ الّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً.

۲۰۷- ابن عمر سے روایت ہے عمر نے کہایارسول اللہ !اگر ہم میں سے کوئی سونا چاہے اور وہ جنبی ہو؟ آپ نے فرمایا وضو کرے پھر سوسکتاہے۔

200- ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے رسول اللہ میں ہے جنبی ہو تووہ سوسکتاہے؟ میں سے جنبی ہو تووہ سوسکتاہے؟ آپ نے فرمایا ہال وضو کرلیوے پھر سورہے اور جب چاہے عسل کرلے۔

۲۰۹۳ - عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبماے روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کو جنابت ہوتی ہے رات کو آپ نے فرمایا وضو کرلے اور ذکر کو دھوڈال پھر سورہ۔

4.2-عبداللہ بن البی قیس ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاہے یو چھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ور کے بارے میں پھر بیان کیا حدیث کو یہاں تک کہ میں نے کہا آپ جنابت میں کیا کیا کرتے تھے؟ جنابت میں کیا کیا کرتے تھے؟ ایا عسل سے پہلے سور ہے تھے؟ انھوں نے کہا آپ دونوں طرح کرتے بھی عسل کر لیتے پھر سوتے اور بھی وضو کر کے سور ہے۔ میں نے کہا شکر خدا کا جس نے گھائش رکھی امر میں۔



٧٠٧ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِح بِهَنَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
٧٠٧ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُلْثِرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ( إِذَا أَتَى أَحَلَّكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتُوطَنَّا )) زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا وَقَالَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاودَ .

٧٠٨ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَي نِسَائِهِ بِغُسْلِ وَاحِلٍ.

بَابِ وُجُوبِ الْغَسْلِ عَلَى الْمَوْأَةِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْهَا

٧٠٩ عَنْ أَنْسِ بَنِ مَالِكِ رضى الله عنه قال حَاءَت أَمُّ سُلَيْمٍ وَهِيَ حَدَّةُ إِسْحَقَ إِلَى وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت لَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَت لَهُ وَعَائِشَةٌ عِنْدَهُ يَا رَسُولَ اللهِ الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّحُلُ فِي الْمَنَامِ فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّحُلُ مِنْ نَفْسِهِ فَقَالَت عَائِشَةً يَا أُمَّ يَرَى الرَّحُلُ مِنْ نَفْسِهِ فَقَالَت عَائِشَةً يَا أُمَّ

۲۰۷- میہ حدیث بھی ولی ہے جیے اوپر گزری ہے۔ 2۰۷- ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بی بی

الله صلى الله عليه وسلم في فرماياجب تم يس سے كوئى اپنى لى لى سے صحبت كرے كر دوبارہ كرنا جاہے تووضو كر ليوے كرم كرے۔

4-۸- انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ اپنی سب عور توں کے پاس ہو آتے ایک ہی عنسل ہے۔ باب اگر عورت کی منی نکلے تواس باب اگر عورت کی منی نکلے تواس بیسل واجب ہے

409- انس بن مالک مروایت ہے کہ ام سلیم رسول اللہ علیہ اس کے پاس آئی (اور وہ دادی تھیں اسحال کی جو رادی ہے اس عدیث کا اس ہے )اور وہ دادی تھیں اسحال کی جو رادی ہے اس عدیث کا اس سے )اور وہال حضرت عائشہ میٹی تھیں انھوں نے کہایارسول اللہ علیہ اور ت اگر سونے میں ایساد کھے جیسے مردد کھیا ہے (لیتی منی کو) یہ س کر عائشہ نے کہا ام سلیم تونے رسوا کر دیا عور توں کو (اس وجہ ہے کہ احتلام اس عورت کو ہوگا جو بہت

(40A) تنک نووی نے کہاعاصل ان سب حدیثوں کا یہ ہے کہ حب کا کھانااور پیٹااور سونااور جماع کرنا مختس سے پہلے در ست ہے ہی پر سب کا اجماع ہے ای طرح اس بات پر کہ بدن کا پہینہ پاک ہے ان حدیثوں کی روسے میہ امر مستحب ہے کہ کھانایا چیٹایا سونایا جماع کرنا چاہے تووضو کرلیوں اور شر مگاہ کو دھولیوں اگر ایسانہ کرے تو مکروہ ہے اور ائن حبیب اور واؤد ظاہر کی کے نزدیک وضو واجب ہے اور ان حدیثوں سے میں بھی ٹکٹا ہے کہ جنابت کا عنسل فی الفور واجب نہیں بلکہ جب نماز کے لیے اٹھے اس وقت واجب ہے۔ (ابھی باختصار)

(209) ﷺ یعنی حفرت عائش کا کہنا تیرے ہاتھ ہیں مٹی گئے اس سے بدوعا مقصود نہ تھی نہ کوسنا بلکہ انھوں نے نیک بھی ہے یہ کلہ کہا تھا اگر چہ اس کلمہ کا مطلب اصل میہ ہے کہ تھے پر مختابی آوے اور تو غریب ہوجاوے پر اب محادرہ ہو گیا ہے عرب ہیں کہ یہ کلمہ اس وقت کہتے ہیں کہ جب کی بات کو ہرا سجھتے ہیں یا ہراجائے ہیں یا جھڑ کتے ہیں یا خفا ہوتے ہیں۔

نودی نے کہاجب مورت کی منی نگلے تواس پر منسل داجب ہے جیسے مرد پرادر علاء نے اجماع کیا ہے کہ مرداور عورت دونوں پر منسل داجب ہو تا ہے مئی نگلنے سے یادخول سے اور مورت پر جینس اور نظاس سے بھی منسل داجب ہو تا ہے اور جو کوئی مورت ہے اور خون ذرا مجھی نددیکھے تواس پر خسل داجب ہے مجھے قول کے موافق۔ای طرح اگر چہ بچہ کے بدلے صرف گوشت کا لوتھڑا جنے یاخون کی پھٹکی اور جو منسل کو داجب نہیں کہتادہ دخو داجب جانتا ہے اور ہمارا لذہب میرے کہ منسل داجب ہو تا ہے منی نگلنے سے خواد شہوت سے نگلے یا بلا شہوت کود کر نگلے یا بول عی سونے میں نگلے یا جاگئے میں معلوم ہوا اس کا نگلنا یا نامعلوم ہو عاقل ہو یا مجنون ہو۔ اور منی نگلنے سے مید مراد ہے کہ باہر دھی



سُلَيْمٍ فَضَحْتِ النَّسَاءَ تُرِبَّتَ يَمِينُكَ فَقَالَ لِعَالِشَهُ (( بَلْ أَنْتِ فَعَرِبَتُ يَمِينُكِ نَعَمُ فَالَّ فَعَمْ فَالِينَهُ ( ). فَلْتَغْتَسِلُ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِذَا رَأَتْ ذَاكِ )).

٧١٠ عَنْ قَنَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّنَهُمْ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّنَتُ أَنْهَا سَأَلَتْ نَبِيَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْ الْمَرَّأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّحُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ (( إِذَا رَأَتَ ذَلِكِ الْمَرَّأَةُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ (( إِذَا رَأَتَ ذَلِكِ الْمَرَّأَةُ فَلَنَّ مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّحُلُ الْمَرَّأَةُ فَلَاكُ الْمَرَّأَةُ وَلَيْكِ الْمَرَّأَةُ وَلَكِ الْمَرَّأَةُ وَلَكِ الْمَرَّأَةُ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ ذَلِكَ قَالَتُ أَيْنَ يَكُونُ مَذَا فَقَالَ نَبِي اللَّهِ عَلَيْكُ (ر يَقَعَ المَّنَّبَةُ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ ذَلِكَ قَالَتُ بَيْنَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنْ اللَّهُ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ وَلَيْنَ يَكُونُ الشَّبَةُ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ فَيَنَ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ اللَّهُ أَوْ رَقِيقٌ أَصُفُولُ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَةُ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصُفُولُ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَةُ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصُفُولُ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَةُ )).

پر شہوت ہوادر منی بھی ای کی نگلے گی) تیرے ہاتھ میں مٹی گھے (اور یہ انھوں نے نیک بات کہی)۔ آپ نے فرمایا اے عائشہؓ تیرے ہاتھ میں مٹی گھے اورام سلیم سے فرمایا اے ام سلیم عورت منسل کرے اس صورت میں جب ایساد کچھے۔

ماے۔ قادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان سے عدیث بیان کی کہ ام سلیمؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھااگر عورت خواب میں ویکھے وہ جو مرد کیجتا ہے ؟ آپ نے فرمایا جب عورت ایساد کھے توعنسل کرے۔ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا مجھے شرم آئی میں نے کہا ایسا کیا ہوتا ہے؟ رضی اللہ عنہا نے کہا مجھے شرم آئی میں نے کہا ایسا کیا ہوتا ہے؟ رفعی احتلام ہوتا ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا ہے ورنہ بچہ عورت کے مشابہ کیوں کر می تاہے۔ مرد کا نطفہ گاڑھا سفید ہوتا ہے اور عورت کے مشابہ کیوں کر جوتا ہے۔ مرد کا نظفہ گاڑھا سفید ہوتا ہے اور عورت کا پتلازر د بچر جواور پرجاتا ہے بیاڑھ جاتا ہے بی اس کے مشابہ ہوجاتا ہے۔

ور ختی آگر سونے میں یہ دیکھے کہ جماع کیا اور منی نگل لیکن در حقیقت منی نہیں نگلی تو عشن داجب نہ ہو گا۔ ای خرع آگر منی ھرکت کرے یا باہر نہ نگلے تب بھی عشل نہیں اگر کسی کی منی نگلنے گلے اور وہ نماز میں ہواور کیڑے کے اوپر سے ذکر کو تھام لیوے یہاں تک کہ منی رک جاوے تواس کی نماز صحح ہوجائے گی اور عور سے کا تھم مر د کا ساہے۔ (انتھی مختمر آ)

(۱۰) کٹا لیخی بچہ مر داور عورت دونول کے نطقہ سے مل کر پیدا ہو تاہے پھر جس کا نطقہ غالب ہو تاہے بچہ اس کی صورت ہو تاہے اور جب عورت کا نطقہ ہوا تواس کا نگلٹااورا حقیام ہوناممکن ہے۔



٧١١ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ سَأَلَتُ امْرَأَةً رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّحُلُ فِي مَنَامِهِ فَقَالَ (﴿ إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنْ الرَّجُلُ فَلْتَغْتَسِيلٌ ﴾.

آم سَلَمَة قَالَت حَاةَت أَمُّ سَلَمَة مَالَت حَاةَت أَمُّ سَلَمْهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَقَالَت يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْمَحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسُلٍ يَشْخَيِي مِنْ الْمَحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسُلٍ إِذَا احْتَلَمْت فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسُلٍ إِذَا احْتَلَمْت فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ﴿ ( نَعَمُ إِذَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَت الْمَاءَ )) فَقَالَت أُمُّ سَلَمَة يَا رَسُولَ اللَّهِ رَاتَت الْمَاءَ )) فَقَالَت أُمُّ سَلَمَة يَا رَسُولَ اللَّهِ رَات الله عَلَيْهِ وَلَدُها )).

٧١٣ عَنْ هِشَامٍ لِمِن عُرْوَةً بِهَذَا الْإِسْنَاذِ مِثْلَ
 مغنّاهُ وَزَادَ قَالَتُ قُلْتُ فَضَحّتِ النّسَاءَ.

٧١٤ عَنْ عَائِشَةُ زُوْجِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَمَّ يَنِي أَبِي طَلْحَةً وَسَلَّمَ أُمَّ يَنِي أَبِي طَلْحَةً ذَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمَنَى حَدِيثِ هِشَامٍ غَيْرَ أَنَّ فِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا أَفَ لَكِ أَتَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكِ.

٧١٥ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً فَالَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ

اا>-انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ عظافہ سے بوچھا اگر عورت خواب میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اس میں سے وہی چیز نظلے جو مرد سے نگلتی ہے (ایعنی منی نظلے) تو عسل کرے۔

۱۱۵- ام المومنين ام سلمة سے روايت ہے كدام سليم رسول الله على الله الله تعالى ج بات على الله الله تعالى ج بات سے شرم نہيں كرتا كيا عورت پر عسل واجب ہے جب اس كو احتلام جووے؟ آپ نے فرمايا بال جب وہ پائى د كھے (لعنى منى كو)۔ ام سلمة نے كہايار سول الله على كيا عورت كو بھى احتلام ہوتا كو)۔ ام سلمة نے كہايار سول الله على كيا عورت كو بھى احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمايا تيرے ہاتھوں كو مئى گئے (احتلام نہيں ہوتا تو بھى) كيے عورت كے مشابه كيے ہوتاہے؟

۱۱۷- حفرت عائشہ رضی اللہ عنہازوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتی بیں کہ ام سلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتیں باتی وہی حدیث ہے-

سا2- ند کوره بالاحدیث اس سندے بھی مروی ہے-

10- ام المومنين عائش اروايت ب كد ايك عورت نے

اللہ ایک تو ہومر دکی منی کی ہو کی طرح دوسرے لذت اس کے نگلتے وقت اور اس کے نگلنے کے بعد شہوت کا کم ہو جاتا پھر منی جس طرح اور جس حال میں نگلے اس کے نگلنے سے عسل داجب ہوگا۔ انتہی ما قال النو دی

(۱۲) الله الله عند بیث ہے اور کئی حدیثوں ہے یہ بات فاہت ہوتی ہے کہ حیااور شرم یہ بھی اللہ جل جالہ کی ایک صفت ہے پر جیسے اس کی اور صفتیں کالو قات کی صفق کا بھی اعتقاد ہے اور پیچھے بعض متکلمین نے جو اللہ کا تعقاد ہے اور پیچھے بعض متکلمین نے جو اللہ تعالی کی صفات میں تاویل کا طریقہ اختیار کیا ہے وہ خوب نہیں ہے بلکہ ایک طرح کی بدعت ہے دین میں المحدیث نے تاویل کرنے والوں کو بہت براسمجھا ہے۔

(410) 🏗 حدیث میں الت کا لفظ ہے اس کا ترجمہ و بی ہے جو بیان ہوا لینی ہاتھ زخمی کے جاوی اور کونچے جاوی اللہ سے جو الله



صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَلُ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا الْحَلْمَةِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَلُ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا الْحَلَمَةِ وَقَالَ (( نَعَمُ )) فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ تَرِبَتْ يَدَاكِ وَأَلْتُ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( دَعِيهَا وَهَلُ يَكُونُ الشّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَلِكِ إِذًا عَلَا مَاوُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهُ الْوَلَدُ أَخُوالُهُ وَإِذًا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهُ أَعْمَامَهُ )).

## بَابُ بَيَانَ صِفَةٍ مَنِيِّ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْوَلَدَ مَخْلُوقٌ مِنْ مَانِهِمَا

الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَلَّنَهُ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَجَاءَ حِبْرٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَجَاءَ حِبْرٌ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَجَاءَ حِبْرٌ مِنْ الْحَبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَسُولَ اللهِ مَحْمَّدُ فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَاهَ يُصْرَعُ مِنْهَا فَقَالَ المَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ مَحْمَّدُ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ إِنْمَا نَدُعُوهُ بِاللهِ صَلَى الله فَقَالَ اللهِ صَلَى الله فَقَالَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ( إِنَّ السَّمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي عَلَيْهِ وَسَلَمَ ( إِنَّ السَّمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي عَلَيْهِ وَسَلَمَ ( إِنَّ السَّمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي عَلَيْهِ مَسَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ( إِنَّ السَّمِي مُحَمَّدٌ اللهِ عَلَيْهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ( إِنَّ السَّمِي مُحَمَّدٌ اللهِ عَلَيْهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ( إِنَّ السَّمِي مُحَمَّدٌ اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ( أَيْنَفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثُعَكَ )) قَالَ السُّمَعُ بِأَذُنِيَ قَنَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِعُوذٍ مَعَهُ فَقَالَ ( ( سَلُ مَالُى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِعُوذٍ مَعَهُ فَقَالَ ( ( سَلُ )) فَقَالَ اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِعُوذٍ مَعَهُ فَقَالَ ( ( سَلُ )) فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِعُوذٍ مَعَهُ فَقَالَ ( ( سَلُ )) فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بُعُوذٍ مَعَهُ فَقَالَ ( ( سَلُ )) فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِعُوذٍ مَعَهُ فَقَالَ ( ( سَلُ )) فَقَالَ

رسول الله على حيوجها كياعورت عسل كرے جب اس كو احتلام ہو اور پانى و كھے؟ (ليمنى منى) آپ نے فرمايا ہاں عسل كرے - حضرت عائشة نے كہا تيرے ہاتھوں كو منى لگے اور وہ كو ني جاويں ہتھيارے رسول الله على نے فرمايا چينور دے اس كو آخر بچہ جو مشابہ ہو تا ہے مال باپ كے وہ كاہ ہے ہو تا ہے؟ جب عورت كا نطف مر د كے نطف پر عالب ہو تو بچہ اپنے نخميال كر مشابہ ہو تا ہے اور جب مر د كا نطفہ عورت كے نطفہ پر عالب ہو تو بچہ اسے نظالب ہو تو بچہ اور جب مر د كا نطفہ عورت كے نطفہ پر عالب ہو تو بچہ دو هيال پر پر تا ہے۔

# باب : عورت اور مر دكی منی كابیان اور اس بات كاكه بچه دونول كے نطفے سے بید اہو تاہے

۲۱۷- توبان سے روایت ہے جو مولی (آزاد علام) تھارسول اللہ علیہ کا اس نے کہا کہ میں رسول اللہ علیہ کی پاس کھڑا تھا کہ است میں یہود کے عالموں میں ہے ایک عالم آیااور بولاالسلام علیک یا محمد میں نے اس کو ایک دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچاوہ بولا تو کیوں دھکادیتا ہے میں نے اس کو ایک دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچاوہ بولا تو کیوں دھکادیتا ہے میں نے کہا تو (نام لیتا ہے حضرت کا اور) رسول اللہ کیوں نہیں کہتا؟ وہ بولا ہم ان کو اس نام سے پکارتے ہیں جو ان کے گھر والوں نے رکھا ہے۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا میرا نام جو گھر والوں نے رکھا ہے وہ محمد ہے۔ یہودی نے کہا کہ میں تمہارے پاس بھی ہو ہوگا اس نے کہا میں کان سے سنوں گا تب بنلاؤں تھے کو آیاہوں رسول اللہ علیہ کان سے سنوں گا تب بنلاؤں تھے کو قائدہ ہوگا اس نے کہا میں کان سے سنوں گا تب رسول اللہ علیہ نے ایک چھڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی رسول اللہ علیہ نے ایک چھڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی زمین پر لکیر تھینی (جسے کوئی سوچے وقت ایسا کرتا ہے) اور فرمایا بوچھے۔ یہودی نے کہا جس دن بیر زمین آ سان بدل کردو سے زمین زمین آ سان بدل کردو سے زمین وقت کہاں ہونے گا جوں اللہ علیہ کھڑی وقت ایسا کرتا ہے) اور فرمایا وقت کہاں ہونے گا جوں اللہ علیہ کھڑی وقت ایسا کر تا ہے) اور فرمایا وقت کہاں ہونے گا جوں اللہ علیہ کھڑی وقت ایسا کردو سے زمین آ سان بول کردو سے ذمین آ

للے ایک ہتھ بارے نوویؓ نے ای کو صحیح کہاہے لیکن مجمع البحار میں ہے کہ صحیح آلت ہے بعنی چیخ ماری حضرت عائشڈ نے۔



الْيَهُودِيُّ أَيْنَ بِكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ )) قَالَ فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِحَازَةً غَالَ (( فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ )) قَالَ الْيُهُودِيُّ فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ (( قَالَ زَيَادَةُ كَبِدِ النُّونَ ﴾ قَالَ فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا قَالَ (( يُنْحَرُ لَهُمْ ثُورُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا )) قَالَ فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ مِنْ عَيْنِ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ قَالَ وَحَنَّتُ أَمُّٱلْكَ عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا نَبِيُّ أَوْ رَجُلُّ أَوْ رَجُلَانَ قَالَ (( يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثُتُكَ )) قَالَ أَسْمَعُ بِأَذْنَيَّ قَالَ حَمْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ الْوَلَدِ قَالَ (( مَاءُ الرَّجُل أَلْيَصْ وَمَاءُ الْمَرَّأَةِ أَصْفَرُ فَإِذًا اجْتَمَعَا فَعَلَا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيٌّ الْمَرَّأَةِ أَذُكُرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذَا عَلَا مَنِيٌّ الْمَرْأَةِ مَنِيٌّ الرَّجُل آنَتَا ياذُن اللَّهِ ﴾. قَالَ الْبَهُودِيُّ لَقَدْ صَدَقَتَ وَإِنَّكَ لَنَبِّي ثُمَّ الْصَرَفَ فَذَهَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنْ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءَ مِنْهُ حَتَّى أَتَانِيَ اللَّهُ بِهِ )).

٧١٧ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سَلَّامٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ
 بِعِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ
 صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ زَائِدَةُ كَبِدِ النّون

نے فرمایالوگ اس وقت ائد جرے میں بل صراط کے پاس کھڑے موں مے۔اس نے یو چھا پھر سب سے بیلے کون لوگ اس بل سے یار ہو کے ؟ آپ نے فرمایا مہاجرین میں جو محاج میں (مہاجرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو پیغیر کے ساتھ گھریار چھوڑ کر نکل گئے اور فقر و فاقد کی تکلیف پر صبر کیااور د نیار لات ماری) یہودی نے كها پر جب وه لوگ جنت من جائي كے توان كا يبلاناشته كيا موگا؟ آپ نے فرمایا مچھلی کے جگر کا فکرا (جو نہایت مزیدار اور مقوی موتاب)اس نے کہا بھر صح کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ یل کاٹا جائے گاان کے لیے جو جنت میں چراکر تاتھا۔ پھراس نے بوچھانے کھاکروہ کیا پیس مے؟ آپ نے فرمایا ایک چشمہ کاپانی جس کانام سلسیل ہے۔اس میودی نے کہا آپ نے تج فرمایااور میں آپ ہے ایک ایس بات ہو چھنے آیا ہوں جس کو کوئی نہیں جاناد نیابیں سوائی کے شاید اور ایک دو آدمی جانے ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر میں وہ بات تھے بتادوں تو تھے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا میں اپنے کان سے س لول گا پھراس نے کہا میں بچہ کو پوچھتا ہون آپ نے فرمایا مر د کایانی سفید ہے اور عورت کایانی زرد ہے جب بید دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور مرد کی منی عورت کی منی پر غالب ہوتی ہے تو اللہ کے تھم ہے لڑ کا پیدا ہو تاہے اور جب عورت کی منی غالب ہوتی ہے مرد کی منی پر تو اوکی پیدا ہوتی ہے اللہ کے علم ہے۔ یبودی نے کہا آپ نے بچ فرمایا اور بے شک آپ پغیر ہیں پھر جب چلا پیٹے بھر کر تورسول اللہ عظفے نے فرمایاس نے جو بائیں مجھ سے بوچیں وہ مجھے کوئی معلوم نہ تھیں یہاں تک کہ اللہ تعالی نے مجھ کو بتادیں۔

کاک- اوپر والی حدیث اس سند ہے بھی مر وی ہے صرف چند الفاظ کا معمولی تغیر و تبدل ہے-



وَقَالَ أَذْكُرَ وَآنَتُ وَلَمْ يَقُلُ أَذْكُرًا وَآتَثَا.

# بَابُ صِفَةِ غُسْلِ الْجَابَةِ

٧١٨ عن عَائِشَةً فَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُغْرِغُ بِيَجِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَعْرَضَا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَاحُذُ الْمَاءَ فَيُدْحِلُ بَتَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَاحُذُ الْمَاءَ فَيُدْحِلُ الْمَاءِةُ فَي أَصُولِ الشَّعْرِ حَتَى إِذًا رَأَى أَنْ قَدْ السَّبَرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ الشَّيْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَالِر حَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِحْلَيْهِم.

٧١٩ عَنْ هِشَامٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ غَسْلُ الرَّحْلَيْن.

٧٢٠ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 رَسَلُمَ اغْتَسَلَ مِنْ الْحَنَابَةِ فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثًا
 ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَارِيَةَ وَلَمْ يَذْكُرُ
 غَسْلَ الرَّحْلَيْن.

٧٢١ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَائِةِ بَدَأً
 غَلَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَائِةِ بَدَأً
 غَغْسَلَ يَدَيُهِ قَبْلَ أَنْ يُدْحِلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ

# باب عشل جنابت كابيان

۸۱۷- ام المومنین عائش ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ جب جب جنابت کا عسل کرتے تو پہلے دونوں ہاتھ وحوتے پھر واپنے ہاتھ ہے یہ رسول اللہ علیہ ہاتھ ہے یہ رفاوہ حوتے پھر وضو ہاتھ سے یائی ڈالتے اور بائیں ہاتھ سے شر مگاہ دحوتے پھر یائی لیتے او کرتے جس طرح نماز کے لیے تیاد کرتے تھے۔ پھر یائی لیتے او رائی انگلیاں بالوں کی جزوں میں ڈالتے جب آپ دیکھتے کہ بال تر ہوگئے تو اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے بھر کر تین چلوڈالتے پھر سارے بدن بریائی ڈالتے پھر دونوں یاؤں دھوتے۔

19- ندکورہ بالا حدیث اس سند ہے بھی مروی ہے مگر اس میں دونوں یاؤں دھونے کاذ کر نہیں –

- 17 - اس سند ہے بھی ولی ہی حدیث مروی ہے کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اگر م علی ہے نہ حضرت عائشہ نے عسل جنابت کیا تو آپ نے دونوں ہاتھوں ہے ابتداء کی ان کو تمین مرتبہ دھویا۔ باتی حدیث وہی ہے مرف پاؤل و طونے کاذ کر نہیں ہے۔

271-ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہاہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا عسل کرتے تو پہلے ووٹوں ہاتھ وحوتے برتن میں ہاتھ ڈالنے ہے پہلے پھر وضو کرتے جیسے

(۱۸۵) انت نوویؒ نے کہاہارے اصحاب کے زویک شمل جنایت کا کمال ہے کہ پہلے دونوں پہنچوں کو تین ہار دھوئے برتن میں ہاتھ والے سے پہلے پھر شر مگاہ پراور بدن پر جو نجاست گلی ہواس کو دھوئے پھر د ضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کر تاہے پھر سب انگلیاں پائی میں وال کر ایک چلو لیوے اور سر کے بالوں اور ڈاڑھی کے بالوں میں اس سے خلال کرے پھر اپنے سمر پر تین چلو پھر کر ڈالے پھر بنظوں اور کانوں اور نان اور ناف اور سب کانوں اور نان کہ بنچاوے پھر تین بار سارے بدن پر پائی ڈالے اور سب جگہوں میں پائی پہنچاوے پھر تین بار سارے بدن پر پائی ڈالے اور سب جگہوں میں پائی پہنچاوے پھر تین بار سارے بدن پر پائی ڈالے اور سب جگہ پائی پہنچاوے اور متحب ہے کہ دائنی جانب سے شر دع کرے بیٹے اور بعد فراغت کے اشعد ان لا المه الا الله الا الله الا الله الا اللہ او حدہ لا شریک له واضعد ان محمد اعدہ ور صولہ پڑھے مشل سے پہلے نیت کرے۔ ان سب چیز وں بھی نیت اور سارے بدن پائی پہنچانا فرض ہے اور شرط ہوں نواست سے پاک ہواور باتی سب چیز ہی سنت ہیں اور لمنا بدن کا واجب نہیں ہے گرمالگ اور سزتی کے نازدیک واجب نہیں ہے گرمالگ اور سزتی کے در سے سے اور شرط ہوں جن میں جنسل جا کہ کا خواد طاہر کی کے زودیک واجب نہیں ہے گرمالگ اور سزتی کے در کے واجب نہیں ہے گرماؤہ طاہر کی کے زودیک واجب نہیں ہے گرماؤہ طاہر کی کے زودیک واجب ہیں ہور ناخی مختر آ)۔



تَوَضَّأُ مِثْلَ وُضُوبِهِ لِلصَّلَاةِ.

٧٢٧- عَنْ الْبِي عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّتُنْيِي حَالَيْهِ عَلَيْكُهُ غُسْلُهُ مَيْسُونَةُ قَالَتُ أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُهُ غُسْلُهُ مِنْ الْحَنَايَةِ فَعَسَلَ كَفَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَانًا ثُمَّ أَدْحَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَعَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ صَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَكُمَ اللهِ الْأَرْضَ فَدَلَكُهَا دَلُكُما شَدِيدًا ثُمَّ تَوضًا وضُوءَهُ لِلصَّلَةِ فَمَ تُمَ فَنَاتٍ مِلْءَ كَفَّهِ ثُمَّ فَعَسَلَ سَائِرَ حَسَدِهِ ثُمَّ تَنحَى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ غَسَلَ سَائِرَ حَسَدِهِ ثُمَّ تَنحَى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَعَسَلَ سَائِرَ حَسَدِهِ ثُمَّ آئِينَهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ فَيْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَعَسَلَ مَائِلَهِ فُمَ أَنْهُ بَالْمِنْدِيلِ فَرَدًى فَيْهِ فَرَدَهُ فَيْ أَوْنَانَالُ وَمُ اللّهُ فَيْ مُنْ مَقَامِهِ فَيْلِكَ فَعَسَلَ مَعْقِهِ فَيْ مُ أَنْهُ فَعَسَلَ مَائِهِ فَمْ أَنْهُ فَيْ أَنْهُ فَلَا فَالْمُونِ فَيْلَهُ فَيْمُ اللّهِ فَنْ مَقَامِهِ فَلِكَ فَيْمُ اللّهُ فَنْهُ اللّهُ فَلَالَ مَا الْمَالِهِ فَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٧٢٣ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسِ فِي حَدِيثِهِمَا إِفْرَاعُ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ عَلَى الرَّأْسِ وَفِي حَدِيثِهِمَا إِفْرَاعُ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ عَلَى الرَّأْسِ وَفِي حَدِيثٍ وَكَيْمٍ وَصْفُ الْوُضُوءِ كُلَّهِ يَذْكُرُ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقَ فِيهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً ذِكْرُ الْمِنْدِيل.

نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔

277- ابن عباس رضی اللہ عنبماے روایت ہے کہ میری خالہ میمونہ رضی اللہ عنبہانے بیان کیا کہ انھوں نے پائی رکھار سول اللہ کے لیے عنسل جنابت کے واسطے۔ آپ نے پہلے دونوں پہنچ دھوے دوباریا تین بار پھر ہاتھ ہر تن میں ڈالا اور پائی شر مگاہ پر ڈالا اور پائی شر مگاہ پر ڈالا اور بائی شر مگاہ پر ڈالا اور بائی شر مگاہ پر ڈالا اور بائی ہاتھ کو زمین پر پھیرار گڑ کر اور بائیں ہاتھ کو زمین پر پھیرار گڑ کر زورے پھر وضو کیا جیسے نماز کے لیے کرتے تھے بھر اپ سر پر تین چلو بھر کر ڈالے پھر سارے بدن کو دھویا پھر اس جگہ ہے سر پر مرک گے اور پاؤل دھوے پھر میں رومال لے کر آئی بدن پو شچھنے کی بر اس جگہ ہے سر کو آپ نے دن لیا۔

27۳- اس سند سے بھی یہی حدیث مروی ہے مگر سر پر تین چلو کا ذکر نہیں ہے۔ وکیج سے بھی بہی روایت مروی ہے اس میں وضو کی مکمل تر تیب ہے اور انہوں نے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ ابو معاویہ کی حدیث میں رومال کا ذکر نہد

(۷۲۲) ﷺ نوویؒ نے کہااس حدیث سے معلوم ہو تاہے کہ ہاتھ پاؤں پونچھنا بہتر نہیں ہے اور ہمارے علیا، کے اس میں پانچ قول ہیں۔ایک تو یہ کہ بونچھنا مستحب ہے اور پونچھنا مکروہ نہیں کہد سکتے۔ دوسر اید کہ بونچھنا مکروہ ہے۔ تیسر اید کہ بونچھنا دونوں برابر ہیں۔ چو تھا یہ کہ بونچھنا مستحب ہے۔ پانچواں یہ کہ گری میں مکر دہ ہے جاڑے میں مکر دہ نہیں۔اور صحابہؓ سے اس میں تین فد ہب منقول ہیں ایک تو یہ کہ بونچھنا جائز ہے بچھ قباحت نہیں و ضواور عسل دونوں میں انس بن مالک اور سفیان تورکی کی قول ہے۔ دوسرا یہ کہ بونچھنا مکروہ ہے و ضواور عسل دونوں میں ابن عراور ابن الی کیا بھی قول ہے تیسر ایہ کہ د ضومی مکروہ ہے عسل میں مکروہ نہیں۔

این عبال کا قول یکی ہاورنہ ہو نچھنے کے باب بیں ایک حدیث یہ ہے دوسر ی صحیح حدیث اور ہے کہ رسول انڈ منسل کر کے نگط اور آپ کے سر سے پانی ٹیک رہا تھا اور ہو نچھنے کو ایک جماعت صحابہ ؓ نے نقل کیا ہے لیکن اس کی اسناد ضعیف ہیں۔ ترندی نے کہا اس باب بیس رسول انڈ ؓ سے بچھ ٹابت نہیں۔ (نوویؓ)

بعضوں نے اس حدیث سے پونچھنا جائزر کھاہے کیونکہ ہاتھ سے پانی جھنگانااور کیڑے سے پونچھنادونوں برابر ہیں۔نووی نے کہا جارے اسخاب کے اس میں تبین قول ہیں ایک سے کہ نہ جھنگانا بہتر ہے اور جھنگانا کروہ نہیں کہد سکتے۔دوسر سے بید کہ مکروہ ہے تیسر سے بید کہ مہاج ہے اور یہی صبح ہے کیونکہ اس صدیث سے اباحت ٹابت ہوتی ہے اور ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ (انھی)

٧٢٤ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَمَسَّهُ وَحَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاء هَكَذَا يَعْنِي يَنْفُضُهُ.

٧٢٥ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ ذَعَا بِشَيّء نَحْوَ الْجِلَابِ فَأَخَذَ بِكُفّهِ بَدَأُ بِشِقَ رَأْسِهِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفّهِ فَقَالَ رَأْسِهِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفّيهِ فَقَالَ بهما عَلَى رُأْسِهِ.

يَابُ الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنْ الْمَاءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَغُسْلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي إِنَاءَ وَاحِدٍ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَغُسْلِ فِي إِنَاءَ وَاحِدٍ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَغُسْلِ أَحَدِهِمَا بِفَضْلِ الْآخِر

٧٢٦- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْنَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنْ الْجَنَائِةِ

٧٢٧ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَح وَهُوَ

444- ابن عباس رضی الله عنها میمونه رضی الله عنهاے روایت کرتے بیں که نبی اکرم ﷺ کے پاس تولیہ لایا گیا لیکن آپ نے اے نہ چھوااور ہاتھوں ہے پائی جھاڑتے رہے۔

200- ام المومنین حفرت عائش سے روایت ہے رسول اللہ علی جب جنابت کا عسل کرتے تو ایک برتن پائی کا منگوائے علاب کے برابر (حلاب وہ برتن ہے جس میں او منی کاد ودھ دو ہے ہیں) پھر ہاتھ سے پائی لیتے اور پہلے داہنا جانب سر کادھوتے پھر بایاں جانب بعداس کے دونوں ہاتھ سے پائی لیتے اور سر پر بہاتے۔ بایاں جانب بعداس کے دونوں ہاتھ سے پائی لیتے اور سر پر بہاتے۔ باب عسل جنابت میں کتنایائی لینا بہتر ہے اور عنسل باب عسل جنابت میں کتنایائی لینا بہتر ہے اور عنسل کرنامر داور عورت کا ایک برتن سے ایک ہی حالت میں اور عسل کرنا ایک دوسر سے کے بیچے ہوئے پائی سے میں اور عسل کرنا ایک دوسر سے کے بیچے ہوئے پائی

۲۲۷- ام المومنین عائشہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ عسل کرتے تھے ایک برتن سے جس میں تین صاع پانی آتا ہے(بعنی سات آٹھ سیر) جنابت ہے۔

272-ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہاہے روایت ہے کہ رسول اللہ عنہا عالم منین عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عنہا عنسل کرتے تھے ایک کھر سے اور وہ فرق تحا ( فرق

(۷۲۵) ﷺ معیج طلاب ہے بکسر حاماور تخفیف لام اور بعضوں نے اس کو جلاب پڑھابضم جیم و تشدید لام کے اور مر اداس سے گلاب ہے لیکن ہروکؒ نے اس کا نگار کیا ہے اور کہاکہ صحیح حلاب ہے۔

(۲۲۷) جنتہ نووی نے کہااٹل اسلام نے اجماع کیا ہے کہ و ضواور عنسل کے لیے پانی کی مقدار معین نہیں ہے بلکہ تقبیل اور کیٹر سب کافی ہے بیٹر طیکہ اعتماعیگے جادیں اور مستحب میر ہے کہ و ضویس ایک مدے کم نہ ہواور عنسل میں ایک صاغ ہے کم نہ ہواور صاغ پانچے رطل اور تہائی رظل کا ہو تا ہے اور مدا کیک رطل اور تہائی رطل اور ہمارے بعض اصحاب نے کہاہے کہ یہاں وہ صاغ مراد ہے جو آٹھ رطل کا ہو تا ہے بہر حال پانی بریکار بہانا منع ہے آگر چہ ندی کنارے عنسل کر تاہو۔ یہ ممالعت تنزیجی ہے اور بعضوں نے کہااسر اف حرام ہے۔ امہی

(۵۲۷) جڑے نووئی نے کہامر دادر عورت دونول کاطہارت کرناایک برتن سے جائزہے باہمان اہلام لیکن عورت کاطہارت کرنامروکی طہارت سے بچے ہوئے بال سے وہ بھی باجماع جائزہے اور مروکاطہارت کرناعورت کی طہادت سے بیچے ہوئے بالی سے ہمارے اورمالک اور ابو حنیقہ اور جمہؤر علماء کے نزدیک جائز ہے اوراس میں کراہت بھی نہیں ہے بدلیل احادیث صححہ کے اوراحمد بمن حنبل اورداؤد اللے



الْفَرَقُ وَكُنْتُ أَغْنَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَالَ قُنَيْبَةً قَالَ سُفْيَانُ وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعُ.

٧٧٨ عن أبي سَلَمة بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِي الله عنهما قَالَ دَحَلْتُ عَلَى عَالِشَة أَنَا وَاخْوهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحَنَابَةِ فَدَعَتْ مَلْق اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحَنَابَةِ فَدَعَتْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحَنَابَةِ فَدَعَتْ مِنْ الْحَنَابَةِ فَدَعَتْ مِنْ الْحَنَابَةِ فَدَعَتْ مِنْ الْحَنَابَةِ فَدَعَتْ وَيَيْنَا وَيَيْنَهَا سِنْرٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَيْنَا وَيَشْهَا سِنْرٌ وَأَلْهِمَا فَالَ وَكَانَ أَزُواجُ وَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاقُ أَوْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاحُدُنَ مِنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاحُدُنَ مِنْ رَأُوسِهِنَ حَتَى تَكُونَ كَالُوفُوءَ وَسَلَّمَ بَاحُدُنَ مِنْ رُعُوسِهِنَّ حَتَى تَكُونَ كَالُوفُوءَ وَسَلَّمَ بَاحُدُنَ مِنْ رُعُوسِهِنَّ حَتَى تَكُونَ كَالُوفُوءَ .

اس برتن کو کہتے ہیں جس میں تین صاع پائی آتا ہے) اور میں اور آپ ایک بی برتن سے عسل کرتے۔ سفیان نے کہا فرق تین صاع کا ہو تاہے۔

۱۹۸۵ - ابو سلمہ بن عبرالرحمٰن سے روایت ہے کہ بیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا رضائی (دودھ کے ناتے کا بھائی (عبراللہ بن بزید) ان کے پاس مجھے اور عسل جنابت کو بوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر کرتے تھے ؟ انھوں نے ایک بر تن منگوایا جس میں صاع بحریانی آتا تھا اور نہائیں اور ہمارے اور انظے نہ میں ایک پردہ تھا نھوں نے ایپ سر پر تین باریانی ڈالا اور انظے نہ میں ایک پردہ تھا تھوں نے ایپ سر پر تین باریانی ڈالا ابوسلمہ نے کہار سول اللہ علی کی بیبیاں این بال کتر آتی تھیں اور کانوں تک بال رکھتی تھیں۔

لتے ظاہری کے زدیک عودت کے بیج ہوئے پانی ہے مرد کو طہارت درست نہیں بشر طیکہ عورت اس پانی کو خلوت بیں لے گئی ہواوراس کو استعال کیا ہواور عبداللہ بن سرجس اور حسن بھریؒ ہے ایسائی متقول ہے اور امام احمد ہے ایک روایت ہمارے موافق بھی ہے اور سعید بن مین اور حسن ہے مطلقاً کراہت بھی محقول ہے اور مخار جہور کا قول ہے کو نکہ احاد یث صححہ سے بدا سر ٹابت ہے کہ رسول اللہ نے اپنی بیبیوں کے ساتھ عنسل کیا ہے اور ہر ایک نے دوسر سے کا بچا ہوا پائی استعال کیا اور خلوت کو اس میں کوئی داخل نہیں اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی ایک بی بی کے بچے ہوئے پانی سے عنسل کیا۔ روایت کیا اس کو ابوداؤداور ترقہ کیا ور استان اور استاب سنن نے۔ ترفہ کی ہوئے کہا ہے جو ہوئی ان سے عنسل کیا۔ روایت کیا اس کو ابوداؤداور ترقہ کیا ور استان اور استاب سنن نے۔ ترفہ کی اس کو کہا ہے بیامراداس سے بہ کہ جو پانی عورت کی اعتماء سے گرا ہو وہ تو مستعمل ہے اس سے عنسل در ست نہیں یاوہ ممانعت استحاب شعیف کہا ہے بیامراداس سے بیہ کہ جو پانی عورت کے اعتماء سے گرا ہو وہ تو مستعمل ہے اس سے عنسل در ست نہیں یاوہ ممانعت استحاب کے لیے ہے۔ واللہ اعظم (ابھی)

(۷۲۸) ہے۔ ظاہر حدیث سے معلوم ہو تا ہے کہ ابوسلمہ اور عبداللہ بن پزیڈ نے ان کاسر اوراد پر کابدن دیکھاور نہ ان کے سامنے پانی منگوانے سے اور نہانے سے کوئی فائدہ نہ تھا۔ عبداللہ تور ضاعی بھائی تھے اور ابوسلمہ رضاعی بھائج تھے کیونکہ ام کلٹوم بنت ابی بکڑنے ان کو دودھ پلایا تھا اور بہ دونوں محرم ہیں اور محرم کواو پر کابدن دیکھناور ست ہے۔

صدیت میں وفرہ کالفظہ اصمعی نے کہاہ فرہ لہ ہے بڑھ کرہاہ رلمہ ان بالوں کو کہتے ہیں جو مونڈ ھول تک ہوں۔اور ول نے کہا وفرہ لمہ ہے کم ہے بعنی جو بال کانوں تک ہوں ابو جاتم نے کہاہ فرہ وہ بال ہیں جو کانوں پر ہوں۔ قاضی عیاض نے کہاعرب کی عور تمی تو چو ٹیاں تکالا کر تمیں تھیں اور رسول اللہ کی بیبیوں نے آپ کی وفات کے بعد شاید ایسا کیا ہوز بنت کے ترک کرنے کے لیے۔نوو ک نے کہا قاضی عیاض کی طرح اور علاء نے بھی کہا ہے اور یہ گمان نہیں ہو تاکہ انھوں نے رسول اللہ کی حیات میں ایسا کیا ہواور اس صدیت سے بیات نکتی ہے کہ عورت کو بال کم کرنادر ست ہے۔ (ایمنی)



٧٢٩ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بَنِ عَبِّدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَتِ عَائِشَةً كَانَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ قَالَ مَا عَلَيْهَا مِنْ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ بَدَأَ بِيَعِينِهِ وَغَسَلَ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْأَذَى الَّذِي بِهِ بِيَعِينِهِ وَغَسَلَ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْأَذَى الَّذِي بِهِ بِيَعِينِهِ وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ حَتَّى الْأَذَى الَّذِي بِهِ بِيَعِينِهِ وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ صَبَّ عَلَى وَأُسُولُ وَاللّهِ قَالَتُ عَالِشَةً كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَّا وَرَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ الللّهِ عَلْمُ الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلْمَ اللّهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلْمَ الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلْمَ الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلْمَ الللّهِ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهِ عَلْمَ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ

٧٣٠ عَنْ عَالِيْنَةَ أَنْهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ
 وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ
 يَسَعُ ثَلَاثَةً أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ.

٧٣١ - عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَحْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنْ الْحَنَابَةِ

٧٣٧ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ إِنَاءِ يَيْنِي وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ إِنَاءِ يَيْنِي وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ إِنَاءِ يَيْنِي وَرَبّينَهُ وَاحِدٍ فَيُبَادِرُنِي حَنّى أَقُولَ دَعْ لِي دَعْ لِي وَكُنّان.

٧٣٣ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنْهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ
 وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ وَاحِد.

٧٣٤ عَن ابْن عُبَّاس أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

219 - ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے حضرت عائشہ فی کہا کہ رسول اللہ علیہ عشل کرتے تو دائے ہاتھ سے شروع کرتے ہوا کہ رسول اللہ علیہ عسل کرتے ہودائے ہاتھ سے کرتے ہیلے اس پر پانی ڈالنے اور اس کو دھوتے پھر واہنے ہاتھ سے پانی ڈالنے او رہائیں ہاتھ سے بدن پر جو نحاست ہوئی اس کو دھوتے جب اس سے فراغت ہوتی تو سر پر پانی ڈالنے۔ حضرت دھوتے جب اس سے فراغت ہوتی تو سر پر پانی ڈالنے۔ حضرت عائشہ نے کہا ہیں اور رسول اللہ علیہ جنابت کا عسل ایک برتن سے کیا کرتے۔

۰۳۰- ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے عسل کیا کرتے جس میں تبین مدیا کچھ ایسا ہی اِنْ آتا۔

ا ۱۵۳-ام المومنین عائش ہے روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ علی عنسل کرتے تھے ایک برتن سے دونوں کے ہاتھ اس میں پڑتے جاتے ادریہ عنسل جنابت کا تھا۔

200 - ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ علی مسل کرتے تھے اور برتن سے جو میرے اور آپ کے ایک میں ہوتا آپ جلدی پانی لیتے یہاں تک کہ میں کہتی تھوڑا یائی میرے لیے چھوڑد واور دونوں جنبی ہوتے۔

٣٣٧- ام المومنين ميوند سے روايت بى كريم عمل كرتے تھا يك برتن سے -

٣٧٧- ابن عبال عروايت بكر رمول الله علي ميوند ك

(۳۰) ہے تاضی عیاض نے کہام ادیہ ہے کہ ہرایک کے لیے تمن عیانی لیاجا تایا ہے ہراہ صاع ہے تاکہ مُوافق ہواس حدیث کے جس میں فرق کاذکر ہے اایسان کمی وقت میں ہوا ہوگا۔ نوو گ نے کہااس حدیث میں تمن عد کاذکر ہے اور دوسر کاروایت میں یہ ہے کہ ایک فرق ہے آپ عشل کرتے اور ایک روایت میں یا بی کھوک کابیان ہے عشل میں اور آپ عشل کرتے اور ایک روایت میں یا بی کھوک کابیان ہے عشل میں اور ایک کوک کاو ضو میں اور ایک روایت میں ایک صاع عشل کے لیے اور ایک مدوضو کے لیے آیا ہے اور ایک روایت میں ہے ایک مدے وضو اور عشل ایک صاع ہے بہر حال اور عشل کے تعاد بہر حال طہادت کے لیے یائی کی کوئی مقد ار مقرر نہیں ہے۔

طہادت کے لیے پائی کی کوئی مقد ار مقرر نہیں ہے۔



عُلِيْكُ كَانَ يَغْتُسِلُ بِفَصْلِ مَيْمُونَةً.

٧٣٥ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ كَانْتْ هِيَ
 وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلَانِ فِي
 الْإِنَاء الْوَاحِدِ مِنْ الْحَنَائِةِ.

٧٣٦ عَنْ أَنَسَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَغْنَسِلُ مِخْمُسِ مُكَاكِيكَ وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُوكٍ و قَالَ اثِنُ الْمُثَنَّى مِخْمُس مَكَاكِيَّ.

٧٣٧ - عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدُّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَدْسَةِ أَمْدَادِ.

٧٣٨ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ مِنْ الْمَاءِ مِنْ الْحَنَابَةِ وَيُوضَّفُهُ الْمُدّ.

٧٣٩ عَنْ سَفِينَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ مَثَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدُّ.

َ بَابُ اسْتِحْبَابِ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْس وَغَيْرِهِ ثَلَاثًا

٧٤٠ عَنْ جُنِيْرِ بْنِ مُطَّعِم قَالَ تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَغْسِلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( أَمَّا أَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَنْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( أَمَّا أَنَا أَنَا لَيْهِ وَسَلَّمَ (( أَمَّا أَنَا لَيْهِ وَسَلَّمَ ()

بج ہوئے پانی سے عسل کرتے تھے۔

2000 - ام المومنین ام سلمه رضی الله عنهاے روایت ہے کہ وہ اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم جنابت کا عسل ایک برتن ہے کہ کہ کہ کہ کہ اللہ علیہ وسلم جنابت کا عسل ایک برتن ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ ہے۔

۲۳۷- انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ کوک ہے عسل کرتے اور ایک مکوک ہے وضو کرتے (کموک سے مراد مدہے)۔

2 ساء - انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدسے وضو کرتے اور ایک صاع ہے لے کر یا گا مدتک عنسل کرتے۔ یا گا مدتک عنسل کرتے۔

۸۳۵- سفینہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کو ایک صاع پانی عسل جنابت کے لیے اور ایک مہ پانی وضو کے لیے کانی تھا۔

9-2- سفینہ رضی اہلاء عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاع پانی سے عسل کرتے اور ایک مدیانی سے وضو کرتے۔

باب: سروغیرہ پر تین بارپانی ڈالنے کابیان

- 2000 جبیر بن مطعم رضی اللہ عند سے روایت ہے لوگوں نے جھگڑا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عسل میں۔ جھگڑا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عسل میں۔ بعضوں نے کہاہم توسر کواس طرح دھوتے ہیں ایسے ایسے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اینے سر پر تین چلو ڈالٹا

(۳۹) ہیں امام مسلم نے کہا کہ ابو بکر بن ابی شیبہ نے سفینہ کو صحابی کہااور ابور پھانہ نے کہا کہ وہ بوڑھا ہو عمیا تھا لیتی سفینہ اور جھے اس کی روایت کا عتبار نہیں۔ نووٹی نے کہااس صورت میں امام مسلم نے اس حدیث کواور حدیثوں کی متابعت کے طور پر نفل کیانہ اس پراعتاد کر کے۔ (۴۰۰) جند نووٹی نے کہااس حدیث سے یہ نکاتا ہے کہ سر پر تین بارپانی ڈالنا عنسل میں مستحب ہے اور اس پر انفاق ہے اور سر پر قیاس کیا ہے اور اعتماکواور جیسے وضویس تین تین بار ہر ایک عضو کار ھونا مستحب ہے اس طرح عنسل میں۔ مول-مول- فَإِنِّي أَفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثُ أَكُفُّ )). ٧٤١ - عَنْ خُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ مِنْ الْحَنَّابَةِ فَقَالَ (( أَمَّا أَنَا فَأْفُوغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا )).

٧٤٢ - عَنْ حَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ وَفَدَ ثَقِيفٍ سَأَلُوا النّبِيَ عَلَيْ اللّهِ أَنَّ وَفَدَ ثَقِيفٍ سَأَلُوا النّبِي عَلَيْ الرّضَ الرّفَ فَكَيْفَ بِالْغُسْلِ فَقَالُوا إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضَ الرّفَ بَارِدَةً فَكَيْفَ بِالْغُسْلِ فَقَالُ (( أَمَّا أَنَا فَأَفُوعُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا )) فَال أَبْنُ سَالِم فِي رَوْائِتِهِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا آبُو بِشْرٍ وَقَالَ إِنَّ وَفَٰدَ تَقِيفٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ بِشْرٍ وَقَالَ إِنَّ وَفَٰدَ تَقِيفٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ بِشْرٍ وَقَالَ إِنَّ وَفَٰدَ تَقِيفٍ قَالُوا يَا رَسُولُ اللّهِ بِشْرٍ وَقَالَ إِنَّ وَفَٰدَ تَقِيفٍ قَالُوا يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَسُولُ اللّهِ عَلَى وَأَسِهِ ثَلَاثَ مَعْمَلًا إِنَّ مَحْمَدٍ إِنَّ عَنْدِ اللّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَعْمَدُ إِنَّ مَحْمَدٍ إِنَّ مَعْمَدِ إِنَّ مَعْمَدِ إِنَّ مَعْمَدِ إِنَّ مَعْمَدِ وَاللّهِ عَلَى وَاللّهُ عَلَى مَاءً فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِنَّ مَعْمَدِ إِنَّ مَعْمَدٍ إِنَّ مَعْمَدٍ إِنَّ مَعْمَدِ وَاللّهِ عَلَيْ أَوْلُولُ اللّهِ عَلَيْ الْبَنَ أَحِي كَانَ مَعْمُولُ وَأَطْيَبُ مَعْمَدٍ إِنَّ مَعْمَدُ وَاللّهُ مِنْ مَعْمَدُ وَاللّهُ مِنْ مَعْمَلُولُ وَأَطْيَبُ مَنَا اللّهِ عَلَيْكُ أَلَاثُ مَنْ مُنْ مُعْمَدًا وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْفَالُ لَهُ الْمُعْمِلُولُ وَأَطْيَبَ مَنْ اللّهِ عَلَيْكُ أَلْتُهِ مَا اللّهِ عَلَيْمُ الْمُولَ اللّهِ عَلَيْكُ أَلَاثُ اللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْكُ أَلَا اللّهِ اللّهِ الْمُولُولُولُ اللّهِ عَلَيْكُ أَلْكُ مَا مُؤْمِلُولُ وَأَطْيُبُ اللّهِ الْمُؤْمِلُولُ وَاللّهُ الْمُعْلَى وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُولُ وَلَا اللّهِ الْمُولُ اللّهِ عَلَيْكُمْ أَلْكُولُ مِنْ شَعْمُ لِللّهِ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُكُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُحْمَلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الللّهُ اللْمُؤْمِلُولُهُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ

بَابُ حُكُم ضَفَائِرِ الْمُغْتَسِلَةِ ٤٤٧- عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةً أَشْدُ ضَغْرَ رَأْسِي فَأَنْقَضُهُ لِغُسْلِ الْخَنَابَةِ قَالَ (( لَا إِنْمَا يَكُفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمُّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ )).

٧٤٥ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى فِي هَذَا الْإِسْنَادِ
 رَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاق فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْحَنَابَةِ

۱۳۱۷ - جبیر بن مطعم رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے عسل جنابت کاؤ کر ہوا آپ نے قرمایا میں توایخ سریر تین باریانی ڈالٹا ہوں۔

۲۳۲- جابر بن عبداللدر ضى الله عند سے روایت بے تقیف کی طرف سے جولوگ آئے تھے انھوں نے عرض کیا یار سول الله صلی الله علیہ وسلم! ہمارا ملک سرو ہے تو عسل کیوں کر کریں؟ آپ نے فرمایا بیں تواہی سر پر تین بار پانی ڈالٹا ہوں (زیادہ پانی بہانا ضروری نہیں)۔

۲۲۷- جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنهماہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عسل کرتے تواپنے سریر نین چلو بحر کر پائی ڈالتے۔ حسن نے کہا میرے توبال بہت ہیں۔ جابڑنے کہااہے بھتے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تجھ سے ذیادہ شخصاور جھے سے بہتر شخصے۔

باب عور تیں عسل میں چوشال کھولیں یانہ کھولیں ۱۳۳۷ - ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں اپنے سر پر چوٹی باندھتی ہوں کیا جنابت کے عسل کے لیے اس کو کھولوں آپ باندھتی ہوں کیا جنابت کے عسل کے لیے اس کو کھولوں آپ نے فرمایا نہیں تجھ کو کافی ہے سر پر تین چلو بھر کر ڈالنا پھر سارے بدن پریانی بہانا تو پاک ہو جائے گی۔

440- اس سندہ بھی ندکورہ بالاحدیث مروی ہے کہ ام سلمہ فی کیا کہا کہ میں اپنی چوٹی کو عسل حیض اور عسل جنابت کے لیے

(۱۳۴) جہا نووئ نے کہا ہمارااور جہور کاند بہ ہے کہ چوٹی میں جب سب بالوں کو پائی پہنے جائے اندراور باہر تواس کا کھولنا ضروری نہیں اور جو بن کھو لے بائی نہ پہنچ تو کھولنا جا ہے اور خوں ہے کہ جرحال میں کھولنا ضروری ہے اور حسن اور طاؤس سے مروی ہے کہ جین اور جو بن کھولنا جا ہے اور خاب سے مروی ہے کہ جین کے عسل میں کھولنا جا ہے اور آگر مروک مربر جوٹی ہو تواس کا مجمع کھولنا جا ہے اور آگر مروک مربر جوٹی ہو تواس کا مجمع محورت کا ساہے۔ انتہا



فُهَالَ لَا ثُمَّ ذَكُرٌ بِمَعْنَى حَدِيثِ البنِ عُيَيْنَةً.

٧٤٦ - عَنْ أَيُّوبَ بَنِ مُوسَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَفَا حُلُهُ فَأَغْسِلُهُ مِنْ الْحَنَابَةِ وَلَمْ يَذْكُرُ الْحَيْضَة. ٧٤٧ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو يَأْمُرُ النَّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلَّنَ أَنْ يَنْقُضَنَ رُءُوسَهُنَّ فَقَالَتْ النَّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلُنَ أَنْ يَنْقُضَنَ رُءُوسَهُنَّ أَفَلَا يَأْمُرُ النَّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلُنَ أَنْ يَنْقُضَنَ رُءُوسَهُنَّ أَفَلَا يَأْمُرُ النَّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلُنَ أَنْ يَنْقُضَنَ رُءُوسَهُنَّ أَفَلَا يَأْمُرُ النَّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلَنَ أَنْ يَنْقُضَنَ رُءُوسَهُنَّ أَغْلَلْ يَأْمُرُ النَّسَاءَ إِذَا يَعْمَلُونَ أَنْ يَنْقُضَنَ رُءُوسَهُنَّ أَغْنَسِلُ أَفَا وَرَسُولُ يَخْسَلُ أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلَا يَعْمَلُ أَنْ أَفْرِغَ عَلَى رُأْسِي ثَلَاثُ إِفْرَاغَاتِ اللّهِ صَلّى أَنْ أَفْرِغَ عَلَى رُأْسِي ثَلَاثُ إِنَّاءٍ وَاحِدٍ وَلَا أَنِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرِغَ عَلَى رُأْسِي ثَلَاثُ إِنَّاءٍ وَاحِدٍ وَلَا أَنِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرِغَ عَلَى رُأْسِي ثَلَاثُ إِنَّاءٍ وَاحِدٍ وَلَا أَلِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرِغَ عَلَى رُأْسِي ثَلَاثُ إِنَّاءٍ وَاحِدٍ وَلَا أَنِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرِغَ عَلَى رُأْسِي ثَلَاثُ إِنْ اللّهِ عَلَى أَنْ أَفْرِغَ عَلَى رُأْسِي ثَلَاثُ إِنْ الْمُعْتَسِلَةِ فَلَاثُ إِنْ الْمَعْتُسِلَةِ فِي اللّهُ عَلَى وَالْمَ فِي مَالِكُ فِي مَنْ فَسِلْكُ فِي

مَوْضِعِ الدَّمِ ٧٤٨ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَتْ الْرَأَةُ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا قَالَ فَذَكَرَتُ أَنَّهُ عَلَمَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مِنْ مِسْلُكٍ فَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَنْطَهَّرُ بِهَا قَالَ (( تَطَهَّرِي بِهَا سُبْحُانُ اللّهِ )) وَاسْتَثَرَ وَأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْيَتَةً بيَدِهِ عَلَى وَجْهِهِ قَالَ فَالَتْ عَائِشَةً وَاجْتَذَبْتُهَا إِلَيْ وَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کھولوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں-

۷۳۷- ند کورہ بالا حدیث بھی ایک دوالفاظ کی تبدیلی کے ساتھ اس سندے بھی آئی ہے-

272- ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہا سے وقت سر کھولنے کا تھم دیتے ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے کہا تعجب ہے ابن عمر رضی اللہ عنہائے ووسر کھولنے کا تھم کرتے ہیں عسل کے وقت تو سر منذانے کا تھم کیوں نہیں دیتے۔ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک برتن سے عسل کرتے اور میں فقط اینے سر یہ تین چلوڈال لیتی ۔

باب جوعورت حیض کاعنسل کرے وہ ایک مکٹڑا کپڑے یار وئی کامشک لگا کرخون کے مقام پراستعال کرے تو مستحب ہے۔

۸۳۷ - ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا جیش سے کیوں کر عشل کر دن چر فرمایا کہ مشک لگا ہوا ایک بھوہا نے اوراس سے پاکی کروہ بولی کیونکر پاک مشک لگا ہوا ایک بھوہا نے اوراس سے پاکی کروہ بولی کیونکر پاک کروں؟ آپ نے فرمایا (سجان اللہ تعجب ہے کہ ایسی ظاہر بات بھی نہیں جھتی) پاکی کراس سے اور آڈکرلی آپ نے سفیان نے بھی نہیں جھتی) پاکی کراس سے اور آڈکرلی آپ نے سفیان نے بھی نہیں جھتی) پاکی کراس سے اور آڈکرلی آپ نے ایساکیا)۔ حضرت عائشہ نے کہا میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچا اور حضرت عائشہ نے کہا میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچا اور

(۷۳۷) ہے نودیؒ نے کہا عبداللہ بن عمرؓ نے جو سر کھولنے کا تھم دیابیہ اس صورت میں ہے جب سارے بالول میں پانی نہ پہنچ سکے یاان کا قد جب بھی ہوگا کہ سر کھولنا جاہے جیسے تخفی ہے ہم نے نقل کیااوران کوام سلمہؓ اور عائشہ کی حدیث نہ پہنچی ہوگی یابیہ تھم بطوراسخباب اور احتیاط کے ہوگا۔

(۸۳۸) این سے تکم نظافت اور طہارت اور پاکیزگی کے لیے ہے نہ بطور وجوب کے اور نفاس کے بعد بھی ایسانی مستحب ہے۔ بعضوں نے کہا کہ مشک کے استعمال سے نطف جلدی تخبر ۲ ہے جب مشک نہ سفے تو اور کوئی خو شبو استعمال کرے اور بیر استعمال عنسل کے بعد چاہیے۔ اگر تاب



فَقُلْتُ تَنَبِّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ و قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَانِيَهِ فَقُلْتُ تَنَبِّعِي بِهَا آثَارَ الدَّمِ.

٩ ٤٩ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ اَمْرَأَةُ سَأَلَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَغْتَسِلُ عِنْدَ الطَّهْرِ فَقَالَ (( خُدِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَطَّيْمِي بِهَا )) ثُمَّ ذَكْرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ.

• ٧٥٠ عَنْ عَالِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسُلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ (﴿ تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتُهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمٌّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَنَدْلُكُهُ دَلْكُا شهِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمُّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسِّكَةً فَتَطَهِّرُ بِهَا)) فَقَالَتُ أَسْمَاءُ وَكُيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَ (( سُبُحَانُ اللَّهِ تَطَهَّرينَ بهَا )) فَقَالَتُ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخُفِي ذَلِكَ تَتَّبِعِينَ أَثْرَ الدَّم وَسَأَلَتُهُ عَنْ غُسُلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ (( تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ )) فَهَالَتُ عَائِشَةُ نِعْمَ النَّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَّاءُ أَنْ يَتَفَقَّهُنَ فِي الدِّينِ.

٧٥١ عَنْ شُعْبَةً فِي هَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَقَالَ

رسول الله مح کا مطلب میں پہچان گئی تھی میں نے کہا اس پھوہے کو خون کے مقام پرلگا ( بعنی شرمگاہ پر )۔

9-4- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہار وایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے ہی اکہ میں عورت نے ہیں کہ ایک عورت نے ہیں اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں پاکیزگی کا عسل کس طرح کروں تو آپ نے فرمایا تو خو شبود ار روئی لے کریا کیزگی حاصل کر-

٥٥ - ام المومنين عائشة سے روايت ب كه اساء (شكل كى بيني يا یزید بن سکن کی بٹی) نے یو چھار سول اللہ ﷺ ہے حیض کا عسل كيوكر كرول؟ آپ نے فرماياك يہلے يانى بيرى كے پنول كے ساتھ لیوے اور اس سے اچھی طرح یاکی کرے ( یعنی حیض کاخون جو لگا ہوا ہو دھووے اور صاف کرے) پھر سریریانی ڈالے اور خوب زورے ملے یہاں تک کہ پانی مانگوں (بالوں کی جڑوں) میں پینچ جائے بھراپے اوپر پانی ڈالے ( یعنی سارے بدن پر ) پھر ایک بھابا (روئی یا کپڑے کا) مشک لگا ہوا لے کر اس سے یاک کرے۔ اساءً نے کہا کیو تکریا کی کرے؟رسول اللہ عظفے نے فرمایا سحان اللہ یا کی کرے۔ حضرت عائشہ نے چیکے ہے کہد دیا کہ خون کے مقام پر لگادے۔ پھراس نے جنابت کے عسل کو یوچھا آپ نے فرمایا پانی لے کرا چھی طرح طہارت کرے پھر سر پریائی ڈالے اور ملے یہاں تک کہ یانی سب مانگوں میں بیٹی جائے پھراسینے سارے بدن پریانی ڈالے۔ حضرت عائشہ نے کہا انصار کی عور تیں بھی کیا عمدہ عور نیں تھیں وہ دین کی بات یو چھنے میں شرم نہیں کرتی تھیں (اور یمی لازم ہے کیونکہ شرم گناہ اور معصیت میں ہے اور دین کی بات يوچمنا تواب اوراجري)\_

ا20- فدكوره بالاحديث استدس بھي آئي ہے-

لاہ کوئی خوشبو نہ لیے تو صرف پانی ہے پاک کرناکا ٹی ہے لیکن بکر کو فرخ کے اندریائی پیٹھانا ضروری نہیں یاور ٹیب کواتنی دور تک پائی پیٹھاناواجب ہے جس قدر حاجت کے لیے بیٹھنے میں کھلاہے۔



قَالَ (( سُبُحَانُ اللَّهِ تَطَهِّري بِهَا )) وَاسْتُتَرَ.

٧٥٢ عَنْ عَالِيْمَةُ قَالَتُ دَحَلَتُ أَسْمَاءُ بِنْتُ شَكَلٍ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُتُ يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ تَعْتَسِلُ إِحْدَاتًا إِذَا فَقَالُتُ يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ تَعْتَسِلُ إِحْدَاتًا إِذَا ضَهُرَتُ مِنْ الْحَيْضِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرُ فَيْهِ غُسُلُ الْحَنَائِةِ.

بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا وَصَلَاتِهَا لَ

201- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اساء بنت شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ جب ہم میں سے کوئی عورت حیض سے پاک ہو تو کیے عسل کرے؟ باتی حدیث گذر پجل ہے۔اس حدیث میں عسل جنا بت کا ذکر نہیں۔

باب متحاضه كابيان اوراس كيسل اور نماز كاحال

لے 🛣 متحاضہ اس عورت کو کہتے ہیں جوانتحاضہ میں مبتلا ہوا دراستحاضہ کہتے ہیں اس خون کوجو بے وقت محورت کی شر مگاہ ہے جاری ہوا دریہ خون ایک رگ یں سے نکانے جس کوعادل کہتے ہیں اور چیش کاخون رحم کی قعریس سے نکانے۔ متحاضہ سے وطی ورست ہے اگریہ خون جاری ہو۔ ہمارااور جمہور علاء کا غد ہب بی ہاور حضرت عائشہ ہے اس کی ممانعت منقول ہے۔ تخفی اور تھم کا بین قول ہے اور ابین سیرین کے نزدیک جماع کروہ ہے ادر احمد نے کہا کہ اس وقت جماع کرے جب خاد ند کوزنا میں پڑ جانے کاڈر ہواور صحیح جمہور کا قول ہے اور دلیل اس کی وہ ہے جو عکرمہ نے روایت کیا حمنہ بنت جحش ہے کہ وہ متحاضہ تھیں اور ان کے خاد ندان ہے جماع کرتے تھے روایت کیااس کوابوداؤداور جیلق نے اور نماز اور روزے اوراعتکاف اور قرات اور مسح صحف اور سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر میں اور ساری عبادات میں مثل یاک عور ت کے ہے بالا نفاق کیکن جب نماز کا قصد کرے توایق شر مگاہ کو دھولیوےاور فرج میں ایک کپڑایاروئی رکھ لیوے۔اگر خون بہت بہتا ہوادریہ کپڑا کا ٹی نہ ہو تو او پر سے لنگوٹ بائدھے مجر و ضو کرے ای وقت دیر نہ کرے یا تیم کرے اگر پانی نے ملے یاعذر ہو اور فرض پڑھنے کے بعد جتنے نقل جا ہے بنہ ہے لیکن جارے نزدیک ایک وضوے فرض ایک بی پڑھے اوا ہویا تضااور ابو حنیفہ کے نزدیک ہر وقت پر نماز کے وضو کرے اور وقت کے اندر جتنی فرنسیں جائے پر سے اور ربیعہ اور مالک کے نزدیک استحاضہ کے خون ہے وضو نہیں ٹوٹا توجب تک اور کسی فتم کا حدث نہ ہو جتنے فرض اور لفل جاہے پڑھے۔ اور وقت آنے ہے پہلے متحاضہ کا وضواس تماز کے لیے ہمارے نزدیک در سنت نہیں اور ابو حنیفہ کے نزدیک ور ست ہے اور منتخاصہ پر عنسل داجب نہیں کسی نماز کے وقت پر اور جمہور علماء کا یمی قول ہے اور ابن زبیر محاور عطا بن ابی رباح ہے منقول ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے عنسل کرےاور حضرت عائش ہے مروی ہے کہ ہرروزا یک بار عنسل کرےاور میتے اور حسن ہے منقول ہے کہ ظہر کے وقت عسل کرے پھر دوسرے دن ظہر پر عسل کرے اور جہور کاند ہب تھیجے ہے کہ وہ مجھی عسل نہ کرے گر جب جیض ہے یاک ہواور تکرار عسل میں جو حدیثیں آئی میں وہ ضعیف میں اور ستحاضہ کی دونشئیں میں ایک تو ایباخون دیکھے جو حیض نہیں ہے جیسے ایک دن رات ہے کم د وسرے جو کچھ حیف ہے کچھ نہیں ہے جیسے برابرخون دیکھاکرے یا حیض کی مدت ہے زیادہ خون دیکھیے اس دوسری فتم کی تین صور تیں ہیل میہ کہ وہ عورت مخادہ نہ و لینیٰ شر وع اس کو بھی آیا ہو تو اس کا حیض ایک دن ایک رات تک شار ہو گا تمارے نزدیک اور ابو صنیفہ کے نزدیک تین دن تین رات اور باتی استحاضہ ۔ دوسر ی مید که مغتارہ ہو تو جینے دن حیض کی عادت ہو گی اتنا حیض گنا جادے گااور باقی استحاضہ ۔ تیسر ی بیر کہ مینز نہ ہو کہ مجھی خون تو ی دیکھے مجھی ضعیف توجب تک سیاہ خون دیکھے وہ حیض ہے بشر طیکہ ایک دن رات ہے کم نہ ہواور پند رہ دن سے زیادہ نہ واور الال خون يندروون ع كم نه جو (نووي معد زياده وانتشار)



٧٥٣ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ إِلَى النّبِي عَلِيْكُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّي النّبِي عَلِيْكُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّي الْمَرْأَةُ أَسْتَحَاصُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ (﴿ لَا إِنْمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَقَالَ (﴿ لَا إِنْمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَقَالَ (﴿ لَا إِنْمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَقَالَ اللّهُ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَذَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ اللّهُمْ وَصَلّى )).

٧٥٤ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ بِيثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ وَإِسْتَادِهِ وَفِي حَدِيثِ قُتَيْبَةً عَنْ جَرِيرٍ جَاءَتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي جُبَيْشِ بْنِ عَبْدِ الْمُطْلِبِ بْنِ أَسَدٍ وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنَا قَالَ وَفِي حَدِيثٍ حَمَّادِ بْنِ أَسَدٍ وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنَا قَالَ وَفِي حَدِيثٍ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ زِيَادَةٌ حَرْفٍ تَرَكْنَا ذِكْرَةُ.

و ٧٥٠ عن عائِشة أنها قالت استفتت أمُّ حَبِية بنت حَدْش رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَت إِنِي مَلَّم اللهِ عَلَيْ فَقَالَت إِنِي مَلَّم اللهِ عَلَيْ فَقَالَت إِنِي اللهِ عَلَيْ فَقَالَت إِنِي اللهِ عَلَيْ فَقَالَت إِنِي اللهِ عَلَيْ فَقَالَت اللهِ عَلَيْ فَقَالَت اللهِ عَلَيْ فَقَالَت اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ إِللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ إِللهُ عَلْهُ إِللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

- ام المو منین عائشہ سے روایت ہے فاطمہ بنت الی حبیش رسول اللہ علیہ کے پاس آئی اور عرض کیایار سول اللہ علیہ مجھے استحاضہ ہو گیا ہے بیل آئی اور عرض کیایار سول اللہ علیہ مجھے استحاضہ ہو گیا ہے بیل پاک نہیں ہوتی کیا نماز حجوز دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں یہ خون ایک رگ کا ہے جیش نہیں ہے۔ جب حیض کے دن آویں تو نماز حجوز دے پھر حیض کے دن گزر جائیں تو خون دھوڈال اور نماز بڑھے۔

م 20- او پر والی حدیث اس سند سے بھی مفقول ہے-

200-ام المونین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت جحق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے استحاضہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ خون ایک رگ کا ہے تو عنسل کر اور نماز پڑھے۔ پھر وہ عنسل کر تی تھیں ہر نماز کے لئے۔لیث نے کہا ابن شہاب نے یہ نہیں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھم کیا ہر نماز کے لیے عنسل کرنے کا بلکہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے خود ایسا کیا۔ ابن رمج کی روایت میں ام حبیبہ کا نام نہیں بلکہ صرف جحش کی بٹی کاؤکر ہے۔

201- ام المو منین عائشہ سے روایت ہے کہ ام حبیب بت جمل کو جو سالی تھیں رسول اللہ علیہ کی اور بی بی عبدالر حمٰن بن عوف کی سات برس تک استحاضہ رہا تھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ بوجھا آپ نے فرمایا یہ حیض نہیں ہے بلکہ ایک رگ کاخون ہے تو عسل کراور نماز پڑھ حضرت عائشہ نے کہا وہ

(۷۵۳) الله نووی نے کہااس مدیث ہے یہ نکائے کہ متحاضہ نماز پڑھے تگراس زمانہ میں جو حیض کاخون نہ ہواور اس پر اتفاق ہے اور یہ بھی نکائے کہ متحاضہ نماز پڑھے کہ حاجت کے وقت میلہ یو چھے اور عورت خود میلہ یو بچہ سکتی ہے اور اس کی آواز حاجت کے وقت نیر من سکتاہے۔ (انتہا)

مسلم

بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقَ فَاغَتَسِلِي وَصَلِّي )) قَالَتُ عَالِشَةً فَكَانَتُ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكُنِ فِي حُحْرَةِ أُحْنِهَا رَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ حَتَّى تَغْلُو حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَحَدَّثُتُ بِلَلِكَ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ فَقَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ هِنْدًا لَوْ سَمِعَتْ بِهَذِهِ الْفُتْيَا وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَتَبْكِي لِأَنْهَا كَانَتْ لَا تُصَلِّى.

٧٥٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ جَبِيبَةً بِنْتُ حَدْثُ أُمُّ جَبِيبَةً بِنْتُ جَحَدْثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ اسْتُجِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إِلَى قَوْلِهِ تَعْلُوَ حُمْرَةً لَكُو مَا يَعْدَهُ.

٧٥٨ - عَنْ عَائِشَةً أَنَّ ابْنَةً حَدْثُمْ كَانَتُ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

٧٥٩ عَنْ عَائِشَةَ أَنْهَا قَالَتُ إِنَّ أَمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ عَنْ الدَّمِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَائِتُ مِرْكَنَهَا مَلْآنُ دَمًّا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبسُك حَيْضَتُك ثُمَّ اغْتَسيلِي وَصَلّى )).

٧٦٠ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 رَسَلُمَ أَنَّهَا قَالَت إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةً بِنْتَ حَحْشِ الَّتِي
 كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْضٍ شَكَتْ
 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا (( المُكثِنِي
 قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْسِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ
 قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْسِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ

ایک کو تھڑی میں عسل کر تیں اپنی بہن زین بنت جھٹ کی کو تھڑی میں تو خون کی سرخی پانی پر آجاتی (اس قدر خون بہا کر تا)۔ ابن شہاب رضی اللہ عند نے کہامیں نے بیہ حدیث ابو بحر بن عبد الرحمٰن سے بیان کی انھوں نے کہا خدار حم کرے ہندہ پر کاش وہ یہ فقوئ من لیتی۔ قتم خدا کی وہ روتی تھی نماز نہ پڑھنے کاش وہ یہ فقوئ من لیتی۔ قتم خدا کی وہ روتی تھی نماز نہ پڑھنے سے (یعنی اس کو بھی استحاضہ تھااور یہ مسئلہ معلوم نہ تھا تو نماز نہ پڑھتی اور نماز کے جانے پر رویا کرتی )۔

202- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہار وایت کرتی ہیں کہ ام حبیبہ بنت جحش نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس آئیں ان کو سات سال سے استحاضہ کامر ض تھا باتی حدیث وہی ہے۔

40۸- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بنت جحش سات سال سے متخاضہ تھیں-

209- ام المومنين عائش سے روايت ہے ام جبيب نے يو چھا رسول اللہ على سے استحاضہ كے خون كو حصرت عائش نے كہا ميں نے ان كے نہائے كابرتن ديكھاخون سے بھراہو اتھا۔ آپ نے فرمايا تو استے دنوں مخمرى رہ جتنے دنوں حيض آياكر تا تھا (يعنی عادت كے دنوں ميں اس بيارى سے پہلے) پھر عسل كراور نماز بڑھ۔

- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ عنہا جو عبدالرحمٰن بن عوف کے نکال میں تعین رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور شکایت کی خون بہنے کی آپ نے فرمایا استے دن تھم ری رہ جینے دنوں (اس بیاری ہے پہلے) حیض آیا کر تا تھا پھر عسل کر ڈال تو وہ ہر نماز کے بیاری ہے پہلے) حیض آیا کر تا تھا پھر عسل کر ڈال تو وہ ہر نماز کے بیاری ہے پہلے) حیض آیا کر تا تھا پھر عسل کر ڈال تو وہ ہر نماز کے بیاری ہے بہلے) حیض آیا کر تا تھا پھر عسل کر ڈال تو وہ ہر نماز کے بیاری ہے بہلے) حیض آیا کر تا تھا پھر عسل کر ڈال تو وہ ہر نماز کے بیاری ہے بہلے) حیض آیا کہ تا تھا بھر عسل کر ڈال تو وہ ہر نماز کے بیاری ہے بہلے کا بیاری ہے بیاری ہے

(۷۱۰) بئة جحش کی تین بیٹیاں تھیں ایک زنیب جن سے پہلے زید بن حارثہ نے فکاح کیا تھا پھر انھوں نے طلاق دے دی تورسول اللہ کے فکاح میں آئیں۔ دوسری ام جیبہ جو اس حدیث میں ند کور میں ہید عبد الرحمٰن بن عوف کے فکاح میں تھیں۔ تیسری حمنہ جو طلحہ بن عبید اللہ طلح



#### اغْتَسِلِي )) فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلُّ مَلَاةٍ. بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِض دُونَ الصَّلَاةِ

٧٦١ عَنْ مُعَاذَةً أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتُ عَائِشَةً فَقَالَتُ عَائِشَةً فَقَالَتُ أَتَقْضِي إِخْدَانَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَجِيضِهَا فَقَالَتُ أَنْتُ عَائِشَةً أَخْرُورِيَّةً أَنْتِ قَدْ كَانَتْ إِخْدَانَا تَجِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ

٧٦٧ - عَنْ مُعَاذَة أَنْهَا سَأَلَت عَائِشَة أَتَفْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاة فَقَالَت عَائِشَة أَخَرُورِيَّة أَنْتِ فَدْ كُنَّ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ يَحِضَنَ أَفَامَرَهُنَّ فَدْ كُنَّ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ يَحِضَنَ أَفَامَرَهُنَّ أَنْ يَحْرِينَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ تَعْنِي يَقْضِينَ. أَنْ يَحْرِينَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ تَعْنِي يَقْضِينَ. ١٠ كَانُ يَعْنِي يَقْضِينَ مَعَاذَة قَالَت سَأَلْت عَائِشَة فَقُلْت مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّدُومَ وَلَا تَقْضِي الصَّدُمُ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاة فَلِك الصَّلَاة فَالَت أَخْرُورِيَّة أَنْتِ قُلْتُ لَسَت لَلْكَ السَّتُ السَّتُ السَّلَاة فَلِكَ السَّوْمِ وَلَا نُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ . فَقَالَت الصَّوْمِ وَلَا نُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ . فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

ا ۲۲۲ - عَنْ أُمُّ هَانِي بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَحْبَرَهُ أَنَّهُ اللهُ عَنْ اللهِ الْحَبَرَةُ أَنَّهُ الله عَن تَكُول بِنْمِال الله عَن تَكُول بِنْمِال الله عَن تَكُول بِنْمِال الله عَن تَكُول بِنْمِال الله عَنْ تَكُول بِنْمِال اللهِ عَنْ الله عَنْ اللهِ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الل

تلے کے نکاح میں تغییر۔ بعضول نے کہاکہ جحش کی تینوں بیٹیاں استحاضہ میں مبتلا تغییں اور بعضوں نے کہاکہ فقط ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو یہ بیاری تھی- (نوویؓ)

(۲۱۱) بیئة حروری نسبت ہے حرورائی طرف اور حروراایک گاؤل ہے کو فہ میں دو میل پر۔ پہلے بیمل خارجی و بیں ایکٹے ہوئے تھے ان حارجیوں نے سارے اہل اسلام کے خلاف بیر بات اختیار کی ہے کہ حائضہ کو نماز کی قضا کرنی چاہیے ۔ان کے سوائمائم اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ حائضہ پر نماز کی قضادا جب نہیں ہے پرروز وں کی قضادا جب ہے۔

(۷۱۳) ہنتہ ہے عنایت ہے پروردگار کی جو نماز کی قضا معاف کر دی ورنہ پڑا ترج ہو تااس لیے کہ نماز ہر روز پانچ بار فرض ہے۔ سال بجر میں صد ہانماز دل کی تضاکر فی پڑتی اور رمضان توہر سال میں ایک بار آتاہے چار پانچ روزوں کی قضا کچھ مشکل نہیں۔

لیے عسل کیا کر تیں۔

# باب: حائضہ عورت پر نماز کی قضاواجب نہیں اور روزے کی قضاواجب ہے۔

ا 21- معادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے یو چھا کیا عورت قضا کرے حیض کے دنوں کی نماز کو؟ انھوں نے کہا کیا تو حروری ہے؟ ہم میں سے جس کو حیض آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس کو نماز کی قضا کا تھم نہ ہوتا۔

417- معاذہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا حائضہ نماز کی قضا کرے؟ انھوں نے کہا کیا تو حروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیاں حائضہ ہوتیں پھر کیا آپ ان کو نماز کی قضا کا تھم کرتے۔

۳۷۵- معادة سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائش ہے یو چھاکیا وجہ ہے جو حائضہ روزوں کی قضا کرتی ہے اور نماز کی قضا نہیں کرتی ؟ انھوں نے کہا تو حروری تو نہیں ؟ میں نے کہا نہیں میں تو یو چھتی ہوں انھوں نے کہا کہ ہم عور توں کو حیض آتا پھر سے مجم ہواروزوں کی قضا کرنے کااور نماز کی قضا کا تھم نہ ہوتا۔

باب عسل کرنے والا کیڑے کی آڑ کرلے۔ ۲۲۳- ام بانی رضی اللہ عنہا بنت الی طالب سے روایت ہے کہ



سَمِعَ أُمَّ هَانِي بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتُعِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاظِمَةُ ابْنَتُهُ تَسِنْتُوهُ بِتُوْبٍ

٧٦٥ عَنْ أُمَّ هَانِيْ بِنْتِ أَبِي طَالِبَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَنْحِ أَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى كَانَ عَامُ الْفَنْحِ أَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى كَانَ عَامُ الْفَنْحِ أَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ إِلَى غُسلَهِ فَسَتَرَتْ مَكَّةَ فَالْمَحَفَ بِهِ فُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ فَالْتَحَفَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى عَمَلِهِ فَالْتَحَفَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى عَمَالَ مَا تُحَدِّدُ ثُونَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى عَمَالَ مَا تَعَلَىٰ مَا لَيْ فَالْتَحَفَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى مُعَلَىٰ مَا لَيْ مَا لَيْ مُعْمَلًى اللَّهِ عَلَيْهِ فَالْتَحَفَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ فَالْتَحَفَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ فَالْتَحَفَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَالْتَحْفَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَالْتَحْفَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَالْتِهِ سَبْحَةَ الضَّحَى.

٧٦٦ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَسَتَرَتُهُ الْبَسْنَادُ وَقَالَ فَسَتَرَتُهُ الْبَشْهُ فَاطِمَةً بِشَوْبِهِ فَلَمَّا اغْتَسْلَ أَحَدَهُ فَالْمَدَ فَاللَّهُ فَمَانَ سَجَدَاتٍ وَخَذَاتٍ وَخَذَاتٍ مَنْحَلَ ضُحَى.

٧٦٧– عَنْ مُيْمُونَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً وَسَثَوْتُهُ فَاغْتَسَلَ.

يَابُ تَحْوِيمِ النَّظُو إِلَى الْعَوْرَاتِ
٧٦٨- عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ عَنِّكُ قَالَ (﴿ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرَّأَةِ وَلَا عَوْرَةِ الْمَرَّأَةِ وَلَا يَفْضِي الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرَّأَةِ وَلَا يَفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا يَفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی جس سال مکہ فتح ہوا آپ عسل کر رہے تھے اور فاطمہ ؓ آپ پر ایک کیڑے کی آڑ کئے ہوئے تھیں۔

210- ام ہائی بنت ابی طالب سے روایت ہے جس سال مکہ فتح ہوا تو وہ رسول اللہ عظی ہوا تو وہ رسول اللہ عظی ہوا تھی آپ مکہ کے بلند جانب میں سے عشل کرنے کے لیے اشھے تو حضرت فاظمہ نے ایک کپڑے کی آڑ آپ پر کی پھر آپ نے اپنا کپڑا نے کر لیمیٹا پھر آٹھ رکعتیں حاشت کی پڑھیں۔

۲۷۷- حضرت ام ہانی " ہے دوسری سند ہے بھی روایت ہے کہ آپ کی فاطمہ " نے کیڑے کے ساتھ آپ کی فاظمہ " نے کیڑے کے ساتھ آپ کی فاظمہ " نے کیڑے کے ساتھ آپ کی فائد کی آپھر کھڑے ہوئے اور کیا اور کیا ت اور کیا ت اور کیا ت کی آٹھ رکھات اوا کیس -

412- ام المومنین میمونہ سے روایت ہے انھوں نے کہاییں نے بی کریم کے لیے پانی رکھااور آپ کو پردہ کیاتو آپ نے عسل فرمایا یہ باب دوسرے کے ستر کی طرف و یکھنا حرام ہے محمد کا حدد گئے ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ بھائی نے فرمایا مرد دوسرے مرد کے ستر کو (یعنی عورت کو جس کا چھیانا فرض ہے) نہ دیکھے اور نہ عورت دوسری عورت کے ستر کو دیکھے اور نہ کو دیکھے کی ستر کو دیکھے اور نہ کو دیکھے دوسری مرد کے ساتھ ایک کیڑے میں نہ لیٹے او رنہ دوسرے مرد کے ساتھ ایک کیڑے میں نہ لیٹے اور نہ

(۷۱۵) الله نووي نے کہاا س عدیث ہے یہ تکتاب کہ جاشت کی آٹھ رکھتیں ہیں اور یہ سنت ہیں۔

<sup>(</sup>۲۱۸) ہڑا لین ای طرح کہ دونوں نظے جول اور دونوں کے بدن میں کوئی چیز حائل نہ ہو۔ نوویؒ نے کہا کہ جیسے مر دکوم دکااور عورت کو عورت کا سے جورت کا سے جارتا ہے۔ مراس میں سے خاد نداور لونڈی کا مالک عورت کا سر دیکھنا جرام ہے بالاجماع۔ مگر اس میں سے خاد نداور لونڈی کا مالک مشتی ہیں خاد ندکوا ٹی لی بی کا اور بی بی کو خاد ندکا تمام سر دیکھنا در سے ہے سوائٹر ملکا کے ۔ اس میں ثین قول ہیں ایک ہے کہ ہر ایک کو دوسرے کی شرمگاہ بغیر ضرورت کے دیکھنا کر اس سے وطی کر سکتا ہے تو دہ شرمگاہ بغیر ضرورت کے مشل ہے اور آگر اونڈی مجوم ہیں جیسے بہن یا چیو بھی یا خالہ وغیرہ تو وہ آزاد عورت کے مشل ہے اور آگر اونڈی مجومی ہے ایمر تدیا ہوں ہے۔ ہیں عامر تدیا ہم کہ میں جیسے بہن یا چیو بھی یا خالہ وغیرہ تو وہ آزاد عورت کے مشل ہے اور آگر اونڈی مجومی ہے ایمر تدیا ہوت کے مشل ہے اور آگر اونڈی مجومی ہے ایمر تدیا



تُفْضِي الْمَوْآَةُ إِلَى الْمَوْآَةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ). ﴿ عُورت دوسرى عُورت كَ سَاتِهِ الْكَ كَيْرُ عَيْسَ لَيْنَّهِ وَكَ ﴿ ٢٦٩ عَنِ الصَّحَالَ بِنِ عُنْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ﴿ ٢٦٩ - مَدَكُوره بِالاصديث السندے بھی مروی ہے۔ وَقَالَا مَكَانَ عَوْرَةِ عُرْيَةِ الرَّحُل وَعُرْيَةِ الْمَرْآَةِ

بَابُ جَوَازِ الِاغْتِسَالِ عُرْيَانًا فِي الْخَلُوَةِ

### باب: تنهائی میں نظم نهانادر ست ہے

۰۷۵- ہمام بن منہ سے روایت ہے یہ وہ حدیثیں ہیں جو
ابوہر ریڈ نے ہم سے بیان کیں محد سے س کر پھر بیان کیں انھوں
نے کی حدیثیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ فرمایار سول اللہ عظیمہ نے کہ بنی اسر ائیل کے لوگ نظے نہایا کرتے تھے ایک دوسر ب کے سر کود پھیااور حضرت موئی آکیا میں نہاتے تھے۔ لوگوں نے کہا موی ہمارے ساتھ مل کر نہیں نہاتے انکو تو فتق کی بیاری ہے کہا موی ہمارے ساتھ مل کر نہیں نہاتے انکو تو فتق کی بیاری ہے الیار کوئی نہانے کو گئے اور کیڑے ایار موئی نہانے کو گئے اور کیڑے اتار کو پھر پررکھے وہ پھر (خود بخود اللہ کے تھم سے) ان کے اتار کو پھر پررکھے وہ پھر (خود بخود اللہ کے تھم سے) ان کے

. (۵۷۰) ہنتہ ہمارے زمانہ کے بعض احمق لوگ الی باتوں کا افکار کرتے ہیں اور پھر کاخود بخود چلنا خلاف محفل سجھتے ہیں حالا تکہ یہ خلاف محفل تہیں زمین اور چاند اور سورج اور تارے جو پھر کی طرح بے جان ہیں رات دن حرکت کرتے ہیں پھر ایک پھر کا چننا کیا مشکل ہے۔ لگ



حَجَرٍ فَفَرُ الْحَجُرُ يِثُوبِهِ قَالَ فَجَمَحَ مُوسَى يَاثُرِهِ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرُ ثَوْبِي حَجَرُ حَتَى يَاثُرِهِ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرُ ثَوْبِي حَجَرُ خَتَى نَظَرَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى قَالُوا وَاللّهِ مَا يِمُوسَى مِنْ بَأْسِ فَقَامَ الْحَجَرُ حَتَى نُظِرَ إِلَيْهِ قَالَ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ نُظِرَ إِلَيْهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَاللّهِ إِنّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِيَّةً أَوْ سَبْعَةً ضَرْبُ مُوسَى بالْحَجَرِ نَدَبٌ سِيَّةً أَوْ سَبْعَةً ضَرْبُ مُوسَى بالْحَجَرِ .

#### بَابُ الِاغْتِنَاء بحِفْظِ الْعَوْرَةِ

٧٧١ عَنْ حَايِرَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ يَغُولُ لَمَّا يُنِيَتُ الْكَابِهُ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ حِجَارَةً الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النّبِيُّ عَلَيْهُ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ حِجَارَةً فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنّبِيُ عَلَيْهُ احْعَلُ إِزَارَكَ عَلَى عَلَيْهِ الْعَبَّلُ الْعَبَّاسُ لِلنّبِي عَلَيْهُ احْعَلُ إِزَارَكَ عَلَى عَاتِقِكَ مِنْ الْحِجَارَةِ فَقَعَلَ فَحَرَّ إِلَى الْلَرْضِ عَاتِقِكَ مِنْ الْحِجَارَةِ فَقَعَلَ فَحَرَّ إِلَى الْلَرْضِ عَاتِقِكَ مِنْ الْحِجَارَةِ فَقَعَلَ فَحَرَّ إِلَى الْلَرْضِ وَطَمَحَتُ عَيْنَاهُ إِلَى السّمَاء ثُمَّ قَامَ فَقَالَ إِزَارِي وَطَمَحَتُ عَيْنَاهُ إِلَى السّمَاء ثُمَّ قَامَ فَقَالَ إِزَارِي وَطَمَحَتُ عَيْنَاهُ إِلَى السّمَاء ثُمَّ قَامَ فَقَالَ إِزَارِي إِلَيْهِ إِزَارَهُ قَالَ الْبُنُ رَافِعٍ فِي دِوَايَتِهِ إِزَارَهُ قَالَ الْبُنُ رَافِعٍ فِي دِوَايَتِهِ عَلَى وَلَيْهِ عَلَى وَلَهُ عَلَى عَاتِقِكَ

٧٧٧ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُتَافِقًةً كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ

کپڑے لے کر بھاگا۔ موکی اس کے پیچھے دوڑے اور کہتے جاتے
اے بیخر میرے کپڑے دے ،اے پیخر میرے کپڑے دے یہاں
تک کہ بنی امر ائیل نے ان کاستر دکھے لیااور کہنے بلکے خدا کی قتم ان
میں تو کوئی بیاری نہیں ہے۔ اس وقت بیخر کھڑا ہو گیااور انہیں
خوب و کھا گیا۔ پھر انھو ں نے اپنے کپڑے اٹھائے اور (غصے
ے) بیخر کو مارنا نشر وع کیا۔ الوہر بڑہ کہتے ہیں قتم خدا کی بیخر پر
موکی کی ماروں کا نشان ہے سات یاچھ ماروں کا۔

#### باب: خرچھانے میں احتیاط

ا 22- جابر بن عبداللہ عبد روایت ہے کہ جب کعبہ بنایا گیا تو رسول اللہ علی اور حضرت عباس پھر وھونے گئے۔ عباس نے کہا آپ سے آپ م اپنے تہہ بند کو اٹھا کر کندھے پر ڈال او پھر اٹھانے کے لیے۔ آپ نے ایسائی کیا ای وقت زمین پر گر پڑے اور آپ کی آکھیں آسان سے لگ گئیں پھر آپ کھڑے ہوئے اور قرمایا میری ازار انھول نے آپ کی ازار باندھ دی۔ این رافع کی روایت میں کندھے کی جگہ گردن کاؤ کرہے۔

244-جابرین عبداللہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ لوگوں کے ماتھ پھر ڈھورہے تھے کعبہ بنانے کے لیے اور آپ تہد بند

ان نودیؒ نے کہاہم بیان کر پچے ہیں کہ ضرورت کے وقت ستر کھولنا در ست ہے تبائی ہیں عسل کے وقت یا پیشاب کرتے وقت یا بی ہے صحبت کرتے وقت اور لوگوں کے سامنے ستر کھولنا ہر گزر در ست نہیں لیکن علماء نے کہا کہ تنہائی ہیں بھی نہاتے وقت تہد بند بائد ھنا متحب اور نظے ہو کر نہانا بھی در ست ہے۔ اس حدیث کے لانے سے بھی بھی نم ض ہے کہ موٹی علیہ السلام خلوت میں نظے نہائے تھے اور یہ حدیث ان او گوں کے غذ ہب پر دلیل ہوگی جو کہتے ہیں کہ اگلے لوگوں کی شریعت ہمارے لیے بھی کافی ہے عمل کرنے کے لیے بشر طیکہ اس سے ممانعت نہ ہواور بی اس ائیل جوا یک دوسرے کے سامنے نظے ہو کر نہاتے تھے تو شاید یہ ان کی شریعت میں جائز ہویا ترام ہو لیکن وہ اس کو کرتے ہوں۔ (انتہی)

(۷۷۱) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھین بن ہے محفوظ تھے بری عاد توں اور خصلتوں ہے جو جاہلیت میں جاری تھیں اور پینمبروں کی عصمت کابیان ہوچکاہے کتاب الایمان بٹن اور ایک روایت میں ہے کہ فرشتہ اترااور اس نے آپ کی ازار ہاندہ دی۔(نووی)



إِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمَّهُ يَا الْمَنَ آخِي لَوْ خَلَلْتَ إِزَارِكَ فَحَعَلْتُهُ عَلَى مَنْكِيكَ دُونَ الْحِحَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَحَعَلَهُ عَلَى مَنْكِيهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ قَالَ فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عُرْيَانًا.

بَابُ مَا يُسْتَتَوُ بِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ اللهِ مَن عَنْدِ اللهِ مِن حَعْفَر قَالَ أَرْدَفَنِي اللهِ مَن عَنْدِ اللهِ مَن عَنْد اللهِ مَنْفَة فَأَسَرَّ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَهُ فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أَحَدَّتُ بِهِ أَحَدًا مِن النَّاسِ وَكَانَ حَدِيثًا لَا أَحَدَّتُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ لِحَاجَتِهِ أَحَدًا مِن النَّاسِ وَكَانَ أَحْبَ مَن النَّاسِ وَكَانَ أَحْبَ مَن النَّاسِ وَكَانَ أَحْبَ مَن النَّاسِ وَكَانَ أَحْب مَن النَّاسِ وَكَانَ أَحْب مَن النَّاسِ وَكَانَ أَحْب مَن النَّاسِ وَكَانَ أَحْب مَن النَّاسِ وَكَانَ مَن النَّاسِ وَكَانَ اللهِ عَلَيْكُ لِحَاجَتِهِ مَن مَن النَّاسِ وَكَانَ مَن النَّاسِ وَكَانَ اللهِ عَلَيْكُ لِمَا اللهِ عَلَيْكُ لِمَا اللهِ عَلَيْكُ لِمَا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْكُ لِمَا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْم اللهِ عَلْم اللهِ عَلْم اللهِ عَلْم اللهِ عَلْم عَل اللهِ عَلْم اللهِ عَلْم اللهِ عَلْم عَل اللهِ عَلْم عَل اللهِ عَلْم اللهِ عَلَيْه اللهِ عَلْم عَل اللهِ عَلَيْهِ مَن النَّاسِ وَكَانَ عَل اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلَى اللهِ عَلْم عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلْم عَلَى اللهِ عَلْم عَلَى اللهِ عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلَى اللهِ عَلْم عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْم عَلْم عَلَى اللهِ عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْمُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلْم عَلْمُ عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْمُ عَلَى الله عَلَيْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْمُ عَلَى عَلْم عَ

بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْجِمَاعُ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لَا يُوْجِبُ الْغُسْلَ الَّآ أَنْ يُنْزِلَ الْمَنِيُّ وَ بَيَانَ نَسْخِهِ وَ أَنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ بِالْجِمَاعِ

٧٧٥ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُلْرِيُ قَالَ حَرَجْتُ
 مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءَ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا
 إذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا

باندھے تھے عمال نے کہاجو آپ کے بچاتھاں میرے بھتے اتم اپنی ازار اتار کو مونڈھے پر ڈال او تواچھاہے آپ نے ازار کھولی اور مونڈھے پر ڈالی۔ای وقت غش کھاکر گرے پھراس دن سے آپ کونٹگا نہیں دیکھا گیا۔

227- مسور بن مخرمہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ بس ایک بھاری پہنے تھاوہ بس ایک بھاری پہنے تھاوہ بس ایک ازار پہنے تھاوہ کھل گئی اور بس پھر کوزین پررکھ نہ سکا یہاں تک کہ اس کی جگہ پر کے نہ سکا یہاں تک کہ اس کی جگہ پر کے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جااد را پنا کپڑاا شااور نگے مت چلا کرو۔

باب: بیشاب کرتے وقت ستر کوچھیانا

۲۵۷۳ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے
ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر اپنے پیچے
بٹھالیا پھر میرے کان میں ایک بات کمی وہ بات کس سے بیان نہ
کروں گااور آپ کو حاجت کے وقت ٹیلے کی یا تھجور کے در ختوں کی
آڑیند تھی تاکہ ستر کو کوئی نہ دیکھے۔

باب: اوائل اسلام ہیں جماع سے عسل واجب نہ ہوتا تھاجب تک منی نہ نکلے لیکن وہ تھم منسوخ ہو گیا اور جماع سے عسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور جماع سے عسل واجب ہو جاتا ہے۔ 244- ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ میں چر کے دن

222- ابو سعید طدری سے روایت ہے کہ اس بیر سے دن رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نگلا مبجد قباکی طرف جب ہم بی سالم کے محلے میں پہنچ تورسول اللہ ﷺ عتمان بن مالک کے دروازے

(444) الله نوویؒ نے کہااب است کا جماع ہے اس پر کہ جماع ہے عسل واجب ہوتا ہے اگرچہ از ال نہ ہو۔ ای طرح از ال سے عسل واجب ہوتا ہے اگرچہ از ال نہ ہو۔ ای طرح از ال سے عسل واجب ہوگیا ہوگیا ہوگیا کہ قول سے اور اجماع ہوگیا جماع ہوگیا جماع ہوگیا ہونے ہو اب یہ حدیث انعا الماء من المعاء کی منسوخ ہے بعنی اواکن اسلام بین ابیا تھم تھا کہ قا



عَلَى بَاسِ عِنْبَانَ فَصَرَحَ بِهِ فَحَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ (( أَعْجَلْنَا الرَّجُلُ )) فَقَالَ عِنْبَانُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنْ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ

٧٧٦-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْمُعَاءِ )). أَنْهُ قَالَ (( إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ )).

٧٧٧ عَنْ أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ الشَّخْيرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْسَخُ حَدِيثُهُ بَعْضُهُ اللَّهِ عَلَى حَدُّلِ مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عَلَى رَحُلِ مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَعَلَى مَرَّكُلِ مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَعَلَى مَرَّالُهُ يَقَالَ (﴿ لَعَلَيْنَا أَعْجَلْنَاكُ ﴾ فَعَلَى وَعَلَيْكَ الْوَضُوءُ ﴾ فَعَلَى تَعْمَلُونُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوَضُوءُ ﴾ أَقْحَطُتَ فَلَا عُسْلَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوَضُوءُ ﴾ وقَالَ الذِي بَشَارِ إِذَا أَعْجَلْتَ أَوْ أَعْجِلْتَ أَوْ اللّهِ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوَضُوءُ ﴾ وقالَ ابْنُ بَشَارِ إِذَا أَعْجَلْتَ أَوْ أَعْجِلْتَ أَوْ أَعْجِلْتَ أَوْ أَعْجِلْتَ أَوْ أَعْجَلْتَ أَوْ أَعْجِلْتَ أَوْ أَعْجِلْتَ أَوْ أَعْجَلْتَ أَوْ أَعْرَالًا الْهِ فَالَا الْهِ فَالَ الْهُ إِلَا الْهِي بَشَارِ إِذَا أَعْجَلْتَ أَوْ أَعْجَلْتَ أَوْ أَعْجَلْتَ أَوْ أَعْجَلْتَ أَوْ أَعْجَلْتَ أَوْ أَعْرَالًا اللّهِ الْعَلَى الْعَالَ الْعَلَى الْعُلْلَاعُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعُلْمَ الْعُلْتَ الْعُلْمَ اللّهُ الْعُولَالَ الْعُلْولَالَ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ ا

٧٧٩ عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ رضى الله عنه قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يُكُسِلُ فَقَالَ عَنْ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يُكُسِلُ فَقَالَ (( يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنْ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتُوضَّأُ

یر کھڑے ہوئے اور اس کو آواز دی وہ اپنی از ار گھسٹیتا ہوا نکلا آپ
نے فرمایا ہم نے اس کو جلدی میں ڈالا۔ عتبان نے کہایارسول اللہ ا اگر کوئی محض جلدی اپنی عورت سے الگ ہوجائے اور منی نہ نکلے
تو اس کا کیا تھم ہے ( یعنی عسل کرے یا نہیں )؟ آپ نے فرمایا
یانی ( یعنی نہانا) پانی سے ( یعنی منی نکلنے سے ) واجب ہو تا ہے۔
پانی ( یعنی نہانا) پانی سے ( یعنی منی نکلنے سے ) واجب ہو تا ہے۔
پانی سے پانی واجب ہو تا ہے۔
پانی سے پانی واجب ہو تا ہے۔
پانی سے پانی واجب ہو تا ہے۔

242- ابوالعلاء بن مخیر ؓ نے کہار سول اللہ عظی کی ایک حدیث کو دوسر کی حدیث منسوخ کر دیتی ہے جیسے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت ہے منسوخ ہو جاتی ہے۔

424-ابوسعید خدری سے روایت ہے رسول اللہ علیہ ایک انصاری کے مکان پر گزرے اس کو بلایاوہ نکلااور اس کے سر بیس سے پانی فیک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جاری وجہ سے تم نے جلدی کی ؟اس نے کہاہاں یارسول اللہ! آپ نے فرمایا جب تو جلدی کرے ربغیر انزال کے اٹھ کھڑا ہو) یا تجھے امساک ہواور منی نہ نکلے تو تجھ پر عنسل واجب نہیں ہے صرف وضو کرلے۔

922- ابی بن کعب ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھااگر کوئی مردانی عورت سے جماع کرے پھر انزال سے پہلے اٹھ کھڑا ہو آپ نے فرمایاد هو ڈالے اس کوجو لگا عورت سے (بیعن ذکر کی رطوبت وغیرہ کوجو فرج سے لگ گئی ہو) پھر وضو

لاہ اگر جماع کرے اور انزال نہ ہو تو عسل واجب نہ ہو تا کین بعد کو عسل واجب کیا گیا اور حضرت ابن عباس کے زویک بہ حدیث منسوخ نہیں ہے بلکہ مر اواس سے احتمام کی حالت ہے بعنی اگر کوئی خواب میں جماع کرے کین تری نہ دیکھے تواس پر عسل واجب نہیں ہے۔

(۷۷۷) جہا نوویؒ نے کہاامام مسلمؒ کی غرض اس حدیث کے یہاں لانے سے بہ کہ انبعا اقساء من المعاء کی حدیث منسوخ ہے دوسر کی حدیث مندیث منسوخ ہے دوسر کی حدیث متواتر سے دوسر کی خرواحد کا نئے حدیث سے جائز ہے اور اس کی چار صور تیں جی الاتفاق جائز ہیں۔ چو تھی خبر متواتر کا نئے خبر واحد کا نئے متواتر سے اس میں اختلاف ہے جبور کے زویک جائز نہیں اور بعض فاہر یہ کے زویک جائز نہیں اور بعض فاہر یہ کے زویک جائز ہیں۔ اس میں احتماد کے جہور کے زویک جائز نہیں اور بعض فاہر یہ کے زویک جائز نہیں اور بعض فاہر یہ کے زویک جائز نہیں اور بعض فاہر یہ کے زویک جائز ہیں۔



رَيْصَلِّي )).

٧٨٠ عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
 عَنْ أَنْهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ
 قَالَ (( يَعْسَلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَطَّأُ )).

٧٨١ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْحُهَنِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِذَا حَامَعَ الرَّحُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ حَامَعَ الرَّحُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ حَامَعَ الرَّحُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا (﴿ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ ﴾) قَالَ عُثْمَانُ سَيغْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْكُ.

٧٨٧ - عَنْ أَبُوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

بَابُ نَسْخِ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ وَوُجُوبِ الْغُسْل بالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْن

٧٨٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنَهُ أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ (﴿ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ اللهِ عَلَيْهِ الْعُسْلُ )) رَفِي ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعُسْلُ )) رَفِي خَدِيثِ مَطَرٍ (﴿ وَإِنْ لَمْ يُعْزِلْ )) قَالَ زُهَيْرٌ مِنْ خَدِيثِ مَطَرٍ (﴿ وَإِنْ لَمْ يُعْزِلْ )) قَالَ زُهَيْرٌ مِنْ بَيْنِهُمْ (﴿ بَيْنَ أَشْعُبُهَا الْأَرْبَعِ )).

كرے اور نماز پڑھے۔

۰۸۰- ابی بن کعب ہے روایت ہے رسول اللہ عَلَیْ نے قرمایا اگر کوئی مخص بی بی سے جماع کرے اور اس کو انزال نہ ہو تو وہ اپناذ کر وهو ڈالے اور وضو کرے۔

ا ۱۵- زید بن خالد جنی رضی الله عنه نے حضرت عثان رضی الله عنه ہے حضرت عثان رضی الله عنه ہے حضرت عثان رضی الله عنه ہے حجیت کرے اور منی نه فکلے ؟ حضرت عثان نے خان نے کہا کہ وہ وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور ذکر کو وحود الے حضرت عثان نے کہا یہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے۔

۲۸۲- ابوابوب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ اس نے بیہ بات رسول الله علیه وسلم سے سنی ہے۔ بات میں اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔

باب صرف منی سے عسل کے سنخ اور خنا نین کے مل باب صرف منی سے عسل کے راجب ہونے کابیان جانے سے عسل کے واجب ہونے کابیان

۲۸۳- ابو ہر بر ق سے روایت ہے رسول اللہ منطقہ نے فرمایاجب مردعورت کے جاروں کو نوں میں بیٹھے (چاروں کو نوں سے ہاتھ ۔
پاؤں مراد ہیں یادونوں پاؤں اور دونوں رائیں یاشر مگاہ کے چاروں کونے ) چر گئے اس سے (بینی دخول کرے) تو عسل واجب ہو گیا مرد پر۔ مطر کی روایت میں اتنازیادہ ہے آگرچہ انزال نہ ہو۔

(۷۸۳) ہنا نووی نے کہا مطلب حدیث کا ہے ہے کہ عسل کا وجوب منی نگلنے پر نہیں ہے بلکہ جب حشد (سپاری) فرج کے اندر جلاجاوے تو مرد
اور عورت و ونوں پر عسل واجب ہوگا اور اس میں آج کے ون بالکل اختلاف نہیں ہے۔ پہلے البتہ چند صحابہ کا اس میں اختلاف تھا لیکن بعد کو
اجماع ہوگیا۔ ہمارے اسحاب نے کہا کہ اگر حشد عورت کی وہر میں بیامر وکی وہر میں بیائی جو جائے یا کسی جائور کی فرج میں تب بھی عسل واجب
ہوگا اگر چہ وہ عورت یامر ویا جائو ومر وہ ہویا کم من ہو جولے سے قصد از ہر وسی سے ہویا اختیار سے اس طرح اگر سورہا ہوا ور عورت اس کا ذکر اپنی فرج کے اندر رکھ لے خواہ ذکر کو اختیار ہویانہ ہو عالی واجب ہوگا خواہ ختنہ ہوا ہویانہ ہوا ہوان سب صور توں میں فاعل اور مفعول دونوں پر
عسل واجب ہے گر جب کوئی ان میں سے تابالغ ہو تواس پر واجب نہیں لیکن وہ جنب ہوگا اور جو وہ تمیز وار ہو تواس کے ولی پر لازم ہے کہ عسل واجب ہو تواس کی نماز پڑھے تواس کی نماز میسے نہ وگا اور وہ وہ تمیز وار ہو تواس کے ولی پر لازم ہے کہ عسل کے نماز پڑھے تواس کی نماز صحیح نہ ہوگا اور دخول کے لیے صرف حشتہ کا فائی ہو تا کا فی ہو تھا کہ ایک ہو تھا کی نہاں وہ جو کہ کہ میں اور جو ذکر پر کیڑا وغیرہ لیبٹ کر وخول کرے تواس میں تین قول ہیں سی جے یہ مسل واجب ہو وہ وہ نول کرے تواس میں تین قول ہیں سی جے یہ مسل واجب ہو وہ وہ نول کرے تواس میں تین قول ہیں سی جے یہ مسل واجب ہو وہ نول کرے تواس میں تین قول ہیں سی جے یہ مسل واجب ہو تواس کر دخول کر ۔ انہی محتمر ا



٧٨٤– عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةً ثُمَّ احْتَهَدَ وَلَمْ يَقُلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ. ٧٨٥– عَنْ اَبِيُّ مُوْسَى قَالَ اخْتَلَفَ فِيْ ذَالِكَ رَبُّهُمْ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّوْدُ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنَ الدُّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ وَ قَالَ المُهَاجِرُونِ بَلِّ إِذَا خَالَطَ فَقَدُّ وَخَبُ الْغُسُلُ قَالَ فَقَالَ آبُو مُوْسَى فَآنَا ٱشْفِيْكُمْ مِّنْ ذَالِكَ فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَآلِشَةً فَأَذِنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّاهُ أَوْ يَا أَمُّ الْمُوْمِنِينَ إِنَّى أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلُكِ عَنْ شَي عِ وَ إِنِّي أَسْتَحْيِيْكِ فَقَالَتْ لَا تَسْتَحْى أَنْ تَسْأَلِنِي عَمًّا كُنْتُ سَآئِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِينَ وَ لَدَنَّكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ قُلْتُ فَمَا يُؤْجِبُ الْغُسُلَ قَالَتْ عَلَى ٱلْخَبِيْرِ سَفَطْتٌ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَ مَسَّ الْحِتَانُ الْحِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ )).

٧٨٦ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتُ إِنَّ رَجُلًا سَأَنَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُحَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُحَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْمِلُ هَلَ عَلَيْهِ مَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (﴿ إِنّي لَأَفْعَلُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (﴿ إِنّي لَأَفْعَلُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (﴿ إِنّي لَأَفْعَلُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (﴿ إِنّي لَأَفْعَلُ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (﴿ إِنّي لَأَفْعَلُ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (﴿ إِنّي لَأَفْعَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (﴿ إِنّي لَأَفْعَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (﴿ إِنّي لَأَفْعَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (﴿ إِنّي لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (﴿ إِنّي لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ( إِنّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ( إِنّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ( اللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ( إِنّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ ( إِنّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلّمَ ( إِنّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

۸۵۳- اس سند ہے بھی ند کورہ بالا حدیث مر دی ہے تگر اس میں انزال کاذ کر نہیں-

۵۸۵- ابوموئی سے روایت ہے کہ اختلاف کیااس مسلم میں مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت نے انصار نے کہا عسل جب ہی واجب ہو تاہے کہ منی کود کر نکلے اور انزال ہواور مہاجرین نے کہا جب مرد عورت سے صحبت كرے تو عسل واجب ب-ابو موك رضی اللہ عند نے کہا میں تمہاری تسلی کئے دیتا ہوں تھبرومیں اٹھا اور حضرت عائشہ کے مکان پر جا کران ہے اجازت ما تکی انھوں نے اجازت دی میں نے کہااے ماں یا مسلمانوں کی ماں! میں تم سے پچھ یو چھٹا جا ہتا ہوں لیکن مجھے شرم آتی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہامت شرم کر تواس بات کے یو چھنے میں جوائی سگی ماں سے یو چھ سکتا ہے جس کے پیٹ سے تو پیدا ہوا میں بھی تو تیری مال ہول کیونکہ حضرت کی بیمیاں مومنین کی مائیں ہیں میں نے کہا عسل کس سے واجب موتاب؟ انحول نے کہا تو نے اچھے واقف کار سے پوچھا ر سول الله ﷺ نے فرمایا کہ جب مرد عورت کے جاروں کونوں میں بیٹے اور ختنہ ختنہ سے مل جائے (لینی ذکر فرج میں داخل ہو جائے) تو عنسل داجب ہو گیا۔

۲۸۷- ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک فخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کو کوئی مردا پی عورت سے جماع کرے پھر انزال سے پہلے ذکر کو تکال لے تو کیا دونوں پر عنسل واجب ہے؟ آپ نے فرمایا میں اور یہ (جھزت عائشہ کو فرمایا) ایسا کرتے ہیں پھر عنسل کرتے ہیں پھر عنسل کرتے ہیں۔ ہیں۔

(۷۸۵) ہٹا یعنی عسل واجب ہو جاتا ہے خواہ انزال ہویانہ ہو۔ نودی نے کہا ختنہ ختنہ سے ملنام اواس سے وخول ہے ورنہ عورت کا ختنہ اوپر ہو تاہے جماع میں وہ نہیں لگتا اور اجماع کیا ہے علماء نے اس پر کہ اگر ذکر کو صرف فرج سے چھو دے اور داخل نہ کرے تو عسل واجب نہیں۔ (۷۸۲) ﷺ نوویؓ نے کہا الی باتیں آدمی کی بی ہے کر سکتا ہے اگر اس میں کوئی مصلحت ہو اور کسی کو رنج نہ ہو آپ نے یہ اس اللہ



# بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ لِـ

٧٨٧ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَيعْتُ رَسُولَ
 اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ يَقُولُ (( الْوُضُوءُ
 مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ )).

٧٨٨ قَالَ ابْنُ شِهَابِ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَوْرِ أَنَّ عَبْدِ اللهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّا عَلَى الْمَسْحِدِ فَقَالَ إِنْمَا أَتَوَضَّا عَلَى الْمَسْحِدِ فَقَالَ إِنْمَا أَتَوَضَّا عِلَى الْمُسْحِدِ فَقَالَ إِنْمَا أَتَوَضَّا مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا لِأَنِّي سَمِعْتُ إِنْمَا أَتَوَضَّا مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا لِأَنِّي سَمِعْتُ إِنْمَا أَتَوَضَّلُو وَسَلَمَ يَقُولُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ (( تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ )).

٧٨٩ قَالَ ابْنُ شِهَابِ أَحْبَرَنِي سَعِيدٌ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَشْمَانَ وَأَنَّا أُحَدِّنُهُ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةً بْنَ الزَّبَيْرِ عَنْ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ فَقَالَ عُرُوزَةً سَمِعْتُ عَائِشَةً مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ فَقَالَ عُرُوزَةً سَمِعْتُ عَائِشَةً وَوْجَ النَّبِي عَلِيْكُ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَوْجَ النَّبِي عَلِيْكُ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَوْجَ النَّبِي عَلِيْكُ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَوْجَ النَّبِي عَلِيْكُ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ (رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكُ (رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْقَ الْنَالُ مِنْ الْعَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْقُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْعُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الللَّهُ عَلَيْكُ اللللْهُ عَلَيْكُ اللللْهُ عَلَيْكُ اللللْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللللْهُ عَلَيْكُولُ الللْهُ عَلَيْكُ الللْهُ عَ

بَابُ نَسْخِ الْوُضُوءِ هِمَّا مَسَّتُ النَّارُ ٧٩٠ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِّهُ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ (( صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ )).

# باب: جو کھانا آگ سے پکاہواس کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے

204- زیدین ثابت سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی ہے سا آپ فرماتے تھے وضولازم آتا ہے اس کھانے سے جو آگ سے پکامو۔

۱۳۸۷- ابن شہاب رضی اللہ عنہ نے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے عنہ سے سنا انھول نے عبد اللہ بن ابراہیم رضی اللہ عنہ سے انھول نے ابوہر یرہ کو معجد میں وضو کرتے دیکھاانھوں نے کہا میں نے بین اس لیے وضو کرتا ہوں۔ میں نے بین اس لیے وضو کرتا ہوں۔ میں نے سنار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے وضو کرواس کھانے سے جو آگ پر یکا ہو۔

200- ابن شہاب نے سعید بن خالد رضی اللہ عند سے سنااور وہ ان سے یہ حدیث بیان کررہے تھے سعید نے کہا ہیں نے عروہ بن ربیر سے یو چھا وضو کو آگ سے کچے ہوئے کھانے سے۔
انھوں نے کہا ہیں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرواس کھانے سے جو آگ سے بیاوہ

باب: آگ سے کی ہوئی چیز کھانے سے وضونہ ٹوٹے کا بیان ۹۵- ابن عبال ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے بحری کے دست کا گوشت کھایا پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔

تلہ لیے فرمایا کہ اس شخص کو تشفی ہو جائے۔

ا ہے۔ انوویؒ نے کہالنام مسلمؒ نے اس باب میں وہ حدیثیں بیان کی ہیں جن ہے و ضو کالازم ہونا آگ کے کیے ہوئے کھانے سے ٹابت ہو تا ہے مجر وہ حدیثیں بیان کیں جن سے و ضو کالازم نہ ہونا ٹابت ہو تا ہے اور اس سے یہ غرض ہے کہ پہلی حدیثیں منسوخ ہیں اور جمہور سلف اور خلف اور صحاب اور تابعین کا بھی قول ہے کہ آگ کے کیے ہوئے کھانے کھانے سے و ضو نہیں ٹو ٹنا اور بھی خہب ہے انکہ اربعہ اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور اس کا آلور ابو ٹور اور ابوضیشہ کااور ایک جماعت اس طرف گئ ہے کہ و ضو ٹوٹ جاتا ہے اور بھی منقول ہے عمر بن عبد العزیز اور حسن بھر کی اور زہر کی اور ابو قلاب اور ابو مجلزے۔ (نووی مختصر آ)



٧٩١ – عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عَرُقًا أَوْ لَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً

٧٩٢ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَزُّ مِنْ كَيْفِ وَسَلَّمَ يَخْتَزُ مِنْ كَيْفِ وَسَلَّمَ يَخْتَزُ مِنْ كَيْفِ يَتْوَضَّالُ.
كَيْفِ يَأْكُلُ مِنْهَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتْوَضَّالُ.

٧٩٣ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحَتَّزُ مِنْ كَيْفِ شَاةٍ فَأَكُلَ مِنْهَا فَدُعِيَ إِلَى يَحْتَزُ مِنْ كَيْفِ شَاةٍ فَأَكُلَ مِنْهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ وَطَرَحَ السَّكِينَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ. الصَّلَاةِ فَقَامَ وَطَرَحَ السَّكِينَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ. الصَّلَاةِ فَقَامَ وَطَرَحَ السَّكِينَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوضَأً. ١ الصَّلَاةِ فِن عَبَّاسٍ عَنْ السَّهُ عَنْ عَبْلِهِ فَن عَبْلِهِ فَي عَبْلِهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلْكَ.

٧٩٥ عَن ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَكُلَ عِنْدَهَا كَتِفُا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.
 ٢٩٧ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

٧٩٧ - عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشُوي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطْنَ الشَّاةِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأً.

وَسَلَّمُ مِذَٰلِكَ.

٧٩٨ عَنْ الْبُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ شَرِبَ لَبُنَا
 ثُمَّ دَعَا بِمَاءِ فَتَمَضْمَضُ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا.

99- این عبال سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پر نگاہوا کوشت یا کوشت کھایا بھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیالیانی نہیں چھوا۔

291- عمرو بن اميه ضمري سے روايت ہے انھوں نے ديكھا رسول الله علي کو ايك دست كا گوشت چھرى سے كائ كر كھارے تھے پھر نماز يڑھى اوروضو نہيں كيار

49۳ - عمر وبن امید ضمری سے روایت ہے میں نے رسول اللہ کودیکھا ایک بکری کا دست چھری سے کاٹ کر کھارہے تھے استے میں نماز کے لیے بلائے گئے آپ نے چھری ڈال دی اور نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔

۷۹۴- اس سندے بھی نہ کورہ بالا حدیث مر وی ہے-

290- ابن عباس سے اور ام المومنین میمونڈ سے روابیت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ان کے پاس دست کا گوشت کھایا پھر تماز بڑھی اور وضو نہیں کیا۔

497- اس سندے بھی ند کورہ بالاروایت آئی ہے-

کے 24- ابور افع سے روایت ہے میں گواہ ہوں میں خود رسول اللہ علیہ خود رسول اللہ علیہ علیہ کی اوجری بھونتا (آپ اس میں سے کھاتے) پھر نماز پڑھتے اور وضونہ کرتے۔

49۸ - ابن عبائ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دورھ پیا پھریانی منگوایااور کلی کی اور فرمایاد ورھ سے مند چکنا ہو جا تاہے۔

(۷۹۲) الله نووی نے کہا اس صدیث ہے معلوم ہو تاہے کہ گوشت کا تچری ہے کاٹ کر کھانادر ست ہے جب ضرورت ہو مثلا گوشت سخت ہویا بڑاسا نکڑا ہواور بے ضرور نت مکروہ ہے۔

(۷۹۸) الله الوکال کے بعد متحب ای طرح برایک کھانے پنے کی چیزے تاکد نماز میں یکھ مند میں ندرہ جاوے جس کے الله



٧٩٩ - عَنْ ابْنِ شِهَابِ بِإِسْنَادِ عُفَيْلٍ عَنْ ٩٩٧ - فروه بالاحديث اس مندے بھی آئی ہے-الدُّهْ يِّ مِثْلَةُ.

٨٠٠ عَن ابنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَتِي بِهَدِيَّةٍ خَبْرٍ وَلَحْمٍ فَأَكُلَ ثَلَاثَ لُقَمٍ الصَّلَاةِ فَأَتِي بِهَدِيَّةٍ خَبْرٍ وَلَحْمٍ فَأَكُلَ ثَلَاثَ لُقَمٍ الصَّلَاةِ فَأَتِي بِهَدِيَّةٍ خَبْرٍ وَلَحْمٍ فَأَكُلَ ثَلَاثَ لُقَمٍ لَمَا عَلَى بالنَّاسِ وَمَا مَسَّ مَاءً.

٩٠١ عَنْ عَطَاءِ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ حَلْحَلَةً وَنِيهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَهِدَ ذَلِكَ مِنْ النبيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ صَلَى وَلَمْ يَقُلُ بِالنَّاسِ.

بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبلِ ۗ

١٠٠٢ عَنْ حَايِرٍ بَنِ سَمْرَةَ رَضَّي الله عَنه أَنْ رَحُلُا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ أَأْتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْغَنْمِ قَالَ (( إِنْ شِيْتَ فَتَوَضَّا وَإِنْ شِيْتَ فَلَا الْغَنْمِ قَالَ (( إِنْ شِيْتَ فَتَوَضَّا وَإِنْ شِيْتَ فَلَا رَوْضًا مِنْ لُحُومِ الْإِبلِ قَالَ (( تَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْإِبلِ )) قَالَ أَسَلّي فِي نَعْمُ فَتَوَضًا مِنْ لُحُومِ الْإِبلِ )) قَالَ أَصَلّي فِي مَرَابضِ الْغَنْمِ قَالَ (( نَعْمُ )) قَالَ أَصَلّي فِي مَرَابضِ الْغَنْمِ قَالَ (( لَا )).

۸۰۰ ابن عبائ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے کیڑے پڑے پہر نماز کو نکلے اس وقت ایک فحض آ کیے پاس تھنہ لایا گوشت اور روٹی کا آپ نے تین لقے کھالیے پھر نماز پڑھائی اور پانی کوہا تھے نہیں لگا۔

۱۰۸- ابن عباس رضی الله عنهما سے بیہ حدیث اس سند سے بھی منقول ہے اس میں بیہ ہے کہ عباسؓ نے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے اس فعل کی گوائی دی اور کہا کہ تمازیڑھی 'کوگوں کو پڑھانے کا ذکر نہیں کیا۔

باب : اونف كا گوشت كھاكر وضوكر نے كابيان ۱۹۰۲ جابر بن سمرة ہے روایت ہے كہ ایک شخص نے پوچھا رسول اللہ عظی ہے كيا بحرى كا گوشت كھاكر بيں وضوكروں؟ آپ نے فرمایا چاہے كر چاہ نہ كر پھر اس نے پوچھا اون كا گوشت كھاكر وضوكروں؟ آپ نے فرمایا وضوكر اون ك گوشت ہے۔اس نے كہا بحريوں كے تھان بيں نماز پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ابن ۔اس نے كہا اونوں كے تھان بين نماز پڑھوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔

ق نگنے کی حاجت بڑے اور مند صاف ہوجادے اور اختلاف کیا ہے علماء نے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ وحونا متحب ہے یا نہیں اور ظاہر رہ ہے کہ متحب ہے کھانے سے پہلے گر جب ہاتھ دکی صفائی کا یقین ہو میل پکیل اور نجاست سے ای طرح کھانے کے بعد گر جب ہاتھ پر کھانے کا اثر نہ ہو مثلاً کھانا خشک ہواور امام الک نے کہا کہ کھانے کے واسطے ہاتھ وحونا مستحب نہیں۔ گرجب ہاتھ جس کوئی نجاست گی ہو تو دحونا ضروری ہے۔ (نووی)

لے ہیں نوویؒ نے کہاا کشرعلاءاس طرف گئے ہیں کہ اونٹ کا گوشتہ کھانے سے وضو نہیں ٹو ٹماادراحمہ بن حنبلؒ اوراسحاق بن راہو پیّراور ابن منذرؓ اوراب تریمہؓ اورائل حدیث کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

(۸۰۲) تل کیونکہ اونٹ زیرد ست اور شریر ہو تاہے ایسانہ ہو کہ نماز میں چکھ صدمہ پنچے اور بکریوں کے تھان میں اس کاڈر نہیں۔ نوو گئے نے کہا کہ بیر ممانعت ہنز بک ہے۔

مسلم

٨٠٣ عَنْ حَايِرٍ بْنِ سَمْرَةَ عَنْ النّبِي عَلَيْكَ النّبِي عَلَيْكَ النّبِي عَلَيْكَ النّبِي عَلَيْلُ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ
 بَابُ الدّلِيلِ عَلَى أَنْ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ
 ثُمَّ شَكَ فِي الْحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلّي
 بطَهارَتِهِ تِلْكَ
 بطَهارَتِهِ تِلْكَ

٨٠٤ عَنْ سَعِيدٍ وَعَبَّادٍ بَنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمَّهِ شَكِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الرَّحُلُ شُكِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الرَّحُلُ يُحَدِّ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ (( لَمَا يَحَدُّ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ (( لَمَا يَحَدُّ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ (( لَمَا يَحْسَرُفُ حَدُّلِ أَنْ يَحِدُ وِيحًا )) يَنْصَرُفُ حَدْلٍ فِي رِوَايَتِهِمَا هُوَ قَالَ أَبُو بَكْمٍ وَزُهْيْرُ بْنُ حَرْلٍ فِي رِوَايَتِهِمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ.

بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدَّبَاعِ ٨٠٦ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ تُصُدُّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتُ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

۸۰۳- حفزت جابر بن سمرہؓ ہے یکی حدیث دوسر کی اساد ہے مجھی مروی ہے۔

### دں ہے۔ باب: جس شخص کو طہازت کا یقین ہے پھر حدث میں شک ہو تو وہ اس طہارت سے نماز پڑھ سکتاہے

۲۰۰۸ سعید اور عباد بن تمیم نے عباد کے بھاسے روایت کیا کہ شکایت کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعی آدمی کو معلوم ہو تاہے نماز میں کہ اس کو حدث ہوا ( یعنی گمان ہو تاہے ) آپ نے فرمایا وہ نماز نہ توڑے جب تک حدث کی آواز نہ سے یا ہو نہ سو تلے ۔ ابو بکر اور زہیر نے اپنی روایتوں میں عباد کے چھاکا نام لیا یعنی عبداللہ بن زید۔

۸۰۵- ابوہر برہ سے روایت ہے رسول اللہ عظی نے فرمایا جب تم میں ہے کسی کواپنے بیٹ میں خلش معلوم ہو پھراس کو شک ہو کہ پیٹ میں ہے کچھ نظایا نہیں ( بعنی ر آع خارج ہوئی یا نہیں ) تو مسجد سے نہ نظلے جب تک آواز نہ سنے یا بو نہ سو تکھے ( بعنی یقین نہ ہو حدث ہونے کا)۔

باب: مردہ جانور کی کھال دیاغت سے پاک ہو جاتی ہے۔ ۱۹۰۸ - ابن عباس سے روایت ہے کہ میمونڈ کی لونڈی کو کسی نے ایک بمری صدقہ میں دی وہ مرگئی رسول اللہ ﷺ نے اس کو پڑا

(۸۰۴) جند نووی نے کہایہ صدیث ایک بڑا تاعدہ ہے اسلام کے قواعد عمل ہے۔ اس سے یہ نکائے کہ ہر ایک چیز جس کے دجود کا یقین ہودہ شک سے رفع نہیں ہو سکتی ہے جیسے طہارت جو بیٹنی تھی حدث کے گمان سے مٹ نہیں سکتی ہمارااور جمہور علماء کا بہی نہ ہب ہے اورامام مالک سے اس جس دوروایتیں ہیں ایک تو یہ کہ وضو لازم ہے آگر شک نماز کے باہر ہو اور نماز کے اندر ہو تو لازم نہیں اور دوسر کی یہ کہ دونوں صور توں میں پھروضو کرناچاہے۔ (انہی مختصراً)

(۸۰۱) تنہ نداس کی کھال نے فاکدہ اٹھانا، نوویؒ نے کہااس باب میں علاء کے سات ند بہب ہیں ایک شافعی کاوہ یہ ہے کہ دیا غت سے ہر ایک مردہ جانور کی کھال پاک ہو جاتی ہے اندراور باہر ہے اور تراور خشک ہر ایک چیز ہے اس کا استعمال در ست ہے سواکتے اور سور کے دوسر ایہ کہ کوئی کھال دیا غت سے پاک نہیں ہوتی احمدؓ اور مالک ہے یہی مروی ہے، تیسر ایہ کہ حلال جانور کی کھال پاک ہو جاتی ہے اور حرام کی پاک فلے



اللَّهُ, عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (( هَلَّا أَحَدَّتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَعْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَعْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّهَا حَرُمَ أَكْلُهَا )).

٧٠٨-عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَجَدَ شَاةٌ مَيْتَةٌ أَعْطِيَتُهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْشُونَة مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (( هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّهَا كَالُهِ الْمَتَالَة فَقَالَ إِنَّهَا عَرُم آكُلُهَا )).

٨٠٨ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِنَحْوِ
 روَايَةِ يُونُسَ.

٩-٨-عَنْ الْبنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ أَعْطِينُهَا مَوْلَاةً لِمَيْمُونَةً مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ (( أَلَّا لَيْبيُّ عَلَيْكُ (( أَلَّا أَنْ مَثَلِيْكُ (( أَلَّا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَعُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ )).

٨١٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ مَيْمُونَةَ أَخْبِرَتْهُ أَنَّ دَاحِنَةً كَانَتْ لِبَعْضِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( أَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ )).

٨١١ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنها أَنَّ النَّهِ عنها أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلَاةٍ النَّهُ عَنْمُ بِإِهَابِهَا )).

ہوادیکھا تو فرمایائم نے اس کی کھال کیوں نہ لی دباغت کر کے کام میں لاتے ؟ لوگوں نے کہایارسول اللہ ! وہ مر دار تھی آپ نے فرمایا مر دار کا کھانا حرام ہے۔

- ۱۰۵ - ابن عباس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک مر دار بکری دیکھی جو میمونہ کی لونڈی کو صدقہ میں ملی بھی آپ نے فرمایا تم نے اس کی کھال سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا؟ لوگوں نے کہا دہ مر دار ہے آپ نے فرمایا مر دار کا کھانا حرام ہے۔

۸۰۸- اس سندے بھی ند کورہ بالاحدیث مروی ہے-

۹-۸- ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک پڑی ہوئی بحری و کیمی جو میمونڈ کی لونڈ کی کو صدقہ بیں ملی تھی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اس کی کھال کیوں نہ لی دیاغت کرکے فائدہ اٹھاتے۔
 دیاغت کرکے فائدہ اٹھاتے۔

۱۹۰۰ ابن عباس سے روایت ہے کہ میمونہ نے ان سے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیک بی بی گئے گھر میں ایک جانور بلا تھاوہ مر گیا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کی کھال کیوں نہ لی اس کو کام میں لاتے۔

ا ۱۸- این عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے میمونہ کی لونڈی کی بکری کو دیکھا وہ مری پڑی تھی آپ ادھر سے نکلے تو فرمایا تم نے اس کی کھال سے فائدہ کیوں ندا تھایا؟

لئے نہیں ہوتی۔ اوزائ اورابن مبارک اورابو ٹور اوراسحال کا بھی قول ہے، چو تھاسب مر دار جانوروں کی کھال دیا غت سے پاک ہو جاتی ہے سوا
سور کے۔ ابو حذیفہ کا بھی ندیب ہے۔ پانچواں ہید کہ سب کھالیں پاک ہو جاتی ہیں مگر صرف باہر سے اور ترچیز ہیں اس کااستعال درست نہیں۔ مالک کا مشہور ند ہب بھی ہے، چھٹا یہ کہ سب کھالیں پاک ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ کئے اور سورکی بھی اندراور باہر سے اور بھی قول ہے واؤد ظاہری اور
ابو یوسف کا، ساتواں مید کہ مر دار جانورکی کھال سے فائدہ اٹھاناور ست ہے آگر چداس کی دیا غت ندہوز ہیر کا بھی قول ہے۔ (ایسمی مختفر آ)



٨١٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ )).

٨١٣ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ يَعْنِي حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.

مُ ٨١٤ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَاِيِّ فَرُوا فَمَسِسْتُهُ فَقَالَ مَا لَكَ تَمَسُّهُ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قُلْتُ إِنَّا نَكُونُ عَلَى الْمَعْرِبِ وَمَعْنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَحُوسُ نُوْتَى بِالْكَبْشِ فَدْ ذَبَحُوهُ وَمَعْنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَحُوسُ نُوْتَى بِالْكَبْشِ فَدْ ذَبَحُوهُ وَمَعْنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَحُوسُ نُوْتَى بِالْكَبْشِ فَدْ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَيَأْتُونَا بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ شَالُكُ فَقَالَ (﴿ فِيَاغُهُ طَهُورُهُ ﴾ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ (﴿ فِيَاغُهُ طَهُورُهُ ﴾)

• ٧١٥ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَايِّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ قُلْتُ إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ فَيَأْتِينَا الْمَحُوسُ بِالْأَسْقِيَةِ فِيهَا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ فَقَالَ الْمَحُوسُ بِالْأَسْقِيَةِ فِيهَا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ فَقَالَ الْمَحُوسُ بِالْأَسْقِيَةِ فِيهَا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ فَقَالَ الْمَاءُ وَالْوَدَكُ فَقَالَ اللهِ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ( دِبَاعُهُ طَهُورُهُ )).

AIF - عبداللہ بن عبائ سے روایت ہے بیں نے رسول اللہ عظالئے ۔ سے سنا آپ فرماتے تھے جب کھال پر دباغت ہوگئ تو وہ پاک ہے۔ ہے۔

٨١٣- ند كوره بالاحديث اس سندسے بھى مروى ہے-

۱۸۳-ابوالخیرے روایت ہے میں نے ابن وعلہ کو ایک ہوستین پہنے دیکھا ہیں نے اس کو چھواانھوں نے کہا کیوں چھوتے ہو (کیا اس کو چھواانھوں نے کہا کیوں چھوتے ہو (کیا اس کو نجس جانے ہو)؟ ہیں نے عبداللہ سے کہا کہ ہم مغرب کے ملک میں رہتے ہیں وہاں ہر ہر کے کا فراور آتش پرست بہت ہیں وہ بکری لاتے ہیں وزئے کر کے ہم تو ان کا ذرخ کیا ہوا جانور نہیں کماتے اور مشکیں لاتے ہیں ان میں چربی ڈال کر ابن عباس نے کہا ہم نے رسول اللہ عبالئے ہے اس کو پوچھا آپ نے فرمایا دباغت سے ہم نے رسول اللہ عبالئے ہے اس کو پوچھا آپ نے فرمایا دباغت سے آگر چہ کا فرنے دباغت کی ہو)۔

012- ابن وعلد سبائی سے روایت ہے بیں نے عبداللہ بن عباس اللہ علی میں رہتے ہیں وہاں جوس (آتش برست) مظلیں سے بوچھاہم مغرب کے ملک میں رہتے ہیں وہاں جو ی (آتش پرست) مظلیں لے کر آتے ہیں پائی کی ان میں چربی پڑی ہوتی ہو؟ تو انھوں نے کہا کھائی لو۔ میں نے کہا کیا تم اپنی رائے سے کہتے ہو؟ انھوں نے کہا میں نے رسول اللہ علی ہے سنا آپ فرماتے تھے کہ وباغت سے کھال پاک ہوجاتی ہے۔

(AIT) ﷺ نُودِیؒ نے کہادیاغت ہرا کی چیزے درست ہے جو کھال کی رطوبت کو سکھادے اوراس کی بدیود ور کرے اس طرح ہے کہ پھر کھال سزنے کے لا کُل نہ رہے جیسے انار کے چیکئے پھٹکو کی وغیرہ وواؤں ہے اور صرف دعوب میں سکھانے ہے دیاغت نہیں ہوتی اور حنفیوں کے نزدیک ہو جاتی ہے اور جب کھال دیاغت سے پاک ہوگئ تواس کا نیچنا بھی جائز ہے اور اس کے کھانے میں قبین قول ہیں صحیح ہے ہے کہ کھانا اس کا جائز نہیں۔



## باب: محيمٌ كابيان

١٨١٧ - ام المومنين عائش سے روايت ہے كه ہم رسول الله عظافة کے ساتھ سفر میں نکلے جب بیدایاذات الحیش میں پنچے (بیدااور ذات الحيش بيد دونوں مقام كے نام بين خيبر ادر مدينه كے چ ميں) تو میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر گیااور رسول اللہ عظے اس کے ڈھونڈھنے کے لیے تھہر گئے لوگ بھی تھہر گئے۔ وہاں یانی نہ تھا اور نہ لو گوں کے ساتھ یانی تھا۔ لوگ ابو بکڑے یاس آئے اور کہنے لَكُ تم ديكھتے نہيں عائشة نے كياكيا ہے؟ رسول الله علي كو مفہرايا ہے اور لوگوں کو بھی جہاں یانی نہیں ندان کے ساتھ پانی ہے۔ یہ س كرابوبكر آئے اور رسول الشہ الناسر ميرى ران پر ركھ ہوئے سو گئے تھے۔ انھوں نے کہا تو نے روک رکھاہے رسول اللہ عظی کو اور لوگوں کو بہال شہانی ہے او رنہ لوگوں کے یاس یانی ہے اور

٨١٦– عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْض أَسْفَارِهِ حُتُّني إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَرْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِيهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءً فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي يَكُرِ فَقَالُوا أَلَا تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَاتِشَةُ أَقَامَتْ برَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُو يَكُر وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى

بَابُ النَّيْمُم لَ

لے ﷺ تمتم ثابت ہے کتاب اوراجماع امت ہے اور وہ فقط منہ اور دونوں ہاتھوں پر مسح کرنا ہے خواد حدث ہے ہویا جنابت ہے اور علماء نے اختلاف کیاہاں کی کیفیت میں۔اکثر علماء کا فد جب یہ ہے کہ تیم میں دوباری خیر دری ہیں ایک مار مند کے لیے ایک اور مار دونوں ہاتھوں کے لیے کہنوں تک اور پکی مروی ہے علیٰ بن ابی طالب ہے اور عبدائلہ بن عمراور حسن بصری اور شعبی اور سالم اور سفیان توری اور مالک اور ابو حنیفہ ' اورا سحاب الرائے ہے۔ اور علماء کی ایک جماعت کا بھی قول ہے کہ تیم میں ایک مار کانی ہے مسح کرے اس سے مند اور دو تو ب جھیلیوں پر اور بھی تول ہے عطااور مکحول اوراوزاعی اوراحمد اوراسحاق اوراین منذر اوراکٹرامل حدیث کاادریبی صحیح اور مختارہے محققین کے نزدیک اورز ہری سے منقول ہے کہ ہاتھوں کا مسح بغلوں تک ضروری ہے اور ابن میرین سے منقول ہے کہ تین ماریں چاہیں ایک منہ کے لیے و وسری و بتھیلیوں کے لیے تیسر کا تھوں کے لیے اور حدث اصغر یعنی و ضو کے بدلے تو تیم سب کے نزدیک درست ہے ای طرح حدث اکبریعنی جنابت ہے اوراس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ حضرت عمرٌ اور عبداللہ بن مسعودٌ ہے منظول ہے کہ تیمّم جنابت ہے درست نہیں ہے اورا یک روایت میں ہے کہ حضرت عمر اور عبداللہ بن مسعود نے اس قول سے رجوع کیااوراحادیث صححہ سے پیدامر ثابت ہے تیم جنابت ہے در ست ہے اور جب جنبی تیم سے نماز پڑھ لے پھریانی پائے تواس پر عنسل واجب ہے باتفاق علاءاور مسافر کوسفر میں جہاں یانی نہ ہواور صرف تیم سے نمازیرہ لیوے تو بھی درست ہے اور اگر ہے وضو کے کسی عضو پر نجاست ہواور دواس کے بدلے تیم کرنا چاہے تو درست نہیں ہے اور امام احمد کے نزدیک جائزے اور توری اور اوزاعی اور ابو تور نے کہا کہ اس مقام پر مٹی ہے مسح کر لیوے اور جب تیم ہے نماز پڑھی پھر پانی ملے تو نماز کا او ٹاٹا ضرور ی خیس اور شافعی اور احمد اور این منذر ّاور واؤد ظاہر کی کے نزدیک تیم کے لیے پاک مٹی کاہونا جس پر غیار ہو ضرور ک ہے اور ابو صنیفہ ّ اور مالک کے زود یک جوچیز زمین کی متم ہے ہاس پر تیم در ست ہا اگر چہ غبار نہ ہو جیسے صاف پھر د حویا ہوا چوناو غیر دادر مالکی لوگوں نے لکزی یر بھی جائزر کھاہے ای طرح برف پر۔ واللہ اعلم (انہی مختر آ)۔



فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ فَعَاتَيْنِي أَبُو بَكْمٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَحَعَلَ يَطُعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعْنِي مِنْ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعْنِي مِنْ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَحِذِي وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَى فَحِذِي وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَحِذِي فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَحِذِي فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَحِذِي فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَحِذِي فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَحِذِي فَنَامَ مُسَولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى فَحِذِي أَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى فَعَيْرِ مَاء فَأَنْزَلُ اللَّهُ آيَةَ التَيْمَةِ فَتَنَا الْبَعْدَ وَعَلَى أَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو أَحَدُ النَّيْمَ مُوا فَقَالَ أُسَيْدُ بُنُ الْحَصَيْرِ وَهُو أَحَدُ الْنَقَبَاءِ مَا هِي بِأُولُ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكُو فَقَالَ أَبِي بَكُو فَقَالَ الْبَعْدَ نَحْتَهُ الْبَعِيرَ اللَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَيَعَلَى الْبَعْدَ نَحْتَهُ الْبَعِيرَ اللَّهِ يَعْرَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْمَالِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ

١٨٧ - عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنْهَا الشَّعَارَتُ مِنْ أَسْمَاءُ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلُ الشَّعَارَتُ مِنْ أَسْمَاءُ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبْهَا فَادْرَكُنْهُمْ الصَّلَاةُ فَصَلُوا بِغَيْرِ وُصُوء فَلَمَّا أَتُوا النّبِيِّ عَلَيْ شَكُوا ذَلِكَ إِنّهِ فَنْزَلَتْ آيةُ النّبَعْمِ النّبِيِّ عَلَيْ شَكُوا ذَلِكَ إِنّهِ فَنْزَلَتْ آيةُ النّبَعْمِ النّبِي عَلَيْ شَكُوا ذَلِكَ إِنّهِ فَنْزَلَتْ آيةُ النّبَعْمِ فَقَالَ أُسْيَدُ بُنْ حُضَيْرٍ جَزَاكِ الله خَيْرًا فَوَاللّهِ مَا فَقَالَ أَسْيَدُ بُنْ حُضَيْرٍ جَزَاكِ الله خَيْرًا فَوَاللّهِ مَا فَوَاللّهِ مَا فَوَاللّهِ مَا وَحَعْلَ الله لَكِ مِنْهُ مَحْرَجًا وَرَكَ الله لَكِ مِنْهُ مَحْرَجًا وَرَكَ اللّه لَكِ مِنْهُ مَحْرَجًا وَحَعْلَ اللّهُ لَكِ مِنْهُ مَحْرَجًا وَحَعْلَ اللّهُ لَكِ مِنْهُ مَحْرَجًا وَحَعْلَ اللّهُ لَكِ مِنْهُ مَا اللّهُ لَكِ مِنْهُ مَعْرَجًا وَاللّهِ مَا اللّهُ لَكِ مِنْهُ مَحْرَجًا وَاللّهِ مَا اللّهُ لَكِ مِنْهُ مَا اللّهُ لَكِ مِنْهُ مَا اللّهُ لَكِ مِنْهُ مَعْرَجًا الله أَلْمُعْلِيقِينَ فِيهِ بَرَكَةً .

انھوں نے عصر کیااور جواللہ نے جاہاوہ کہہ ڈالااور میری کو کھیں ہاتھ سے کو نچے دیے لگے میں ضروری ہلتی گر حضرت کا سر میری ران پر تھااس وجہ سے ہیں ہل نہ سکی پھر آپ سوتے رہے یہاں تک صبح ہو گی اور پائی بالکل نہ تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے تیم کی آیت اتاری۔اسید بن حفیر نے کہااوروہ نقیبوں میں سے تھ (آپ نے عقبہ کی رات کو انصار کے بارہ آد سیوں کو نقیب مقرر کیا تھا یعنی اپنی قوم کا تگہان تاکہ ان کو اسلام کی باتیں سکھا کیں اور دین کے احکام بٹلا کیں) اے ابو بکر کی اولاد! یہ پچھ پہلی برکت تہیں ہے تہاری (بیعن تہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمانوں کو فاکدہ دیا ہے یہ بھی ایک نعمت تہارے سبب سے ملی)۔ حضرت عاکشہ نے کہا پھر ہم نے اس وقت اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی ہاراس کے پھر ہم نے اس وقت اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی ہاراس کے

۱۸۵- ام المومنین عائش سے روایت ہے انھوں نے اسائے سے
ایک ہارمانگ کر لیا تھاوہ جاتارہا۔ رسول اللہ علیہ نے اپنا اصحاب
میں چندلوگوں کواس کے ڈھونڈ نے کے لیے بھیجادہاں نماز کاوقت
آگیا (اور پانی نہ ملا) تو انھوں نے بے وضو نماز پڑھ لی جب رسول
اللہ علیہ کے پاس لوٹ کر آئے تو شکایت کی اس وقت تیم کی
آبت الری - اسید بن حفیر نے حضرت عائش سے کہا کہ خداتم کو
اچھا بدلہ دیوے خداکی قتم جب کوئی آفت تم پر آئی اللہ تعالی نے
اس کو ٹال دیا اور مسلمانوں کا فائدہ کیا۔

(۸۱۷) ہے۔ نوری نے کہا کہ اس حدیث سے یہ نکلائے کہ جس شخص کوپانی اور مٹی دونوں نہ ملیں وہ یوں ہی نماز پڑھ لیوے اور اس مسئلہ پس سلف اور خلف کا ختلاف ہے۔ امام شو کانی رجمۃ اللہ علیہ نے ٹیل الاوطار میں کہا کہ احمد اور شافعی اور اکثر اہل حدیث کا بیہ قول ہے کہ نماز پڑھ لیوے لیکن پھر نماز کا اعادہ واجب ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ شافعی کا مشہور قول یہ ہے کہ اعادہ واجب ہے اور احمد اور مزنی اور محمد لیوں اور این منذر کا قول یہ ہے کہ اعادہ واجب نہیں اور مالک اور ابو صنیفہ کے نزد یک ایسا شخص نماز پڑھے لیکن قضا اس نماز کی واجب ہے اور اعادہ واجب نہیں یہ حب اور اعادہ واجب ہے اور اعادہ واجب ہے اور اعادہ واجب نہیں یہ سب چار قول ہو ہے اس مسئلہ میں اور ایک پانچواں قول بھی ہے کہ نماز پڑھ لیما مستحب اور اعادہ واجب ہی

٨١٨– عَنْ شَقِيق قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَن أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدُ الْمَاءَ شَهْرًا كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لًا يَتْيَمُّمُ وَإِنْ لَمْ يَحِدُ الْمَاءَ شَهْرًا فَقَالَ ٱبْو مُوسَى فَكَيْفَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَلَمْ تَحدُوا مَاءُ فَتَيَمُّمُوا صَعِيدًا طَيَّبًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ رُحُصَ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لَأُوْشَكَ إِذًا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا بالصَّعِيدِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعُ قَوْلَ عَمَّار بَعَثَنِي رُسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي خَاجَةٍ فَأَخْسَتُ فَلَمْ أَحِدُ. الْمَاءَ فَنَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تُمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْتُ النِّبِيُّ عَلَيْكُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ (( إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا ﴾ ثُمَّ ضَرَّبَ بَيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرَّيَةً وَاحِدَةً ثُمُّ مَسْحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كُفَّيْهِ وَوَجُهُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَوْلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِغُوْلِ عَمَّارٍ.

٩ ٨ ٩ عَنْ شَقِينَ قَالَ قَالَ آبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللهِ وَسَاقَ الْحَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً وَسَاقَ الْحَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ (( إَنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا )) وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى النَّارُضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجُهَهُ وَكَفَيْهِ.

٨١٨- شقيق سے روايت ہے كہ يل عبدالله بن مسعود اور ابو موسیؓ کے پاس میٹا ہوا تھا ابو موسیؓ نے کہااے ابو عبدالرحمٰن ( بیہ کنیت ہے ابن مسعورؓ کی )اگر کسی شخص کو جنابت ہو اور ایک مہینے تک یانی نہ ملے تووہ کیا کرے نماز کو؟ عبداللہ نے کہاوہ تمجم نہ كرے أكر چدايك مبينے تك يانى ند ملے۔ ابو موٹی نے كہا چر سورة مائدہ میں سے جو آیت ہے پانی نہ باؤ تو پاک مٹی سے تیم کرو عبداللہ نے کہااگراس آیت ہے ان کواجازت وی جائے جنابت میں تیم کرنے کی تو وہ رفتہ رفتہ پانی شنڈا ہونے کی صورت میں بھی تیم كرف لك جاكيل عدايومون في خياتم في عمار كي حديث نبيس سی کہ رسول اللہ علیہ نے جھے ایک کام کو بھیجاوہاں میں جنبی ہو گیا اور یائی ند ملا تو میں خاک میں اس طرح سے لیٹا جیسے جانور لیٹا ہے اس کے بعدر سول اللہ عظام کے پاس آیا اور آپ سے بیان کیا آپ نے فرمایا کہ مجھے کافی تھااس طرح دونوں ماتھوں سے کرنا پھر آپ نے دونوں ہاتھ زمین برایک بار مارے اور بائیں ہاتھ کو داہنے ہاتھ پر مارا پھر ہتھیلیوں کی پشت پر اور منہ پر مسح کیا۔ عبداللہ نے کہا کہ تم جانے ہو کہ حضرت عرا نے عمار کی حدیث پر قناعت نہیں کی۔

۸۱۹- اوپر والی حدیث کی طرح یہ حدیث اس سند ہے ہی آئی ہے سوائے اس کے کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فی مرایا کہ تیرے لیے اتنا بی کافی تھا پھر آپ نے اپ ایسا کوزین پر مارا پھر اس سے چیرے اور دونوں ہا تھوں کا مسے کیا۔

. (۸۱۸) ﷺ عبداللہ نے جو بیہ کہا کہ وہ بینی جنبی تیم نہ کرے اگر چہ ایک مہینہ تک پائی نہ ملے وہ اس وجہ سے کہا کہ جنبی کو ان کے نزدیک تیم در ست نہ تھا حضرت عرق کا بھی بھی قول تھا لیکن اور صحابہ اور تابعین نے اس کے خلاف کیا۔ بے اور پھر بھتمہ نن کا جماع ہو گیا کہ حمیم جنا بت کے لیے در ست ہے اور اوپر گزرچکا ہے کہ عمراور عبداللہ نے اس قول سے رجوع کیا۔ حضرت عمر نے عمالہ کی حدیث پر قناعت نہیں کی بعنی صرف عمالہ کی روایت سے ان کو قبلی نہیں ہوئی نہیں کہ حضرت عمر نے عمالہ کو جھوٹا سمجھا۔



• ٨٢ - عَنْ عَبُّدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبْرَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجَدْ مَاءً فَقَالَ لَا تُصَلُّ فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذَّكُو يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَٱلْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَحْنَبُنَا فَلَمْ نَجِدُ مَاءً قَأَمًّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمًّا أَنَا فَتَمَعَّكُتُ فِي النَّرَابِ وَصَلَّيْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ( إنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْربَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بهمَا وَجُهَكَ وَكَفَّيْكَ )) فَقَالَ عُمَرُ اتَّقِ اللَّهُ يَا عَمَّارُ قَالَ إِنْ شِيئَتَ لَمْ أُحَدُّثُ بِهِ قَالَ الْحَكَمُ وَحَدَّثَنِيهِ الْبُنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبْرَى عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ حَلِيثِ ذُرٌّ قَالَ وَحَدَّثَنِي سَلَّمَةُ عَنْ ذُرٍّ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ الَّذِي

٨٢١ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبُتُ فَلَمْ أَحِدُ مَاءً وُسَاقَ الْحَدِيثُ وُزُادَ فِيهِ قَالَ عَمَّارٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِيئُتَ لِمَا حَعَلَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنْ حَقُّكَ لَا أَحَدَّتُ بِهِ أَحَدًا وَلَمْ يَذُّكُوْ حَدَّثَنِي سُلَّمَةُ عَنْ ذُرٍّ.

ذَكَرَ الْحَكُمُ فَقَالَ عُمَرُ نُولِيكَ مَا تُولِينَ

۸۲۰- عبد الرحمٰن بن ابزی رضی الله عند این باب سے روایت كرتے ہيں كد ايك شخص حضرت عرد كے پاس آيااور كہنے لگا مجھے جنابت ہو کی اور یانی نہ ملا آپ نے فرمایا نماز نہ یز جنا۔ عمار انے کہا اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ تم کو یاد نہیں جب میں اور آپ لشکر کے ایک کلوے میں نتھ پھر ہم کو جنابت ہوئی اور پانی نہ ملا آپ نے تو نماز نہیں پڑھی لیکن میں مٹی میں لوٹااور نماز پڑھ کی ر سول الله علي في فرمايا تحقيم كافي تصاايين دونوں باتھ زمين يرمار نا بھران کو پھو نکنا پھر مسح کر نامنہ اور دونوں پہنچوں پر۔ حضرت عمرؓ نے کہا خداہے ڈر اے عمار ( ایعنی سوچ سمجھ کر حدیث بیان کر)۔ عمار ہے کہااگر آپ کہیں تو میں یہ حدیث بیان نہیں کروں گا (اگر اس کے چھیانے میں کچھ مصلحت ہوائ لیے کہ خلیفہ کی اطاعت واجب ہے)۔ آیک روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے کہا تمہاری روايت كابوجو تمهارے بى اوير ب

۸۴۱ عبد الرحمٰن بن ابزى اين باب سے روايت كرتے ہيں ك ایک صحف حضرت عمر کے پاس آیااوراس نے کہا جھے جنابت ہوئی ہے اور پانی نہ ملا بھر بیان کیا حدیث کو اس طرح جیسے اوپر گزری اس میں اتنازیادہ ہے کہ عمار ؓ نے کہااے امیر الموسین! خدانے آپ كاحق مجھ پر كيا ہے (كد آپ خليف بين اور مين آپ كى رعيت ہوں) اگر آب فرمائیں عے تو میں یہ حدیث کی سے بیان نہ

٨٢٢ عَنْ عُمَيْرِ مُولِّي النِي عَبَّاسِ أَنَّهُ سَبِعَهُ ٨٢٢ عَمِيرِ بِ روايت بِجو مولَى تص ابن عبال أح مين

(۸۲۰) الله فووی نے کہااس حدیث سے ولیل ان میں وولوگ جو کہتے ہیں تیم پھر پر درست ہاوراس چیز پر جس پر غبار نہیں ہے اس لیے کہ اگر غبار کا ہونا ضروری ہوتا تو آپ این باتھ نہ جھکتے اسکاجواب یہ ہے کہ جھکتے سے ببال یہ غرض نہ تھی کہ بالکل غبار ہاتھوں سے نکل جادے بلکہ بہت غبار نگ عمیا ہوگا اس واسطے آپ نے ہاتھوں کو جھاڑ کر غبار کم کیااور یہ مستحب ہے۔

(۸۲۲) 🌣 نودیؒ نے کہااس وقت رسول اللہ کو پانی ند ملا ہو گاکیو تک پانی ہوتے ہوئے تیم درست نہیں اگر چہ نماز کاوقت نگک ہویا نماز جنازہ کی ہویا عید کی ہواور جمہور علاء کا یمی قد ہب ہے اور ابو صفیف نے کہایاتی ہوتے تیم در ست ہے جنازہ اور عید کی تماز کے لیے اگر فوت ہو تا



يَقُونُ أَفَيْلُتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنَ يَسَارِ مُولَى مَنْمُونَةً زَوْحِ النّبِيِّ مَنِّ حَتَى ذَعَلْنا عَلَى أَبِي الْحَهْمُ بَن نُحَارِتِ بَن الصّمَّة الْأَنْصَارِيَّ فَقَالَ أَبُو الْحَهْمُ أَفْبِلُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ وَسُولُ وَحَمْلُهُ فَلَهُ وَيَدَادُ فَمَنْ عَلَيْهِ السّلَمَا فَي الْحَدَارِ فَمَسْعَ وَيَدَادُ فِي أَنْهُ وَلَمْ عَلَيْهِ السّلَمَا فَي الْحَدَارِ فَمَسْعَ وَيَدَايُهِ فَلَهُ وَيَدَادُ فِي السّلَمَا فَي الْمُعَلِّمُ السّلَمَا فَي الْمُعَلِيمُ السّلَمَا فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَيَدَايُهِ فَلَهُ وَيَدَادُ فِي السّلَمَا فَي السّلَمَا فَي السّلَمَا فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَيَدَادُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ السّلَمَا فَي السّلَمَ عَلَيْهِ وَلِي السّلَمَةُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ السّلَمَةُ فَيْهُ وَيَدَادُ فِي السّلَمَ عَلَيْهِ السّلَمَ السّلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ فَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ السّلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَدَادُ فَي السّلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ السّلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ السّلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَيَدَادُ اللّهُ عَلَيْهِ السّلَمُ السّلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ السّلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ السّلُمُ اللّهُ عَلَيْهُ السّلَمُ اللّهُ السّلَمُ السّلَمُ اللّهُ السّلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ السّلَمُ السّلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ السّلَمُ اللّهُ السّلَمُ السّلَمُ السّلَمُ اللّهُ السّلَمُ اللّهُ السّلَمُ اللّهُ السّلَمُ السّلَم

٨٢٣ عَنَّ ابِي غَمَر رَضِييَ الله عَنُهَا أَنَّ رَجُلُمًا مَرَ وَرَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَبِنلَمْ يَيُولُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ.

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ اللهِ عَلَى أَنَّهُ لَقِيهُ النّبِيُ عَلَيْثُهُ فِي طَرِيقَ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينةِ وَهُوَ حُنْبُ فَانْسَلَ طَرِيقِ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينةِ وَهُوَ حُنْبُ فَانْسَلَ فَنَفْتُ مَا أَنَّهُ لَقِيهُ النّبِيُ عَلِيْتُهُ فَلَمَا حَايَّهُ فَدَهُ النّبِيُ عَلِيْتُهُ فَلَمَا حَايَّهُ فَدَهُ النّبِي عَلِيْتُهُ فَلَمَا حَايَّهُ فَدَهُ النّبِي عَلِيْتُهُ فَلَمَا حَايَهُ فَدَهُ النّبِي عَلِيْتُهُ فَلَمَا حَايَهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْتُهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْتُهُ اللّهِ عَلَيْتُهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْتُهُ اللّهِ عَلَيْتُهُ اللّهِ عَلَيْتُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُهُ اللّهُ عَلَيْتُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ (( سُبْحَانُ اللّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ )).

اور عبدالر حمن بن بیارام المو منین میموندر ضی الله عنها کے مولی ابوالجم بن حارث کے پاس می ابوالجم نے کبار سول الله صلی الله علیہ وسلم بیر جمل (مدینہ کے قریب ایک مقام ہے) کی طرف سے آپ کو ملام کیا آپ نے ہواب نہیں دیا بہال تک کہ ایک دیوار کے پاس آے اور مسم کیا مند اور دونوں ہاتھوں پر پھر سلام کاجواب دیا۔

۸۲۳-این عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نکلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے متصاس نے آپکو سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا۔

# باب:مسلمان نجس نہیں ہو تا

ی ۱۲۴۰ ابوہر ریو سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ عبی کو طے

ال مدینہ کی ایک راہ میں اور جنبی تھے تو کھیک گئے اور عسل کرنے کو

فر چلے گئے رسول اللہ عبی نے ان کو ڈھو نڈا جب وہ آئے تو پو چھا

الکہ کہاں تھے ؟ انھوں نے کہایار سول اللہ عبی جس وفت آپ جھے

الکہاں تھے ؟ انھوں نے کہایار سول اللہ عبی جس وفت آپ جھے

الکہاں تھے کا جس جنبی تھا میں نے براجانا آپ کے ہاس جمیشنا جب تک

عسل نہ کر لوں۔ رسول اللہ عبی نے فرمایا سجان اللہ مو من کہیں

خبس ہو تا ہے۔

للے جانے کاڈر ہواور بغوی نے نقش کیا ہے کہ اگر فرض نماز کا بھی وقت تلک رہ جائے تو تیم کر کے پڑھ لے پھر وضو کر کے قضا پڑھے اور تیم ویوار پر در ست ہےاور نوا فل ادر سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر اور مس مصحف کے لیے بھی در ست ہے۔ (انتہیٰ مختصر آ)

(Arm) ہٹا اس سے معلوم ہوا کہ پیٹاب کرتے وقت سلام کاجواب نہ دینا چاہیے اور سلام کرنا بھی ایسی حالت میں مکر وہ ہے اور جو مختص حاجت کے لیے بیٹھے اس کواللہ کاذکر کرنا مکر وہ ہے نہ وہ نشیخ کہے نہ تبلیل نہ سلام کاجواب دے نہ چھینکنے والے کانہ خو والحمد للہ کہے چھینکنے کے بعد نہ اذان کاجواب دے۔ اس طرح حاجت کے وقت ہاتیں کرنا مجمی مکر وہ ہے البتہ اگر ضرورت پڑے تؤور ست ہے اور ابرائیم مختی اور این میرین سے منقول ہے کہ بات کرنے میں کچھ قباحت نہیں۔ (نوویؓ)

(۸۲۳) کا مومن خواہ زندہ ہویام وہ جنابت نجاست مکئی ہے نہ جقیقی اور کافر بھی مثل مسلمان کے ہے جمہور علاء کے نزدیک طہارت خاہر کی میں لیکن وہ نجس ہے باطناً ہوجہ نجاست اعتقاد کے اور بعض علاء کے نزدیک کافر کی نجاست ظاہری ہے اور یکی قول ہے شیعہ کا۔ اب مسلمان پاک ہوا تواس کا بسینہ اور لعاب اور آنسوسب پاک ہیں خواہ بے وضو ہویا جنسی باحا تضاء ہواور اس پر اجماع ہے مسلمانوں کا۔ اس لاج



٨٢٥ عَنْ حُدَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ لَقِيةً لَقِيةً لَقِيةً لَقِيةً لَقِيةً وَهَالَ وَهُو جُنُبُ فَحَادَ عَنْهُ فَاعْتَسَلَ ثُمَّ جَاءً فَقَالَ وَهُو جُنُبُ فَكَ اللَّهِ عَنْهُ الْمُسْلِمِ لَا يَنْجُسُ )).
يَابُ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَالِ الْجَنَابَةِ بَابُ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَالِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ وَعَهُ هَا

٨٢٦ عن عائشة قالت كان النبي صلى الله على الله على الله على أخيابه.

بَابُ جَوَازِ أَكُلِ الْمُحْدِثِ الطَّعَامَ وَأَنَّهُ لَا كَرَاهَة فِي ذَلِكَ وَأَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ عَلَى الْفَوْر

٨٧٧ عَنُ الْبَنَ عَبَّاسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجَ مِنْ الْحَلَاءَ فَأْتِيَ بَطْعَامٍ فَذَكُرُوا لَهُ الْوُضُوءَ فَقَالَ (( أريدُ أَنْ أَصَلِّي فَأَتَوَضَاً )).

٨٧٨ - عن ابْنَ عَبَاسِ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَحَاءَ مِنْ الْغَائِطِ وَأَتِيَ بِطَعَامٍ فَقِيلَ لَهُ أَلَمَا تَوَضَّأً فَقَالَ (( لِمَ أَأْصَلِّي فَأَتُوضًا )).

٨٢٩ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّا فَالَ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْغَائِطِ فَلَمَّا حَاءَ قُدُمَ لَهُ طَعَامٌ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَوَضَّأُ قَالَ (( لِمَ اللهِ أَلَا تَوَضَّأُ قَالَ (( لِمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

• ٨٣٠ عَن ابْن عَبَّاسِ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيُّ عَيَّكُ

۸۲۵- حذیفہ ﷺ روایت ہے رسول اللہ ﷺ ان کو ملے اور وہ جنبی ہے تو وہ الگ سر کے پھر عنسل کیااور آئے اور کہا کہ میں جنبی تفا آپ نے فرمایا مسلمان نجس نہیں ہوتا۔

باب جنابت كى حالت مين الله كاذ كركرنا

باب: بے وضو کھانادر ست ہے اور وضو فی الفور واجب نہیں ہے

۸۲۷- ابن عبائ سے روایت ہے رسول الله عظیم پاخانہ سے فرمایا کیا اور کھانالایا گیالو گول نے آپ کووضویاد و لایا آپ نے فرمایا کیا بین نماز پر هتا ہوں جووضو کروں۔

۱۹۸۸ - ابن عباس سے روایت ہے ہم رسول اللہ علی کے پاس سے آپ پاخانہ سے نکلے کھانالایا گیالوگوں نے عرض کیا آپ وضو نہیں کرتے آپ نے فرمایا کیوں کیا نماز پڑھنا ہے جو وضو کرو۔

۱۹۸۹ - ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ علی پائٹانے کو تشریف لے گئے جب لوث کر آئے تو کھانالایا گیالوگوں نے کہا یارسول اللہ ا آپ وضو کیوں نہیں کرتے ؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا یارسول اللہ ا آپ وضو کیوں نہیں کرتے ؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا نماز پڑھنا ہے۔

۸۳۰- ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی

تله طرح مي ياك بين- (نوويٌ)

(۸۲۷) ﷺ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنابت کی حالت میں تشیح ، تبلیل ، بھبیر ، ذکر النمی درست ہے اس پر اجماع ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ قر آن کا پڑھنا جنبی ادر حائضہ کو درست ہے یا نہیں۔ جمہور علاء کے نزدیک حرام ہے اگر چدا کیک آیت یااس سے بھی کم ہو۔ (۸۲۷) ﷺ نودیؓ نے کہا تحدث یعنی بے وضو کو کھانا چینا، ذکر النمی ، تلاوت قر آن سب درست ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے۔

مسلم

قضى حاجَتَهُ مِنَ الْحَلَاءِ فَقُرْبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَأَكَلُ وَلَهُ يَمسُ مَاءً قَالَ وَزَادَنِي عَمْرُو بُنُ دِينارِ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ أَنَّ النّبِيَّ عَلَيْكُ قِيلَ لَهُ إِنْكَ لَمُ تَوضَأُ قَالَ (( هَا أَرَدْتُ صَلَاةً فَأَتُوضًا )) للم توضأُ قَالَ (( هَا أَرَدْتُ صَلَاةً فَأَتُوضًا )) وَرَعَهُ عَمْرُو أَنّهُ سَعِعَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ. وَرَعَهُ عَمْرُو أَنّهُ سَعِعَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويُرِثِ. وَرَعَهُ عَمْرُو أَنّهُ سَعِعَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويُرِثِ. وَرَعَهُ عَمْرُو أَنّهُ سَعِعَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويُرِثِ. وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا دَحَلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا دَحَلَ الْحَلَاءِ وَفِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا دَحَلَ الْحَلَيْثِ وَاللّهُمُ إِنّهُ وَسَلّمَ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا دَحَلَ الْحَلَاءِ وَفِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِنْ اللّهِ عَلَيْكِ كَالَ إِذَا دَحَلَ الْكَنِيفَ قَالَ (( اللّهُمُ أَنِي أَعُودُ أَنْ وَالْحَبُونِ وَالْحَبُونِ وَالْحَبُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُمُ إِنِي أَعُودُ أَنْ وَالْحَبُونَ وَالْحَبُونِ وَالْحَامِ وَالْحَبُونِ وَالْحَبُونِ وَالْحَبُونِ وَالْحَبُونِ وَالْحَلَاءِ وَالْحَبُونِ وَالْحَبُونِ وَالْحَامِ وَالْحَبُونِ وَالْحَبُولِ وَالْحَبُولِ وَالْحَلَامُ وَالْحَامِ وَالْحَامُ وَالْحَبُولُ وَالْحَلُولُ وَالْحَامُ وَالْحَلَامُ وَالْحَامُ وَالْحَبُولُ وَالْمُولُولُ وَالْحَلُهُ وَالْحَلَامُ وَالْحَبُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولِ وَالْحَلَامُ وَالْمُولِلُولُولُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِلُولُولُول

٨٣٢- عَنْ عَبْدِ الْغَزِيزِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ (( أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ )).

بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نَوْمَ الْجَالِسِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ

٨٣٣ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَقِيمَتُ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُهُ نَحِيٌ لِرَجُلٍ وَفِي حَدِيثٍ عَبْدِ الْوَارِثِ اللّهِ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِي الرَّجُلَ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتّى نَامَ الْقَوْمُ.

٨٣٤ عَنْ أَنَسِ بْنَ مَالِكُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ أَقِيمَتِ الله عَنْهُ قَالَ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِيهِ حَتَّى بَامَ أَصْحَابُهُ يُنَاجِيهِ حَتَّى بَامَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بهمْ.

٨٣٥ عَنْ أَنَسِ يَقُولُ كَانَ أَصَّحَابُ رَسُولِ
 اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ

اللہ علیہ وسلم پاخانہ سے فارغ ہوئ اس وقت کھانالایا گیا آپ نے کھایااور پانی کو ہاتھ نہ لگایا۔ دوسری روایت میں یوں ہے او کوں نے کہا آپ نے وضو تبیس کیا آپ نے فرمایا میں نماز تھوڑی پڑھنا کیا آپ نے فرمایا میں نماز تھوڑی پڑھنا کیا ہتا تھاجو وضو کرتا۔

#### باب:یاخانہ جاتے وقت کیا کیے

۱۳۵۰ انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ منظیم جب پاخانہ میں جاتے تو فرماتے اللہم انبی اعودبات میں الحبث و الحدائث یعنی یا اللہ بناہ مانگا ہوں میں تیری شیطانوں اور شیطانوں سے یا پلیدی یا نجاستوں سے یاشیاطین اور معاصی سے۔ایک روایت میں بلیدی یا نجاستوں سے یاشیاطین اور معاصی سے۔ایک روایت میں ہے جب آپ کنیف میں جاتے یعنی پاخانہ کی مقررہ جگہ۔ ہے جب آپ کنیف میں جاتے یعنی پاخانہ کی مقررہ جگہ۔ میں سادے کھی ہے حدیث منقول ہے سوائے اس کے کہ اوپروالی حدیث "اللهم انبی" کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے سوجانے سے وضو نہیں ٹوٹنا باب بیٹھے بیٹھے سوجانے سے وضو نہیں ٹوٹنا

۱۸۳۳ - انس روایت کرتے ہیں کہ اقامت کہہ دی گی اور بی
اکرم ﷺ ایک آدی ہے گفتگو ہیں مصروف تنے اور عبدالوارث
کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ نی اکرم ایک آدی ہے سرگوشی کر
رہے تنے آپ نماز کی طرف نہ آئے یہاں تک کہ لوگ سوگئے۔
۱۳۸۳ - انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نماز کھڑی ہوئی اور
رسول اللہ ﷺ ایک شخص کے کان میں باتیں کر رہے تنے پھر
باتیں کرتے رہے اس سے یہاں تک کہ صحابہ سوگئے پھر آئے اور
باتیں کرتے رہے اس سے یہاں تک کہ صحابہ سوگئے پھر آئے اور
نماز بڑھی ساتھ ان کے۔

۸۳۵- قادہ نے کہامی نے انس سے سناکہ رسول اللہ عظیمہ کے اصحاب سوتے تھے چر نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے۔



وَالَّا يَتُوضَّتُونَ قَالَ قُلْتُ سَمِعْتُهُ مِنْ أَنْسَ قَالَ بِي وَاللَّهِ.

٨٣٦ عن أنس رَضِيَ الله عنه أنه قال خيمة أنه قال خيمت صناة العضاء فقال رحل لي حَاجَة فقام النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُنَاجِيهِ حَتَى نَامَ فَعَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمُ ثُمَّ صَلَوا.

شعبہ نے کہا میں نے قادہ سے بوچھاتم نے یہ انس سے سنا؟ انھوں نے کہاہاں فتم اللہ کی۔

۱۳۷- انس ہے روایت ہے کہ عشاء کی نماز کی تکبیر ہوئی توایک شخص بولا کہ مجھے کچھ کہنا ہے۔ رسول اللہ عظافہ اس سے کھڑے ہو کرکان میں باتیں کرنے گئے یہاں تک کہ سب لوگ یا بعض لوگ سوگئے پھر انھوں نے نماز پڑھی۔ سوگئے پھر انھوں نے نماز پڑھی۔

公 公 公

#### تَــمُّــث

الحمد مند کہ پہلی جلد خدا کی مہر بانی ہے بخیروخوبی ختم ہوئی۔ دوسر ی جلد بھی جلد طلب فرمائیۓ جو کتاب الصلوٰۃ ہے شر وع ہو گی بعنی نماز کے بیان ہے اس کی ابتداء ہو گی۔

(۸۳۱) ﷺ کان میں ہاتی کرنااس وقت مکروہ ہے جب ایک محض جدا ہواور جماعت کے سامنے منع نہیں اور نماز گو تیار تھی مگریہ ہاتیں ضرور کی ہو تگی جو نماز پر بھی مقدم سمجھیں اب سونا مطلقا ناتض وضو نہیں اور بعضوں کے نزدیک مطلقا ناتف وضو ہے اور بعضوں کے نزدیک کثیر ناتض ہے قلیل نہیں اور بعضوں کے نزدیک بیٹھے اور کھڑے یار کوع اور مجدہ میں ناتف نہیں اور کروٹ اور چیت ناتف ہے اور بعضوں کے 'دیک ''رمقعدر مین سے لگاہ تو ناتف نہیں ورنہ ناتف ہے۔ (نووی مختصر ا) اوراو تھھنے سے وضو نہیں ٹو نآلہ

# شرى احكام كا ويشي وال الديد اورد ش يحوي

# ازقلم: ابوضياءمحمود احتففنفر

زبورطباعت ے آ راستہ ہوکرمظر عام پرآ گیا ہے۔ سیح بخاری اور سیح مسلم میں منقول منفق علیه احادیث یر مشتمل بیر کتاب اُردو دان طبقے کی سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے درج ذیل دار ہا دافریب اور دکش انداز میں مرتب کی گئی ہے۔

- بہلے حدیث کامتن مع اعراب پھراس حدیث کا ترجمہ پھر حدیث میں مذکور مشکل الفاظ کے معانی' پھر حدیث کا آسان انداز میں مفہوم اور آخر میں حدیث سے ثابت ہونے والے مسائل ترتیب واربیان کردیے گئے ہیں۔
  - 💠 ہرحدیث کا تفصیلی حوالہ بھی درج کردیا گیا ہے۔
  - 💠 كاغذ ٔ طباعت اورجلد ہر لحاظ ہے اعلیٰ عمدہ اور نفیس ہیں۔
  - ابل نظر ابل ذوق اورابل دل کے لیے خوش نما گلدسته احادیث کا ایک انمول تحفه۔
    - 💠 ہرگھر کی ضرورت اور ہرلائبر ریی کی زینت۔
    - 💠 خودبھی پڑھیں اور دوسروں کوبھی پڑھنے کی رغبت دلا کیں۔

لاجواب كتب كتبرين معيار كيماته

باذوق قارئين كيلئ



